

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيس

انعام الباری دروس صحیح بخاری کی طباعت واشاعت کے جملہ حقوق زیرِقانون کا پی رائٹ ایکٹ <u>1962ء</u> حکومت پاکستان بذریعہ نوٹینیکیشن نمبر F.21-2672/2006-Copr رجٹریشن نمبر 17927-Copr بحق ناشر (میکسّیة الدراء) محفوظ میں ۔

نام كتاب : انعام البارى وروس فيح البخارى جلد 4

افادات في معنظ وللأ

ضبط وترتيب تخ تن ومراجعت محمدانورسين (فا صل ومتحصص جامعددارالعلوم كرا چي نمبر١٢)

ناشر : مكتبة الحراء، ۱۳۱۸، ذیل روم " **K**" ایریا کورنگی ، کراچی ، یا کستان \_

بابتمام محمدانورحسين عفي عنه

كَبِيوزِنْك : حراء كمپوزنگ سينه فون نمبر: 35031039 21 20092

#### ناشر: مكتبة الحراء

8/131 مكيٹر 36A ڏبل روم، " K"ايريا، کورنگي، کراچي، پاکتان په

فون: 35031039-21-2092 موبائل: 03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com

Website: www.deeneislam.com

## 

| ، موبائل:03003360816 | 0092-21-35031039 | عراء - فون: | 7 مكتبة ال | Å |
|----------------------|------------------|-------------|------------|---|
|----------------------|------------------|-------------|------------|---|

اداره اسلاميات، موئن روز، چوك اردوباز اركرا چي فون 32722401-021

اداره اسلاميات، ١٩٠٠ ناركل ، لا بور ـ ياكتان فون 3753255 ـ 042

🖈 اداره اسلاميات، ديناناتهمنشن مال روذ، لا موريفون 37324412

🖈 كتبه معارف القرآن، جامعه دارالعلوم كرا چي نمبر ۱۳ بنون 6-35031565 - 021

🖈 ادارة المعارف، جامعه دارالعلوم كراحي نمبرس افيون 35032020 - 621

🖈 دارالاشاعت، اردوبازار كراجي فن 32631861 -021



# از: شخ الاسلام مفتى محمر تقى عثمانى صاحب مظلم العالى شخ الحديث عامد دار العلوم كراجي

#### بسم التدالرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغر المحملين ، و على آله و أصحابه أجمعين ، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

محموں " محموں تو اور ہونے والے بیش آیا تو دارالعلوم کراچی کے لئے یہ ایک عظیم سانحہ تھا۔ دوسرے بہت سے مسائل کے ساتھ یہ " ملہ بھی سامنے آیا کہ بیز مدداری کا درس جو سالہا سال سے حضرت کے سپر دتھا، کس کے حوالہ کیا جائے ؟ بالآخر یہ طے پایا کہ بیز مدداری بات موسور کرتا گیا جائے ؟ بالآخر یہ طے پایا کہ بیز مدداری بندے کوسونی جائے۔ میں جب اس گرانبار ذمہ داری کا تصور کرتا تو وہ ایک پہاڑ معلوم ہوتی۔ کہاں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی بیر پر نور کتاب ، اور کہاں مجھ جسیا مفلس علم اور تبی دست عمل ؟ دور دور بھی اپنے اندر سیح بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے تبی دست عمل ؟ دور دور بھی اپنے اندر سیح بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے سی ہوئی یہ بات یاد آئی کہ جب کوئی ذمہ داری بڑوں کی طرف سے حکما ڈالی جائے تو اللہ چھٹ کی طرف سے تو فیق ملتی ہے۔ اس لئے اللہ چھٹا کے بھروسے پر بیدرس شروع کیا۔

عزیزگرامی مولا نامحرانور حسین صاحب سلمهٔ مالک مکتبة الحداء، فاصل و متحصص جامعه دارالعلوم کراچی نے بڑی محنت اورع قریزی سے بی تقریر ضبط کی ، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے دوران اس کے مسود سے میری نظر سے گزرتے رہ اور کہیں کہیں بند سے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے۔ طلبہ کی ضرورت کے پیشِ نظر مولا نامحرانور حسین صاحب نے اس کے "کتباب بعد ء الموحی "سے" کتباب المبوع " آخرتک کے حصول کو خصر ف کمپیوٹر پر کمپوز کرالیا، بلکہ اس کے حوالوں کی تخریک کا کام بھی کیا جس پران کے بہت سے اوقات، محت اور مالی وسائل صرف ہوئے۔

دوسری طرف مجھے بھی بحثیت مجموعی اتنا اطمینان ہوگیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فائدے سے خالی نہ ہوگی ،اورا گریکھ فیطیاں روگئی موں گی تو ان کی تھی جاری روسکتی ہے۔ اس کئے میں نے اس کی اشاعت پر رضا مندی ظاہر کردی ہے۔ لیکن چونکہ یہ نہ کوئی با قاعدہ تصنیف ہے ،نہ میں اس کی نظر ثانی کا اتنا اہتمام کر سکا ہوں جتنا کرنا چاہیے تھا، اس کئے اس میں قابلِ اصلاح امور ضرور رو گئے ہوں گے۔ اہل علم اور طلبہ مطابع کے دوران جو ایسی بات محسوس کریں ، براہ کرم بندے کو یا مولا نا محمد انور حسین صاحب کو مطلع فرمادیں ناکہ اس کی اصلاح کردی جائے۔

تدرایس کے سلط میں بندے کا ذوق ہے ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پر اکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع ہے آخر تک توازن سے چلے۔ بندے نے تدرایس کے دوران اس اسلوب برعمل کی حتی الوسے کوشش کی ہے۔ نیز جو خالص کلامی اور نظریاتی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے،ان پر بندے نے اختصار سے کام لیا ہے، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجو بنیکن ان پر طویل بحثوں کے نتیجے میں دوسرے اہم مسائل کا حق تلف نہ ہو۔ اسی طرح بندے نے بہر کوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کرگئے ہیں ،ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ،اور احادیث سے اصلاح اعمال واخلاق کے بارے میں جوعظیم روایات ملتی ہیں اور جواحادیث پڑھنے کا اصل مقصود ہونی چاہئیں ،ان کی عملی تضیابات پر بقد رضرورت کلام ہوجائے۔

قار کین سے درخواست ہے کہ وہ ہندۂ ناکارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی دعاؤں میں یاو رکھیں۔جزاھم اللّہ تعالیٰ۔

مولاً نا محمد انور حسین صاحب سلمہ نے اس تقریر کو عنبط کرنے سے لیکر اس کی ترتیب ہنخ ہے اور اشاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے، اللہ ھلا اس کی بہترین جزا انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائیں ،اان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر اسے طلبہ کے لئے نافع بنائیں ،اور اس ناکارہ کے لئے بھی اینے فضل خاص سے مغفرت ورحمت کا وسیلہ بنادے۔ آمین۔

جامعه دارالعلوم کراچی ۱۴ دریش ایلی» در سویدن

بنده محمر تقی عثانی جامعه دارالعلوم کراچی اارشوال المكرّم مستاه كيم اكتوبر <u>و ۲۰۰۹</u> بروز جمعرات



# عرض نا تشر اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ <sub>و</sub>النَّبِي الْاقِي وَ الِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ سَلَّمَ.

#### أما بعد :

قارئین کے لئے یہ اطلاع باعث مسرت ہوگی کہ شخ الاسلام حضرت مولاً نامفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلیم کا (انعام الباری) درس بخاری شریف بحمد الله اگر چہ پورامحفوظ ہے گر "کتاب بسلاء الموحسی" ہے لئے سکت السام المبحزیة والمعوادعة "کا کمپوزنگ کے بعد طباعت اور اشاعت ہے آراستہ ہوکر بحمد الله آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ چھے ابخاری میں "کتاب الایسمان" کے مباحث کی جواجمیت ہے وہ سی طالب علم سے پوشیدہ نہیں اور "کتاب المبوع "کہ یہ مباحث حضرت شخ الاسلام مدخلہم العالی کی خصوصیت ہیں۔ حضرت والا الن مباحث پر جو کلام فرماتے ہیں اور دور حاضر کے علمی و پیچیدہ مسائل کو جس طرح قرآن وحد بیث اور فقہاء کرام حمیم الله کے اقوال کی روشنی میں حل فرماتے ہیں اس کی کوئی نظیراس وقت ہمارے سامنے ہیں ہے۔

یمی وجہ ہے کہ عالمی طور پرمعاملات جدیدہ میں قرآن وسنت اور فقدا سلامی کے مطابق تعلم شریعت جانے کے لئے امت کے علماء وطلباء کی نظریں حضرت مظلم کی طرف اٹھتی ہیں اوران مسائل میں حضرت کی طرف رجوع کر کے حضرت کی رائے کو ہی حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔

امید ہے کہ اہل نظر کتاب البیوع کے ان اعلیٰ مباحث کی قدر کریں گے اور ان کی اشاعت عاماء، طلباء، فقہاء اور ملک و بیرون ملک دارالا فقاء میں مصروف اہل علم اور جدید تعلیم یا فقہ و تاجر پیشہ لو گوں کے لئے مفید و معاون ثابت ہوگ۔ دعا ہے کہ اللہ ﷺ اپنے اسلاف کی ان علمی امانتوں کی حفاظت فرمائے ، اور'' انعام الباری'' کی باقی ماندہ حصوں کی جمیل کی تو فیق عطافر مائے تا کہ طالبان علم حدیث کی بیامانت اپنے اہل کہ کینے سکے۔

آمين يا رب العالمين . و ما ذلك على الله بعزيز .

بیده محمدانور حسین عفی عنه فاصل و متحصص جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ الشال المترم ۲۰۱۸ه برطان کیما تورو ۲۰۰۹ بروز جمعات خالاحیة القیارس

besturdubooks: Wordpress, com

|            |             | •                        |       |
|------------|-------------|--------------------------|-------|
|            |             |                          |       |
| صفحه       | رقم الحديث  | كتاب                     | تسلسل |
| ۳,         |             | پیش لفظ                  |       |
| 12         |             | عرض مرتب                 |       |
| 44         | •           | نظامها ئے معیشت پر تبصرہ |       |
| <b>4</b> F | 7777 - 7.57 | كتاب البيوع              | - 4 5 |
| ٤٢٣        | 7707-7779   | كتاب السلم               | - 40  |
| 277        | 7709-770    | كتاب الشفعة              | - ٣٦  |
| 249        | . ۲۲۸٦-۲۲٦. | كتاب الإحارة             | - 47  |
| £ ¥ 9      | V           | كتاب الحوالات            | -47   |
| ٤٩٨        | 779.        | كتاب الكفالة             | -44   |
| 0 1 V      | 7719-7799   | كتاب الوكالة             | - 2 . |
| 00.        | 770777.     | كتاب الحرث والمزارعة     | - ٤ ١ |

|           | .05     | 3.com                                                          |        |                                                                       |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|           | Moldble | فبرست                                                          | ۷      | انعام الباري جلد ۲                                                    |
| ,000Ks    | 940     | <b>+0+0+0+0+0+0+</b>                                           | •••    | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                                             |
| besturdur | صفحه    | عنوان                                                          | صفحه   | عنوان                                                                 |
|           | ar      | سر مایددارانه نظام کےاصول                                      | ٣      | افتتاحيه                                                              |
|           | or      | اشتراکیت(Socialism)                                            | ۵      | عرض نا شر                                                             |
|           | ar      | سرمایه دارانه نظام پرتنقیدین                                   | ٧      | اجمالی فہرست                                                          |
|           | ll ar   | المبها بنقيد                                                   |        | فهرس <b>ت</b>                                                         |
|           | ar      | دوسری تنقید                                                    | 1/2    | عرض مرتب                                                              |
|           | ۵۳      | - تيسري تنقيد<br>- سري تنقيد                                   | PZ     | نظامهائے معیشت پر تبصرہ                                               |
|           | ۲۵      | اشتراکی نظام پرتبصره<br>ا                                      | ۱۳     | د بن کاایک اہم شعبہ''معاملات''                                        |
|           | 01      | الجزائر کاایک چیثم دید حال                                     | ام ا   | دین ۱۹ میں ۱۹ مستبہ مسامات<br>معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ |
| i         | ۵۹      | مرمایه دارانه نظام پرتجره                                      | سويم   | معاملات کی اصلاح کا آغاز<br>معاملات کی اصلاح کا آغاز                  |
|           | 4.      | ماڈل گرل (Model Girl) کی کارکردگ                               | الملا  | ایک اہم کوشش<br>ایک اہم کوشش                                          |
|           | 4.      | عصمت فروش کا قانونی تحفظ                                       | المالم | آیک آرسن<br>انظا مہائے معیشت                                          |
|           | 11      | ونیا کامهنگاترین بازار                                         | مام    | سر ماییددارا نه نظام اوراشترا کیت کیا <del>بی</del> ن؟                |
|           | 74      | امیرترین ملک میں دولت وغربت کا متزاج                           | ra     | نبیادی معاش مسائل<br>بنیادی معاش مسائل                                |
| ·         | 177     | معیشت کےاسلامی ا حکام<br>میں میں کی میں                        |        | ترجیحات کاتعین ( Determination of                                     |
| :         | 44      | اخدائی پابندیاں<br>محمد سے مترین دیں                           | ra     | (Priorities                                                           |
|           | 45      | ۲حکومتی پابندیاں<br>اصول فقه کاایک حکم امتناعی (سید ذرائع)     | ra     | الطيفه                                                                |
|           | 40      | الحول فقده ایک مهامها می رسید درای)<br>ایک اشکال اوراس کا جواب |        | وسائل کی تخصیص ( Allocation of                                        |
|           | "       | ایک اشرفان اوران کا جواب<br>مخلوط معیشت کا نظام Mixed)         | 4      | (Resources                                                            |
|           | 44      | Economy)                                                       |        | آمدنی کی تقسیم ( Distribution of                                      |
|           | YA      | · · ·                                                          | M4     | (Income                                                               |
|           | 1 1     | ۳۴ ـ كتاب البيوع                                               | ٣4     | (Development) ジブ                                                      |
|           | 19      | کتاب کاعنوان اورا مام بخاری کا مقصد<br>ریدین لاس برین          | r2     | سرماييدارانه نظام (Capitalism)                                        |
|           | 79      | الله تعالیٰ کے احکامات                                         | M      | قانون قدرت                                                            |
|           | 4       | ا مام بخاری رحمة الله علیه کا منشاء                            | ~q     | چارعوامل                                                              |
|           | 4.      | (۱) باب ماجاء في قول الله عزوجل                                | ۵۰     | سوال وجواب                                                            |
|           | 41      | تجارت کی فضیلت                                                 | ۵۱     | چوتھامسکہ ترتی (Development) کا ہے                                    |
|           |         |                                                                |        |                                                                       |

| 8.    |                                                                                                                                                         |      | -1-1-1-1-1-1-1                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                                                                                                   | صفحه | عنوان                                                   |
|       | ا ما م شافعی رحمة الله علیه کا مسلک                                                                                                                     |      | قر آن میں مال ودوات کے لئے کلمہ خیراور                  |
|       | امام بخاری رحمة الله علیه کی تائید                                                                                                                      | ا ک  | قباحت كااستعال                                          |
| 1 1/4 | دورِ جابلیت میں کنیز کے ساتھ برتا ؤاور حاملہ کا دستور ا                                                                                                 | 45   | د نیامیں مال واسباب کی مثال                             |
| 1     | ا شبه گی بنیاد پر برده کاحلم                                                                                                                            | 41   | مسلمان تا جر کا خاصه                                    |
|       | ا مام بخاری رحمة الله علیه کامقصو دا ورقیا فه کی بنیا دیر                                                                                               | 44   | آیت کا شان نزول                                         |
| 1 19  | ر پروه کا خلم                                                                                                                                           | 40   | الهو كى وضاحت                                           |
| 9.    | مئلہ ذیل میں مشتبہ سے بچنا واجب ہے                                                                                                                      | 24   | الیھا کی ضمیر مفرد ہونے کی وجہ                          |
| 9+    | (۳) باب مایتنزه من الشبهات                                                                                                                              | ۷۵   | سودے کے صحیح ہونے کیلئے تنہار ضامندی کافی نہیں          |
| 91    | ا حديث كي تشريح                                                                                                                                         | ۷۵   | ائتاب البيوع ميں پہلی روایت                             |
|       | (۵) بـاب مـن لـم يوالوساوس ونحوها                                                                                                                       | 4    | ادائے دید سرایا نیاز تھی تیری                           |
| 91    | من الشبهات                                                                                                                                              | 44   | امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کولائے کا منشائے        |
| ]  ar | شبهات گ <sup>وسمی</sup> س<br>• • •                                                                                                                      | 41   | حدیث کی تشریق                                           |
| ar    | ا وسوسها در شبه مین فرق<br>ب                                                                                                                            | 4    | اسلام میں بازار کی مشر وعیت                             |
| ۹۳    | اليقين لا يزول بالشك                                                                                                                                    |      | (٢) باب: الحلال بين والحرام بين                         |
| ا ۱۹۳ | و بهم کاملا خ<br>م                                                                                                                                      | ۸٠   | وبينهما مشتبهات                                         |
| ا ۹۳  | ا تقو ی اورغلومیں فرق<br>این میں اساسی سال                                                                                                              | ۸۰   | امتصودا مام بخارگ                                       |
| 93    | [ شبہات ناشی عن دلیل ہے بچنے کا اصول<br>استہات ناشی عند ہوتا ہے اور استعاد ہوتا ہے اور استعاد ہوتا ہے اور استعاد ہوتا ہے اور استعاد ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا | Δ1   | مشتبه ہونے کے معنی                                      |
| 93    | قاعده الولدللفراشاورقيا فيه پرممل<br>مرابع                                                                                                              | Δι   | احمی کے معنی<br>معنی                                    |
| 94    | ہا در کھنے کے اصول و <b>قوا عد</b><br>- ایسان میں اسلام | ۸۲   | مشتبهات کی تفصیل<br>سیسته                               |
| 92    | اعتدال کاراسته<br>ن پرسری در                                                                                                                            | 1    | امشتبرامور سے پر ہیز کرنا کبھی واجب ہوتا ہے<br>ایسہ میں |
| [ ]   | نلو سے بیچنے کی مثال<br>بریان                                                                                                                           | Ar   | اور جھی مشیب<br>بریر مزین                               |
| 91    | نهينا عن التعمق في الدين                                                                                                                                | ۸۳   | اصول کون منطبق کرے؟                                     |
|       | (2) باب من لم يبال من حيث كسب المال                                                                                                                     | ۸۳   | (٣) باب تفسير المشبهات                                  |
| ••    | ا حدیث کامفہوم                                                                                                                                          | ۸۳   | لفظ مشبها <b>ت</b> کی و منیا حت                         |
|       | (۸) باب التجارة في البز و غيره<br>حجت                                                                                                                   | ۸۵   | حدیث کامفہوم<br>جن                                      |
| 1+1   | ا باب کی تحقیق<br>ا                                                                                                                                     | ۸۵   | امام احمد بن صبل رحمة الله عليه كااستدلال               |
| 104   | صرف کی حجارت                                                                                                                                            | 17   | جمهوراورائمه ثلاثه كامسلك                               |
| 1     | ſ                                                                                                                                                       |      | '                                                       |

|          |          | <del>+0+0+0+0+0+0+0+0</del>                                                                                 |          | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                                                          |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| esturdub | صفحه     | عنوان                                                                                                       | صفحه     | عنوان                                                                              |
| 00       | 110      | ا بیج نسیئة کے تیجی ہونے کی شرائط                                                                           | 1+1      | (٩) باب الخروج في التجارة                                                          |
|          | 110      | ا بیچ نسیئة اور بیچ حال میں فرق                                                                             | 1+1      | عبيد بن عميرً                                                                      |
|          | 110~     | ر مع حال                                                                                                    | 100      | حدیث کا مطلب                                                                       |
|          | 110      | فشطول برخريد وفروخت كاهكم                                                                                   | 1+1"     | جفنرت عمررضى القدعنه كااظهار حسرت                                                  |
|          |          | جمہور فقہاء کے ہاں دوقیمتوں میں سے سی ایک کی                                                                | 1000     | امام بخاری کا مقصد                                                                 |
|          | 112      | ا تعین شرط ہے                                                                                               | 1•1~     | لسخالی کی روایت متہم ہو عتی ہے؟<br>استانی کی روایت متہم ہو عتی ہے؟                 |
| į        | 114      | ا یہانما فدمت کے مقابلے میں ہے                                                                              | 1+7      | آ داب معاشرت                                                                       |
| í        | 17+      | ۔<br>احضورا کرم ﷺ کا گزارے کے لائق کھانا                                                                    | 1+4      | (١٠) باب التجارة في البحر                                                          |
|          | 141      | (۱۵)باب كسب الرجل وعمله بيده                                                                                | 1+4      | اس شبه کاازاله که مندر میں تجارت جائز نه ہو                                        |
|          | 111      | این عمل ہے روزی کمانے کی فضیلت                                                                              | 1+4      | مطرورَاق کا شدلال<br>معرورَاق کا شدلال                                             |
|          | 171      | واحترف للمسلمين فيه                                                                                         | 1+9      | حدیث باب ت مندر میں تجارت کا ثبوت<br>د مورور ساز مقام اللہ کا زیاد کو موسوم کا اور |
|          | 177      | اجمعه كے دن عنسل كاحكم                                                                                      |          | (١٢) باب قوله ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ الْمَاكَسَبُتُمُ ﴾                       |
|          | 144      | روزی کمانے میں عارمبیں ہونا جا ہے                                                                           | 1+9      | ما کسبتم ﴾<br>ترجمة الباب میں صدقه نافله مراد ہے                                   |
|          | 150      | سوال کرنے کی مذمت وممانعت                                                                                   | 1+9      | ر ہمیہ انباب یں صدف مالکہ مراد ہے۔<br>حدیث کی تشریح ومراد                          |
|          | 144      | ا حکمرانوں کے لئے اہم سبق                                                                                   | 11+      | عديت مرب مربية<br>د ونو ل حديثو ل مين طبيق وفرق                                    |
| i        |          | (١٢) باب السهولة والسماحة في                                                                                | 111      | (۱۳) باب من أحب البسط في الرزق                                                     |
| ı        | 150      | الشراء والبيع،الخ                                                                                           | 111      | ر ۱۳۰۰ می مورون<br>حدیث کی تشریح                                                   |
|          |          | دوکاندار ہے زبر دیتی پینے کم کرا کے کوئی چیز خرید نا<br>ن                                                   | 111      | (۱۴) باب شراء النبي ا بالنسيئة                                                     |
| ļ        | 110      | ا جائز وحلال سبي <u>ن</u><br>- جائز وحلال سبين                                                              | 111      | ادهاراورر بن كاحكم                                                                 |
|          | 124      | ا مام ابوحنیفه رحمه الله کی وصیت<br>تھیں سے میں مار                                                         | 111      | اختلاف فتهاء                                                                       |
|          | 127      | ا میجھی دین کے مقاصد میں داخل ہے<br>ماملہ عاملہ میں کر میں اسٹان کی اسٹان کا میں اسٹان کے مقاصد میں داخل ہے | 111      | بیعتلم کے معنی                                                                     |
| i        | 11/2     | و نیامیں تاجروں کے ذریعے اشاعت اسلام                                                                        | 119      | جهبورائمهار بعه کامسلک                                                             |
| į        | 11/2     | ان اصولوں کی پاہندی غیرمسلم تا جروں کے ہاں ہے  <br>ایسیانی                                                  | 119~     | امام زفرِ وامام اوزاعی " کامسلک                                                    |
| į.       | 174      | ایک واقعہ<br>حق میں سرگوں اور باطل میں ابھرنے کی صلاحیت                                                     | 1100     | لیشراءالعین بالدین ہے                                                              |
| 1        |          | ا کی میں شرعوں اور با ک یں اجبر نے می صلاحیت <br>  بی نہیں ہے                                               | 1194     | امام بخاری ٌ کامنشاء                                                               |
|          | 1174     |                                                                                                             | 110      | تع نسيئة كے معنی                                                                   |
| 1        | ـــــا ا | J !                                                                                                         | <u> </u> | J                                                                                  |

1+

| <b>&gt;0</b> | <b>*</b> •• | <del>************</del>                   | 940   |
|--------------|-------------|-------------------------------------------|-------|
|              | صفحه        | عنوان                                     | صفحه  |
|              | 1111        | اور مانع تعریف                            | ١٣٣   |
|              | 1111        | اسود کی حقیقت<br>ا                        | الملا |
|              | 127         | انعامی بانڈسود کی تعریف میں شامل ہے       | المال |
| ماونصحا      | 184         | انعامی بانڈ کے سود ہونے کی وجہ            | lra l |
|              | اسس         | بینک کی کروڑ پتی اسکیم کے بارے میں حکم    | 164   |
|              | ۱۳۴۲        | ملائشيا ڪ مملي صورت                       | 104   |
|              | ۱۳۴۲        | ا سودکی دوسری قشم ر باالفضل               | 102   |
|              | 100         | د نیا کےمعاشی نظام میں بینک کا وجود       | 10%   |
| ,            | 124         | متجدّ دین کامعذرت خوا ما نه رویه          | IMA   |
|              | 124         | د کیل اول                                 | 197   |
| ى تلقين كرنا | 124         | وليل كاجواب                               | ۱۳۹   |
|              | 122         | د کیل ثانی                                | 101   |
| ک واقعہ      | 154         | دلیل کا جواب                              | 101   |
| س ا          | 1179        | ہندوستانی گویئے کی خوش فہمی               | 100   |
|              | 1149        | دلیل ثالث<br>                             | 120   |
| الجزار       | 164         | حکم،علت پرلگتاہے حکمت پرنہیں              | 100   |
|              | 164         | علت وحكمت ميں فرق كرنے كامعيار            | 107   |
| ونا          | ۰۱۱۸        | عیسائیوں کی تاریح کامشہورواقعہ            | 104   |
| <u> </u>     | ואו         | تجارتی سود کے معنی                        | 109   |
| والكتمان     |             | ا قرض دبینے کا اسلامی اصول                | 14+   |
|              | امما        | سود كاظلم نفتع اورنقصان دونو ں صورتوں میں | 14+   |
| يُها الذين   |             | آج کل کے بینکاری نظام کا طریقہ کار        | 141   |
| اعفة ﴾       | ומו         | ایک ہاتھ سے دیادوسرے ہاتھ سے لیا          | 144   |
|              | IM          | اگرسر ماییدار کونقصان ہوجائے تو؟          | 145   |
|              | ۱۳۳         | سارے نظام کا خلاصہ                        | 140   |
|              | 144         | ایک بنیے کاقصہ                            | iym   |
| کی جامع      |             | شركت اورمضاربت كااسلام كاطريقه كار        | IMM   |
| ٠ ل          | <u> </u>    |                                           |       |

عنوان معاشرے کی اصلاح فردسے ہوتی ہے (١٤) باب من أنظر موسرا زمی کے ذریعے بخشش طلب کرو (٩ ) باب إذا بين البيعان ولم يكته صاف صاف معامله کرس آج کل کے تحار کا حال فان صد قاوبينا برکت کے معنی ومفہوم الكعبرت ناك واقعه تصول بركت كاطريقه حضور ﷺ کاحصول برکت کے لئے دعا کی ظاہری چیک دمک برنہیں جانا جا ہے ظاہری چیک دمک والوں کے لئے عبرتنا ک (٢٠) باب بيع الخلط من التم ملى جلى تھجوروں كاحكم (٢١) باب ما قيل في اللحام وا حديث كامطلب اجازت کے بغیرنسی دعوت میں شریک ہو (۲۲) باب ما يمحق الكذب و

|               | .0      | ss.com                                     |      |                                                                  |
|---------------|---------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|               | Moldbla | فهرست                                      | 11   | انعام الباري جلّد ٢                                              |
| "Ipooks       |         | 0+0+0+0+0+0+0+                             | •••  | <del>*************************************</del>                 |
| besturdubooks | مفحه    | عنوان                                      | صفحه | عنوان                                                            |
|               | 1/1     | عقدووعده                                   |      | وال وجواب                                                        |
|               | IAI     | امام ابوحنيفه "كامسلك                      | 172  | رابحهٔ مؤجله کی صورت جائز ہے                                     |
|               | IAF     | امام ابويوسف" كامسلك                       |      | الربا و شاهده و كاتبه                                            |
|               | IAF     | امام ابوحنیفهٔ کے قول کی تشریح             | IYA  | ومت خر                                                           |
|               | 111     | امام ابو بوسفٌ کے قول کی تشریح             | 179  | ر با کب حرام ہوا؟                                                |
|               | 111     | مفتی بةول                                  | 179  | آکل الر با کاعذاب<br>آگل الر با کاعذاب                           |
|               | 11/10   | فقه <sup>حن</sup> فی کے قوانین کا دور مدون | 14.  | (٢۵) باب موكل الربا لقول الله عز وجل                             |
|               | 110     | مفتی بہ تول سے عدول                        | 121  | ر<br>ا کاؤنٹینٹ کی آمدنی کا حکم                                  |
|               | 110     | کسی کی جان گئی آپ کی ادائشہری              |      | (٢٧) بياب: ﴿ يَسَمُسُحُقُ اللهُ ٱلسِّ بَيَاوَيُوبِي              |
|               | 11/4    | المھیکیداری کی اقسام                       | 124  | الصَّدَ قَاتِ وَاللهُ الْايُحِبُ كُلَّ كَفَّارِ اَثِيمٍ ﴾        |
|               | 11/4    | ٹھیکیداری دوشم کی ہوتی ہے                  | 144  | قسمیں کھا کرسود ہے کورواج دینے کا حکم                            |
|               | 11/4    | ا یک اور صورت                              | 124  | ر ٢٧) باب ما يكره من الحلف في البيع                              |
|               | 11/4    | بینکاری کی ایک جائز صورت (استصناع)         | 1294 | تجارتی معاملات میں قشمیس کھانا<br>شخارتی معاملات میں قشمیس کھانا |
|               | IAA     | الاستصناع التوازي                          | 124  | (۲۸) باب ماقیل فی الصواغ                                         |
|               | 1/19    | جواز کی شرط<br>                            | 124  | مختلف پیشوں کا شرعی تھم                                          |
|               | 1/19    | د دنوں روایتوں میں تطبیق                   | 120  | (٢٩) باب ذكر الْقين والحداد                                      |
|               | 19+     | ایک اصولی بات                              | 124  | (٣٠) باب الخياط                                                  |
|               | 191     | (٣٣)باب شراء االإمام الحوالج بنفسه         | 124  | أُحديث كي تشريح                                                  |
|               | 191     | مقتداءور ہنماکے لئے طرزعمل                 | 127  | (۳۱) باب النساج                                                  |
|               | 197     | ترجمة الباب سے بھی یہی مقصود ہے            | 144  | انگاه نعمت دینے والے کی طرف ہو                                   |
| •             | 191     | (۳۴)باب شراء الدواب والجمير                | 141  | ہدیہ قبول کرنے کے اصول                                           |
|               | 191     | قبضه کس چیز سے محقق ہوتا ہے                | 149  | (۳۲) باب النجار                                                  |
|               | 1914    | ا مام شافعی ٌ کا قول                       | 129  | روهنی کا پیشه<br>بردهنگ کا پیشه                                  |
|               | 195     | امام ابوصنيفه " كامسلك                     | 1/4  | منبركا ثبوت                                                      |
|               | 1994    | تخلیہ کسے کہتے ہیں؟                        | 14.  | حديث كامقصد                                                      |
|               | 190     | امام ابوحنیفه "کی دلیل                     | 14.  | استصناع کی تعریف                                                 |
|               | 190     | حضرت جابر " كاواقعه كسموقعه پر پيش آيا     | ۱۸۰  | ائمه ثلاثه " كامسلك                                              |

|          | - NES  | ة,co <sup>rr</sup> المرست ا                | r           | انعام الباري جلد ٢                                                     |
|----------|--------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| tipooks; | صفحه   | عنوان                                      | صفحہ        | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                  |
| besture. |        | (۴۰) باب التجارة فيمايكره لبسه             | 194         | قول راجح                                                               |
|          | r+2    | للرجال والنساء                             | 19∠         | الكيس ألكيس                                                            |
|          | 1+4    | ا تشر ح                                    | 199         | مقصود بخاريٌ                                                           |
|          | 1+9    | حضرت عا نَشْهُ کا ادب اور ہمارے لئے تعلیم  | 199         | حياء كامعيار                                                           |
|          | 110    | بیع کے بارے میں ایک اہم اصول               | ` ,         | (٣٥) بساب: الأسواق التسي كانت في                                       |
|          | 110    | تصویروالے کپڑے کا استعال                   | 199         | الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام                                   |
|          | rti i  | تصوير واليا اخبار ورسائل كانحكم            | 770         | ز مانہ جاہلیت کے میلوں کا تعارف                                        |
|          | Pi!    | کون کی چیزاعانت علی المعصیۃ ہے؟            | 700         | ع كا ظ                                                                 |
|          | PIP !  | اِفیون کی بیغ کا تھم                       | <b>Y</b> ** | يجنه .                                                                 |
|          | 717    | الکعل کے بارے میں فتویٰ                    | r++         | ذ والمجاز                                                              |
|          | 111    | (١٣)باب صاحب السلعة أحق بالسوم             | <b>F+1</b>  | ایتفییری اضافہ ہے ۔<br>التعلیم کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا |
|          | 416    | حدیث کی تشریح                              | <b>F+1</b>  | (٣٦)باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب                                     |
|          | rim    | (۳۲) باب کم یجوزالخیار                     | 1+1         | با ب كا مقصد                                                           |
|          | 110    | ۱-خیارمجکس                                 | <b>7+7</b>  | حدیث کی تشر تح                                                         |
|          | 110    | ۲-خیارشرط                                  | 700         | اشكال اور جواب                                                         |
|          | 110    | مقصود بخاريً                               | 7+17        | (٣٤) باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها                                  |
|          | 110    | خیارشرط کے بارے میں اختلاف ائمہ            |             | ایام فتنه میں ہتھیا رفر وخت کرنے کے بارے میں                           |
|          | 114    | امام الوحنيفيةًا ورامام شافعيٌّ كالمسلك    | 101         | اختلاف فقهاء                                                           |
|          | PIY    | صاحبین ٔ دامام احمدُ کا مسلک               | 4.4         | افتنه کی قسمیں                                                         |
|          | 714    | امام ما لك ٌ كامسلك .                      | 4+14        | ا پہا قشم<br>ایمان قشم                                                 |
|          | 114    | امام ا بوصنیفهٔ اورا مام شافعیٔ کا استدلال | 4+4         | دوسری قشم                                                              |
| }        | MA     | خیار مجلس کے بارے میں اختلاف ائمہ          | r+a         | (٣٨) باب: في العطار وبيع المسك                                         |
| . }      | MA     | ا شا فعیها ورحنا بله کا مسلک               | 1.0         | الصحیح ہم شین اور برے ہم نشین کی مثال                                  |
| ,        | MA     | شا فعيهاور حنابله كااستدلال                | F+4         | منشاء حدیث ہے ایک اہم نصیحت                                            |
|          | 719    | [ حنفیه کا اور ما لکیه کا مسلک             | 7+4         | (٣٩) باب ذكر الحجام                                                    |
|          | 719    | حنفيه كااور مالكيه كااستدلال               | 704         | اشرتح                                                                  |
| }        |        | (٣٣) باب اذا لم يوقت في الخيار، هل         | Y+2         | احجامت کا پیشہ جا رُز ہے                                               |
| 1        | ـــــا | <b>1</b>                                   |             | ,                                                                      |

|          | •          | es com                                          |             |                                                  |
|----------|------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 0        | 5. Wordpre | المست                                           | r           | انعام الباري جلد ٢                               |
| AUDOOK!  | <b>D</b>   | <del>+0+0+0+0+0+0+</del>                        |             | <del>*************************************</del> |
| besturos | صفحه       | عنوان                                           | صفحه        | عثوان                                            |
| ٠        | 779        | مالكيه اورحنا بله كااستدلال                     | 114         | يجوز البيع                                       |
|          | 779        | شافعیہ دحنفید کی جانب سے حدیث باب کے جوابات     | <b>۲۲•</b>  | (٣٣) باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا            |
|          | 779        | میری ذاتی رائے                                  |             | (٣٥) باب اذا خير أحد هماصاحبه بعد                |
|          | 1 44.      | متاخرین حنفیه اور خیار مغبون پرفتویل            | 774         | البيع فقد وجب البيع                              |
|          | 14.        | (٩٩) باب ما ذكر في الأسواق                      |             | اگر متعاقدین نے خیار شرط میں مدت متعین نہیں      |
|          | rr.        | بازار کا قیام شریعت کی نظرمیں                   | 771         | ی تواس کا کیا تھم ہے؟                            |
|          | rmi        | بیت الله پرحمله کرنے والوں کا انجام             | 771         | اختلاف ائمه                                      |
|          |            | حضور ﷺ كاعلاوه كسى اوركوا بوالقاسم كهدكر يكارنا | 771         | امام احمد بن صنبل ً كا مسلك                      |
|          |            | کیباہے؟                                         | 771         | امام شافعی" کا مسلک                              |
|          | +~~        | آج كل ابوالقاسم كنيت ركھنا يا پكارنا كيسا ہے؟   | . 221       | امام ما لك" كامسلك                               |
|          | 1          | يامحر على كهنا                                  | 777         | امام ابوحنیفه" کا مسلک                           |
|          | +~~        | حضرت حسن ملح کو پیار کا بلاوا                   |             | (٣٢) باب إذا كان البيع بالخيار هل                |
|          | ۲۳۳        | لكع كى لغوى شخقيق                               | 777         | يجوز البيع ؟                                     |
|          | 120        | (٥٠) باب كراهية السخب في السوق                  | 777         | بحيار بايعتار نسخه كااختلاف اوراس كي توجيه       |
|          | 750        | توارت میں حضور ﷺ کی صفات مقدسہ کا تذکرہ         |             | (٣٤) باب إذا اشترى شياء فوهب من                  |
|          | ۲۳۶        | امیین ہے کون مراد ہیں؟                          |             | ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع              |
|          | ٢٣٦        | توارت کی شہادت                                  | 777         | على المشترى الخ                                  |
|          | 127        | بازار میں شور مچاناا دب کے خلاف ہے              | 777         | تصرف قبل از قبضه مشترى كائتكم                    |
|          | 112        | تورات کی اصل حقیقت<br>مر                        | 220         | حدیث باب پر کلام                                 |
|          | 172        | بائبل تما م حیفوں کا مجموعہ<br>پر               | 444         | امام بخاریؓ کی تعریض                             |
|          | 772        | بائبل کے دوجھے                                  | 770         | حدیث کی تشر تک                                   |
|          | PPA        | توارت اورعهد نامه قديم                          | 777         | [شريح                                            |
| 4        | rpa        | عبدنامدقد يم مين آنے والے پيعبر کي ويشن کونی    | 772         | (٣٨) ما يكره من الحداع في البيع                  |
|          | rta        | بائبل ہے قرآن تک                                | 11/2        | دهو که ہے محفوظ رہنے کا نبوی طریقه               |
|          | 779        | غلف کی لغوی محقیق                               | 224         | امام ما لكُّ اور خيار مغبون                      |
|          | 1779       | (۱۵) باب الكيل على البائع والمعطى               | 771         | خیار مغبون کے بارے میں امام احر" کا مسلک         |
| *        | 7179       | نیچ میں کیل یاوزن کی ذمه داری کس پر؟            | 779         | خيار مغبون ميں حنفيه اور شافعيه كامسلك           |
| l l      | l          |                                                 | <del></del> | . · ·                                            |

|               | <del>*************************************</del>       | <b>*</b>     | <del>**************</del>                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| dulo oks. Tie | عنوان                                                  | صفحه         | عنوان                                                            |
| 102           | فو ضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض                   | r/~          | قرض میں کمی کی سفارش اور آپ ﷺ کامعجز ہ                           |
| raa           | حنفيه كاقول فيصل                                       |              | (۵۴) بساب مسايسذكسر في بيع الطعمام                               |
|               | مُشِرًى نے سامان پر قبضہ ابھی نہیں کیا تھا کہ          | 441          | والحكرة                                                          |
| 109           | ا بالغ كا انتقال ہو گیااس صورت میں كيا حكم ہے؟         | 464          | لفظ حکر ہ بڑھانے کا منشاءاورشراح بخاری                           |
| 109           | مقصدامام بخاري رحمهالله                                | rmr          | حكره كالفظى معنى                                                 |
| 109           | ا حنفیه کامسلک                                         | 1777         | میری رائے                                                        |
| 109           | صفقه کا مطلب اورامام بخاری مشکلال                      |              | کیاا حکاری ممانعت صرف کھانے پینے کی اشیاء                        |
| 1174          | حنفيه كااستدلال                                        | 444          | ایس ہے؟                                                          |
| ۲4+           | علامه مینی رحمه الله کا جواب                           | 444          | امام ابوصنيفه '' کا قول                                          |
| 1177          | ا شافعیهاورحنفیه کے قول کی تطبیق                       | 444          | امام ابو یوسف" کا قول                                            |
|               | (۵۸) باب : لايبيع على بيع أخيه ، ولايسوم               | 444          | انسان کی ملکیت پرشری حدود و قیو د<br>قور اقراب سی                |
| 11 542        | على سوم أخيه حتى يأذن له أويترك                        | 44.4         | بيع طعام قبل القبض كائتكم                                        |
| 1124          | سوم على سوم أحيه كى تشريح                              |              | ا بن عباس کے نز دیک نیچ طعام قبل القبض کی علت<br>ا               |
| 1124          | بيع على بيع أخيه كي تشريح                              | <b>T</b> MZ: | دیگر حضرات کی بیان کر دہ علت                                     |
|               | سوم على سوم أخيه اور بيع على بيع أحيه                  |              | (۵۵) باب بيع الطعام قبل أن يقبض،                                 |
| 11746         | ا میں فرق<br>العدم دفویہ                               | 444          | وبيع ماليس عندك                                                  |
| 11746         | مقام افسوں<br>کی بند                                   | 100          | ایبهلا م <i>ذ</i> ہب<br>ایبا مذہب                                |
| 1170          | مدرسه کھولا ہے دوکان مہیں                              | 100          | د وسرامنه ب<br>تن                                                |
| 1177          | (۵۹) باب بيع المزايدة                                  | 10+          | آمیسرا ند ہب<br>دین                                              |
|               | نيلام (بيع المزائده) كاتعارف<br>خلام كرجه: من ذان فقرا | 100          | چوتھان <i>د ہب</i><br>انجالہ نہ                                  |
| 1742          | نیلام کے جواز میں اختلاف فقہاء<br>مید نخصہ مارین       | 100          | پانچوان مذہب<br>مذاہب پر تبھرہ                                   |
| 11742         | ابرا جيم خخي رحمه الله تعالى                           | 101          | مدا هب پر جسره<br>پیاصول شریعه ہیں                               |
| 1174          | جمهوراورائمهاربعه<br>چهرین که لا                       | tar          | ہیں وں سریعہ ہیں<br>سٹہ کے کہتے ہیں                              |
| 1171          | جمهورائمهار بعد کی دلیل                                | raa          | سنہ کی مثال<br>سنہ کی مثال                                       |
| 1 749         | امام اوزاعی رخمه الله کامسلک                           | 100          | حیق ہیں<br>ترقی سے تنزل کی طرف گا مزن                            |
| 1 1/4         | ا تع مناقصه (Tender ) كاهم                             | '" \         | ا کون کی این است این است این |
|               | مزایده امام بخاری رحمته الله علیه کے نزدیک             | <u> </u>     |                                                                  |

|                     |        | المرست فهرست                                                  | ۵            | انعام الباري جلد ٢                                      |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| " <sub>Ul</sub> dub | صفحہ   | عنوان                                                         | صفحہ         | <b>کی کی ک</b>         |
| best                | , LVJ. | سوال وجواب                                                    |              | (۲۰) باب النجش، ومن قال: لايجوز                         |
|                     | MY     | ا گربیمه کرانا قانو ناضروری ہوتو ؟                            | <b>1</b> /21 | ذلك البيع                                               |
| į                   | MZ     | علمائے عصر کا فتو ک                                           | 1/21         | المجش کی تعریف وحکم                                     |
|                     | MZ     | الصحت كابيميذ                                                 | 727          | البحش کے ذریعہ نظ کا حکم                                |
|                     | MA     | أميرا ذاتى رججان                                              | 121          | (۲۱) باب بيع الغوروحبل الحبلة                           |
|                     | MA     | ا شركات العكاقل                                               | 121          | يع غرر كاحكم                                            |
| }                   | 1119   | (۲۲) باب بيع الملامسة                                         | 121          | حبل الحبله کی دوسری تفییر                               |
|                     | 1119   | (۲۳)باب بيع المنابذة                                          | 121          | غرر کی حقیقت                                            |
|                     |        | (۲۳) باب النهى للبائع أن لايحفل                               | 120          | المامسه                                                 |
| 1                   | 1119   | الإبل والبقروالغنم وكل محفلة،                                 | 720          | آثمار                                                   |
|                     | 17.9   | لی تحفیل کیے کہتے ہیں                                         | 120          | لاٹری اور قرعه اندازی کا حکم                            |
|                     |        | (۲۵) باب ان شاءرد المصر اة وفي                                | 144          | انعا می بانڈ ز کا حکم                                   |
| }                   | 19+    | حلبتها صاع من تمر                                             | 74A          | ير (Insurance)                                          |
| }                   | 190    | تصربياور كفيل مين فرق                                         | <b>1</b> ∠∧  | (Life Insurance) نزگ کا پیم                             |
|                     | 19+    | ترجمة الباب ہے مقصد بخاریؒ<br>نبین                            |              | اشياء كابيمه ياتاً مين الأشياء Goods)                   |
|                     | 791    | مسئله مصراة مين امام شافعي ٌ كامسلك                           | 1/29         | Insurance)                                              |
|                     | 797    | امام ما لک" کامسلک                                            | 1/1.         | ا تأمين الأشياء كاشرى حكم                               |
|                     | 797.   | امام ابوحنیفه " کامسلک                                        | 1/1.         | معاصرعلاء کامؤ قف                                       |
|                     | 797    | ضان نقصان کا مطلب                                             | 1/4          | فرمەدارى كابيمە يا تأمين المسؤليات<br>التى ئىزىنى نىرىي |
|                     | 199    | امام ابوحنیفه رحمه الله کی دلیل                               | 1/1          | تقرد پارئی انشورنس کا شرعی حکم                          |
|                     | 1917   | ا حنفیہ کی طرف سے مدیث کا جواب<br>زیر ہروا سے سالی دیتہ ہوشتہ | 7/1          | اسوال د جواب<br>سکن به پیر                              |
|                     | 190    | نبى كريم صلى الله عليه وسلم ك مختلف حيشيتين                   | 71           | بيمه كمپنى كاتعارف (Insurance)                          |
|                     | 797    | حدیث باب میں حنفیہ کامؤ قف                                    | 1            | التأيين التبادلي يا مدادبا من Mutual                    |
| 3                   | 194    | امام ابو یوسف" کی معقول تو جیه                                |              | Insurance)                                              |
|                     | 191    | (۲۲) باب بیع العبد الزانی                                     |              | مصطفیٰ الزرقا کامؤ قف<br>الرب الله الزرقا کامؤ قف       |
|                     | 191    | تثریب کے معنی                                                 | M            | اجمهور کامؤ قف<br>شنه مرمان سرسرسان                     |
|                     | 199    | بيع عبدزانی پراشکال کا جواب                                   | 1110         | شخ مصطفیٰ الزرقاُ کی ایک دلیل اوراس کا جواب             |

|           | G                  | com                                              |              |                                         |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| د         | ordpress           | المست                                            | 1            | انعام الباري جلد ٢                      |
| ,00ks.    | •••                | <b>+++++++++++</b>                               | <b>*</b>     | ·····                                   |
| .esturdur | صفحه               | عنوان                                            | صفحه         | عنوان                                   |
| V)        | r.q                | شروطالاتحل                                       | 199          | (٢٤) باب الشراء والبيع مع النساء        |
|           | 110                | أولاء عتاق                                       |              | (۲۸)باب هل يبيع حاضرلباد بغيرأجر؟       |
|           | 111                | الیک شرط لگا نا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو        | ۳۰۰          | وهل يعينه أوينصحه؟                      |
|           | P17                | ا مام ابوحنیفه ' کامسلک                          | ۳            | بیع حاضرللبا دی کی تعریف و حکم          |
|           | mir                | علامها بن شبرمه ٔ کامسلک                         | P+1          | بیجالحاضرللبادی میں فقہاء کے اقوال      |
|           | 1 -11              | ا مام ابن ابی کیلی شرکا مسلک                     | ۳۰۱          | امام صاحب ٌ کی طرف غلط نسبت             |
|           | 1                  | ا امام ابوحنیفه ٔ کااستدلال                      | P+7          | دوسرااختلاف                             |
|           | P14                | علامها بن شرمه " كااستدلال                       | m. m         | آ ژهتیون کا کاروبار                     |
|           | ۳۱۳                | امام ابن ابی کیلی کا استدلال                     | p+ p         | (۲۹) باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر  |
|           |                    | يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق             | <b>P+P</b>   | (۵۰) باب یشتری حاضر لباد بالسمسرة       |
|           | m m                | اختلفوا على مسئلة واحدة                          |              | (١٧) باب النهي عن تلقى الركبان، وأن     |
|           | אוויים [           | امام ابوحنیفہ ؓاورامام شافعیؓ کے مذہب میں فرق    | ۳۰۴          | بيعه مردود لأن صاحبه عاص ألم إذا كان به |
|           |                    | امام ابوحنیفهٔ کے نز دیک شرا کط کی تین قسمیں ہیں | r.a          | تلقى جلب كى تفصيل                       |
|           | <br> -<br> -<br> - | مقتضائے عقد کے مطابق شرط جائز ہے                 | ٣٠۵          | ممانعت کی وجهضرریا دھوکہ                |
|           | سالم ا             | ملائم عقد کےمطابق شرط لگانا بھی جائز ہے          | ۳.4          | ممانعت کی علت حنفیہ کے ہاں              |
|           | MID                | متعارف شرط لگانا جائز ہے                         | <b>77.</b> 4 | نلقى جلب بيع كاحكم                      |
|           | MID                | امام ما لکُّک د قیق تفصیل                        | <b>7.4</b>   | علامها بن حزم وظا ہر بید کا مسلک        |
|           | 1 10               | مناقض مقتضائے عقد سے کیا مراد ہے؟                | <b>7.</b> 4  | ائمه ثلاثة "كامسلك                      |
|           | miq                | امام احد بن حنبل " كامسلك                        | ٣٠٧          | مام ابوحنیفه ً کامسلک                   |
|           | m <sub>L</sub>     | امام احمه بن صنبل ملك كالسندلال                  | ••           | ئمة ثلاثة كامسلك راجح ب                 |
|           | m14                | امام ابوحنیفه " کااستدلال                        | r.2          | (۲۲)باب منتهی التلقی                    |
|           | 1 112              | امام ابن شبرمه " كاستدلال                        | P.Z          | نلقی جلب کی حد کیا ہے؟                  |
|           | 1 112              | جمہور کی طرف سے جواب                             | P+A          | نلقی جلب کی حد                          |
|           | PIA                | علا مة ظفراحمة عثاني رحمه الله كي تحقيق          |              | تمهوركامسلك                             |
|           | MIA                | پېلا جواب                                        | <b>1</b> 1   | مام ما لك أكامسلك                       |
|           | J 19               | امام طحاوی کی طرف سے جواب                        | P+A          | مام بخاری ٌ کااستدلال                   |
|           | m19                | ابن ابی لیا کااستدلال                            |              | ۵۳) بساب إذا اشتسرط فسى البيع           |
|           |                    | · · ·                                            | <b> </b> L   | ] •                                     |

| 000        | <b>*********</b>                                                            | •••          | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                       | صفحه         | عنوان                                                                                                          |
| mmm        | اثمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے                                         | <b>119</b>   | حدیث بریره <sup>د</sup> کا جواب                                                                                |
| Himm       | غلطنبی کاازالہ<br>-                                                         | ۳۲۰          | میراذ اتی رجحان                                                                                                |
|            | موجودِه کرنی نوِٹو ں کا حکم                                                 | mri,         | عدیث کی صحیح تو جی <u>ہ</u>                                                                                    |
| الماسلسة   | نوٹ کیسے رائج ہوا؟                                                          | - 1441       | فری سرول (Free Service) کا حکم                                                                                 |
|            | ا نوٹ کی حقیقت<br>- : :                                                     | mrr          | (۵۳) باب بيع التمر بالتمر                                                                                      |
| PP4        | نوٹ کی فقہی حیثیت                                                           | mrr          | ربالقرآن،ربالحديث يارباالفصل                                                                                   |
| mr_        | نوٹ کے ذریعیا دائیگی ز کو قاکاتکم                                           | mrm          | کیا حرمت اشیاء ستہ کے ساتھ مخصوص ہے؟                                                                           |
| mm2        | نوٹ کے ذریعیہ وناخریدنے کاحکم                                               | 444          | جمهور كامؤ قف                                                                                                  |
| rrx        | محدود زرقانونی اورغیر محدود زرقانونی                                        | P= F1=       | امام ابو جنیفهٔ اورامام احمدُ کے نز دیک علت کی تعیین                                                           |
| rra        | امیری ذاتی رائے<br>ن                                                        | 444          | امام شافعی کے نز دیک علت                                                                                       |
| rrx        | فلوسِ کی تشر تح                                                             | 777          | امام شافعی کے زو یک مطومات تین شم پر ہیں                                                                       |
| ٣٣٩        | علماء کی تائید                                                              | 770          | امام ما لک ' کا قول                                                                                            |
| mma        | ثمنيت خلقيه اوراعتباريه                                                     | 777          | قدراورجنس کی علت کی وجوه ترجیح                                                                                 |
|            | امام محمد " كامسلك                                                          | P72.         | ایک اہم بات                                                                                                    |
| mum        | ا نکته کی ات<br>م                                                           | 772          | استقراض اور سيح ميں فرق                                                                                        |
| 1 1        | ا مختلف مما لک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ<br>مقاد میں سے بیار میں نفست    | <b> </b><br> | (40) بابُ ہیع الزبیب بالزبیب ،                                                                                 |
|            | مختلف مما لک کی کرنسیاں سرکاری نرخ ہے کم یازیادہ<br>پیررچکا                 | MYA          | والطعام بالطعام                                                                                                |
| الماماء    | , TT *                                                                      | PTA.         | مزاہنة كى تفسير                                                                                                |
| 1 770      | میری ذانی رائے<br>کمر وزیر تھی پر                                           | 11           | (22) باب بيع الذهب بالذهب                                                                                      |
| rra        | پھرتونسيئية بھی جائز ہونا چاہئے<br>در بر رہجکہ                              | . [          | (۵۸) باب بيغ الفضة بالفضة                                                                                      |
| المحاسط    | ا ہنڈی کا حکم<br>امال عدم سائر ق                                            | mmi          | بيع بالنسيئة اوربيع الغائب بالناجز مين فرق المعنى من المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى ا |
| mrz        | علماءعرب كامؤ قف<br>مرايع في ماط و مرجعة المرة                              | <b>PP</b> 1  | ئىغىنسىئىتە<br>بىعدان بىرىيادادەن                                                                              |
| PPA.       | ولمی فیه نظر من وجوه محتلفهٔ<br>افراطزراورتفریطزرگی تشریح                   | اسبر         | ئىع الغائب بالناجز<br>ما ماشل ملس بمع الغائب الناجز الرئيسة                                                    |
| mrx.       | ا مراط رراور مریط از (Price Index)                                          | mmr          | عاراشیاء میں بیج الغائب بالناجز جائز ہے<br>نہیں اور فوز میں بیع نسانہ اور الغائب الزاجز                        |
| و ۳۳       | یموں سے اساریے (Price Index)<br>کرنسی نظام میں تبدیلیاں اور اس پر مرتب ہونے | مسر          | ذهب اور فضه میں نیع نسیئته اور بالغائب بالناجز<br>. منداج امرین                                                |
| wwo        | سری نظام یں شہدیمیاں اوران کر شرعب ہوتے<br>اوالے الزات                      |              | دونو <i>ن حر</i> ام ہیں<br>وجہ فرق؟                                                                            |
| ا اسم<br>ا | را <u>ح</u> ارات<br>:                                                       | T T T        | الحبيران:                                                                                                      |

|                | 255          |                                                |             |                                              |
|----------------|--------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 14.            | ,dpre        | را نیرست                                       | ^           | انعام الباري جلد ٢                           |
| sturdubooks. s | صفحه         | عنوان                                          | صفحه        | عنوان                                        |
| Dea            | 770          | ثریا کے معنی                                   | ٩٣٣         | حق مهراور نیکسی کا کرایه                     |
|                | M47          | کھلول کی بیچ کے در جات اوران کا حکم            | rar         | (٩ ٤) بابُ بيع الدينار بالدينارنساءً         |
|                | m49          | اعتراض وجواب                                   | rar         | <i>حدیث</i> باب کی تشریح                     |
| ļ              | r2.          | ا سوال وجواب                                   | ror         | (٩٠) باب بيع الورق بالذهب نسيئة              |
|                | 121          | موجوده باغات مين بيع كاحكم                     |             | (۸۲) بساب: بيسع السمزابنة ، وهي بيع          |
|                | 121          | المعروف كالمشروط                               | ror         | التمربالثمروبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا. |
|                | m21          | علامهانورشاه کشمیرگ کاقول                      |             | (۸۳) بابُ بيع الثمرعلى رؤوس النخل            |
|                | r2r          | اشكال وجواب                                    | rar         | بالذهب أو الفضة                              |
|                |              | (٨٦) بساب بيسع السنسخسل قبسل أن                | raa         | امام شافعی رحمه الله کے نز دیک عرایا کا مطلب |
|                | m2 m         | يبدوصلاحها.                                    | ray         | لتنول ائمه رحمهم اللد كالتفاق                |
|                |              | (٨٤) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو            | ray         | بيع عربيه كي صورت                            |
|                | PZ 14        | صلاحها ثم أصابته عاهة فهومن البائع             | 201         | امام احمد بن صبل رحمه الله كي تفصيل          |
|                | m2 m         | ترجمة الباب مين مختلف فيه مسئله                | <b>r</b> 02 | امام ما لک رحمهاللّه کی تفصیل                |
|                | 120          | ٔ ائمه ثلاثه <sup>س</sup> کام <i>ذ</i> ہب      | 201         | امام إبو حنيفه رحمه الله كي تفصيل            |
|                | 120          | ا مام بخاریٔ کا <b>ند</b> ہب                   | ran         | حنفیه کی تو جیه                              |
|                | 720          | امام شافعی ٔ کاند ہب                           | ran         | الغة تائير                                   |
| į              | r20          | امام ما لك ّ كابند بب                          | <b>129</b>  | روايةً تائيد                                 |
| :              | 720          | امام ابوحنیفه " کامذهب                         | F 1+        | درایةٔ بھی حنفیہ کامسلک راجح ہے              |
|                | 172A         | (٨٩) بابُ إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه        | 441         | حنفیہ کے مسلک بردواشکال                      |
| :              | \r2A         | ار ہاہے بیچنے کامتباد ل طریقہ<br>د بر ماریر    | lš          | پېلااشكال وجواب                              |
|                | m29          | √حیله مقاصد شرعیه کو باطل کرنے کا ذریعه بند ہو | P71         | دوسراا شكال وجواب                            |
|                |              | (٩٠) بابُ من باع نخلا قدابرت، او               | 747         | (۸۴) باب تفسير العرايا                       |
|                | 129          | أرضا مزروعة ، أوبإجارة                         | 444         | اعرایا کی تفسیر                              |
|                | ٣٨٠          | <i>حدیث</i> باب کی تشریح<br>مریث باب کی تشریح  | ll          | (٨٥) بساب ُبيع الشمسارقبل أن يبدو            |
|                | <b>PA1</b>   | شافعیهاور حنفیہ کے قول میں فرق؟<br>پانن        |             | صلاحها                                       |
|                | MAI          | یہزاع لفظی ہے                                  | m 1m        | بدوّ صلاح کے معنی<br>میں سر                  |
|                | <b>17</b> /1 | (٩٣) بابُ بيع المخاضرة                         | 444         | تشر ت                                        |

|                  | -S.CO          | Tr.                                                 |              |                                                   |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| no <sup>ri</sup> | Hology         | ا فبرست                                             | 9            | انعام الباري جلد ٢                                |
| studubooks."     | صفحه           | عنوان                                               | صنحه         | عنوان                                             |
| Pos .            | ۴٠٠            | (۱۰۱) بابُ جلو دالميتة قبل أن تدبغ                  | ۳۸۲          | (٩٣) باب بيع الجمارواكله                          |
|                  | ا ۱۰۰۱         | مردارجانوروں کی کھالوں کا دباغت سے پہلے کیا حکم ہے؟ |              | (۹۵) بسابُ من أجسرى أمرالأمصارعلى                 |
|                  | 14.1           | مرداری کھال کے بارے میں اختلاف فقہاء                | MAT          | مايتعارفون بينهم في البيوع والإجارة.الخ           |
|                  | 144            | ٔ امام زهری <sup>ک</sup> کاند بهب                   | - ۳۸۲        | معاملات میں عرف کا اعتبار                         |
|                  | 14.41          | امام اسحاق بن را ہو یہ" کا مذہب                     | 712          | مسئلة الظفر                                       |
|                  | 1 mer          | ائمهار بعياً ورجمهور كامذ بب                        | MAY          | فقهاء کے تین مذاہب                                |
|                  | 14.4           | امام بخاریؓ کےاستدلال کا جواب                       | MAY          | امام ما لک کاند ہب                                |
| •                | 144            | ا مام اسحاق بن را ہویہ " کی دلیل کا جواب            | PAY          | امام شافعی" کاند ہب                               |
| :                |                | (۱۰۳) باب لايـذاب شحم الميتة ولا                    | MAY          | امام ابوحنیفه " کاند هب                           |
| :                | 14.4           | يباع ودكه                                           | PA2          | متاخرين حنفيه أكامفتي ببقول                       |
|                  | P4+P4          | حدیث کی تشریح                                       | m/7          | (٩١) باب بيع الشريك من شريكه                      |
|                  | ۳۰۳            | سوال و جواب                                         | MAA          | (٩٨) باب اذااشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضى      |
|                  | ۲۰۰۲           | مسلمان کیلئے شراب کوسر کہ بنا کر بیچنے کاحکم        | <b>F</b> A9  | حدیث باب ہے فضول کی بیع کا ثبوت                   |
|                  | <b>  ^</b> • ~ | قرين قياس توجيهه                                    | <b>7</b> /19 | اشكال وجواب                                       |
| ·                |                | (۱۰۴) باب بيع التصاوير التي ليس                     |              | (٩٩) بسابُ الشسراء والبيسع مع                     |
|                  | r+a            | فيهاروح ومايكره من ذلك                              | 1-91         | المشركين واهل الحرب                               |
|                  | r.a            | حدیث کی تشریح                                       | m91          | مشرکین ہے خریداری جائز ہے                         |
|                  | ۲۰۰۱           | بے جان اشیاء کی تصاور یکا تھم                       |              | (٠٠١) بابُ شراء المملوك من الحربي                 |
|                  | ۲۰۰۱           | (۱۰۲) باب اثم من باع حرا                            | 197          | وهبته وعتقه                                       |
|                  |                | (۱۰۷) باب أمرالنسي اليهودببيع                       | m9r          | حضرت سلمان فارى " كاواقعه                         |
|                  | M•2            | ارضيهم حين اجلاهم                                   | ٣٩٣          | آیت کا مقصد                                       |
|                  | <u>۴۰</u> ۷    | یہودی سے خریداری جائز ہے                            | <b>793</b>   | لاحق خطرہ سے تو رہیکا ثبوت                        |
|                  |                | (۱۰۸) بساب بيسع العبدوالحيوان                       | m92          | حدیث کا منشاء                                     |
|                  | 14-2           | بالحيوان نسيئة                                      | m91          | کا فر کے فراش سے ثبوت نب                          |
|                  | P+2            | حیوان کی بیع حیوان کے ساتھ جائز ہے یانہیں           | m91          | اتق الله ولا تدّع إلى غيرأبيك                     |
|                  | <u>,</u> ~•∧   | بيع الحوان بالحوان نسيئة مين اختلاف فقهاء           | 1799         | ترجمة الباب اورحديث كامنشاء                       |
|                  | r•A            | امام بخارگ کی تا ئید                                | ۴۰۰          | اسلام لانے ہے قبل جواعمال صالحہ کئے ہیں ان کا تھم |
| '                |                |                                                     |              |                                                   |

|        | <del>*************************************</del>                                                                                                                                   | -                                       | <del>+0+0+0+0+0+0+0</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه . | عنوان                                                                                                                                                                              | صفحه                                    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M12    | الجهوركا قول                                                                                                                                                                       | ۲ <b>۰</b> ۸                            | امام شافعی اورامام بخاری کااستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M12    | حضرت عطاء کا قول<br>-                                                                                                                                                              | P+A                                     | احناف کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MIA    | استبراء كاهمم                                                                                                                                                                      | 4.4                                     | امام بخاریٌ کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MIA    |                                                                                                                                                                                    | r.9                                     | امام بخاری کے استدلال کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱۹    | •                                                                                                                                                                                  | ۰۱۹                                     | امام بخاری کی دوسری دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144    | . <del>-</del>                                                                                                                                                                     | 1414                                    | امام بخاريٌ کی دليل کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144    |                                                                                                                                                                                    | 1410                                    | امام بخاریؒ کی تیسری دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ואא    |                                                                                                                                                                                    | 1414                                    | اتيسري دليل كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44     | •                                                                                                                                                                                  | MII                                     | ایک اور دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20     |                                                                                                                                                                                    | M11                                     | سعيد بن المسيب كامسلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rra    |                                                                                                                                                                                    | ااس                                     | امام شافعی کے مذہب کا دار ومدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mry    | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                            | MII                                     | ایک اور دلیل و جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۲۶    |                                                                                                                                                                                    | MIT                                     | حدث باب سے امام بخاری کا استدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MEN    |                                                                                                                                                                                    | سواہم                                   | (۱۰۹) باب بيع الرقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲۸    |                                                                                                                                                                                    | سرام                                    | باندیوں ہے عزل کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4      |                                                                                                                                                                                    | المالم                                  | (۱۱۰)باب بيع المدبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44.    |                                                                                                                                                                                    | Lin                                     | مد برگی ہی میں اختلاف فقہاء<br>. فور س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1444   | , ,                                                                                                                                                                                | אות                                     | امام شافعی ٌ کامذہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٠٣٠    |                                                                                                                                                                                    | אוא                                     | امام ابوحنیفه یک کاند ہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777    |                                                                                                                                                                                    | רור                                     | امام ما لک ؒ کامذہب<br>ان نے برا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 1                                                                                                                                                                                  | i ·                                     | شافعیه کی دلیل<br>شافعیه کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                    | MID                                     | حنفیہ کی طرف سے حدیث باب کے متعدد جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,      |                                                                                                                                                                                    |                                         | (۱۱۱) به آب هول پسافر به لجاریة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | •                                                                                                                                                                                  | l                                       | قبل أن يستبر ثها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                                                                    | )                                       | حسن بصری کا قول<br>دند برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                                                                                                                                                    | 1                                       | حفیه کامسلک<br>اده: ساع میداری ناع زاری آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444    | م مطرت ساه صاحب فی توجیه                                                                                                                                                           | کام                                     | حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كاقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | #12<br>#13<br>#13<br>#14<br>#16<br>#16<br>#17<br>#17<br>#17<br>#13<br>#14<br>#14<br>#14<br>#15<br>#16<br>#16<br>#17<br>#17<br>#17<br>#17<br>#17<br>#17<br>#17<br>#17<br>#17<br>#17 | الم | المرا المراك |

|               | S      | .com                                         | •       |                                          |
|---------------|--------|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 4             | ordpre | r فبرست                                      | 1       | انعام الباري جلد ٢                       |
| vezindnpooke. | صفحہ   | عنوان                                        | صفحہ    | عنوان                                    |
|               |        | (٤) باب إذا استاجر أجيرا على أن يقيم         | rra     | (٢) باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع  |
| ·             | ms.    | حا ئطا يريد أن ينقض جاز                      | rrs     | مقصدتر جمه                               |
|               | rs.    | (٨) باب الإجارةإلى نصف النهار                | rra     | اختلاف نقبهاء ً                          |
|               | ms.    | (٩) باب الإجارةإلى صلاة العصر                | 44      | کے<br>میں بات یہ ہے                      |
|               | ro.    | (١١) باب الإجارة من العصر الى الليل          | MMZ     | (m) باب: أي الجوا رأقر ب؟                |
|               | rai    | مسلمان اوریہود ونصاریٰ کی مثال               | وسم     | ٣٤ ـ كتاب الإجارة                        |
|               | rar    | د ونول حدیثول میں وجہ فرق                    | ואא     | (۱) باب استئجار الرجل الصالح             |
|               |        | دونوں حدیثوں میں ایک قیرطاور دو قیراط کی     | ואא     | مقاصدترجمه                               |
|               | rar    | توجیه کی صورت کیا ہے؟                        | امم     | احد المتصدقين كامطلب                     |
|               |        | (۱۲) باب من استا جر اجیرا فترک               | מייי    | (٢) باب رعى الغنم على قراريط             |
|               | ror    | اجره فعمل فيه المستاجر فزادالخ               | 400     | انبیاء میں السلام کے بریاں چرانے کی حکمت |
|               | rom    | ملك غير رينمو كاحكم                          |         | (r) باب استئجار المشركين عندالضرورة،     |
|               |        | ووسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر کاروبار میں | ۳۳۳     | أوإذا لم يو جد أهل الإسلام               |
|               | rar    | الگانے کا حکم                                | mm.     | مشرکین کواجرت پر رکھنا کب جائز ہے؟       |
|               | mar    | میراث کے بارے میں اہم مسئلہ                  | ייין    | جهور فقهاء كامؤقف                        |
|               | raa    | امام بخاري كاستدلال                          | 444     | عدیث کی تشر <sup>س</sup> ح               |
|               | raa    | جهور کا قول                                  |         | (٣) بـاب إذا استـاجـر أجيرا ليعمل له     |
|               | raa    | حفيه اصل مذهب                                | rrs     | بعد ثلاثه أيام الخ                       |
|               | ran    | متاخرين حنفيه كاقول                          | rra     | کیااجارہ کی بیصورت درست ہے؟              |
|               | ran    | پراویڈنٹ فنڈ کی تعریف وموجودہ شکل            | rra     | سے اورا جارہ می <i>ں فر</i> ق            |
|               | rsz    | پراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں علاء کا اختلاف      | איאיא   | فارور ذمعاملات كاحكم                     |
|               | MOA    | مفتى محمشفيع عثاني صاحب أكافتوى              | المنابا | ایک شبهاوراس کاازاله                     |
|               | }      | (۱۳) بابُ من آجر نفسه ليحمل على              | 777     | (۵) باب الأجير في الغزو                  |
|               | ran    | ظهره، ثم تصدق به، وأجر الحمال                | ~~~     | د فاع کی صورت میں ضامن نہیں              |
|               | MOA    | صدقه كي فضيلت وبركت                          |         | (٢) باب إذااستأجر أجيرا فبين له الأ      |
|               | 109    | (۱۴) بابُ اجر السمسرة                        | rra     | جل ولم يبين العمل                        |
|               | ma 9   | دلال کی اجرت کے بارے میں اختلاف فقہاء        | مدم     | ا جاره میں اگر عمل مجہول ہوتو            |

|        | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del> | <b>*</b> •• | ····                                           |
|--------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                            | صفحه        | عنوان                                          |
| 121    | مستحيح تاويل                                     | 444         | دلالی کے جواز کی متفق علیہ صورت                |
| 727    | مذہب غیر پرفتو کا کب دیاجا سکتا ہے؟              | ٠,٠         | سمسرة کی معروف صورت                            |
| M24    | سوال وجواب                                       | M4+         | امام شافعیٌ ،امام ما لکؒ اورامام احمه ٌ کا قول |
| 1/2    | ا نيوشن كا حكم                                   | 741         | حنفيه كامسلك                                   |
| rzr    | (١٤) باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الاماء         | 41          | ج <i>ع</i> الہ                                 |
| 12r    | (۲۰) باب كسب البغى والاماء                       | 411         | أئمه ثلاثه أكامسلك                             |
| 12h    | . امام ابو حنیفهٔ کے قول کی وضاحت                | 441         | امام ابوصنيفه" كالمسلك                         |
| 1 rza  | شبه کی بنیاد پرحد نہیں ہوگ                       | 777         | جمہور کا اِستدلال                              |
| 1 1/20 | حضرت شاه صاحب ٌ كاقول                            | !           | دلالی( کمیشن ایجنٹ) میں فیصد کے ساب سے         |
| 1 1/24 | (۲۱) باب عسب الفحل                               | 444         | اجرت طے کرنا                                   |
| 1 624  | حدیث باب میں جمہور کا مسلک                       | 444         | مفتی به قول                                    |
| 1 624  | ا ما لك ٌ كامسلك                                 | 470         | ا جمهور کا قول                                 |
| 1 624  | (۲۲) باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما            | arm         | حنفیه کامسلک                                   |
| 1      | عدیث باب میں امام بخاری کے کا مذہب               | ۲۲۲         | اشكال وجواب                                    |
| 11022  | خنفيه كامسلك                                     |             | (١٥) بنابٌ هنل يؤاجر الرجل نفسه من             |
| MA     | ا مام شافعی کا قول                               | ۲۲۳         | مشرك في أرض الحرب                              |
| 1/29   | <b>1971 - كتاب الحوالات</b>                      | 442         | مسلمان کامشرک کی مزدوری کرنے کا حکم            |
| MAI    | (١) باب الحوالة ،وهل يرجع في الحوالة؟            |             | (۱۲) بابُ ما يعطى في الرقية على                |
| MAI    | حواله کی تعریف                                   |             | حياء العرب بفاتحة الكتاب                       |
| MAT    | حواله میں رجوع کا مسئلہ                          | 11          | حيما له يھونك كاھلم                            |
| MAR    | ائمه ثلاثه أكامسلك                               | ~49         | کیا اجرت علی الطاعات جائز ہے؟<br>:             |
| MAT    | امام ابوحنیفه "کااستدلال                         | ٩٢٩         | امام شافعی کا مسلک                             |
| MAG    | حدیث باب کا جواب                                 | ۹۲۸         | امام ابوحنیفه نه کامسلک                        |
| MAG    | ثافیعه کی طرف سے اعتراض اوراس کا جواب            | 449         | مام ابوحنیفه " کااستدلال                       |
|        | (٢) باب ان احال دين الميت على رجل                | <u>۳۷</u> ۰ | تعویذ گنڈے کا حکم                              |
| ran    | جاز وإذا أحال على ملى <b>فليس له رد</b>          | ٠٧٠         | يصال ثواب پراجرت كاهم                          |
| MAZ    | حوالہ کے سیح ہونے کی شرط                         | 121         | زادت کیمین ختم قر آن پراجرت کامسکله            |
| !      | r F                                              | !           | <b>-</b>                                       |

|     |      | ==.com                                                                                                                          |             |                                                   |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 17  | 670  | r نبرت <sup>وهم</sup>                                                                                                           | r           | انعام البارى جلد ٢                                |
| 300 |      | <del>*************************************</del>                                                                                |             | <del>*************</del>                          |
|     | صفحه | عنوان                                                                                                                           | صفحه        | عنوان                                             |
|     |      | (٢) باب قوله ﴿والذين عقدت                                                                                                       | M12         | واله کے تام ہونے کی دوصور تیں ہیں                 |
|     | 204  | ايمانكم فاتو هم نصيبهم ﴾                                                                                                        | <i>Υ</i> ΛΛ | لآف الميني (Bill of Exchange)                     |
|     | ۵۰۸  | ترجمير.                                                                                                                         | MAA         | ئوالەكى يېلى شكل<br>ئوالەكى يېلى شكل              |
|     | ۵۰۸  | حلف في الجامليت                                                                                                                 | <i>γ</i> ΛΛ | نواله کی د وسری شکل                               |
|     |      | موجودہ ساس پارٹیوں کے معاہدات بھی حلف                                                                                           | PA9         | واله کی تیسری شکل بانڈ <i>(Bond)</i>              |
|     | ۵۰۸  | جابلیت کے ساتھ خاصی مشابہت رکھتے ہیں                                                                                            | MA 9        | ین کی بیع جائز ہے پانہیں؟                         |
|     |      | (٣) باب من تكفل عن ميت دينا فليس                                                                                                | 1719        | ختلاف ائمه                                        |
|     | ۵٠٩  | له أن يرجع                                                                                                                      | M9+         | والداوردين ميں فريق                               |
|     |      | (۴) با بجو ار أبسي بكر في عهد                                                                                                   | 491         | ئث كاخلاصه                                        |
| }   | ۵1۰  | رسول الله المستقلقة وعقده                                                                                                       | ١٩٦         | كريدْت كاردْ (Credit Card)                        |
|     | ۵۱۲  | ا نبی اورصدیق کی مثال<br>استریا                                                                                                 | ۱۹۸۱        | كريْدت كارڈ كى ضرورت كيوں پيش آئى ؟               |
|     | ۵۱۲  | جوامان ملی تو کہاں ملی                                                                                                          | 797         | کریڈٹ کارڈ جاری کرنے والے کا تفع                  |
|     | ۵۱۳  | اخفار                                                                                                                           | udu         | کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت                          |
|     | ۵۱۵  | دارالا مان سے دارالقر آن تک                                                                                                     | 40          | ٣) باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز             |
|     | ۵۱۵  | (۵) باب الدين                                                                                                                   | 794         | عدیث کا حاصل سبق<br>مدیث کا حاصل سبق              |
|     | 217  | بیت المال کامفرف<br>د معرب سیده ۱۰ سودا ت                                                                                       | 491         | ٣٩ - كتاب الكفالة                                 |
|     | ۵۱۷  | ٠ ٣٠ - كتاب الوكالة                                                                                                             |             | ١) باب الكفالة في القرض، والديون                  |
|     |      | (١) بساب وكسالة الشريك الشريك                                                                                                   |             | الابدان وغير ها                                   |
| 1   | ۵۱۹  | <b>في القسمة وغيرها</b><br>كاتن من                                                                                              | 799         | توالداور کفاله میں فرق<br>ن                       |
| ļ   | ۵19  | حدیث کی تشریح<br>می تاهید میری                                                                                                  | 799         | کفالت بالنفس کی تعریف<br>معالت بالنفس کی تعریف    |
| ŀ   | ۵۲۰  | عدیث کی تشریح<br>مدیث می از می از می از این | ~99         | كفالت بالمال كى تعريف<br>د                        |
| l   |      | (٢) بـاب إذا وكيل المسلم حربيا في                                                                                               | ۵۰۰         | پوضع تر جمه<br>کری تر                             |
|     | 271  | دار الحرب أو في دار الإسلام جاز<br>من سنك سار الراسلام                                                                          | ۵+۱         | ال بعض الناس كى عجيب تعبير                        |
|     | 241  | حر بی اور کا فرکی و کالت جائز ہے<br>اور نیمیں ال چش                                                                             | ۵۰۳         | شکال و جواب<br>د بر مد شد به شده                  |
|     | ۱۵۲۱ | ا یوسف بن الماجشون<br>ا تو کیل کافر کا جواز ادرموقع ترجمه                                                                       | li .        | دېد نبوی میں تجارتی قرض کا ثبوت<br>سئیاً چیستاریں |
|     | ۱۵۲۲ | ا تو ین فاقر کا جواز ادر موت کر جمه<br>غیراسلامی نام ر کھنے کی شرعی حیثیت                                                       | ۵۰۵         | دائیگی حقوق کااہتمام<br>پریصا                     |
| 1   | ۵۲۲  | عیراسلان نام رکھے ن سری سیبیت<br>ا                                                                                              | ۵۰۵         | مدیث کا حاصل<br>م                                 |

besturdub<sup>o</sup>

| 0 🛷 0 | <b>+0+0+0+0+0+0+</b>                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>*************************************</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                      | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | (۸) بىاب اذا وگىل رجىل رجىلا أن يعطى       | ۵۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اشكال د جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | شيئاولم يبين كم يعطى فاعطى على             | عدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبد''عمرو'' کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 227   | مايتعارفه الناس                            | معم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عبارت کا تر جمها درتشر تح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ع۳۵   | تشريح                                      | عدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معاہدے کی یاسداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22    | (٩) باب الوكالة الامرأة الامام في النكاح   | ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۸   | احدیث با ب کا مطلب                         | ara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٣) باب الوكالة في الصرف والميزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| }     | (۱۰) با ب إذا وكل رجلا فترك الوكيل         | ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>ا</u> شریع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | شيئا فاجأزه الموكل فهو جائز وإن أقرضه      | 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رجمة الباب عديث كامناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۸   | إلى أجل مسمّى جاز                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (٣) باب إذا أبصرا لراعي أو الوكيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| org   | ا حدیث کی تشریح                            | 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| arı   | امام بخاری رحمها ملد کا استدلال            | 012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [نثریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | (١١) باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا         | 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عورت کے ذبیحہ کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| arr   | فبيعه مردود                                | STA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٥) باب وكالة الشاهد والغالب جائزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| arr   | سود ہے بیچنے کی ایک صورت                   | STA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شامدوغا ئب کی وکالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | (۱۲) باب الوكالة في الوقف و نفقته          | ۵۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا مدیث کی تشر تح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sorr  | وان يطعم صديقاله و ياكل با لمعروف          | 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شافعیه کی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| orr   |                                            | ۵۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حفیه کااستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| srr   | ا حديث کي تشريخ                            | or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | العض حضرات کی توجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ara   | (۱۳) باب الوكالة في الحدود                 | ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امام شافعی رحمه الله کال شد لال تامنهیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ara   |                                            | 011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت علامها نورشاه تشميري كشكارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 241   | ا حدیث کی تشر یخ                           | ٥٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | خلاصة كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۳۷   | (۱۳) باب الوكالة في البدن و تعاهدها        | مهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (٢) باب الوكالة في قضاء الديون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محر   | امام بخاری رحمهالله کااستدلال              | معم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حدیث کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | (۱۵) باب إذا قال الرجل لوكيله : ضعه حيث    | ara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ایہ بھی سنت نبوی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ara   | اراك الله وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (2) بساب إذا وهسب شيسًا لوكيل أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۵۰   |                                            | ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شفيع قوم جاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۵۱   | عدیث باب کی تشر <sup>ح</sup>               | ۵۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حديث كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 217 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 | مهم الناس اذا و كمل رجل رجلا أن يعطى على مايتعارفه الناس ميتعارفه الناس ميتعارفه الناس ميتعارفه الناس الوكالة الامرأة الامام في النكاح مديث باب الوكالة الامرأة الامام في النكاح مديث باب الموكل فهو جائز وإن أقرضه شيئا فاجأزه الموكل فهو جائز وإن أقرضه المركز ألم ا | عدد (۱) باب اذا و کیل رجل رجلا آن یعطی علی استفاولیم یبین کیم یعطی فاعطی علی استفاولیم یبین کیم یعطی فاعطی علی استفاولیم یبین کیم یعطی فاعطی علی استفاولیم الناس الو کالة الامرأة الامام فی النکاح حدیث باب کامطلب عدی النکاح حدیث باب کامطلب المحدود الی اجل مستمی جاز الله الحل مستمی جاز الله المحدود الله المحدود الله الله الله الله الله الله الله الل |

|           | 940   | <del>}}}+}++++++++++++++++++++++++++++++++</del>               |      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ciurdubos | صفحه  | عنوان                                                          | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                             |
| 1062      | nra   | امام احمدا ورصاحبين رحمهم الله كامسلك                          | ಎಎ।  | (١) باب فضل الزرع والغرسالخ                                                                                                                                                                                                       |
|           | nra   | امام ابوحنیفه رحمه الله کامسلک                                 | ۵۵۲  | التجركاري كي فضيلت                                                                                                                                                                                                                |
|           | nra   | امام شافعی رحمه الله کامسلک                                    | مدد  | بغيرنية كيجمي تفيدق كاثواب ملتائ                                                                                                                                                                                                  |
|           | nra   | ا مام ما لک رحمه الله کامسلک                                   |      | (٢) باب ما يحذر من عواقب الإشتغال                                                                                                                                                                                                 |
|           | mra   | شركت في المزارعت                                               | sar  | لـآلة النزرع أو منجاوزة الحد الذي أمر به                                                                                                                                                                                          |
|           | ara   | خيبر کی زمینوں کامعاملہ<br>سربر                                | sar  | از جمه                                                                                                                                                                                                                            |
| į         | rra   | حنفیہ کی طرف ہے خیبر والے معاملے کا جواب                       | ۵۵۳  | زراعت وتجارت کی دولیتیتیں بھٹل اللّٰدومتاع الغرور                                                                                                                                                                                 |
|           | rra   | خراج مقاسمه                                                    | 1    | (٣) باب اقتناء الكلب للحرث                                                                                                                                                                                                        |
|           |       | ہارےز مانے کی مزارعت کےمفاسداوران کا                           | -004 | (٣) باب إستعمال البقر للحراثة<br>                                                                                                                                                                                                 |
|           | 949   | انبداد                                                         | ۵۵۵  | التصود ترجمة الباب                                                                                                                                                                                                                |
| Ī         | 025   | (۸)باب المزارعة بالشرط ونحوه                                   | ۵۵۵  | مقام صديق و فاروق رضى الله تعالى عنهما                                                                                                                                                                                            |
| . 1       | 1027  | مزارعت کے جواز پرآ ٹارصحابہٌ وتا بعینؓ<br>منابعط میں میں اسلام | 100  | ایوم اسبع سے کیامراد ہے؟                                                                                                                                                                                                          |
|           | 102m  | اجتناءالقطن كامسَلهاورحنفيه كامسلك<br>معتدر لط                 |      | (۵) باب إذا قال: اكفنى: مؤونة                                                                                                                                                                                                     |
| :         | 020   | مسئلة ففيز الطحان                                              | Į.   | النحل وغيره وتشركني في الثمر.                                                                                                                                                                                                     |
|           | 102m  | قفيرالطحان کی نا جائز صورت<br>د بر مد ن                        | ۵۵۷  | مسا قات ومزارعت کے جواز کے دلائل<br>ای کی مینہ قرم سے میں اور جو                                                                                                                                                                  |
|           | 1020  | خدمات میں مضاربت<br>ایر عدر در بر                              | ۵۵۸  | عوام کی زمینیں قومی ملکیت میں لینے کا هم                                                                                                                                                                                          |
|           | 1020  | ائمه ثلاثة كامسلك<br>المادية مديد ماري                         | ٥۵٩  | (۲) باب قطع الشجر و النخل<br>اشر مدار : "                                                                                                                                                                                         |
|           | 1 027 | ً امام احمد رحمه الله كامسلك<br>سالانه نفقه                    | ۵۵۹  | دسمن پررعب ڈ الناہوتو تخریب جائز ہے<br>در بر                                                                                                                                                                                      |
|           | 1044  |                                                                | ۵۲۰  | (۷) ہاب<br>زبین کومزارعت کے لئے دینا                                                                                                                                                                                              |
|           |       | (9) بناب اذالم يشتسر ط السنين في<br>المزارعة                   | ٠٢٥  | ارین و مرارفت سے سے دیتا<br>ائمہار بعداورجمہورفقہاء                                                                                                                                                                               |
| . }       | 044   | مزارعت کی مدت مطے ندہوتو!<br>مزارعت کی مدت مطے ندہوتو!         | II.  | الممار بعد ورسبهاء<br>علامه ابن حزم " كاقول شاذ                                                                                                                                                                                   |
| *· !      | 022   | ر روس میرود:<br>(۱۰) باب                                       | N    | العاملة بن رام ما ون عاد<br>مودود ی صاحب مرحوم نے رویے اور زمین میں                                                                                                                                                               |
|           | 041   | ره ۱۰ کې<br>حدیث کی تشریح                                      | 17   | ' وروز العلامة منب مراوي مع روي اورزين ين ''<br>افرق نهيس کيا                                                                                                                                                                     |
|           | 021   | (١١) باب المزارعة مع اليهود                                    | ři – | اری میں ہے<br>شریعت میں رویے اور زمین کے احکام الگ الگ ہیں                                                                                                                                                                        |
| •         | 021   | (۱۲) باب مایکره من الشروط فی المزارعة                          |      | مزارعت کی تین صورتیں اوران کا حکم                                                                                                                                                                                                 |
| ÷ .       |       | (۱۳) باب اذا زرع بمال قوم بغیر افنهم                           |      | ار و سال من روس دوران المارات ا<br>المارات المارات المارا |
| *:        |       | المرابعة المركبين والمعدادها                                   | W.11 | ]                                                                                                                                                                                                                                 |

|          |                        | ress com                             |          |                                                                                              |
|----------|------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ordinate of the second | ۲ أيرست الأيرست الم                  |          | انعام الباري جلد ٢                                                                           |
| Sturdubo | صفحه                   | عنوان                                | صفحه     | عنوان                                                                                        |
| pes      | ۱۹۵                    | امام ابوحنیفه رحمه الله کامسلک       | ۵۷۹      | وكان في ذلك صلاح لهم                                                                         |
|          | 291                    | صاحبين رحمهماالله كامسلك             | <u>'</u> | ووسرے کے مال بغیر اجازت کے زراعت میں                                                         |
| j        | ۵۹۲                    | شرعی اعتبار سے زمین کی ملکیت کے رائے | ۵۷۹      | لگانے کا تھم                                                                                 |
|          | 297                    | شاملات كاحكم                         |          | (۱۴) باب اوقاف اصحاب النبي عَلَيْكُ                                                          |
|          | ۵۹۳                    | (۱۲) با ب                            | ۵۸۰      | وارض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم                                                              |
|          | 294                    | ا باب سے مناسبت                      | ۵۸۰      | رجمة الباب كي تشريح                                                                          |
|          |                        | (١٤) بساب إذا قسال رب الأرض:         | ۵۸۱      | اوتف                                                                                         |
|          |                        | أقرك ما أقرك الله ،ولم يـذكر         | ۵۸۱      | ونف کی اصل حیثیت                                                                             |
|          | ۵۹۵                    | اجلامعلوما فهماعلى تراضيهما          | ۵۸۱      | امام ابوحنیفه رحمه الله کامذ بهب                                                             |
|          | ۵۹۵                    | ا حدیث با ب کا مطلب                  | DAT      | جمهور کاند ب                                                                                 |
|          |                        | (۱۸) باب ماکان من أصحاب النبي النبي  | DAT      | امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی تفصیل                                                     |
|          | 297                    | يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر   | ۵۸۳      | حضرت عمر رضى الله عنه كي ياليسي                                                              |
|          | 294                    | ترجمة الباب اوراحاديث كى تشريح       |          | العض سحابه رضى الله عنهم كاحضرت عمرتكى باليسى سے                                             |
| ļ        | ۵۹۸                    | خشى عبد الله                         | ۵۸۳      | انتان                                                                                        |
|          | ۵۹۹                    | (١٩) باب كراء الارض با لذهب والفضة   | ۵۸۵      | حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كى تقرير                                                         |
|          | ۵۹۹                    | (۲۰) باب                             | PAG      | امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کامؤقف                                                          |
|          | 700                    | ا حدیث کی تشر تح                     | ۵۸۷      | امام شافعی رحمه الله کا قول                                                                  |
|          |                        |                                      | ۵۸۷      | امام ما لك رحمه الله كاقول                                                                   |
|          |                        |                                      |          | امام ابوحنیفداورامام ما لک رحمهما الله کے اقوال میں<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|          |                        |                                      | ۵۸۷      | فرق _                                                                                        |
|          |                        |                                      | ۵۸۷      | قومی ملکیت میں لینے پراستدلال درست نہیں<br>مدا                                               |
|          |                        | ·                                    | ۵۸۸      | مصلحت عامہ <i>کے تحت زمینیں</i> لینے پراستدلال<br>لیہ سریب                                   |
|          |                        |                                      | ۵۸۸      | تحدید ملکیت کے جائز ونا جائز طریقے                                                           |
|          |                        |                                      | ۵۸۸      | (١٥) باب من أحياً أرضاً مواتاً                                                               |
|          |                        |                                      | ۵۸۹      | شری اعتبار سے اراضی کی اقسام                                                                 |
|          |                        |                                      | ۵91      | حدیث کی تشریح<br>·                                                                           |
|          |                        |                                      | ۵91      | احیاءارض موات کی تفصیل                                                                       |

المالخالف

الحمد لله و كفي و سلام على عباده الذين أصطفى .

### عرض مرتب

اساتذہ کرام کی دری تقاریر کو ضبط تحریمیں لانے کا سلسلہ زمانۂ قدیم سے چلاآ رہا ہے ابنائے دارالعلوم دیو بندو غیرہ میں فیص البداری ، فیصل البداری ، انسوار البداری ، لامع الدراری ، الکو کب السدری ، الحل السمفهم لصحیح مسلم ، کشف الباری ، تقریر بخاری شریف اور درس بخاری جیسی تصانیف اکابری ان درسی تقاریر ہی کی زندہ مثالیں ہیں اور علوم نبوت کے طالبین ہر دور میں ان تقاریر دل پذیر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی میں شجیح بخاری کی مند تدریس پر رونق آ را شخصیت شخ الاسلام حضرت مولا نا مفتی محمد تقی عثانی صاحب دامت بر کاتبم ( سابق جسٹس شریعت اپیلٹ بینچ سپر یم کورٹ آف پاکتان )علمی وسعت ،فقیہا نہ بصیرت ،فہم دین اور شگفتہ طرز تفہیم میں اپنی مثال آپ ہیں ، درس حدیث کے طلبہ اس بحرب کنار کی وسعتوں میں کھوجاتے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگاموں کو خیرہ کر دیتے ہیں ،خاص طور پر جب جدید تدرن کے پیدا کردہ مسائل سامنے آتے ہیں تو شرعی نصوص کی روشنی میں ان کا جائزہ ،حضرت شنخ الاسلام کا وہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا خانی نظر نہیں آتا۔

آپ حضرت مولانا محمدقاسم نانوتوی رحمه الله بانی دارالعلوم دیوبندگی دعاؤں اور تمناؤں کامظهر بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میراجی چاہتا ہے کہ میں انگریزی پڑھوں اور یورپ پہنچ کران دانایان فرنگ کو بتاؤں کہ حکمت وہ نہیں جے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جوانسانوں کے دل ود ماغ کو حکیم بنانے کے لئے حضرت خاتم النہین کی کے مبارک واسطے سے خدا کی طرف سے دینا کوعطاکی گئی۔ افسوس کہ حضرت کی عمر نے وفانہ کی اور بیتمنا تھئے تھیل رہی الیکن اللہ رب العزت اپنے بیاروں کی تمناکو دور حاضر تمناؤں اور دعاؤں کوردنہیں فرماتے ،اللہ چالا نے ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتو کی کی تمناکو دور حاضر میں شخ الاسلام حضرت مولانا محمد تا ہوں کی مثابی وقتی کی مثانی حفظ اللہ کی صورت میں پورا کر دیا کہ آپ کی مثال آپ ہیں کہ قرآن دنیا جمر کے مشابیرا بل علم وفن میں سراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن وصدیث ، فقہ وقصوف اور تدین وتفوی کی جامعیت کے ساتھ ساتھ قدیم اور جدید علوم پر دسترس اور ان کو دور حاضر کی زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کومنجانب اللہ عطام ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمودصا حب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب بید میں سے می جب بید میرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ ابارہ سال تھی مگر ای وقت سے ان پر آثار ولایت محسوس ہونے لگے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترقی و برکت ہوتی رہی ، بیہ مجھ سے استفادہ کرتے رےاور میں ان سے استفادہ کرتارہا۔

سابق شخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله نے مجمع سے مجلس خاص میں مولا نامحمد تقی عثانی صاحب کا ذکر آنے پر کہا کہ تم محمد تقی کو کیا سمجھتے ہو، یہ مجھ سے بھی بہت اوپر ہیں اور یہ حقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب علوم القرآن ہے اس کی حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب ؓ کی حیات میں پھیل ہوئی اور چھپی اس پرمفتی محمد شفیع صاحب ؓ نے غیر معمولی تقریظ کھی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانچ تول کر بہت جیچے تکے انداز میں کرتے ہیں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو مگر حضرت مفتی صاحب قدس ہر ہ' لکھتے ہیں کہ

یکمل کتاب ماشاءاللہ ایس ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تندری کے زمانے میں لکھتا تو ایسی نہ لکھ سکتا تھا، جس کی دووجہ ظاہر ہیں:

مہلی وجہ تو یہ کہ عزیز موصوف نے اس کی تصنیف میں جس تحقیق وتنقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کا م لیا، وہ میر سے بس کی بات نہ تھی، جن کتابوں سے یہ مضامین لئے گئے ہیں ان سب مأخذوں کے حوالے بقید ابواب وصفحات حاشیہ میں درج ہیں، انہی پر مرسری نظر ڈالنے سے ان کی تحقیق کاوش کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

اوردوسری وجہ جواس سے بھی زیادہ ظاہر ہے وہ یہ کہ میں انگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پرمتشرقین بورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہر آلود تلبیسات سے کام لیا ہے، برخوردارعزیز نے چونکہ اگریزی میں بھی ایم ۔اے، ایل ۔ایل ۔ بی اعلی نمبروں میں یاس کیا ، انہوں نے ان تلبیسات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت یوری کردی۔

اسی طرح شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے حضرت مولا نامحمر تقی عثانی صاحب مظلم کے بارے میں

نحريركيا

لقدمن الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكريمة ، وطبع هذا الكتاب الحديثي الفقهي العجاب ، في مدينة كراتشي من باكستان ، متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من العلامة المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقى العثماني ، نجل سماحة شيخناالمفتى الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالى في عافية وسرور.

فقام ذاك النجل الوارث الألمعي بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه بما يستكمل غاياته ومقاصده ويتم فرائده و فوائده ، في ذوق علمي رفيع ،وتنسيق فني طباعي بديع ،مع أبهي حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء المجلد الأول منه تحفة علمية رائعة .تتجلى فيها خدمات المحقق اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع العلمي الرائع: شكر طلبة العلم والعلماء .

ای طرح عالم اسلام کی مشہور فقهی شخصیت ڈاکٹر علاّ مہ یوسف القرضاوی **تکملة فتح الملهم** پرتجرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقلد ادخر القدر فضل اكماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم

جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض " هو الفقيه ابن الفقيه ،صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العشماني ،بن الفقيه العلامة المفتى مو لانامحمدشفيع رحمه الله و أجزل مثوبته ،و تقبله في الصالحين .

وقد أتاحت لى الأقدار أن أتعرف عن كتب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقى، فقد التقيت به فى بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ،ثم فى جلسات مجمع الفقه الإسلامى العالمى، وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر فأكثر ، حين سعدت به معى عضوا فى الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامى بالبحرين ، والذى له فروع عدة فى باكستان.

وقد لمست فيه عقبلية الفقية المطلع على المصادر،المتمكن من النظر والاستنباط،القادر على الاختيار والترجيح، والواعى لما يدور حوله من أفكار ومشكلات – أنتجها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام وتحكم في ديار المسلمين .

و لا ريب أن هذه الخصائص تجلت في شرحه لصحيح مسلم ، وبعبارة أخرى : في تكملته لفتح الملهم .

فقد وجدت في هذا الشرح: حسن المحدث، وملكة الفقيه، وعقلية المعلم، وأناة القاضي، ورؤية العالم المعاصر، جنبا إلى جنب.

ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد، كما نصحه بذلك بعض أحبابه، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها في مقدمته.

ولاريب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص، الذى يتأثر بمكانه وزمانه وثقافته، وتيارات الحياة من حوله. ومن التكلف الذى لا يحمد محاولة العالم أن يكون نسخة من غيره، وقد خلقه الله مستقلا.

لقد رأيت شروحا عدة لصحيح مسلم،قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتنويه، وأو فاها بالفوائد والفرائد، وأحقها بأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بحق ،تتضمن بحوثا وتحقیقات حدیثیة ،وفقهیة و دعویة و تربویة وقد هیأت له معرفته باکثر من لغة ،ومنها الإنجلیزیة ،و کذلک قراء ته لثقافة العصر ،واطلاعه علی کثیر من تیاراته الفکریة،أن یعقد مقارنات شئی بین أحکام الإسلام وتعالیمه من ناحیة ، وبین المدیانات والفلسفات والنطریات المخالفة من ناحیة أخری وأن یبین هنا أصالة الإسلام وتمیزه الغ— انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاضل شخ محرتقی کوقریب سے بچانوں ۔بعض فتو وَں کی مجالس اور اسلامی محکموں کراں شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر مجمع الفقہ الاسلامی کاموں کراں شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر مجمع الفقہ الاسلامی کی کاموں میں بھی ملاقات کے مواقع آتے رہے، آپ اس مجمع میں پاکتان کی نمائندگی فرماتے ہیں ۔الفرض اس طرح میں آپ کوقریب سے جانتار ہا اور پھریہ تعارف بڑھتا ہی چلاگیا جب میں آپ کی ہمراہی سے فیصل اسلامی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر متخب ہوئے تھے جس کی بینک ( بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر متخب ہوئے تھے جس کی بینک ان میں بھی کئی شاخیں ہیں۔

تومیں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و ما خذفقہیہ پر بھر پوراطلاع اور فقہ میں نظر وفکر اور اشنباط کا ملکہ اور ترجیح و اختیار پر خوب قدرت محسوس کی ۔ اس کے ساتھ آپ کے اردگر دجو خیالات ونظریات اور مشکلات منڈ لا رہی ہیں جواس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ ماشاء اللہ اس بات پرحریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالا دستی قائم ہوا ور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہوا ور بلاشبہ آپ کی یہ خصوصیات آپ کی شرح صیح مسلم (سملمان فتح المہم میں بلاشبہ آپ کی یہ خصوصیات آپ کی شرح صیح مسلم (سملمان اور روشن ہے۔

میں نے اس شرح کے اندرا یک محدث کا شعور، فقیہ کا ملکہ، ایک معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تد ہر اور ایک عالم کی بصیرت محسوس کی ۔
میں نے میچے مسلم کی قدیم وجدید بہت می شروح دیکھی ہیں لیکن بیشر حمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے، بیجدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقہی انسانکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ حق دار ہے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زمانے میں سب سے طلیم شرح قرار دی جائے۔

یے شرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور فقہی ، دعوتی ، تربیتی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مؤلف کوئی زبانوں سے ہم آ ہنگی خصوصا اگریزی سے معرفت کام آئی ہے اس طرح زمانے کی تہذیب و ثقافت پرآپ کا مطالعہ اور بہت می فکری رجحانات پراطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسلام کی تصوصات اور امتماز کواجا گر کریں۔

احقر بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کا خوشہ چین ہے اور بھر اللہ اساتذ ہ کرام کے علمی دروس اور اصلاحی مجالس سے استفادے کی کوشش میں لگار ہتا ہے اور ان مجالس کی افادیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت گذشتہ چودہ (۱۴) سالوں سے ان دروس ومجالس کوآڈیو کیسٹس میں ریکارڈ بھی کررہا ہے۔ اس وقت سمعی مکتبہ میں اگابہ کے بیانات آور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے ، جس سے ملک و بیرون ملک وسیع پیانے پر

استفادہ ہور ہاہے؛ خاص طور پردرس بخاری کے سلسلے میں احقر کے پاس اپنے دواسا تذہ کے دروس موجود ہیں۔ استاذ الاسا تذہ شیخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب رحمة الله علیه کا درس بخاری جودوسوکیسٹس میں محفوظ ہے اور شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد قلی عثمانی حفظہ اللہ کا درس حدیث تقریباً تین سوکیسٹس میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔

انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہ کا مشکل ہوتا ہے،خصوصاً طلبا کرام کے لئے وسائل وسہولت نہ ہونے کی بناء پرسمعی بیانات کوخریدنا اور پھر حفاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ جب کہ کتابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہرخاص وعام کے لئے سہل ہے۔

چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری کا درس سالہا سال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولانا سیان محمود صاحب قدس سرہ کے سپر درہا۔ ۲۹ رذی الحجہ ۱۹ سے بروز ہفتہ کوشنخ الحدیث کا حادث وفات پیش آیا توضیح بخاری شریف کا بید درس مؤرخہ مرمح م الحرام ۲۰ الحج بروز بدھ سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلم کے سپر دہوا۔ اُسی روز صبح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سالوں کے دروس شپ ریکارڈر کی مدد سے ضبط کئے۔ انہی مظلم کے سپر دہوا۔ اُسی روز صبح ۸ بجے سے مسلسل ۲ سالوں کے دروس شپ ریکارڈر کی مدد سے ضبط کئے۔ انہی المحات سے استاذ محترم کی مؤ منانہ نگا ہوں نے تاک لیا اور اس خوابش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتا ہی شکل میں موجود ہونا چاہئے ، اس بناء پر احقر کو ارشاد فر مایا کہ اس مواد کو تحریری شکل میں لا کر مجھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقا سبقا نظرڈ ال سکوں، جس پر اس کام (انعام الباری) کے ضبط وتحریر میں لانے کا آغاز ہوا۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ سے نگی اور ریکارڈ ہوگئی اور بسااوقات سبقت لسانی کی بناء پر عبارت آگے پیچھے ہوجاتی ہے (فسالمنسر یسحطیٰ ) جن کی تھی کا از الد کیسٹ میں ممکن نہیں ۔ لہٰ ذااس وجہ ہے بھی اسے کتا بی شکل دی گئی تا کہ تی المقدور غلطی کا تدارک ہوسکے ۔ آپ کا بیار شاداس حزم واحتیاط کا آئینہ دار ہے جو سلف سے منقول ہے'' کہ سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ شروع میں سید نا حضرت ابن عباس نے مجھ سے آموختہ سننا چا ہاتو میں گھرایا ، میری اس کیفیت کود کھے کرابن عباس نے فرمایا کہ:

أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن اصبت فذاك وإن اخطأت علمتك .

(طبقات ابن سعد: ص: ۱۷۹، ج: ۲ و تدوین حدیث: ص: ۱۵۵) کیاحق تعالی کی پیغمت نہیں ہے کہتم حدیث بیان کر واور میں موجود ہوں، اگر ضحے طور پر بیان کر و گے تو اس سے بہتر بات کیا ہوسکتی ہے اور اگر غلطی کرو گے تو میں تم کو بتا دوں گا۔

اس کے علاوہ بعض ہزرگان دین اور بعض احباب نے سمعی مکتبہ کے اس علمی ا ثاثے کو دیکھ کراس خواہش

کا ظہار کیا کہ درس بخاری کوتح ریں شکل میں بھی بیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید نہل ہوگا'' درس بخاری'' کی پیه کتاب بنام'' انعام الباری''جوآپ کے ہاتھوں میں ہے،اس کاوش کاثمرہ ہے۔

حفرت شیخ الاسلام حفظہ اللہ کو بھی احقر کی اس محنت کاعلم اور احساس ہے اور احقر سمجھتا ہے کہ بہت می مشکلات کے باوجود اس درس کی سمعی ونظری تنجیل وتح ریمیں پیش رفت حضرت ہی کی دعاؤں کاثمرہ ہے۔

احقر کواپنی تبی دامنی کا احساس کے بیمشغلّه بہت بڑاعلمی کام ہے، جس کے لئے وسیع مطالعہ، علمی پختگی اوراستحضار کی ضرورت ہے ، جبکہ احقر ان تمام امور سے عاری ہے ،اس کے باوجودالیں علمی خدمت کے لئے کمر بستہ ہوناصرف فضل الٰہی ، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعاؤں اور خاص طور پر موصوف استاد محترم دامت برکاتہم کی نظرعنایت ،اعتاد ، توجہ ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

ناچیز مرتب کومراحل ترتب میں جن مشکلات ومشقت سے واسطہ پڑاوہ الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے اوران مشکلات کا ندازہ اس بات ہے بھی بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ سی موضوع پر مضمون وتصنیف کھنے والے کو یہ سہولت رہتی ہے کہ کھنے والا اپنے زہن کے مطابق بنائے ہوئے خاکہ پر چلتا ہے، کیکن کسی دوسر سے بڑے عالم اور خصوصاً ایسی علمی شخصیت جس کے علمی تبحر و برتری کا معاصر مشاہیر اہل علم وفن نے اعتراف کیا ہوان کے افادات اور دقیق فقہی نکات کی ترتیب و مراجعت اور تعیین عنوانات مذکورہ مرحلہ سے کہیں دشوار و کھن ہے۔ اس عظیم علمی اور تحقیقی کام کی مشکلات مجھ جیسے طفل مکتب کے لئے کم نہ تھیں، اپنی ہے مائیگی ، ناا بلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے جس قدر د ماغ سوزی اور عرق ریزی ہوئی اور جومخت وکاوش کرنا پڑی مجھ جیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز دی ہر مقام پر شامل حال رہا۔

یہ کتاب ''انعام الباری ''جوآپ کے ہاتھوں میں ہے نیہ سارا مجموعہ بھی بڑا قیمتی ہے،اس لئے کہ حضرت استاذ موصوف کواللہ تعالی نے جو بحرعلمی عطافر مایا وہ ایک دریائے ناپید کنارہ ہے، جب بات شروع فرماتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہوجاتے ،اللہ تعالی نے آپ کو وسعت مطالعہ اور عق فہم دونوں سے نواز اہے،اس کے نتیجہ میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم ومعارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ وعطرہے وہ اس مجموعہ انعام الباری میں دستیاب ہے،اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف کی فقہی آ راء وتشریحات، انمہ اربعہ کی موافقات ومخالفات برمحققانہ مدلل تبھرے علم وحقیق کی جان ہیں۔

یہ کتاب (صحیح بخاری) '' کتاب بدء الوحی سے کتاب التوحید'' تک مجموعی کتب ۹۷ ،احادیث میں کتاب التوحید'' تک مجموعی کتب ۱۹۵ ،احادیث کر ۱۳۹۳' پر مشتمل ہے ،اس طرح ہرحدیث پر نمبر لگا کر احادیث کے مواضع ومتکررہ کی نشان دہی کا بھی التزام کیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں [انسطی] نمبروں کے ساتھ اشان لگادیے ہیں۔ ساتھ اور اگر حدیث گزری ہے تو [داجع] نمبروں کے ساتھ اشان لگادیے ہیں۔

بخاری شریف کی احادیث کی تخریخ کا الکتب التسعة (بخاری، مسلم، ترمذی، نسانی، ابوداؤد، این ماجه، موطاء ما لک، سنن الدارمی اور مسنداحمه) کی حد تک کردی گئی ہے، کیونکه بسالوقات ایک ہی حدیث کے الفاظ میں جو تفاوت ہوتا ہے ان کے فوائد سے حضرات اہل علم خوب واقف ہیں، اس طرح انہیں آسانی ہوگ ۔

یں جو نفاوت ہوتا ہے ان کریم کی جہاں جہاں آیات آئی میں ان کے حوالہ معہ ترجمہ ، سورۃ کا نام اور آیوں کے نمبر ساتھ ساتھ دید نے گئے ہیں۔ شروح ہخاری کے سلیلے میں کسی ایک شرح کومرکز نہیں بنایا بلکہ حتی المقدور بخاری کی متنداو رمشہور شروح کوپیش نظر رکھا گیا ، البتہ مجھ جیسے مبتدی کے لئے عمدۃ القاری اور تکملۃ فتح الملھم متنداو رمشہور شروح کوپیش نظر رکھا گیا ، البتہ مجھ جیسے مبتدی کے لئے عمدۃ القاری اور تکملۃ فتح الملھم کا حوالہ بہت آ سان ٹا بت ہوا۔ اس لئے جہاں تکملہ فتح الملھم کا کوئی حوالہ کی گیاتوالی کوپتی مجھا گیا۔ رب متعال حضرت شیخ الاسلام کا سابہ عاطفت عافیت وسلامت کے ساتھ عمر دارز عطافر مائے ، جن کا وجود مسعود بلا شبہ اس وقت ملت اسلامیہ کے لئے نعمت خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے اور امت کا عظیم سرما سے بے اور جن کی زبان قلم سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و صدیث اور اجماع امت کی صیح تعبیر و تشریح کا اہم تجدیدی

کام آیا ہے۔ رب کریم اس کاوش کو قبول فریا کر احقر اوراس کے والدین اور جملہ اساتذ ہ کرام کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے ، جن حضرات اوراحباب نے اس کام میں مشوروں ، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے ، مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پراستاد محترم شخ القرأ حافظ قاری مولا نا عبدالملک ساحب حفظہ اللہ کوفلاح دارین سے نواز ہے جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور حل عبارات کے دشوار گزارم احل کواحقر کے لئے مہل بنا کر لائبر مرک ہے بے نیاز رکھا۔

صاحبان علم کواگراس درس میں کوئی ایسی بات محسوس ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار سے کم ہو اور صنبط فقل میں ایسا ہوناممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راوعنایت اس پر مطلع بھی فر مائیں۔

و ما ہے کہ اللہ عظالہ اسلاف کی ان المی امانتوں کی حفاظت فرمائے ،اور ' انعام الباری' کے باتی ماندہ حصوں کی تحمیل کی تو نیق عطافرمائے تا کہ مام صدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔ مسوں کی تحمیل کی تو نیق عطافرمائے تا کہ مام صدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔ آمین یا رب العالمین ، وماذلک علی اللہ بعزیز

بنده بمحمدا نورحسين عفي منه

فا صل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی، ا الرشوال المکرم ۱۳۲۸ه برهایل میراکور ون ایسار بردر بعرات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَا كُلُوا اَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ اَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ (السَّاء: ٢٩)

> اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر بیہ کہ تجارت ہو سے پس کی خوش سے۔

# نظامھائے معیشت پرتبصرہ

الهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ طَنَحُنُ قَسَمُنَا بَعُنهُمْ فِي الْحَيْوةِ الدِّنْيَا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمْ فَوُقَ بَعُضَ دَرَجْتِ لِيَنتَّخِذَ بَعُضُهُمْ بَعُضُهُمْ مَعْوُنَ الْمُحَدِّةِ مِعُونَ الْمُحَدِّةِ الدِّنْيَا وَرَفَعُنَا بَعُضُهُمْ بَعُضُهُمْ مَعْوُنَ الْمُحَدِّقِ الدِّنْيَا عَوْدَ حُمَدُ رَبِّكَ حَيْرٌ مِمَّا لَيْخُونَ الرَّحْرَف: ٢٠ يَحْمَعُونَ الرَّحْرَف: ٢٠ يَحْمَعُونَ الرَّحْرَف: ٢٠ المُحْرَقِ اللَّهُ الْمُحْرَقِ الْمُعْلَقُمْ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُعْلَقُمْ الْمُحْرَقُ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ اللَّهُ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقُ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقُ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقُ الْمُحْرَقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقُ الْمُحْرَقُ الْمُحْرِقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرَقِ الْمُحْرِقِ الْمُحْرِقِ ا

کیا وہ بانٹے ہیں تیرے رب کی رحمت کو ہم نے
میں اور بلند کردیئے درجے بعض کے بعض پر کہ
میں اور بلند کردیئے درجے بعض کے بعض پر کہ
دیکی رحمت بہتر ہے اُن چیزوں سے جو سمیلتے ہیں۔

درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلثين زنية

ایک درہم ربا کا کھانا یہ چھتیں مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے

سنن دار قطنی ، کتاب البيوع ، ج: ٣٠ص: ٣ ١ ، رقم: ٩ ١ ٢٨ .

الربا سبعون جزءاً أيسرها أن ينكح الرجل أمه

ر با کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں ،اونیٰ ترین شعبہ ایسا ہے جیسے اپنی مال سے زنا کرنا۔

مشكواة المصابيح وجمع الفوائد، ج: ١، ص: ٣٣٣، وقم: ١٨ ٢ ٢٠.

besturdubooks. Nordbress.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصّلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين.

## ٣٣-كتاب البيوع

وقوله تعالى : ﴿وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا﴾ [٢٥٥]، وَقُولُه تعالى : ﴿ إِلَّا اَنُ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَابَيْنَكُمُ ﴾ [٢٨٢].

### دین کاایک اہم شعبہ''معاملات''

کتاب البیوع ہے دین کا ایک شعبہ یعنی معاملات کا شعبہ شروع ہور ہاہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں چنداصولی باتیں پہلے ذکر کر دی جائیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملات ، وین کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے اور جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادات کا مکلّف بنایا ہے۔ اور جس طرح ہمیں عبادات میں بھی کچھا دکام کا مکلّف بنایا ہے۔ اور جس طرح ہمیں عبادات میں رہنمائی عطافر مائی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے میں رہنمائی عطافر مائی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے وقت کن باتوں کا خیال رکھیں ، کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں ، افسوس یہ کہ ایک عرصہ دراز سے مسلمانوں کے درمیان معاملات سے متعلق جو شرعی احکام ہیں ان کی اہمیت دلوں ہے کہ ایک عرصہ دراز سے مسلمانوں کے درمیان معاملات سے متعلق جو شرعی احکام ہیں ان کی اہمیت دلوں سے من گئی ہے ، دین صرف عقائد اور عبادات کا نام رکھدیا ہے ، معاملات کی صفائی ، معاملات میں جائز و ناجائز کی فکر موقت کی بارے میں غفلت برحوسی جارہی ہے۔ ۔

### معاملات کےمیدان میں دین سے دوری کی وجہ

اس کی ایک دجہ بیبھی تھی کہ چندسوسالوں ہے مسلمانوں پرغیرملکی اور غیرمسلم سیاسی اقتد ارمسلط رہااور

اس غیرمسلم سیاسی اقتد ار نے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کی تو اجازت دی کہ وہ اپنے عقا کد پر قائم رہیں اور مسجدوں میں عبادات انجام دیتے رہیں ، اپنی انفرادی زندگی میں عبادات کا اہتمام کریں کیکن زندگی میں تجارت (Business) ومعیشت (Economy) کے جو عام کام ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اپنے قوانین کے تحت چلائے گئے اور دین کے معاملات کے احکام کو زندگی سے خارج کر دیا گیا ، چنانچے مسجد و مدرسہ میں تو دین کا تذکرہ ہے کیکن بازاروں میں ، حکومت کے ایوانوں میں اور انصاف کی عدالتوں میں دین کا ذکر اور اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔

یے سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا جب سے مسلمانوں کا سیاسی اقتد ارختم ہوا اور غیر مسلموں نے اقتد ارپر قبضہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جو معاملات سے متعلق احکام میں وہ عمل میں نہیں آر ہے تھے اور ان کاعملی چلن و نیامیں نہیں رہااس لئے لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت گھٹ گئی اور ان پر بحث ومباحثہ اور ان کے اندر تحقیق واشنباط کامیدان بھی بہت محد و دہوکررہ گیا۔

فطری نظام ایبا ہے کہ جیسی جیسی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں اند تعالی اس کے حساب سے اسباب پیدا فرماتے رہتے ہیں، معاملات کا شعبہ بھی ایبا ہی ہے کہ جب اس پر تمل ہور ہا ہوتو نئے نئے معاملات سامنے آئے ہیں، نئی نئی صور تحال کا سامنا ہوتا ہے اس میں حلال وحرام کی فکر ہوتی ہے، فقہا، کرام ان پر غور کرتے ہیں، ان کے بارے میں شرایعت کے احکام سے بارے میں شرایعت کے احکام سے لوگوں کو باخر کرتے ہیں۔

لیکن جب ایک چیز کا دنیا میں چلن ہی نہیں رہا تو اس کے بارے میں فقہاء سے پوچھنے والے بھی کم ہوگئے،اس کے نتیج میں فقہاء کرام کی طرف سے استباط کا جوسلسلہ چل رہا تھا وہ بھی دھیمہ پڑگیا، میں بنہیں کہتا کہ رک گیا بلکہ دھیمہ پڑگیا، اس واسطے کہ اللہ کے کچھ بندے ہر دور میں ایسے رہے ہیں کہ جواپی تجارت اور معیشت میں حلال وحرام کی فکرر کھتے تھے، وہ بھی بھی علماء کی طرف رجوع کرتے اور علماءان کے بارے میں پچھ جوابات دیتے جو جارے ہاں فقاوی کی کتابوں میں موجود ہیں،لیکن چونکہ پورانظام غیراسلامی تھااس واسطے فورو حقیق اور استباط کے اندروسعت ندر ہی اور اس کا دائرہ محدود ہوگیا اور اس کی وجہ سے معاملات کے سلسلے میں فقہ کا جوا کیک طبعی ارتقاء تھا وہ ست پڑگیا اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دینی مدارس میں فقہ اور حدیث وغیرہ کا جوا کیک طبعی ارتقاء تھا وہ ست پڑگیا اور اس کا نتیجہ بیٹھی ہے کہ جب ہم دینی مدارس میں فقہ اور حدیث وغیرہ کی اس کی اہمیت کم ہوگیا ہے، اس کے اس پر پچھوزیا دہ توجہ اور اہمیت کے ساتھ بیٹ اس کی اہمیت کم ہوگیا ہے، اس کے اس پر پچھوزیا دہ توجہ اور اہمیت کے ساتھ بیٹ ومباحث کی ضرورت بھی نہیں تھی جاتی ہی ما طور سے معاملات کے ابواب بھاگتے دوڑتے گزر جاتے ہیں، اس وجہ سے معاملات کی فقہ کو جاننے والے کم ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف بازار میں نئے اس وجہ سے معاملات کی فقہ کو جاننے والے کم ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف بازار میں نئے اس وجہ سے معاملات کی فقہ کو جاننے والے کم ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف بازار میں نئے والے کم ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف بازار میں نئے والے کم ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف بازار میں اس کا در جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف بازار میں دور سے معاملات کی فقہ کو جانے والے کم ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں اور جب وہ کم ہوگئے ہیں تو ایک طرف بازار میں سے دیں دور کی خواب

نے معاملات پیدا ہور ہے ہیں اور نئ نئ صورتیں وجود میں آ رہی ہیں ، دوسری طرف ان صورتوں کو سجھنے اور ان کے حکم کا اشنباط کرنے والوں کی کمی ہوگئی ہے۔

اب اگرایک تا جرتجارت کررہا ہے اور اس کواس کے اندرروزمرہ نئے نئے حالات پیش آتے ہیں ، وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میری بیصورت حال ہے اس کا حکم بتا کیں ؟ اب صورت حال بیہ ہوگئ ہے کہ تا جر عالم کی بات نہیں سمجھتا اور عالم تا جر کی بات نہیں سمجھتا کیوں کہ دونوں کے درمیان ایک ایسا فاصلہ قائم ہو گیا ہے کہ ان کی بہت ہی اصطلاحات اور بہت سے معاملات میں ان کے عرف اور ان کے طریق کارسے عالم ناواقف ہے۔ تا جرا گرمسکہ پوچھے گاتو وہ اپنی زبان میں پوچھے گا اور عالم نے وہ زبان نہ تی ، نہ پڑھی ، لہذاوہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتا ، عالم جواب و سے گاتو اپنی زبان میں جواب د سے گا جس سے تا جرمحروم ہے ، اس کا نتیجہ بیہ کوا کی طرف رجوع کرنا ہی چھوڑ دیا۔

اس کی وجہ سے علماء اور کاروبار کرنے والوں کے درمیان اور معاملات کے اندر بہت بڑا فاصلہ پیدا ہوگیا اور اس کے نتیجے میں خرابی درخرابی درخرابی پیدا ہوتی چلی گئی۔

ابضرورت اس بات کی ہے کہ اس' فقدالمعاملات' کو سمجھا جائے اور پڑھا جائے۔

### معاملات كى اصلاح كا آغاز

اس وقت اللہ تعالی کے فضل وکرم سے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہور ہا ہے اور وہ شعور یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی عبادتیں شریعت کے مطابق انجام دینا چاہتے ہیں اس طرح اپنے معاملات کو بھی شریعت کے سانچ میں وُ ھالیں ، یہ قدرت کی طرف سے ایک شعور ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری شکل وصورت اور ظاہری وضع قطع کود کی کر دور دورتک یہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ متدین ہول گے کیکن اللہ تعالی نے ان کے دل میں حرام مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغبت پیدا فرمادی۔

اب وہ اس فکر میں میں کہ کسی طرح ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہو جا نیں وہ اس تلاش میں ہیں کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے،لیکن اس میدان میں رہنمائی کرنے والے کم ہو گئے۔ان کے مزاج ومزاق کو مجھ کران کے معاملات اور اصطلاحات کو مجھ کر جواب دینے والے بہت کم ہو گئے اس وقت ضرورت تو بہت بڑی ہے لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے والے افراد بہت کم ہیں۔

ایک اہم کوشش

اس لئے میں عرصہ دراز سے اس فکر میں ہوں کہ دینی مدارس کے تعلیمی نصاب میں'' فقہ المعاملات'' کو خصوصی اہمیت دی جائے اور اس غرض کے لئے بہت سے اقد امات بھی کئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں کا میا بی عطا فر مائے ۔آمین ۔

بہرحال یہ بہت ہی اہمیت والا باب ہے اس لئے خیال یہ ہے کہ'' کتاب البیوع'' سے متعلقہ جومسائل سامنے آئیں انہیں ذراتفصیل کے ساتھ بیان کردیا جائے تا کہ کم از کم ان سے واقفیت ہوجائے۔

#### نظامها ئےمعیشت

پہلی بحث اس سلط میں ہے کہ آپ نے یہ نام بہت سے ہو نگے کہ سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) اوراشتراکی نظام (Socialism) اس وقت دنیا میں بھی دونظام رائج ہیں اورساری دنیا ان دوگر وہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اگر چہ اشتراکیت بحثیت سیاسی طاقت کے بفضلہ تعالیٰ ختم ہوگئ ہے، روس کے زوال اور سویت یو نین کے سقوط کے بعداس کو وہ سیاسی طاقت تو حاصل نہیں جو پہلے تھی لیکن ایک نظریہ کے طور پر وہ ابھی زندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جوریا شیس آزاد ہوئی ہیں ان میں امریکی اثرات پھلنے کے متبع میں سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں بھی پھیلی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں دوبارہ اشتراکی نظام کی طرف رغبت پیدا ہور ہی ہے۔ ابھی سقوط کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرالیکن چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کی ہواشتراکی نظام کی خرابیاں سامنے آنا شروع ہوگئی ہیں اس لئے لوگ پھر اشتراکی نظریہ کوزندہ کرنے کی فکر میں لگ گئے ہیں۔

اوریہی وجہ ہے کہ روس کی بعض آ زاد شدہ ریاستوں میں کمیونسٹ پارٹی (Comunist Party) الیکٹن کے اندر بڑے بھاری ووٹ لے کر کامیاب ہوئی ۔لہذااگر چہاشترا کیت کاسیاسی اقتدار ختم ہوگیا ہے لیکن لبطورا یک نظریہ کے بینیں سمجھا جاسکتا کہ اشترا کیت ختم ہوگئ ہے بلکہ وہ اب بھی زندہ ہے۔

دنیا میں بیدومتخالف نظریات (اشترا کیت اور سر ماید داری) رائج رہے ہیں اور دنیا ان کے درمیان سیاس سطح پر باہمی جنگ و جدال کی لپیٹ میں رہی ہے، فکری سطح پر دونوں کے درمیان بحث ومناظر ہ کا بازار بھی گرم رہااور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر تنقیدیں ہوتی رہی ہیں اور اس موضوع پر بے ثار کتا ہیں بھی ککھی گئ ہیں۔ توایک سر ماید دارانہ نظام ہے اور دوسرااشتراکی نظام ہے۔

### سر ماییدارانه نظام اوراشتر اکیت کیا ہیں؟

آج کل لوگ سر مایید دارانه نظام اوراشترا کیت پرتبھرے تو بہت کرتے ہیں لیکن سر مایید دارانه نظام کیا

ہے؟ اشتراکی نظام کیا ہے؟ ان کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ ان میں کہاں غلطی ہے؟ اور ان کے مقابلے میں اسلامی معیشت کےا حکام کس طرح ممتاز ہیں؟ یہ بات دواور دو چار کر کے واضح طور پر ذہنوں میں نہیں ہے، عام طور پرمجمل باتیں کی جاتی ہیں۔

### بنيادي معاشي مسائل

اس کئے میں مخضراً اس کو ذکر کرتا ہوں اس کو اس طرح سمجھنا چاہئے کہ آج معاشیات (Economies) ایک مستقل فن بن گیا ہے،معیشت ایک مستقل مسئلہ بن گیا ہے اور کسی بھی نظام معیشت کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کاحل تلاش کرنا پڑتا ہے وہ بنیادی طور پرچار ہیں۔

### اسستر جيجات كالعين:(Determination of Priorities)

پہلامسکہ جس سے معیشت کو واسطہ پڑتا ہے اس کو معاشی اصطلاح میں ترجیجات کا تعین کہتے ہیں۔
معنی یہ ہے کہ یہ بات واضح اور مسلم ہے کہ انسان کی خواہشات زیادہ ہیں (یہاں ضروریات کا لفظ
استعال نہیں کررہا ہوں بلکہ خواہشات کا لفظ استعال کررہا ہوں) اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل ان
کے مقابلے میں کم ہیں۔

مرانسان کے دل میں بے شارخواہشات ہوتی ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ آجائے، میرے پاس اچھی سواری ہو، میں ایبا مکان بنالوں، مجھے کھانے کو فلاں چیز ملے وغیرہ وغیرہ تو خواہشات تو بہت ہیں کیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے وسائل کم ہیں <sup>با</sup>

#### لطيف

ایک لطیفہ ہے کہ ایک دیں ہے لگا کہ''یوں جی کرے کہ ڈھیر سارا دودھ ہواوراس میں ڈھیر سارا اودھ ہواوراس میں ڈھیر سارا گڑ ڈالوں اوراس گڑکوانگل سے چلا کے خوب پئیوں''کسی نے کہا کہ بھائی تیرا جی تو کر ہے لیکن تیرے پاس کچھ ہے بھی؟ کہنے لگا نگل ہے اور تو پچھ بھی نہیں ، تو خواہشات تو بہت ہیں لیکن ان کو پورا کرنے کے وسائل محدود ہیں ، ایک انسان کی انفرادی سطح پر بھی بہی معاملہ ہے اور کسی ملک اور معاشرہ کی اجتماعی سطح پر بھی بہی معاملہ ہے اور کسی ملک کی ضطور تھا ہے کہ اس کی خواہشات بہت ہیں ، ورایک ملک کی شطح پرد کھے لیں کہ ملک کی خواہشات بہت ہیں ۔خواہشات کیا ضروریات بھی بہت ہیں ۔ہمارا ملک اورایک ملک کی شطح پرد کھے لیں کہ خواہشات بہت ہیں ۔خواہشات کیا ضروریات بھی بہت ہیں ۔ہمارا ملک

ل وراجع لتفصيل المباحث: تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٣٠.

ہے تو اس کی ضرورت میربھی ہے کہ اس کی سڑکیں اچھی بنیں ، اس کے ہمپتال اچھے تغمیر ہوں ، اس کی تعلیم گا ہیں اُ اچھی ہوں ، اس کا دفاع مضبوط ہو ، یہ بے شار ضروریات ہیں ، لیکن ان ضروریات اورخوا ہشات کو پورا کرنے کے جووسائل ہیں وہ کم اور محدود ہیں ۔ لہٰذااس کے بغیر چارہ نہیں کہ انسان کچھ ضروریات اورخوا ہشات کو مقدم رکھے اور کچھ کومؤ خرر کھے ، اس کا نام ترجیج ہے کہ ایک خوا ہش کو دوسری خوا ہش پر ترجیح دے کہ میں کوئی خوا ہش پہلے پوری کروں اور کوئی خوا ہش بعد میں پوری کروں ۔

اب مثلاً ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ کراچی سے لے کر پٹاور تک موٹرو سے بنے اور ایک خواہش یہ بھی ہے کہ اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ دونوں کام کریں ۔ لہذا جس چیز کی ہے کہ اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ دونوں کام کریں ۔ لہذا جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کومقدم کریں گے اور دوسر سے پر ترجیح دیں گے کہ اس وقت بھارت نے ایٹم بم بنالیا ہے اگراس نے کسی وقت بھی چلالیا تو ہمارے لئے مصیبت بن جائیگی ، اس لئے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ایٹم بم بنا نمیں ، تو موٹرو سے کومؤ خرکر دیا۔ اس کو ترجیحات کا تعین کہتے ہیں اور ہر معاشی نظام میں یہ پہلا مسکلہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کہتے ہیں اور ہر معاشی نظام میں یہ پہلا مسکلہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کہتے ہیں اور ہر معاشی نظام میں یہ پہلا مسکلہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کیا جائے کہ کون سی چیز مقدم ہواورکون سی چیز مؤخر ہو۔

### (Allocation of Resources) مسائل کی شخصیص

یعنی پچھ وسائل ہمارے پاس ہیں، زمینیں ہیں، روپیہ ہے، کارخانے ہیں یہ سب وسائل ہیں ان میں سے کتنے وسائل کوکس کا م میں خرچ کیا جائے۔ مثلاً ترجیحات کا تعین کرلیا کہ ہمیں گندم اگانی چاہئے وہ بھی ضروریات میں داخل ہیں، کپڑا بنانا چاہئے وہ بھی ضروریات میں داخل ہیں، کپڑا بنانا چاہئے وہ بھی ضروریات میں داخل ہیں، کپڑا بنانا چاہئے وہ بھی ضروریات میں داخل ہے، لیکن کتنی زمینوں میں گندم اگائیں، کتنی زمینوں میں چاہئے اور کتنے میں تمباکوا گائیں؟ اسی طرح کتنے کارخانے کپڑے کے وہ کی قائم کریں؟ اس کو وسائل کی تخصیص کہتے ہیں کہ وسائل کو قائم کریں؟ اس کو وسائل کی تخصیص کہتے ہیں کہ وسائل کو تنف معاشی سرگرمیوں میں سرطرح مخصوص کیا جائے؟

### الماسية مدنى كي تقسيم (Distribution of Income)

تیسرامسکلہ آمدنی کی تقسیم کا ہے، کہ ترجیحات کا تعین بھی کرلیا، وسائل کی تخصیص بھی کردی گئی، اب زمینیں کام میں لگی ہوئی ہیں کہ ان کے اندر چاول اگ رہے ہیں، گندم اگ رہی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ کارخانے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں کپڑ ابن رہا ہے، ان میں جوتے بن رہے ہیں، ضرورت کی دوسری اشیاء بن رہی ہیں، اس تمام عمل پیداوار کے نتیجے میں جو آمدنی یا پیداوار حاصل ہوئی اس کو وسائل پیدا وار میں کس طرح تقسیم کیا

جائے؟اس کودولت کی تقسیم بھی کہتے ہیں اور آمدنی کی تقسیم بھی کہتے ہیں۔

### م ...... (Development) المارة

چوتھا مسئلہ ترقی کا ہے '' محمقاً'' اور '' محیفاً'' بھی ترقی حاصل ہومثلاً انسان کی فطری خواہش ہے کہ وہ ایک حالت پر قائم ندر ہے بلکہ آگے بڑھے، اس خواہش کا نتیجہ ہے کہ آ دمی پہلے گدھے پر سفر کرتا تھا، پھر گھوڑے پر سفر کرنے لگا، پھر اونٹ پر ، پھر سائیل بنائی ، پھر موٹر سائیل بنائی ، پھر کار بنائی ، پھر ہوائی جہاز بنائیا اور اب ہوائی جہاز بین سفر کرتا ہے۔

توتر تی انسانی فطرت کا ایک تقاضہ ہے۔ہم سطرح اپنی معیشت میں ترقی کر سکتے ہیں ،اس کے لئے کون ساراستداختیار کرنا چاہئے کہ ہم ایک حالت پر نہ رہیں بلکہ آ گے بڑھتے چلے جائیں۔

یہ وہ چاربنیادی مسائل ہیں جن سے ہر نظام معیشت کو سابقہ پڑتا ہے۔ترجیحات کا تعین (Determination of Priorities)، وسائل کی تخصیص (Development) آمدنی کی تقسیم (Distribution of Income)۔

ہم جب کسی بھی نظام معیشت کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں بیدد یکھنا ہے کہ اس نظام نے ان چار مسائل کاحل کس طرح تلاش کیا ہے اور ان چار مسائل میں اس نے کیا طریقۂ کارتجویز کیا ہے۔ ان مسائل کے حل میں ایک راستہ سرمایہ دارانہ نظام (Capitalism) نے اختیار کیا ہے اور دوسرا راستہ اشتراکیت (Socialism) نے اختیار کیا ہے۔

### سرماییدارانه نظام (Capitalism)

سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ ہے کہ ان چاروں مسائل کوحل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہرانسان کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی آزادی دی دی جائے ، یعنی ہرایک کوییآ زادی دے دی جائے کہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرے، جس طرح چاہے معقول حدود میں رہ کرمنافع کمائے ، اور منافع کمانے کی جدوجہد کرے۔

سرمایہ دارانہ نظام کا فلسفہ یہ ہے کہ جب منافع کمانے کے لئے ہرشخص کوآ زاد چھوڑ دیا بائے تو قدرت کی طرف سے دوطاقتیں الیی مقرر ہیں جواس منافع کمانے کی جدوجہد کواس طرح استعال کریں گی کہ اس سے یہ چاروں مسائل خود بخو دحل ہوتے چلے جائیں گے وہ دوطاقتیں کیا ہیں؟

کتے ہیں کہایک رسد (Supply) ہے اور ایک طلب (Demand) ہے، بازار میں جن اشیاء کی

ما نگ ہوتی ہےان کوطلب (Demand) کہتے ہیں اور جوسامان بیچنے کے لئے بازار میں لایا جاتا ہےاس کورسد (Supply) کہتے ہیں ۔

### قانون قدرت

قدرت کا قانون ہے ہے کہ جب کی رسد ہو ھجائے اور طلب کم ہوتو قیمتیں کم ہوجاتی ہیں اورا گر کسی چیز کی رسد ہو ھجائے اور رسد کم ہوتو قیمت ہو ھ جاتی ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ گرمی میں برف کی بہت ضرورت پڑتی ہے اور بازار میں ضرورت کے بقدرمہیا نہیں ہوتی ، جس کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے اور برف مہنگی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس سردی ہیں برف کی رسد زیادہ ہوتی ہے اور طلب کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے قیمت گھٹ جاتی ہے۔ تو رسد وطلب بی قدرت کا ایک قانون ہے جس کا انہوں نے نام رکھا ہے'' بازار کی تو تیں'' یعنی مارکیٹ فورسسز (Market Forces) بیقدرتی طاقتیں ہیں جو بازار میں کا رفر ماہیں۔

اب ایک طرف قدرتی طاقتیں بازار میں کا م کررہی ہیں، دوسری طرف آ دمی ہے یہ کہددیا کہ زیادہ سے رہادیا کہ دیا دہ سے زیاد منافع کمانے کی جدو جہد کرو۔

اب وہ تخص جب بازار آئے گا تو لا زماہ ہی چیز لائے گا جس کی طلب زیادہ ہوگی اور رسد کم ہوگی۔اسے کہا گیا کہ زیادہ منافع کماؤ!اب وہ سوچ گا کہ بازار میں کسے چیز کی طلب زیادہ ہےاور رسد کم ہے، کیونکہ جب وہ چیز لائے گا تو بازار میں زیادہ قیمت وصول ہوگی اور زیادہ منافع کما سکے گا اگروہ الیی چیز بازار میں لے آئے جس کی پہلے ہی رسد زیادہ اور طلب کم ہے تو اس سے نقصان ہوگا۔

تو سرماییدارانہ نظام کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح خود بخو در جیجات کا تعین ہوجائے گا، ہرآ دی سوچے گا کہ بازار میں 'س چیز کی ضرورت ہے؟ کپٹر ہے کی ضرورت ہو گی تو کپٹر ابنائے گا کسی اور چیز کی ضرورت ہو گی تو وہ لے کرآئے گا، جب **آ دمی کونفع کمانے کے لئے آ**زاد چھوڑ دیا گیا تو وہ بازار کی قو توں کو بروئے کارلائے گا کہ کونسی

چیز بنائی جائے اور کونسی نہ بنائی جائے۔

ایک زمیندار ہے وہ زمین کے اندر چاول بھی اگا سکتا ہے، گندم بھی اگا سکتا ہے، کپاس بھی اگا سکتا ہے، تمہا کو اور چائے بھی اگا سکتا ہے کہ اسے کس چیز میں زیادہ فائدہ ہوگا، بازار میں جس کی طلب اور ضرورت زیاد ہوگی وہ اسے ہی اگائے گا، اگر لوگوں کو آٹانہیں ٹل رہا ہے اور وہ افیون کی میں جس کی طلب اور ضرورت زیاد ہوگی وہ اسے ہی اگائے گا، اگر لوگوں کو آٹانہیں ٹل رہا ہے اور وہ افیون کی گاشت کرنے لگے تو وہ احمق ہوگا۔ اس وقت اس کو افیون کا خریدار کوئی نہیں ملے گا وہ سوچے گا کہ آٹے کا ملک میں قط ہے لہٰذا گندم اگانا چاہئے ہاس سے ترجیحات کا تعین بھی ہور ہاہے اور وسائل کی تخصیص بھی ہور ہی ہے۔

### تیسرامسکلہ آمدنی کی تقسیم کا ہے (Distribution of Income)

سر مایہ دارانہ نظام یہ کہتا ہے کہ پیداوار کے چارعوامل ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی پیداواری عمل ہواس میں چار چیزیں مل کر کام کرتی ہیں تب کوئی پیداوار وجود میں آتی ہے مثلا کپڑے کا کارخانہ ہے، اس میں کام کرنے والے چارعوامل ہیں۔

- (۱) زمین (Land): الی جگہ جہاں کا م کیا جائے بیا کی عامل پیداوار ہے۔
- (۲) سرمایہ (Capital): سرمایہ سے مرادر دیہ ہے۔ آ دمی کے پاس رد پیہ ہوگا تو وہ اس سے تغییر کرے گا،مشینری خریدے گاوغیرہ دغیرہ۔
- (۳) بحنت (Labour): لینی اگرزمین بھی ہوسر مایہ بھی ہولیکن محنت نہ ہوتو کا منہیں ہوسکتا ،لہذا محنت کرنے کے لئے مزد درلانے پڑتے ہیں۔
- (۳) آجریاتنظیم: چوتھی چیزجس کااردو میں ترجمہ بڑا مشکل ہے بعض اس کو آجر کہتے ہیں اور بعض اس کو آخر کہتے ہیں اور بعض اس کو انتظیم کہتے ہیں ایسا آ دمی جوان تینوں عوامل کو اکٹھا کر کے ان کی تنظیم کرے اور ان سے کام لے اس کو انگریز ی میں ایسا آ دمی جو ان تینوں عوامل کو اکٹھا کی انسان کا اردو میں سیحے ترجمہ ''مہم جو'' ہے۔ میں جو یہ بیڑ ااٹھائے کہ جھے یہ کام کرنا ہے اور اس میں اپنے متنقبل کو داؤپر لگائے کہ میں بیکام کروں گا، رسک، خطرہ مول لیتا ہے، پھر ان چیزوں کو جمع کرتا ہے، زمین لیتا ہے، سرماے مہیا کرتا ہے، آگے جا کریہ خطرہ مول لیتا ہے، مزدور مہیا کرتا ہے آگے جا کریہ خطرہ مول لیتا پر تا ہے کہ جوسامان تیار ہوگانہ معلوم وہ فروخت ہویا نہ ہو۔

تو بیرچاروں عوامل پیداوار (Factors of Production) ہوتے ہیں، زمین، سرما بیہ محنت اور آجر باتنظیم۔

سر مایہ دارانہ نظام کا فلسفہ سے کہ ان چاروں عوامل نے مل کرآ مدنی پیدا کی ہے اس لئے ان چاروں عوامل کا آمدنی میں حصہ ہے۔ ز مین کا حصہ کرایہ ہے، یعنی جس آ دمی نے کاروبار کے لئے زمین دی ہے وہ اس بات کا حقدار ہے گہٰ اس کوزمین کا کراہید یا جائے۔

سر ما بیکا حصه سود ہے، یعنی جس نے سر ما بیمہیا کیا اس کواس بات کاحق ہے کہ وہ سود کا مطالبہ کرے کہ میں نے اتناسر ما بیہ اتنے پسیے دیئے تھے مثلاً میں نے تہمہیں ایک لا کھر وپید دیا تھا، اس میں سے مجھے دس فیصد سود دو۔ محنت لیعنی مزدور کاحق ہے کہ وہ اجرت یعنی اپنی مزدوری وصول کرے۔

یہ تین چیزیں دینے کے بعد یعنی زمین کا کرایہ (Rent)،سر مایہ کا سود (Interest) اور مزدوری کی اجرت (Wages)،جو کچھ بچے وہ آجریا تنظیم کا منافع (Profit) ہے کیونکہ اس نے ان سب کولگانے کا بیڑہ اٹھایا تھا اور خطرہ بھی مول لیا تھا،لہذا جو کچھ بچے وہ سارا آجر کا منافع ہے۔

**سوال:**اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بیتو کہددیا کہ زمین کوکرا بیہ ملے گا،سر مایہ کوسود اور مز دور کو اجرت ملے گی،لیکن زمین کوکتنا کرا بیہ ہر مایہ کوکتنا سودا ورمز دور کوکتنی اجرت ملے گی؟اس کِالقیمن کیسے ہوگا؟۔

جواب: سرمایه دارانه نظام کا کہنا ہے کہاس کانعین بھی وہی رسد وطلب کرے گی ، زمین کا کرایہ، مزدور کی اجرت اورسرمایہ کا سودان کی مقدار کانعین بازار کی قوتیں رسداور طلب ہی کریں گی ۔مثلاً زید کوایک کارخانہ لگانا ہےاس کے لئے زمین جا ہے۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ زمین کی گئی رسد ہے اور طلب کتنی ہے؟ آیا زمین کرا ہے پر لینے والا زید تنہا ہی ہے یا اور لوگ بھی اس فکر میں ہیں کہ زمین کرا ہے پرلیں ، اگر زید تنہا ہی زمین کا لینے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کی طلب کم اور رسد زیادہ ہے، لہذا زمین کا کرا ہے بھی کم ہوگا ، اور اگر ساری قوم زمین کی تلاش میں ہے اور زمینیں گئی چنی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کی رسد کم ہے اور طلب زیادہ ہے، لہذا زمین کا کرا ہے بھی زیادہ ہوگا ، تو رسداور طلب کی طاقتیں جہاں مل جائیں گی وہاں کرا ہے کا گئیں ہوگا۔

فرض کریں زید کوز مین کی ضرورت ہے اور وہ ایک ہزار ہے زیادہ کرا پنہیں دے سکتا اب وہ ایک بزار ماہا نہ کے حساب سے زمین کی تلاش میں پھر رہی ماہا نہ کے حساب سے زمین کی تلاش میں نکلا ، بازار میں جا کر دیکھا کہ وہاں پوری قوم زمین کی تلاش میں پھر رہی ہے ، کوئی سات ہزار دینے کو تیار ہے اور زمینیں کم ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زید کوایک ہزار میں نمین نمین ملے گی ، لہذا اسے جارونا جاریا پی نم ہزار میں کس سے بات کرنا ہوگی۔

ای طرح اگرز مین والا دل میں بیارا دہ بٹھالیتا ہے کہ میں اپنی زمین دس ہزار ماہا نہ ہے کم پڑئیں دونگا، بازار میں جاکرد مکھتا ہے کوئی پانچ ہزارد سیخ کو تیار نہیں کہ زمین کی رسد زیادہ ہوگئی ہے اور طلب کم ہے لہٰذاوہ لا زما 'پانچ ہزار میں دینے پرمجبور ہوگا۔

تو پانچ ہزار کا نکتہ ایسا ہے جس پر طلب ورسد جا کرمل جا ئیں گے اور کرایہ تعین ہو جائے گا ،تو زمین کا

کرا پر تعین کرنے کا پیطرایقہ ہے کہ رسد وطلب کی طاقتیں متعین کریں گی۔

سود میں بھی نیبی طریقہ ہے کہ آ دمی کا روبار کے لئے روپیہ چاہتا ہے، وہ بینک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے کاروبار کے لئے روپیہ چاہتا ہے، وہ بینک کے پاس جاتا ہے کہ مجھے کاروبار کے لئے پہنے چاہئیں، بینک اس کو کہتا ہے کہ میں اسٹے سود پرمہیا کرونگا،اب اگرروپے کی طلب زیادہ ہے تو سود کی اور روپیہ کم ہے تو سود کی شرح گھٹ جائے گی ،تو یہاں بھی رسداور طلب مل کرسود کی شرح متعین کریں گے۔

یمی معاملہ مزدور کا بھی ہے کہ اگر بازار میں مزدورل کی رسٰد زیادہ ہے، ہزارول جوتے چٹخاتے پھر رہے میں کہ کہیں ہے روز گار ملے، کارخانے کم میں ،تواجرت بھی کم ہوگی اس واسطے کہ رسد زیادہ ہے۔

کارخانے دار کے پاس مزدور جاتا ہے کہ مجھے رکھلو، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں رکھتا، مزدور کہتا ہے کہ مجھے ایک روپیہ یومیہ پررکھلو، مگرر کھلو، اب کارخانے دارسو چہاہے کہ دوسرا آ دمی دوروپے یومیہ پر کام کررہا ہے یہ اس سے ستایڑ تا ہے اس لئے دوسرے آ دمی کی چھٹی کرادی اوراس سے کہا کہتم آ جاؤ۔

اس کے برنکس اگر مز دوری کرنے والے کم ہوں اورمحنت طلب کرنے والے زیادہ ہوں تو اس صورت میں اجرت بڑھ جائیگی ۔

یہاں ہمارے ملک میں چونکہ بے روزگار زیادہ ہیں اس لئے اجرتیں کم ہیں ۔ لیکن انگلینڈ میں جا کر دیکھے لیں وہاں اجرتیں آسانوں پر پہنجی ہوئی ہیں، ہم لوگ عیش کرتے ہیں، گھروں میں کام کے لئے نوکر موجود ہیں۔
لیکن وہاں اگر گھر میں کام کرنے کے لئے نوکر رکھنا پڑجائے تو دیوالیہ نکل جائے اس لئے کہ نوکر اتنا مہنگا ماتا ہے،
اجرتیں بڑھی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدوروں کی رسد کم اور طلب زیادہ ہے، چنا نچہ مزدور کی اجرت بھی رسداور طلب کے نتیج میں متعین ہوگی۔

### چوتھا مسلیر قی (Development) کا ہے

جب آپ نے ہرانسان کومنافع کمانے کے گئے آ زاد چھوڑ دیا تو وہ بازار میں ایسی چیز لانے کی کوشش کریگا جوزیادہ دککش اورمفیدویا ئیدار ہو،اورلوگ اس کی طرف زیادہ رغبت کریں۔

اگرایک آدمی کاربنارہا ہے اور سالہا سال سے ایک ہی طرح کی کاربنائے جارہا ہے تو اس سے لوگ اکتاجا کیں گے، تو وہ چاہے گا کہ میں کارکوا بیابناؤں کہ اس کے نتیج میں لوگوں سے زیادہ پسے مانگ سکوں ، اس لئے وہ اس کے اندرکوئی نہ کوئی نئی چیز لگاد ہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختراع کی جوصلاحیت و دیعت فرمائی ہے اس کو ہروئے کارلا کر انسان نئی سے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے تو ترقی خود بخو دہوتی چلی جائے گی۔ جب انسان کو زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دیا تو اب انسان آیک سے آیک چیزیپدا کرے گا۔ بازار میں دکھے لیس یہی

ہور ہا ہے، ہرروزنیٰ پیداوارسا ہنے آتی ہےاس لئے کہ آ دمی سوچتا ہے کہ میں ہرروزنی چیز لے کر آؤں جس کی طرف لوگ ماکل ہوں اور جس کی طرف لوگ بھا گیں ،اس طرح سے دن بدن ترقی ہور رہی ہے۔

تو خلاصہ یہ نکلا کہ سر مایہ دارانہ نظام کے فلیفے میں معیشت کے تمام مسائل کوحل کرنے کے لئے ایک ہی " جا دو کی چیٹری ہے یعنی رسداور طلب کی بازاری قوتیں ،اس کو مارکیٹ میکنزم (Market Mechnism) بھی کہتے ہیں۔

### سر ماییددارانه نظام کےاصول

سر مابیددارا نہ نظام کے بنیا دی اصول تین ہیں۔

- انفرا دی ملکیت کا احترام، که ہرخض کی ملکیت کا احترام کیا جائے۔
  - مناقع کمانے کے لئےلوگوں کوآ زاد حچیوڑ نا۔
- اور حکومت کی طرف سے عدم مداخلت ، لینی حکومت بیچ میں مداخلت نہ کرے کہ تا جروں پر ("

یا بندی لگار ہی ہے، یہ کرر ہی ہے، وہ کرر ہی ہے بلکہ انہیں آزاد چھوڑ دو۔

سوال مهم جولینی آجریاتنظیم کامنافع تو طلب ورسد ی تعین نهیس موا؟

**جواب**: وہ اس طرح ہے متعین ہوا کہ جب طلب ورسد سے اجرت بھی متعین ہوئی ،سود بھی متعین ہوا ، کرایہ بھی متعین ہوا۔ اور جو چیز باقی بیجے اس کا نام منافع ہے۔ اور باقی بیجنے والی مقدار کتنی ہے؟ وہ موتوف ہے ان تینوں چیزوں کے تعین پراور یہ تینوں چیزیں رسد وطلب سے متعین ہوتی ہیں ،للہذا وہ بھی بالواسطہ رسد وطلب ہے متعین ہور ہاہے۔

دوسرا میہ کہ جب وہ اپنی چیز اپنی پیداوار بازار لے کر گیا تو وہاں جتنی قیت ملے گی وہ طلب ورسد کی حثیت سے حاصل ہوگی ، پھراس قیمت میں سےان متیوں کو جوادا ئیگی ہوگی وہ بھی طلب ورسد کی بنیا دیر ہوگی ،للہٰ دا جو باقی بچے گاوہ بھی درحقیقت طلب ورسد کا ہی کرشمہ ہے۔ میسر مابیددارانہ نظام کے فلیفے کا خلاصہ ہے۔

### اشتراکیت (Socialism)

اشترا کیت میدان میں آئی، اس نے کہا کہ جناب آپ نے معیشت کے اتنے اہم اور بنیادی مسئلے کو ظلب ورسد کی اندھی اور بہری طاقتوں کے حوالے کر دیا ہے، آپ نے کہا کہ ہر کا م ای سے ہوگا یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہےاس پراشتر اکیت نے دو بنیا دی تنقیدیں کیں۔

#### سر مایه دارانه نظام پرتنقیدی پهاینقید

اشتراکیت کی طرف سے بیتنقید کی گئی کہ آپ بیفر ماتے ہیں کہ ہر آدمی بازار میں و،ی چیز لائے گاجس کی بازار میں زیادہ طلب ہوگی اور جب طلب، رسد کے برابر ہو جائے گی تو بنانا چھوڑ دے گا اس واسطے کہ اگر مزید بنائے گا تو نفع کم ہوگا۔

ابسوال یہ ہے کہ وہ کونسا نکتہ ہے جس پر پہنچ کر طلب اور رسد برابر ہوں گے، کیا برانسان کے پاس خود کار میٹر موجود ہے، جس سے وہ اندازہ کرے کہ اب طلب ورسد برابر ہوگئے ہیں، الہذاا بمزید نیزبیں بنانا چاہئے یا کوئی فرشتہ غیب سے آکر اس کو ہتلائے گا کہ اب رسد وطلب برابر ہوگئ ہے، اب مزید مت بنانا، نہ کوئی ایسا میٹر موجود ہے، نہ کوئی ایسی غیبی طاقت موجود ہے جو آکر تاجر کو بتادے کہ اب چیزیں بنانا برکار ہے، ابن کا نتیجہ یہ کہ محملاً ایسا ہوتا ہے کہ تاجرا پی مصنوعات بنا تا چلاجا تا ہے، اس گمان پر کہ ابھی تک طلب رسد کے برابر ہوچکی ہوتی ہے۔ اور تاجراس زعم باطل میں مبتلا ہے، دو سرابھی ای میں مبتلا ہے۔ تیسرا بھی اس میں مبتلا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس زعم باطل میں مبتلا ہے، دو سرابھی ای میں مبتلا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس زعم باطل کے واشکاف ہوتے ہوتے کر وڑوں ٹن سامان ضرورت سے زیادہ ہوگیا، بازار میں قیمتیں گر نے لگیں، کساد سامان ضرورت سے زیادہ ہوگیا، بازار میں قیمتیں گر نے لگیں، کساد سامان ضرورت سے زیادہ ہوگیا، بازار میں قیمتیں گر نے لگیں کساد ان گر گئیں کہ لاگت بھی وصول نہیں ہور ہی ہوگے، اس واسطے کہ سامان ضرورت سے زیادہ ہوگیا، بازار میں قیمتیں گر نے گیار خانے بند ہوگے، کارخانے بند ہونے کا مطلب ہے کہ بڑار ہا مزدور ہے کار، نتیجہ یہ ہوا کہ ہیروزگار کی چینے کارخانے بند ہوگے، کارخانے بند ہوئے ہیں۔ اور بیا تی بڑی بلا ہے کہ معاشی بیاریوں میں شایداس سے زیادہ خطرناک پیاری اورکوئی نہیں ہے۔

آج لوگ سیحصتے ہیں کہ افراط زر بہت بڑی بلا ہے یعنی قیمتوں کا چڑھ جانا،لیکن قیمتوں کے چڑھ جانے سے کساد بازاری زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے اس کے بتیجے میں ملک معاشی طور پر تباہ ہو جاتا ہے کا رخانے بنداور لوگ بیروزگار ہوجاتے ہیں۔

اب چونکہ کساد بازاری ہے لوگوں نے کہا کہ کارخانے مت لگانا جوسامان بنا تھاوہ سے داموں بک گیا،
لوگ ڈراور خوف میں مبتلا ہیں کہ کارخانے مت لگانا کیونکہ اس میں نقصان ہے۔ یہاں تک کہ رسد کم پڑگئی اور
طلب بڑھ گئی، اب مزید کوئی سامان بنانے کے لئے تیار نہیں کیونکہ دودھ کا جلاچھا چھو کو بھی بھونک بھونک کریتیا
ہے، تا جرکہتا ہے کہ مثلاً میں کپڑے کا کارخانہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں اس سے تباہ ہو چکا ہوں لوگ کپڑے مانگ

رہے ہیں اور وہ نہیں مل رہے ہیں پھرا چانک کچھلوگ آئے ہیں کہ اب حالات بدل گئے ہیں ، اب طلب بڑھ گئ ہے، جلوا ب کا رخانے لگاتے ہیں ، لیکن یہ جو درمیانی وقفہ تھا یہ انتہائی عدم توازن کا تھا جس میں دس ہیں سال گزر جاتے ہیں۔ اس میں معاشی طور پر ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں ، کساد بازاری آتی ہے، بعض اوقات بے روزگاری بھیلتی ہے اور خدا جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔

اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ طلب ورسد کی طاقتیں متعین کردیتی ہیں تو متعین کردینے کے کیا معنی ؟ کہ نچ میں ایک عرصه ایسا گزرتا ہے جس میں بے انتہا نا ہمواری رہتی ہے، اب پھراگلی مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں نے دوبارہ بنانا شروع کیا اور ویسے ہی زیادہ بناتے چلے گئے، لہذا آپ کا یہ فلسفہ کہ طلب ورسد کی طاقتیں خود متعین کردیتی ہیں، پیچے نہیں رہا۔

#### ووسري تنقيد

دوسری بات یہ ہے کہ سر مایہ دارانہ نظام میں آ دمی کوبھی سامان اور بھیڑ بکری تصور کرلیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اجرت بھی رسد وطلب ہے متعین ہوگی۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر بازار میں مزدورزیا دہ ہیں تو اس کی اجرت کم ہوگی ، آپ کواس سے بحث نہیں کہ اگر مزدورا یک روپیہ یومیہ پر راضی ہوگیا ہے تو اس ایک روپ میں وہ خو دکیا کھائے گا اور اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا ، اور کس خشہ صال مکان میں رہے گا ، فٹ پاتھ پرسوئے گا کین (آپ کی نظر میں ) آپ کہتے ہیں کہ رسد وطلب نے اجرت کا تعین کر لیا تو بات ٹھیک ہوگئی ، لیکن وہ بے چارہ سارا دن اپنے گاڑھے پیننے کی محنت کرتا ہے اور شام کواس کوا یک روپیہ مزدوری ملتی ہے جس سے ایک روٹی بھی مشکل سے آتی ہے ، وہ ایک روٹی خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے اور رات کوفٹ پاتھ پر جا کرسوئے ، آپ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے ، یہ غیر انسانی فلفہ ہے کہ مزدور کی اجرت کوآپ نے بھیڑ ، بکر یوں کی طرح رسد وطلب کا تا بع

#### تيسري تنقيد

اشترا کیت والول کی تیسری تقیدیه ہے کہ آپ نے عوامل پیداوار جا رمقرر فرمائے ہیں: زمین ،سرمایه، محنت اور آجریا تنظیم جبکہ ہماری نظر میں عوامل پیداوار صرف دو ہیں: زمین اور محنت ۔

زمین کسی انسان کی ملکیت نہیں یہ عطیۂ قدرت ہے، جب انسان دنیا میں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے زمین دے دی تھی ، پوری زمین مشترک ہے، اس لئے کسی انسان کو بید قل حاصل نہیں کہ یہ کہے کہ یہ میری زمین ہے میں اس کا اتنا کرایہ لوں گا، زمین تو عطیہ قدرت ہے اور اس زمین پر انسان محنث کرتا ہے تو اس سے پیداوار وجود میں آتی ہے۔

یہ سر مایہ کہال ہے آگیا؟ یعظیم کہال ہے آگئی؟ جب سب سے پہلے انسان زمین پراتر اتھا اس وقت

•1**•1•1•1•1•1•1•1•1** 

اس کے پاس پھی بھی نہیں تھا، صرف زمین تھی اس نے زمین پر محنت کی ، محنت سے گندم اگائی ، تو گندم محنت اور زمین سے پیدا ہوئی ، نہ کوئی سرمایہ تھا، نہ تظیم تھی۔ اس واسطے ہمار بزد یک عوامل پیدا وارصرف دو ہیں ، ایک زمین اور دوسری محنت نہیں کرایہ کی حقد اراس لئے نہیں کہ وہ عطیۂ قدرت ہے کسی کی ملکیت نہیں ، البتہ محنت اجرت کی حقد ار ہے ۔ لہذا آپ نے جو یہ تین ، چار، مزید آمدنی کی مدیں بنار تھی ہیں کہ زمین کا کرایہ ، سرمایہ کا سود اور آجر کا منافع ان کے قول کے مطابق سب نا جائز ہے ، نہ کرایہ جائز ، نہ سود جائز اور نہ منافع جائز ہے۔

البتہ جائزا گر ہے تو وہ محنت کی مزدوری ہے اور جو حقیقت میں آمدنی کی مستحق تھی ،اس کو آپ نے رسد اور طلب کے تابع کر دیا اور وہ جتنی چاہے کم ہو کوئی حرج نہیں ہے حالا نکہ حقیقی مستحق تو وہی تھا۔لہٰذا آپ کا فلسفہ بالکل بیوتو فی کا فلسفہ ہے، لغویت ہے اور نا انصافی پر ہنی ہے، پھر سیحے بات کیا ہے؟

کہتے ہیں کہ تیجے بات ہے ہے کہ ساری زمین اور سارے وسائل و پیداوار کسی کی بھی شخصی ملکیت میں نہیں ہونی چاہئیں ، نہ زمین کسی کی شخصی ملکیت میں ہو، نہ کا رخانہ کسی کی شخصی ملکیت میں ہو، بلکہ ہونا ہے چاہئے کہ سب کو سرکار کی تحویل میں دیدیا جائے ، جونمائندہ حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے اس کی تحویل میں دیدیئے جائیں کہ زمینیں بھی تہباری ملکیت میں اور کارخانے بھی تہباری ملکیت میں اور آپ چاروں مسائل یعنی ترجیحات کا تعین زمینیں بھی تہباری ملکیت میں اور کارخانے بھی تہباری ملکیت میں اور آپ چاروں مسائل یعنی ترجیحات کا تعین آمدنی کی تفسیم (Determination of Priorities) ، وسائل کی شخصیص (Development) ان کومنصوبہ بندی کے آمدنی کی تقسیم (Development) ان کومنصوبہ بندی کے ذریعہ حل کریں۔ یعنی منصوبہ بنا ئیں کہ ہمارے ملک میں کتنی آبادی ہے، فی کس کتنی گذم چاہئے ، فی کس کتنی گذم چاہئے ، فی کس کتنی گذم چاہئے ، فی کس کتنی گذریکہ راچا ہے اور فی کس کتنی چاہئے ، فی کس کتنی گذریکہ راچا ہے اور فی کس کتنی چاہئے ، فی کس کتنی گذریکہ راچا ہے اور فی کس کتنی چاہئے ، فی کس کتنی گذریکہ راچا ہے اور فی کس کتنی چاہئے ، فی کس کتنی گذریکہ راچا ہے اور فی کس کتنی چاہئے جاہے ؟

اس حماب سے بید یکھیں کہ ہمارے پاس کتنی زمینیں ہیں؟ اب منصوبہ بندی کر کے جتنی ضرورت ہواس منصوبہ کے مطابق اتنی زمین میں گندم لگاؤ، اتنی زمین میں چاول لگاؤ اور استے ہی کارخانے لگاؤ، جتنے معاشی فیصلے کرو، وہ منصوبہ بندی سے کرو۔اور پھراس طرح جو پیداوار حاصل ہو، وہ جومز دور کام کررہے ہیں ان میں تقسیم کردو،اللہ اللہ خیرصلی نہ سود، نہ سرمایہ، نہ کرایہ، نہ منافع۔

تو ساری زمین ، سارے کا رخانے سب کچھقو می ملکیت میں لے لیں اور منصوبہ بندی کر کے ترجیجات کا تعین کریں ، وسائل کی شخصیص کریں ، آمدنی کی تقسیم کریں اور ترقی کے مسائل کو منصوبہ بندی سے حل کریں ، یہ اشتراکیت کا فلسفہ ہے۔

Planned) کیت کا دوسرانام منصوبہ بند معیشت ہے، جیسے پلینڈاکانومی (Market Economy) کہتے ہیں اور سرمایہ دارانہ معیشت کا دوسرانام مارکیٹ اکانومی (Economy) کہتے ہیں اور سرمایہ دارانہ معیشت کا دوسرانام مارکیٹ ایک نازار کا تصور نہیں وہ محض نام نہاد بازار ہے بعنی بازار کی معیشت ۔ کیونکہ وہاں بازار کا تصور ہے اوراشترا کیت میں بازار کا تصور نہیں وہ محض نام نہاد بازار

ہے۔ کیونکہ کارخانے سب حکومت کے ہیں، جو پیداوار ہور ہی ہے اس کی قیمت حکومت نے مقرر کر دی، بازار گیں جو بیخ کے لئے بیٹھا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، حکومت کا کارندہ ہے، قیمت متعین ہے بھاؤ تاؤ کا سوال نہیں بلکہ گورنمنٹ نے جو قیمت مقرر کر دی، اس قیمت پر چیز ملے گی، لینا ہو لے لو، ورنہ بھا گو، لہذا بازار کا وہ تصور جس سے ہم متعارف ہیں کم پیٹیشن (Competition) ہور ہا ہے، مقابلہ ہور ہا ہے، مینیں ہے اس لئے اس معیشت کومنصوبہ بندمعیشت (Planned Economy) کہتے ہیں۔

یمی وجہ ہے کہ جہاں سر ماید دارانہ نظام ہوتا ہے وہاں ہرآ دمی اپنی پیداوارکورواج دینے کے لئے طرح طرح کے طرح کے طرح کے طرح کے طرح کے طرح کے اندراشتہار استہار جھا پتا ہے، شہر کے اندراشتہار استہار ہے، اس لئے کہ اشتہار ہے، اس لئے کہ اشتہار ہے، اس لئے کہ کو کی خوباں اشتہار ہے، اس لئے کہ کسی کواس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کوئی چیز ذاتی ملکیت نہیں ہے، بازار میں جو پچھ فروخت ہورہا ہے جاکر بازار میں ویکھیں اگر پیند آ جائے تو قیمت کھی ہوئی ہے لیس، اگر نہیں پندتو نہ لیس، اس لئے اس میں بازار کا بازار میں ہوئی ہے الے لیس، اگر نہیں پندتو نہ لیس، اس لئے اس میں بازار کا تصور نہیں ہے، اس لئے اس کو پلینڈ اکا نومی (Planned Economy) بازار کی معیشت کہتے ہیں۔ اورائس کو مارکیٹ اکا نومی (Market Economy) بازار کی معیشت کہتے ہیں۔

### اشتراكی نظام پرتبصره

جہاں تک اشتراکیت کا تعلق ہے اس نے جوفلے پیش کیا اس میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ ان کے بنیادی فلطے کے بنیادی فلیفے کے مطابق معیشت کے جتنے مسائل ہیں ان کے نزدیک سب کاحل یہ ہے کہ تمام وسائل پیداوار قومی ملکیت میں لے کران کی منصوبہ بندی کی جائے ، درحقیقت یہایک مصنوعی اور استبدادی طریقہ ہے۔

معیشت وہ بھی معاشرت کے بے ثبار مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور اللّہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس میں پسند اور ناپسند کے فیصلے منصوبہ بندی کی بنیاد پرنہیں ہو سکتے۔

مثال کے طور پرشادی بیاہ کا معاملہ ہے؛ اس میں مردکوا پنے گئے مناسب عورت جا ہے اورعورت کو اپنے گئے مناسب عورت جا اپنے گئے مناسب مرد جا ہے اور ہوتا ہیہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تلاش میں رہتے ہیں اور پھر آپس میں بات چیت ہوکر معاملہ طے پاتا ہے۔اب اس معاملہ میں بعض اوقات فیصلوں میں غلطیاں بھی ہوجاتی ہیں اور جوڑھیے نہیں بیٹھتا آپس میں نااتفاقی اور ناچاتی بھی پیش آتی ہے۔

اب اگر کوئی محض میہ کہے کہ بینا چاقیاں اس لئے ہور رہی ہیں کہ یہ باہمی پیندونا پند سے فیطے ہور ہے ہیں۔لہذا اب منصوبہ بندی کرو کہ ملک میں کتنے مرد ہیں؟ اور کتنی عور تیں؟ اس حساب سے منصوبہ بندی کی بنیا د پر ان کی شادیاں کرائی جائیں تو ظاہر ہے یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ یہی معاملہ معیشت کا بھی ہے کہ اس میں ہرایک آ دمی کی افتادہ طبع ہوتی ہے،اس افتادہ طبع کومعیشت کےمعاملات میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔

اب اگراس کی منصوبہ بندی کردی جائے کہتم فلاں کار خانے میں کا م کروگے یا فلاں زمین بر کا م کرو گے اور اس کواس سے مناسبت نہیں تو اس طرح اس کی صلاحیتیں ضائع ہوں گی اور اس کی صلاحیتوں سے سیجے کا م نہیں لیا جا سکے گا۔اوریہ نظام شدید تھم کے استبداد کے بغیر چل بھی نہیں سکتا۔

مثلاً ایک شخص کی ڈیوٹی روئی کے کارخانے میں لگادی جائے کہ جاکرروئی کے کارخانہ میں کام کرو،اس کادل وہاں کام کرنے کونہیں چاہ رہا ہے، وہ بھا گنا چاہتا ہے تو اسے استبداد کے ذریعے ہی روکا جاسکتا ہے۔لہذا شدید شم کی جکڑ بنداور شدید شم کا استبداد جب تک نہ ہواس وقت تک یہ نظام نہیں چل سکتا۔ چنا نچہ دنیا میں یوں تو استبداد کے بہت سے نظام آئے لیکن جتنا استبداد اشتر اکیت میں تھا اتناکسی اور نظام میں مشکل سے ملے گا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اشتراکی نظام میں فرد کی آزادی بالکل سلب ہو جاتی ہے اوراس کا نتیجہ بیہ ہے کہ جب آزادی سلب ہو جائے گی اورآ دمی کو مجبور کر دیا جائے گا تو وہ اپنے ذوق وشوق سے بحت کرنے سے کترائے گا۔ اور بید قدرتی بات ہے کہ جب کسی شخص کا ذاتی مفاد کسی چیز سے وابستہ ہوتا ہے تو اس سے اس کی دلچیں بڑھ جاتی ہے اور اگر ذاتی مفاد وابستہ نہ ہوتو ولچیں اس درجہ برقر ارنہیں رہتی ۔ تو وہاں اشتراکی نظام کے اندر چونکہ صنعتیں اور کارخانے ہیں وہ کسی انسان کے ذاتی ملکیت میں تو ہوتے نہیں ، اس کا نتیجہ بیہ کہ جتنے لوگ کا م کرتے ہیں ان کو ہرصورت میں شخواہ ملتی ہے ، اس صنعت کو ترتی ہویا نہ ہو، فائدہ پہنچے ، فروغ ہویا نہ ہو۔ اب کیوں اس کے اندرزیا دہ محنت کرے ، کیوں زیا دہ وقت صرف کرے نتیجہ بیہ کہ دلچیں برقر ارنہیں رہتی ۔ ڈیوٹی تو ان کو آٹھ گھنٹے اداکر نی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ آپ خود اپنے ملک پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ بھٹوصاحب کے ابتدائی دور کے اندرانہوں نے بہت مصنعتیں قومی ملکیت میں لیں۔ جتنی صنعتیں قومی ملکیت میں گئیں سب ڈومیں ، اور اس کا انجام بالآخریہ ہوا کہ وہ نقصان میں گئیں ، انہوں نے خسارہ اٹھایا۔ اور اب آخر کارسب مجبور ہور ہے ہیں کہ دوبارہ ان کو نیلام کرے شخصی ملکیت میں دیا جائے تا کہ وہ صنعتیں صبح طریقہ سے کام کرسکیں۔

آ جکل یونا یکٹر بینک کابہت بڑا اسکینڈل چل رہا ہے، (جوحبیب بینک کے بعد ملک کے دوسر نے نہر کا بینک ہے) اب اس کا حال بیہور ہا ہے کہ دیوالیہ نکلنے کے قریب ہے اور اب اس کو بالآخرافراد کے حوالے کرنے کی فکر کی جارہی ہے۔ اشتراکی ممالک میں ہم نے خود اس کا مشاہدہ کیا، کیونکہ دکا ندار کو اس سے کوئی دلچیں نہیں ہوتی کہ سامان زیادہ بک رہا ہے دونوں حالتوں میں ان کو وہ تخواہ ملنی ہے جومقرر ہے۔ تو اس واسطے وہ گا کہوں کومتوجہ کرنے کے لئے یا گا کہوں کوزیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لئے فکر نہیں کرتا۔

الجزائر كاايك چيثم ديدحال

الجزائر میں ایک دکان میں خود میراایک واقعہ پیش آیا کہ جھے ایک تفییر جو (النسویس والتحسویس)
علامہ طاہر بن عاشور کی ہے وہ خرید نی تھی ، توشام کے وقت پانچ نبخنے کا وقت قریب تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھی میں یہ تفییر خرید نا چاہتا ہوں اور تفییر خرید نے کے معنی یہ تھے کہ وہ بارہ سو (الجزائری) وینار کی تھی ، لیکن میں سے کہا کہ بھی میں جاکراس کو تھلوا کر لاتا میں آپ براہ کرم اتنی دیر میرا انظار کیجئے تو اس نے جواب دیا کہ نبیں پانچ بجے دکان بند ہوجائے گی ۔ میں نے کہا جھے صرف پانچ منٹ مہلت و بیجئے میں جلدی سے جاکراس کو الجزائری دینار میں تبدیل کرائے دوڑتا ہوا پہنچا، اور پانچ بجگرایک یادومنٹ ہوئے تھے کہ دکان بند ہوگئی تھی اور دکان دار عائب نہیہ بیکہ وہ الجزائری دینارآن تک میرے پاس پڑے ہوئے ہیں ، کہیں اس کی کوئی قیست نہیں ہے ، اور بھی الجزائر جانا ہوا تو استعال ہو نگل ورنہ دنیا میں کوئی اس کو لینے کو تیا رہ نہیں ہے ۔ یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ، اور یہ عام ہے کہ گا ہوں کو متوجہ کرنے کے لئے اشتراکی ملک میں کوئی دلچی نہیں لیتا اس واسطے نہیں کرتے کہ سامان زیادہ کی یا نہ کیاس متوجہ کرنے کے لئے اشتراکی ملک میں کوئی دلچوں نے ہوڑ سال تک اشتراکی نظام نے جس ملک کا ندرا پنا تسلط قائم متوجہ کرنے کے لئے اشتراکی ملک میں کوئی دلچوڑ نے برمجبور ہو گئے۔

اس کا کوئی واسطہ نہیں ۔ اس کا نتیجہ سے کہ چوہتر سال تک اشتراکی نظام نے جس ملک کا ندرا پنا تسلط قائم رکھا بالا خرو ہیں اس کا براحال ہوگیا اور لوگ اسے چھوڑ نے برمجبور ہو گئے۔

دوسری طرف بیکہا گیا تھا کہ سر مابیدارانہ نظام میں لوگوں نے وسائل پیداوار پر قبضہ کررکھا ہے، زمینوں پر، کارخانوں پر اورلوگوں پرظم ڈھارہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو پہلے ظلم ڈھانے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن اب جب ساری دولت سمٹ کر حکومت کے ہاتھوں میں آگئی جس کا مطلب ہے چندسوافسران کے ہاتھوں میں، تو جب بیافراد دولت کے اتنے بڑے تالا ب پر قابض ہو گئے تو ان کی برعنوانیاں، ان کی نو کر شاہی اور ان کی بد کر داریاں بہت زیادہ ہونے گئیں کیونکہ اگر ایک آ دمی ایک کارخانہ کا مالک ہے اور وہ لوگوں پرظلم دولت ہے تو بوٹ کی ہیں ہووہ اس سے زیادہ ظلم کا ارتکاب کرے گا وراس کا نتیجہ بیہوگا کہ بہت سارے چھوٹے سر مابیدارختم ہوجائیں گے اور ان سب کی جگہ ایک بڑا سر مابیدار وجود میں آ جائے گا، جودولت کے سارے وسائل کومن مانی طریقے سے استعمال کرے گا۔

چونکہ اشترا کی نظام میں فر د کی آزادی سلب کر لی گئی تھی اوراس کی طبعی افتا دکو مدنظر نہیں رکھا گیا تھا اس لئے بیرنظام (۷۴) چوہتر سال چلنے کے بعد زمین پرمنہ کے بل گر پڑا ،اس نظام کا تجربہ بھی ہو گیا اور تجربہ سے بھی بیہ پیتہ چل گیا ہے کہ بیغلط نظام تھا۔

سرمايه دارانه نظام پرتنجره

سر ماییددارانه نظام کی تلطی کوسیحضے کے لئے ذرا دفت نظر کی ضرورت ہے، کیونکہ جہاں تک سر ماییددارانه نظام کے اس نکتے کاتعلق ہے کہ معیشت کے فیصلے منصوبہ بندی کی بنیا دیز نہیں بلکہ بازار کی قوتوں کی بنیا دیر ہیں، رسد وطلب کی طاقتوں کی بنیا دیر ہیں۔ پیفلسفہ بنیا دی طور پر غلط نہیں اور قرآن وسنت سے اس کی تا سکہ ہوتی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ نَحُنُ قَسَمُنَا بَيُنَهُمُ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعُنَا بَعُضَ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ وَرَفَعُنَا بَعُضَا بَعُضَا سُخُويًا ﴾ [سورة زخوف: ٣٢] بغضَهُمْ بَعُضاً سُخُويًا ﴾ [سورة زخوف: ٣٢] ترجمه: بهم نے بان دی ہے ان میں روزی ان کی دنیا کی زندگانی میں اور بلند کردیئے درجے بعض کے بعض پر کہ خراتا ہے ایک دوسرے کوخدمتگار۔ (تفییرعثانی)

کہ ہم نے ان کے درمیان معیشت کی تقسیم کی ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر در جات کی فوقیت عطا کی ہے تا کہ ان میں سے ایک دوسرے سے کا م لے سکیں۔

اس کا حاصل ہیہ ہے کہ ہم نے ایسانظام بنایا ہے کہ بازار میں پہنچنے کے بعد مختلف لوگ اپنی افتاد طبع کے مطابق لوگ اپنی افتاد طبع کے مطابق لوگوں کی طلب پوری کرتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بازار میں رسد وطلب کا نظام ہم نے قائم کیا ہے۔

ایک صدیث میں سرکار دوعالم ﷺ نے ارشا دفر مایا: "و لا یبیع حاصر لباد" کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے وہاں ایک روایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشا دفر مایا: "دعسوا المناس یوزق اللہ بعضهم عن بعض" لوگوں کوچھوڑ دو کہ اللہ تعالی ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ رزق عطافر مائیں یعنی بچ میں مداخلت نہ کروئے

اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام نے بازار کی قوتوں کوشلیم کیا ہے، انفرادی ملکیت کو بھی سلیم کیا ہے، منافع کے محرک کو بھی تسلیم کیا ہے کہ آ دمی اپنے منافع کے لئے کام کرے، تو بظاہریہ بنیا دی فلسفہ غلط مہیں ہے۔ لئے ناطعی یہاں سے لگی کہ یہ کہدیا کہ ذاتی منافع کو حاصل کرنے کے لئے انسان کو اس طرح آزاد مہیں ہے۔ لیکن غلطی یہاں سے لگی کہ یہ کہدیا کہ ذاتی منافع کو حاصل کرنے کے لئے انسان کو اس طرح آزاد

ع تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣١٠.

حچوڑ دو کہ وہ جس طرح جا ہے نفع کمائے اس پر کسی قتم کی پابندی نہیں عائد کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب منافع حاصل کرنامقصود ہوتو جو بھی طریقہ جا ہواستعال کرو، جا ہے سود کے ذریعہ ہو، جا ہے قمار کے ذریعہ ہو، جا ہے سٹہ بازی کے ذریعہ ہو، حلال وحرام کی کوئی تفریق نہیں، بلکہ یہ کہا کہ جس طرح بھی تنہیں منافع ملے، کماؤنہ تو کوئی اخلاقی پابندی ہے، لہٰذانگی فلمیں تیار کرو، اس میں منافع مل رہا ہے، عریاں رسالے اور عریاں فلمیں مغربی ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں۔

ا کی عریاں بالکل ما در زاد بر ہند تصویروں کا رسالہ ہے، اس کے ایک مہینہ میں ہیں ملین نسخے فروخت ہوتے ہیں۔ بیں ملین کے معنی ہیں دوکروڑ ، ایک مہینہ میں دوکروڑ نسخے فروخت ہوتے ہیں، تو جب نفع کمانے کے لئے آزاد جیموڑ دیا گیا تو انسان کے فطری جذبات کو برا پھنچۃ کرکے نفع کمایا۔

### ما ڈل گرل (Model Girl) کی کارکردگی

یجھ عرصہ پہلے ایک امریکی رسالہ ٹائمنر (Times) میں اطلاع آئی تھی کی امریکہ میں خدمات کے میدان میں جوسب سے زیادہ کمانے والا طبقہ ہے وہ ماڈل ٹرل کا (Model Girl) ہے۔ کئی ملین ڈالر یومیہ کماتی ہے، تو جب منافع کمانے کا ہر طریقہ جائز ہوگیا تو اس میں حلال وحرام کی کوئی تفریق نہیں رہی ، جائز و ناجائز، اخلاقی وغیراخلاقی مناسب اور نامناسب کی کوئی تفریق نینہیں رہی۔

### عصمت فروشي كاقانوني تحفظ

عصمت فروشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے کاروبار کو بہت ہے مغربی ملکوں میں قانونی تحفظ حاصل ہے اگر چہ بہت سے ملکوں میں اب بھی قانو نا منع ہے لیکن بہت سے ملکوں نے اس کو قانو نا تحفظ فراہم کردیا ہے، پچھلے دنوں لاس اینجلس میں عصمت فروش عورتوں کی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن ملکوں نے ابھی تک لائسنس نہیں دیاوہ بھی لائسنس دیدیں، تو جب منافع کمانے کے لئے برخص آزاد ہے اوراس پرکوئی یا بندی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ ہرطریقہ اختیار کرےگا۔

ایک انزیشنل ما ڈل گرل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی کمپنیوں کے ساتھ بھی ما ڈلنگ کرتی ہے اس کی فیس اس کے لگ بھگ ہوتی ہے وہ تو علیحدہ ،اور دوسرے ملکوں میں جانے کا فرسٹ کلاس مکٹ کا کرایدا لگ ، فائیوا شار ہوٹل میں تھر نے کا خرچہ الگ اور معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ تین سال تک وہ کمپنی جتنی مصنوعات بنائے گی اس کی مند مانگی مقداراس کومف فراہم کرے گی ۔اس طرح کی شرائط عائد ہوتی ہیں اوراس کے نتیجہ میں بنائے گی اس کی مند مانٹی مقداراس کومف فراہم کر ہے گی ۔اس طرح کی شرائط عائد ہوتی ہیں اوراس کے نتیجہ میں اضافہ ہوتا ہے اورعوام اس کو برداشت کرتے ہیں ،اس کے نتیجہ میں یہ جو کہا گیا کہ ہرایک

آدمی کوآزاد جھوڑ دواس سے اخلاقی خرابیاں بے انتہا پیدا ہوتی ہیں اورعوام سے پیسے سمیٹنے کا ہرطریقہ جائز قرار دیا ، وہ سمیٹ سمیٹ کرامیروں اور طاقتوروں کے پاس جارہا ہے ، بیچارہ غریب آدمی پس رہا ہے اس لئے کہ وہ جو بھی چیز خرید نے جائے گااس کے اندر ساری لاگتیں ، ساری عیاشیاں شامل ہیں ، اور غریب آدمی ساری برداشت کرتا اور ادا کرتا ہے ۔ اور اس کے نتیج میں کتنی نا ہمواریاں بھیلتی ہیں ، اس طرح تمار (جوا) جوئی نئ شکلوں میں پھیل رہا ہے ، یا سٹہ بازی ہو، اسٹاک ایسیجینج میں سٹہ بازی کا بازار گرم ہے اور اس کے نتیج میں پوری دنیا میں ایک طوفان ہریا ہے۔

تو جب لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا تو انہوں نے سود ، قمار اور سٹہ کے ذریعہ اپنی اجارہ داریاں (Monopolies) قائم کرلیں۔اجارہ داری کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی خاص صنعت پراس طرح قابض ہو گیا کہ لوگ مجبور ہو گئے ہوں کہ جب بھی اس صنعت کی چیز کوخریدیں تو اس سے خریدیں اور رسد وطلب کی قوتیں وہاں کام کرتی ہیں جہاں بازار میں آزاد مسابقت (Free Competition) ہو، آزاد مقابلہ ہو،ایک شئے دی آدمیوں کے پاس مل رہی ہے اگر ایک آدمی زیادہ پسے وصول کرے گاتو لوگ اس کے پاس جانے کے بجائے دوسرے تاجر کے پاس چلے جانیں گے، لیکن جہاں لوگ مجبور ہوکرایک ہی سے خریدیں تو وہاں رسد وطلب کی قوتیں مفلوج ہوجاتی ہیں ، کام نہیں کرتیں اور اجارہ داریاں قائم ہوجاتی ہیں۔

لہذا جب لوگوں کو ہرفتم کے منافع کے حصول کے لئے آزاد چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے اجارہ داریاں قائم کرلیں اوران اجارہ داریوں کے نتیج میں بازار کی قوتیں مفلوج ہوگئیں اور چندلوگ سارے سرمایہ کی جھیل پر قابض ہوگئے ، جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جارہا ہے اور جوغریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جارہا ہے۔

### د نیا کامهنگاترین بازار

امریکہ کے شہرلاس اینجلس میں ایک دنیا کا مہنگاترین بازار کہلاتا ہے، بیور لے هلز کے علاقہ میں وہاں مجھے ہمارے پچھ ساتھی لے گئے ایک دکان دکھائی اور کہا کہ بید دنیا کی مہنگی ترین دکانوں میں سے ہے، اس میں دیکھا کہ وہاں موزے ہیں، پہننے کی جرابیں ہیں،معلوم کیا قیمت کیا ہے؟ تو پہتہ چلا کہ موزوں کی قیمت دوسوڈ الرکا مطلب تقریبا بارہ ہزاررو پے کے موزے ۔ آگے سوٹ لٹکا ہوا تھا، پوچھا یہ کتنے کا ہے؟ معلوم ہوا کہ کوئی سوٹ دس ہزارڈ الرکا ہے،کوئی پندرہ ہزارڈ الرکا ہے۔

اس کے ساتھ بیمعلوم ہوا کہ دکان کا جو نیچ کا طبقہ ہے اس میں تو آپ گھوم پھر کر دیکھ لیس کیکن اوپر کے طبقہ میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک مالک آپ کے ساتھ نہ ہو۔

مالک کوساتھ لے کراس لئے جاتے ہیں کہ وہ آپ کومشورہ دے گا کہ آپ کے قد وقامت آپ کی جسامت اور آپ کے رنگ وروپ کے حساب سے فلال سوٹ آپ کے لئے مناسب ہوگا۔ وہ مشورہ دیتا ہے اور اس مشورہ کے دس ہزار ڈالر اور مشورہ لینے کے لئے بھی پہلے اس مشورہ کے دس ہزار ڈالر اور مشورہ لینے کے لئے بھی پہلے اس سے وقت (ایائٹٹمنٹ لین تر چھ جھ مہینے کے اس سے وقت (ایائٹٹمنٹ لین تر چھ جھ مہینے کے بعد ایائٹٹمنٹ ملتا ہے۔

برطانیہ کاشنرادہ چاریس جب امریکہ جانے والاتھا،اس نے جانے سے پہلے اپائٹٹنٹ لیا تو اس کوایک مہینہ بعد کا اپائٹٹنٹ ملا کہ آپ ایک مہینہ بعد تشریف لائیں تو آپ کومشورہ دیں گے، تو دس بزار ڈالرتو صرف مشورہ کے ہیں باقی سوٹ کی قیمت اس کے علاوہ ہے بیاس دکان کا حال ہے۔

### اميرترين ملك ميں دولت وغربت كاامتزاج

وہاں سے صرف ایک میل کے فاصلے پر پنچے تو دیکھا کہ کچھلوگٹرالیاں لئے گھرر ہے ہیں انٹرالیوں کے اندرکوکا کولا Pepsi Cola کے خالی ڈ بے بھر ہے ہوئے ہیں کولا Pepsi Cola کے خالی ڈ بے بھر ہے ہوئے ہیں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو پیتہ چلا کہ یہ ہیروزگارلوگ ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں کہ شہر میں جو سلمۃ الضوائع ہوتی ہیں یعنی کوڑا کر کٹ کی جوٹو کریاں گی ہوتی ہیں بیان میں سے ڈ بے نکال کرعلاقے کے کسی کہاڑ ہے کے ہاں فروخت کرتے ہیں اور اس پر گزارہ کرتے ہیں ۔ ان کا کوئی گھرنہیں ہے، رات کوسڑک کے کنار بے ٹرالی کھڑی کر کے اس کے پنچسوجاتے ہیں اور جب سردی کا موسم آتا ہے اس وقت ان کے پاس سرچھپانے کی جگہنیں ہوتی ، اس واسطے زیر زمین چلنے والی ٹرین کے اسٹیشنوں پر راتیں گزارتے ہیں ۔ تو ایک میل کے فاصلے پر دولت کی ریل بیل اور اس کے ضیاع کا میرحال ہے اور دوسری طرف غربت کی انتہاء کا میرحال ہے۔

یمی حال فرانس کے دار کھومت ہیرس کا ہے۔ وہ فرانس اس وقت تجارت وصنعت وٹیکنالو جی کے اعتبار سے امریکہ کی آتھوں میں آتھیں ڈال رہا ہے، اس ملک میں بھی ہزار ہا آ دمیوں کوسر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، یہ خرالی در حقیقت اس طریقے ہے ہوئی ہے کہ منافع کمانے کے لئے ایسا آزاد چھوڑا کہ جسیاما در پدر آزاد چھوڑا جاتا ہے، اور اس سے امیر وغریب کے در میان دیواریں کھڑی ہوئیں، تقسیم دولت کا نظام ناہموار ہواتو وہاں سرمایہ دارانہ نظام کی پوری تصویر نظر آتی ہے۔ تویہ فلسفہ تو ٹھیک تھا کہذاتی منافع کے لئے لوگ کام کریں لیکن اس طرح بے مہار چھوڑ نے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اجارہ داریاں قائم کرلیں۔

معیشت کے اسلامی احکام

اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بازار کی قو تیں بھی درست ،انفرادی ملکیت بھی درست ، ذاتی منافع کا

محرک بھی درست ،کیکن ان کوحرام وحلال کا پابند کئے بغیر معاشرہ میں انصاف قائم نہیں ہوسکتا۔

اسلام کااصل امتیازیہ ہے کہ اس نے حلال وحرام کی تفریق قائم کی کہ نفع کمانے کا پیطریقہ حلال ہے اور پیطریقہ حرام ہے۔

اسلامی نظام نے دوشم کی پابندیاں عائد کی ہیں:

### خدائی یا بندیاں

پہلی قتم کو میں خدائی پابندیوں کا نام دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ حلال وحرام کی پابندیاں مثلاً سود حرام ہے، سے قبل القبض حرام ہے، بیع قبل القبض حرام ہے اور اس کے علاوہ دیگر صور تیں جن کی تفصیلات ان شاء اللہ تعالیٰ ہیوع کے اندر آئیں گی وہ حرام ہیں۔ یہ پابندیاں لگادیں اور اگر ان پابندیوں پر غور کیا جائے (جو جیسے جیسے جبال جہال آئیں گی ان شاء اللہ عرض کروں گا) تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت یہ پابندیاں عائد فرمائی ہیں اور ایسے ایسے چور دروازوں پر پہرہ بھایا ہے جہاں سے سرمایہ دارانہ نظام کی تعنیں شروع ہوتی ہیں اور اس سے ضاد کے دروازے بند کردیے، یہ خدائی پابندیاں ہیں۔

### حكومتى يابنديان

دوسری قتم کی پابندیاں وہ ہیں کہ گربعض مرحلوں پراہیا ہوتا ہے کہ جوخدائی پابندیاں عائد کی گئی ہیں ، بعض لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی ہواوران کے خلاف کا م کیا ہو، یا معاشرہ میں چھ غیر معمولی قتم کے حالات پیدا ہوئے جس کے نتیج میں وہ پابندیاں کافی نہ ہوسکیں تو معاشرے میں توازن برقر ارر کھنے کے لئے اسلامی حکومت کو بیا ختیار دیا گیا ہے کہ پچھ مباحات پر بھی پابندیاں عائد کردی جائیں تا کہ معاشرہ میں توازان برقر اررہے ، یہ حکومتی پابندیاں عائد کردی جائیں تا کہ معاشرہ میں توازان برقر اررہے ، یہ حکومتی پابندیاں ہیں۔

### اصول فقه کاایک حکم امتناعی (سیر ذرائع)

اصول فقد میں''سدندرائع''کے نام سے ایک مستقل باب ہے۔جس کا مطلب سے ہے کہ اگر کام فی نفسہ جائز ہولیکن اس کی کثر ت کسی معصیت یا مفسدے کا سبب بن رہی ہوتو حکومت کے لئے بیہ جائز ہے کہ وہ اس جائز کام کوبھی وقتی مصلحت کے تابع ہوکر وقتی حکم کے طور پرممنوع قرار دیدے۔ ع اور اس قتم کی یابندیوں کے واجب انتعمیل ہونے کا مآخذ قرآن کریم کا بیار شاد ہے۔

۳ اعلام الموقعين، ج:٢، ص: ١٢٠.

﴿ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاُولِيهُ الْاَمُومِنُكُمُ ﴾ [النساء: ٥٩]

ترجمه: اے آیمان والوں! حکم مانوالله کااور حکم مانورسول کااور

حا کموں کا جوتم میں سے ہو۔

مثلاً عام حالات میں بازار میں اشیاء کا نرخ مقرر کرنے کے لئے رسد وطلب کی قو توں کو کام میں لانا چاہئے لیکن جہال کسی وجہ سے اجارہ داریاں قائم ہوگئی ہوں تو وہاں تسعیر (Control) کی بھی اجازت ہے۔ یعنی حکومت نرخ مقرر کردے اور یہ پابندی لگاد ہے کہ فلال چیزاس قیمت پر ملے گی ،اس سے کم یازیا دہ پرنہیں۔ اس اصول کے تحت حکومت تمام معاشی سرگرمیوں کی نگرانی کرسکتی ہے اور جن سرگرمیوں سے معیشت میں ناہمواری پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، ان پر مناسب پابندی عائد کرسکتی ہے۔'' کنز الاعمال'' میں روایت منقول ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عندایک مرتبہ بازار میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کوئی چیز اس کے معروف نرخ سے بہت کم داموں میں فروخت کررہا ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ:

إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. $^{ extstyle 2}$ 

يا تودام ميں اضافه كرو، ورنه جارے بازار سے اٹھ جاؤ۔

روایت میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس وجہ سے اس پر پابندی لگائی ، ہوسکتا ہے کہ وجہ یہ ہو کہ وہ متوازن قیمت سے بہت کم قیمت لگا کر دوسرے تاجروں کے لئے جائز نفع کا راستہ بند کر رہا ہو، ادر یہ بھی ممکن ہے پابندی کی وجہ یہ ہو کہ کم قیمت پر مہیا ہونے کی صورت میں لوگ اسے ضرورت سے زیادہ خرید رہے ہوں ، جس سے اسراف کا دروازہ کھلتا ہو، یا لوگوں کے لئے ذخیرہ اندوزی کی گنجائش نگلتی ہو۔ بہر صورت قابل غور بات یہ ہے کہ اصل شرع تھم یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ملکیت کی چیز جس دام پر چا ہے فروخت کرسکتا ہے۔ لہٰذا کم قیمت پر بیچنا فی نفسہ جائز تھا، لیکن کسی اجتماعی مصلحت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی عائد کی ۔ لہٰذا کم قیمت پر بیچنا فی نفسہ جائز تھا، لیکن کسی اجتماعی مصلحت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی عائد کی ۔ لہٰذا کہ و بہندیاں ہیں جو حکومت عائد کرسکتی ہے۔ ہے

ان دو پابند یوں کے دائر ہے میں رہتے ہوئے بازار میں جومقابلہ ہوگاوہ آزاد مقابلہ ہوگا Competition) آزاد مقابلے کے نتیج میں واقعۂ رسد وطلب کی قوتیں کام کریں گی اوراس کے نتیج میں درست فصلے ہوں گے۔

تو سر ما بیددارانہ نظام کا بنیا دی فلسفہ اگر چہ غلط نہیں تھا لیکن اس پڑمل کرنے کے لئے دو بنیا دی اصول

ع كما في كنز العمال ، باب الاحتكار ، ج: ٢ ، ص: ٥٦.

ق تكملة فتح الملهم ، ج: ۱ ، ص: ۳۱۳ ۳۱۳.

مقرر کئے گئے۔

ایک بیرکہ ذاتی منافع کمانے کے لئے لوگوں کو بالکل آزاد چھوڑ دو، دوسرا بیر کہ حکومت کی عدم مداخلت (حکومت بالکل مداخلت نہ کرے)۔اگر چہ اب سرمایہ دارا نہ نظام کے بیشتر مما لک میں حکومت کی عدم مداخلت والے اصول پرعمل نہیں ہے، ہر ملک نے کچھ نہ کچھ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں،لیکن چونکہ وہ پابندیاں اپنے دماغ سے گھڑی ہوئی ہیں اس لئے ان کا وہ اثر نہیں ہے جو خدائی پابندیوں کا ہوتا ہے، یہ بنیا دی فرق ہے جو اسلام کو سرمایہ دارا نہ نظام سے ممتاز کرتا ہے۔

۔ پیتینوں نظاموں کے مابدالا متیاز کا خلاصہ ہے،اگریہ ذہن میں رہے تو کم از کم بنیا دی اصول ذہن میں واضح رہیں گے۔ باقی تفصیلات ان شاءاللہ مختلف ابواب میں آئیں گی۔

### ایک اشکال اوراس کا جواب

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اشتراکیت نے چوہتر (۴۷) سال میں دم توڑا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ نظام بذات خود نلط تھا یا خراب تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ جواصل نظام تھا اس پڑمل میں کوتا ہی گی گئی جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہوا، بعض لوگ اس کی مثال یوب دیتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ایک عرصہ نک دنیا میں حکمران رہے اور بعد میں ان برزوال آیا۔

اب الركوئي شخف مير كينے لگے معاذ الله كه أسلام ناكام ہو گيا، تو يہ غلط ہے اس لئے كه حقيقت ميں اسلام ناكام نہيں ہوا بلكه اسلام كى تعليمات كوچھوڑنے پرزوال آيا۔ تو اشتراكيت والے بھى مير كہتے ہيں كه جواصل نظام تھا اس كوچھوڑنے ئيچے ميں ميزوال آيا ورنه في نفسه وہ نظام غلط نہيں تھا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ بیہ بات آیا کہ بیز وال اصل نظام کو چھوڑنے سے آیا یا اصل نظام کو اختیار کرنے کے باوجود آیا،اس کا فیصلہ بڑا آسان ہے۔

اشتراکیت ایک معاشی نظام ہے، سوال بیہ ہے کہ اشتراکیت کے جو بنیادی اصول تھے ان کوکس مرحلہ پر اور کہاں چھوڑا گیا تھا؟ اشتراکیت کے دواصول قومی ملکیت اور منصوبہ بندی بیکسی دور میں نہیں چھوٹے، چاہےوہ لینن کا دور ہو، اشالن کا دور ہویا گور باچوف کا دور ہو۔ بید دواصول ہر جگہ برقر ارر ہے ہیں کہ ساری پیدا دار قومی ملکیت میں اور معیشت کے فیصلے منصوبہ بندی کے ذریعے طے ہوں۔

اب زوال جوآیا وہ اس بناء پر کہ اس کے نتیج میں جومکی پیداوار گھٹی ، پیداوار گھٹنے کے نتیج میں لوگوں کے اندر بےروز گاری پھیلی اورلوگوں کوشدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

۔ گور باچوف جوسویت یونین کا آخری سربراہ تھا،اس نے تغییر نو کے نام سے ایک تحریک چلائی،اس کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے،اس نے تھوڑی ہی بیکوشش کی کہ قوم تباہ ہور بی ہے اور اس تباہی سے بیچنے کے لئے تھوڑی ہی کیکورٹی کی کوشش کی کہ لوگوں کوتھوڑا سا تجارت کی طرف لایا جائے تا کہ معاثی سرگرمیوں میں دوبارہ جان پیدا ہو،لیکن اس کواس کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس کو بروئے کا رلاتا ،اگر اصولوں سے انحراف ہوتا تو وہ گور باچوف کے زمانے میں ہوتا کہ جب اس کا اس طرف میلان ہوا تھا کہ ہم بازار کی قوتوں کو بروئے کار لائیں انیکن ابھی وہ ینہیں کر۔کا تھا کہ خودلوگوں نے بی بخاوت کر دی یہاں تک کہ قصہ بی فتم ہوگیا۔

الہٰذا بیے کبنا کہ اصل اصولوں کو چھوڑنے کی وجہ سے زوال آیا بیاس وجہ سے درست نہیں کہ جو بنیا دی اصول تھےان پروہ اول ہے آخر تک کار بندر ہے اورانہی کے نتیج میں جود یکھاوہ دیکھا۔

ربی میہ بات کہ وہ استبداد کا نظام تھا اور ہم نے جمہوریت لانے کی کوشش کی ،ابیا کبھی نہیں ہوا، وہ بھی جمہوریت لانے کی کوشش کی ،ابیا کبھی نہیں ہوا، وہ بھی جمہوریت کا تابعدارتھا ،وہ بھی جمہوریت جا بھا تھا ،لیکن وہ کہتا تھا کہ جمہوریت یعنی مز دوروں کی قائم کردہ جمہوریت کینن کے دور میں بھی تھی ،اسٹالن کے دور میں بھی تھی اور گور باچوف کے دور میں بھی تھی ،کسی کے دور میں بھی سیاسی نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ،کینن کے دور میں بھی ایک جماعتی نظام تھا جو آخر تک رہا۔

للبذایہ کہنا کہ ہم اپنے اصولوں کو جھوڑنے کے نتیج میں زوال کا شکار ہوئے ہیں ، یہ غلط ہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ اصولوں کواپناتے رہے اوراس کے نتیج میں زوال آیا۔

### فخلوط معيشت كانظام (Mixed Economy)

بعض مما لک میں ایک تصور پیدا ہوا ہے جس کا نام مخلوط معیشت ہے۔ جس میں ایک طرف سر مایہ دارانہ نظام کی بازار کی قو توں کو برقر اررکھا گیا ہے اور دوسری طرف اس میں پچھ منصوبہ بندی بھی خامل کی گئی ، مثلاً پچھ چیزیں ایس میں جو آزاد ملکیت میں ہیں۔ جو قو می ملکیت میں ہوتی چیزیں ایس میں جو آزاد ملکیت میں ہیں۔ جو قو می ملکیت میں ہوتی ہیں اور پچھ چیزیں ایس میں بھی ان کو پبلک سکیٹر (Public Sector) کہتے ہیں ، مثلاً پانی ، بچلی ، ٹیلیفون اور ایئر لائنز و غیرہ ، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے کہ بیسب قو می ملکیت ہیں بعض ذاتی ملکیت (Private Sector) ، تو بہت سے ملکوں میں مخلوط طمعیشت کا نظام چل رہا ہے۔

سر ماید دارانه نظام کا جو بنیا دی اصول تھا یعنی عدم مداخلت ، اس پرتو اب شاید کوئی بھی سر ماید دارانه ملک قائم نہیں رہا ، ہرایک نے کچھ نہ کچھ مداخلت کی ہے ، کسی نے کم کسی نے زیادہ ، اس کو مخلوط معیشت Mixed) کہا جاتا ہے۔ اور وہ مداخلت اپنی عقل کی بنیاد پر ہے ، وہ مداخلت کیا ہے؟ کہ پارلیمنٹ (Economy) جو پابندی عائد کرے وہ عائد کی جائے گی ۔ یعنی پارلیمنٹ کی اکثریت جس کے حق میں ووٹ دید ہے وہ یا بندی عائد کر دی جائے گی اور پارلیمنٹ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جوخو دسر ماید دارییں ، دید ہے وہ یا بندی عائد کر دی جائے گی اور پارلیمنٹ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جوخو دسر ماید دارییں ،

لہٰذاوہ پابندیاں عائدتو ضرورکرتے ہیں لیکن وہ پابندیاں متعصّا نہ ہوتی ہیں اور کوئی غیر جانبدارانہ پابندی عائد نہیں ہوتی ،اوراس کے نتیجے میں جوخرابیاں اور ناہمواریاں ہوتی ہیں وہ برقر اررہتی ہیں ۔کسی خدائی پابندی کوشلیم نہیں کیا گیا جوانسانی سوچ سے ماوراء ہو،اس کا نتیجہ یہ ہے کہانسان کی عقل محدود ہے اوراس کے تحت پابندی عائد کی گئی ان میں سے خرابیاں زاکل نہیں کیں ۔

اگر خدائی پابندی کوشلیم نہیں کیا جائے گا،اللہ تبارک وتعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کو جب تک شلیم نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک افراط وتفریط میں مبتلا رہیں گے،اس کے سواکوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کوشلیم کر کے اس کے تحت کا رو بارکوچلا یا جائے ۔ لئے

یے مخضر ساخلاصہ ہے جس میں تینوں نظاموں کا فرق بتایا گیا ہے اور آجکل کی معاشیات کے متعلق کتابیں لمبی چوڑی ہوتی ہیں اور ان سے خلاصہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے ۔ لیکن بزار ہاصفحات کی ورق گردانی کے نتیج میں جوخلاصہ اور مغز حاصل ہوتا ہے وہ میں نے آپ کوان تقریروں میں عرض کردیا ہے، جس سے کم از کم پچھھوڑ سے بنیا دی معالم تینوں نظاموں کے مجھ میں آجائیں۔ ہاقی تفصیل مختلف ابواب واحادیث کے ماتحت آجائے گ، اپنان ہوگا ، اس کے اندراورزیا دہ وضاحت وتفصیل کے ساتھ ذکر ہوگا ان شاء التد تعالی ۔

bestudubooks:Wordpress.com



رقم الحديث: ٢٠٤٧ - ٢٢٣٨

#### بسم الله الرحمان الرحيم

### ٣٣ ـ كتاب البيوع

وقول الله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْوِبَا ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقوله : ﴿ إِلَّا أَنُ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَا بَيُنَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

كتاب كاعنوان اورامام بخارى رحمه الله كالمقصد

امام بخارى رحمه الله في دوآيت كريمه كو "كتاب البيوع" كاعنوان بنايا بـ ايك آيت: وأَحَلَّ الله المنبيع وَحَرَّ مَ المُوبَا

ترجمہ: حالا نکہ اللہ نے حلال کیا ہے سودا گری کواور حرام کیا ہے ۔۔.ک

اور دوسری آیت:

إِلَّاأَنُ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ

ترجمه: مگریه که سودا بو ماتھوں ماتھ لیتے دیتے ہواس کوآپس

میں۔

امام بخاری رحمه الله کا پہلی آیت ذکر کر کے بیہ تلا نامقصود ہے کہ اگر چہ " **کتب ب البیوع "میں** لفظ " **بیوع**" جمع استعال کیا ہے، جس کا تقاضا ہیہ ہے کہ ہر نیچ مباح ہولیکن آیت کریمہ ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہرفتم کی بیچ کو جائز قرار نہیں دیا بلکہ بچھ کو جائز اور بچھ کو نا جائز ، بچھ کو حلال اور بچھ کوحرام قرار دیا ہے ، اور بیچ کو حلال کیا اور ربا کوحرام کیا ہے۔

### الله تعالیٰ کے احکامات

ان آیتوں سے اس طرف اشارہ کردیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات کے باب میں ایجانی احکام بھی ہیں اور سلبی احکام بھی ہیں اور سلبی احکام بھی ہیں اور سلبی احکام بھی ہیں کہ کوئی چیز سے ہیں اور سلبی سے مرادیہ ہے کہ کوئی چیز سے بچنا چاہئے اور کوئی چیز حرام ہے۔ اس آیت کریمہ نے ایک اصول بتا دیا کہ اللہ نے بیچ کو حلال کیا ہے اور ربا کو

حرام کیا ہے۔ جائے منہ ہیں اس کا فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے تھم کے آگے سرتسلیم خم کرنا ہی پڑے گا۔ یہ آیت مشرکیین کے اس قول'' اِنسَسَا الْبَیْسُعُ مِفُلُ الرّبوٰ ا' یعنی بھے رہا ہی کی طرح ہے کے جواب میں ہے، یعنی یہ بات ہمارے د ماغ میں نہیں آتی کہ بچے کوتو آپ جائز کہتے ہیں اور د ہراشخص پیسے دیکر منافع کما تا ہے تو جیسی چیزیں ہیں ۔ ایک شخص ایک سامان فروخت کر کے منافع کما تا ہے اور د وسراشخص پیسے دیکر منافع کما تا ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہ ہونا چاہئے ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ حاکمانہ ارشاد فر مادیا ، حکمت بیان نہیں کی کہ تم کیا سمجھواس میں کیا حکمت ہے؟ تم کو بحثیت بندہ یہ ماننا ہوگا کہ اللہ چھلانے بچے کو حلال کیا اور رہا کو حرام کیا ، لہٰذا اللہ نے جس کو حلال کیا وہ حلال اور جس کو حرام کیا وہ حرام ہے ، چاہے تمہارے د ماغ و عقل میں آئے یانہ آئے

اور دوسری آیت ﴿ إِلَّا أَنْ مَكُونَ قِبَحَارَةً حَاصِرَةً فَدِیُرُونَهَا بَیْنَکُمُ ﴾ بیآیت مدائنه کا حصہ ہے،اس میں باری تعالی نے بیفر مایا ہے کہتم کوئی ادھار کا معاملہ کروتو لکھ لیا کرولیکن اگر وہ تجارت حاضر ہویعنی ہاتھ در ہاتھ تجارت ہور ہی ہو جوتم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کررہے ہوتو پھراس صورت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

### امام بخاري رحمه الله عليه كامنشاء

اس دوسری آیت کو لانے کا منشاء میہ ہے کہ جس طرح مؤجل سود ہے جائز میں اس طرح متجل اور منجز سود ہے بھی جائز میں ۔

### (١) باب ما جاء في قول الله عز وجل:

فَاِذَا قُضِيَتِ الْصَّلاَةُ فَا نُتَشِرُوا فِيى الْاَرُضِ وَابُتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللّهِ .

الى آخر السورة [الجمعة • ١-١١]

ترجمه: پھر جب تمام ہو چکے نماز تو پھیل پڑوز مین میں اور ڈھونڈ وفضل اللّٰد کا۔

وقوله: لَا تَـاكُلُواامُوالكُمُ بَيُنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلَّااُنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ.[النساء: ٢٩]

#### ترجمہ: اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگریہ کہ تجارت ہوآپس کی خوش ہے۔

### تحارت كى فضيلت

قرآن کریم میں بکثرت بیتجبیرآئی ہے کہ اللہ کافضل تلاش کرو؛ اس تعبیر کی تفییرا کثر حضرات مفسرین نے بیک ہے کہ اس سے مراد تجارت ہے گویا تجارت کو ''اہت ہاء فصل اللہ ''سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کافضل تلاش کرو اس سے تجارت کی فضلیت کی طرف اشارہ ہے، تجارت کو محض دنیاوی کام نہ مجھو بلکہ بیاللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔

### قرآن میں مال ودولت کے لئے کلمہ خیراور قباحت کا استعمال

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں دنیا اور مال ودولت کے لئے بعض جگہ پرایسے کلمات استعال کئے ہیں جوان کی قباحت اور شناعت پر دلالت کرتے ہیں مثلاً ﴿ إِنَّهُ مَا اَمُسُوا اَلْکُمُ وَاَلُا کُمُمُ وَاَوْلَا کُمُمُ وَاَلَا کُمُمُ وَاَلَا کُمُمُ وَاَلَا کُمُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا ا

حقیقت میں بیتخارض نہیں بلکہ یہ بتانا منظور ہے کہ دنیاوی مال واسباب جتنے بھی ہیں بیانسان کی حقیقی منزل اور منزل مقصود نہیں، بلکہ منزل مقصود آخرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے۔اس دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ان اسباب کی ضرورت ہے ان کے بغیرانسان زندہ نہیں رہ سکتا، الہذا جب تک انسان ان اسباب کو محض راستہ کا ایک مرحلہ مجھ کر استعال کرے منزل مقصود قرار ندد ہے تو اس وقت تک بی خیر ہے، اور جب انسان ان کو منزل مقصود بنا لے تو جس کا لازمی نتیجہ بیہ ہوگا کہ اس منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز و مناجائز طریقہ اختیار کرنا شروع کرد ہے، تو یہ فتنہ اور متاع الغرور ہے۔ لہذا جب تک دنیا اور اس کا مال و اسباب محض و سائل کے طور پر استعال ہواور جائز حدود میں استعال کیا جائے تو اس وقت تک اللہ کافضل اور خیر ہے۔ اور جب اس کی محبت دل میں گھر کر جائز اور انسان اس کو منزل مقصود بنا لے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہر اور جب اس کی محبت دل میں گھر کر جائے اور انسان اس کو منزل مقصود بنا لے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہر

جائز اور ناجائز طریقه اختیار کرناشروع کردیتو وه فتنه اورمتاع الغرور یعنی دهو که کاسا مان ہے۔

### د نیامیں مال واسباب کی مثال

علامہ جلال الدین روی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے مال و اسباب جتنے بھی ہیں ان کی مثال پانی کی ہی ہے اور تیری مثال اے انسان! کشتی کی ہی ہے، کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، کشتی کے لئے پانی اسی وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کشتی کے چاروں طرف ہو، نینچے ہو، دائیں ہو، بائیں ہولیکن اگریانی اندرآ جائے تو اس کوڈ بودے گا اورغرق کردے گا۔

> آب اندر زیرکشی پشتی است آب در کشتی ہلاکبِکشتی است

جب تک پانی کشتی کے نیچے ہوتو اس کوسہارا دیتا ہے ،اس کوآ گے بڑھا تا ہے اگر کشتی کے اندر گھس جائے تو کشتی کی ہلا کت کا باعث ہو جاتا ہے۔ پس یہی ارشاد باری تعالی ہے۔

حدیث میں ہے کہ:

" التاجر الصدوق الأمين مع النّبيين والصدّيقين والشّهداء" 💄

اور دوسری حدیث میں ہے کہ:

''قال: التجّاريُحشرون يوم القيامة فجّارًا إلامن اتقى الله وبرّ وصدق'' ـُــ

تو جوآ دمی اس کوراستے کا مرحلہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں اس کو استعال کرے تو وہ نعمت اور فضل اللہ ہے۔ اور جہاں آ دمی اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور اس کی وجہ سے حرام وحلال کی حدود کو پامال کردے تو وہ متاع الغرور ہے۔ قرآن وحدیث نے اس حقیقت کو سمجھایا ہے۔

مسلمان تاجر کا خاصه

فرمایا که:

فَإِذَا قُضِيَتِ الْصَّلاَةُ فَا نُتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَالْبَتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ .[الجمعة • ١-١١] مِنْ فَضُلِ اللهِ .[الجمعة • ١-١١] ترجمه: پهرجب تمام هو يجكه نماز تو پهيل پروزين مين اور

ل رواه الترمذي والدارمي والدارقطني ورواه ابن ماجة عن ابن عمر (مشكواة المصابيح ، ص:٣٣٣).

٢ رواه الترمذي وابن ماجةوالدارمي وروى البيهقي في شعب الإيمان عن البراء (مشكواةالمصابيح، ص:٣٣٣).

ڈھونڈ وفضل اللّٰد کا۔

يعنى الله كافضل تلاش كرو، تجارت كرواورالله كوكثرت سے ياد كرو - تجارت كرر ہے ہوتو بھى ذكرالله حارى ربنا چاہئے ۔ كيونكه اگر تخارت ميں الله كى ياد فراموش ہوگئى الله كا ذكر ندر باتو وہ تجارت تمہارے ول ميں هس كرتمهارى أثنى كو دُبود ہے گى ۔ اس واسط " وَابْسَعُوا مِنْ فَصْلِ الله "كساتھ " وَافْد كُووالله كَفِيُوا " كالاحقدلگا ديا كہ تجارت كے ساتھ بھى الله كى ياد ہونى چاہئے ۔ بينہ ہوكہ ﴿ يُلْمَا أَيُّهَا اللّٰهُ يُنَ اَمْنُوا اللهُ عُوا اللهُ عُلَمُ مَا وَكُو اللهِ عَنْ ذِكُو اللهِ ﴾ [المنافقون: ٩]

یعنی مال ودولت اورابل وعیا ل شہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مسلمان تاجر کا خاصہ بیہ ہے کہ وہ تجارت بھی کرر ہاہے لیکن ع دست لکارو دل بہار

یعنی ہاتھ تو کام میں لگ رہا ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔اس کی صوفیائے کرام مثق کراتے ہیں۔اورتصوف اس کا نام ہے کہ تجارت بھی کرو،اورزیادہ سے زیادہ ذکر اللہ بھی کرو۔اب یہ کیسے کریں اوراس کی عادت کیسے ڈالیس؟ تو صوفیائے کرام اس فن کوسکھاتے ہیں کہتم تجارت بھی کررہے ہو گے اوراللہ کا ذکر بھی جاری رکھوگے۔

میرے دادا حضرت مولا نامحمہ یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیو بند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیو بند میں گذاری، وہیں پڑھا اور وہیں پڑھا اور وہیں پڑھا اور وہیں پڑھا اور وہیں پڑھایا وہ فرماتے تھے کہ''ہم نے دارالعلوم دیو بند میں وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب اس کے شخ الحدیث سے لے کراس کے دربان اور چپراسی تک سب صاحب نسبت ولی اللہ تھ'' چوکیدار چوکیداری کررہا ہے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لطا کف ستہ جاری ہیں۔

دادا جی شخ الہنڈ کے شاگر دہتے اور شخ الہنڈ سے ہی دورہ حدیث پڑھا تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم شخ الہنڈ سے منطق کی کتاب ملاحن کاسبق پڑھتے تھے، حضرت سبق پڑھار ہے ہوتے تھے تقریر کرر ہے ہوتے تھے، تو ہمیں ان کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہوئی سنائی دیتی تھی۔ آیت کریمہ کا بہی مطالبہ ہواور یہی کچھ حضرات صوفیائے کرام سکھاتے ہیں کہ کسی طرح تہارا کا م بھی چل رہا ہواور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تم بھی مشغول ہو۔

لوگ بحصة بين كه يكونى نئى بدعت نكال لى ب، يكونى بدعت وغيره نبين بلكه اس قرآن كى آيت: " وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَه وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً اَوْلَهُواًانُفَطُّوا اللّهَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا طَ قُلُ مَا عِنْدَاللّهِ خَيْرٌ

#### مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيُرُالُوَّازِقِيُنَ٥ ـ

ترجمہ: اور یادکر واللہ کو بہت ساتا کہ تمھارا بھلاً ہو، اور جب دیکھیں سودا کتا یا کچھ تماشاً متفرق ہوجائیں اس کی طرف اور تجھ کو چھوڑ جائیں کھڑا۔ تو کہہ جواللہ کے پاس ہے سوبہتر ہے تماشے سے اور سودا گری سے اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا۔''

یمل ہے۔

#### آيت كاشان نزول

اس آیت کا شان نزول بخاری میں کتاب الجمعہ میں ہے کہ حضورا کرم ﷺ جمعہ کے روز خطبہ فر مار ہے سے کہ اس وقت یچھ لوگ اونٹوں پر یچھ سامان تجارت لے کرآ گئے تو بعض حضرات اس کو دیکھنے کے لئے نکل کھڑ ہے ہوئے کہ کیا سامان لے کرآئے ہیں،اس پر بیآیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں المہود کھتے ہیں تواس کی طرف دوڑ کے چلے جاتے ہیں اورآپ شکاکو گھڑ اہوا چھوڑ دیتے ہیں،تویباں تجارت بھی ہے اورلہو بھی ہے۔ ی

### لهو كي وضاحت

بعض حضرات نے فرمایا کہ '' **لھو**'' کالفظ تجارت کے لئے ہی استعال کیا گیا ہے کیونکہ تجارت انسان کو ذکراللّہ سے غافل کردیتی ہے اس لئے وہ''**لھو**'' بن جاتی ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ ''**لھ۔و''** ہے مرادیہ ہے کہ جولوگ سامان تجارت لے کرآئے تھےان کے ساتھ ڈھول ڈھا کا بھی تھا تو وہ تجارت بھی تھی اور ساتھ ''**لھو''ب**ھی تھا،اس لئے دونوں کا ذکر فرمایا۔ <sup>س</sup>

### الیھا کی ضمیرمفرد ہونے کی وجہ

''الیہا'' میں ضمیر صرف تجارت کی طرف لوٹائی ہے درنہ ''الیہ ہما'' کہتے لیکن ضمیر مفرد کی لائے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ ان کامقصو داصلی تجارت کے لئے جانا تھانہ کہ ''لہوو''کے واسطے تھا بلکہ ''لہو''شمنی طور پرتھا۔

﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا مَ قُلُ مَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التَّجَارَة ﴾

ابھی تو کہدر ہے تھ "من فضل الله "اوراب فرمار ہے ہیں ﴿ مَا عِنْدَاللّٰهِ خَیْرٌ مِّنَ اللّٰهُو وَمِنَ السّّجَارَة ﴾ وبی بات آگئی کہ جب تک وہ تجارت تہمیں الله کے ذکر اوراس کے ہم سے غافل نہیں کر دبی تھی تو وہ فضل الله تقالیکن جب اس نے غافل کر دیا تو ﴿ مَا عِنْدَاللّٰهِ خَیْرٌ مِّنَ اللّٰهُو وَمِنَ السّّجَارَة ﴾ بن گیا۔اگریہ اندیشہ ہو کہ اگر الله کے فلاں تھم پمل کریں گے والعیاذ باللہ اس سے ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو یہ وہم شیطان کا ہے ، یہ دل سے نکال دو کیونکہ "والله خیر الرازقین" ہے۔

وقوله: لَا تَـاْكُـلُـوُااَمُـوَالَـكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّااَنُ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضِ مِّنُكُمُ [النساء ٢٩].

ترجمہ: نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگریہ کہ تجارت ہوآپس کی خوشی ہے۔

یہ آیت کریمہ بھی تجارت کے اصول بیان کررہی ہے کہ باطل طریقہ سے اموال کمانا حرام ہے اور صرف اس طرح حلال ہے کہ جس میں دو شرطیں پائی جارہی ہوں ، ایک بیہ ہے کہ تجارت ہو دوسرا یہ کہ باہمی رضا مندی سے ہو۔

## سود ہے کے جیجے ہونے کے لئے تنہارضا مندی کافی نہیں

معلوم ہوا کہ تنہا باہمی رضا مندی کسی سود ہے کے طبت کے لئے کائی نہیں ۔ باہمی رضا مندی سے ایک سود اہو گیا تو تنہا باہمی رضا مندی کافی نہیں ﴿ إِلَّا أَنْ تَسْكُونَ تِبْحَارَةً عَنْ تَوَاضِ مِّنْكُمُ ﴾ ( مگریہ کہ تجارت ہو اور تجارت سے مرادوہ معاملہ جواللہ کے نزدیک تجارت ہے۔ لہذا سود کا جولین دین ہوتا ہے اس میں باہمی رضا مندی سے وعدہ ہوتا ہے ، باہمی رضا مندی سے جو ہے کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور سٹے کا معاملہ بھی ہوتا ہے ۔ لیکن میسب ممنوع ہے ، اس واسطے کہ یہ اگر چہ باہمی رضا مندی تو ہے لیکن تجارت نہیں ہوتا ہے ۔ اور سٹے کا موالہ بھی ہوتا ہے ۔ لیکن میں منامندی نہوتو یہ بھی حرام ہے ۔ تو بیک وقت دوشرطیں ہیں :
تجارت نہیں ہوا ور باہمی رضا مندی بھی ہو۔

### کتاب البیوع میں پہلی روایت

 

# ا دائے دیدسرایا نیاز تھی تیری

امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس سلسلہ میں پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی حدیث نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ:

"انكم تقولون: ان أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ها".

لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے بہت حدیثیں ساتے ہیں رسول اللہ کے ہیں ''و تقولون: ما بال السمھا جریدن و الأنصار لا یحدثون عن رسول اللہ کے بمثل حدیث أبى هريرة'' مهاجرین و انسار اور دوسرے صحابہ ہیں وہ تو آئی حدیثیں نہیں ساتے جتنی ابو ہریرہ کے ساتے ہیں۔

"وان احوتي من المها جرين كان يشغلهم الصفق با لا سواق، وكنت الزم رسول الله على ملء بطني"

میرے جومہا جر بھائی ہیں ان کو بازاروں میں معاملات نے مشغول کیا ہوا تھا۔ وہ تجارت میں گے ہوئے تھے اور میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چمٹار ہتا تھا، ''علی ملء بطنی'' پیٹ بھرنے پریعنی جب بھوک رفع ہوجائے ،میری اورکوئی ضرورت نہیں تھی ، مجھے کوئی فکرنہ تھی ،میر اسارا وقت حضورا قدس ﷺ کے پاس گزرتا تھا۔ ''فاشہد إذا غابوا، واحفظ إذا نسوا. و کان یشغل إخو تی من الأنصار عمل اموالیہ''

تو میں حاضرر ہتا تھا جب وہ حضرات چلے جاتے تھے اور میں یا دکر لیتا تھا وہ باتیں جب وہ بھول جاتے تھے اور انصاری بھائیوں کوان کے اموال پران کے ممل نے مشغول کیا ہوا تھا، یعنی وہ زمینوں پر کاشتکاری کا کام کیا کرتے تھے تو وہاں زراعت میں مشغول تھے اور میرے مہاجر بھائی تجارت میں زیادہ مشغول تھے۔

"وكنت امرء أمسكينا من مساكين الصفة، اعى حين ينسون"

میں تو ایک مکین آ دمی تھاصفہ کے مساکین میں ہے، میں یا دکرتا تھا جب کہ وہ بھول جاتے تھے، اس

واسطے مجھےان کے مقابلے میں حدیثیں زیادہ یا درہ گئیں۔

آپ ایک مرتبہ فرمار ہے تھے کہ تم میں سے جوشخص بھی اپنا کپڑا بھیلا دے اوراس وقت تک بھیلا کے رہے جب تک میں بات پوری نہ کرلوں اور میری بات کرنے کے بعداس کپڑے کوسمیٹ لے تو جو بچھ میں نے کہا ہوگا وہ سب بچھاس کو یا د ہو جائے گا۔ میرے اوپرایک دھاری دار چا درتھی میں نے اس کو بھیلا دیا یہاں تک کہ جب حضورا کرم بھیانے اپنی بات پوری کی تو میں نے اس کوسمیٹ کراپنے سینہ سے لگا لیا۔ تو حضورا کرم بھیا کے ارشاد میں سے بھر میں کوئی بات نہیں بھولا۔

تو فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو میں دن رات حضور اکرم کھی کی خدمت میں لگار ہتا تھا۔ جیسے شاعرا قبال نے کہا کہ:

### ادائے دیدسرا پانیازتھی تیری کسی کودیکھتے رہنا نمازتھی تیری

ہر وقت حضور اکرم گلی زیارت کرتے رہنا ہی نمازتھی، ہر وقت آپ گلے کے ساتھ رہتا تھا جبکہ دوسرے حضرات اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، تو اس واسطے مجھے زیادہ موقع ملا اور دوسری طرف حضور اقدس گلے نے خاص توجہ فر مائی کہ حضور اکرم گلے نے فر مایا کہ چا در اجچا دواور پھر سمیٹ لوسب پچھ یا دہو جائے گا تو یمل بھی میں نے کیا۔اس کے نتیج میں دوسر صحابہ کرام کی بنسبت زیادہ یا درہا۔

# امام بخاری رحمه الله کا اس حدیث کولانے کا منشار

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس حدیث کولانے کا منشأ یہ ہے کہ حضرات مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ وہ بازاروں میں سود ہے کرتے تھے، اس نے ان کو مشغول کیا ہوا تھا۔ تو اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ بازاروں میں سود ہے کرنا کوئی بری بات نہیں جوا کا برین مہاجرین صحابہ ہیں اس کا م میں مشغول تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بذات خود میکوئی بری بات نہیں بلکہ رسول کی کسنت ہے کہ آپ کی شخص تجارت فرمائی تو اس واسطے بری بات نہیں بلکہ میں مطلوب ہے کہ آ دمی رزق حلال کی طلب میں تجارت کرے یا زراعت کرے۔ اس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔

قدم عبد الرحمٰن بن عوف المدينة فآخى النبى الله بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى ، قدم عبد الرحمٰن بن عوف المدينة فآخى النبى الله بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى ، وكان سعد ذا غنى فقال لعبد الرحمٰن: أقاسمك مالى نصفين، وأزوجك. قال: بارك الله لك فى أهلك ومالك، دلونى على السوق ، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضرمن صفرة ، فقال له النبى فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضرمن عفرة ، فقال له النبى فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضرمن عفرة ، فقال له النبى فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضرمن عفرة ، فقال له النبى فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضرمن عفرة ، فقال له النبى فأتى به أهل : أولم ولو بشأة . [أنظر: ٢٢٩٣ ، ٢٢٩٣ ، ٢٤٨٠ ، ٢٤٨٢ ] للمراح على المراد من ذهب أو وزن نواة من ذهب ، قال : أولم ولو بشأة . [أنظر: ٢٢٩٣ ] للمراد على المراد المراد من دهب أو وزن نواة من ذهب ، قال : أولم ولو بشأة . [أنظر: ٢٢٩٣ ] للمراد على المراد على المراد المراد على المراد المراد

## حدیث کی تشریح

ید حفرت عبدالرحلیٰ بن عوف کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ بھے نے میں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ بھے نے میر ہاؤں میں الربیع کے درمیان مواخات قائم فرمائی، یا نصاری صحابی تھے"فقال سعد بن الربیع: إنی أكثر الأنصار مالا"

۵ انفردبه البخاری.

ل وفي صحيح مسلم ، كتاب النكاح؛ رقم: ٢٥٥٧ ، وسنن الترمذي ، كتاب النكاح عن رسول الله ، رقم: ١٠١٠ ، وكتاب البروالصلة عن رسول الله ، رقم: ١٨٥١ ، وسنن النسائي ، كتاب النكاح ، رقم: ٣٢٩٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ، رقم: ١٨٩٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ، رقم: ١٨٩٣ ، ١٢٢٣٩ . ١٢٢٣٩ . ١٢٢٣٩ .

انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس انصار میں سب سے زیادہ مال ہے پھر بولے کہ حضور اکرم کھ نے تہہیں میر ابھائی قرار دیا ہے توابیا کرتے ہیں میر امال تقلیم کرتے ہیں کہ آ دھا تمہارااور آ دھا میرا۔اور میری دو ہویاں ہیں ان میں سے جو تہہیں پیند ہوتو میں اس کے بارے میں تمہارے قن میں دستبر دار ہوجا تا ہوں۔ یعنی میں اس کو طلاق دے دوں گا، پھر جب وہ حلال ہوجائے تو تم اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف شے نے فرمایا تقلیم کی کوئی ضرورت نہیں۔

#### "هل من سوق فيه تجارة قال: سوق قينقاع"

فر مایا که یبال کوئی بازار ہے جس میں تجارت ہوتی ہے؟ کہا که یباں قبیقاع کا بازار ہے۔ اصل میں قبیقاع یہودیوں کا قبیلہ تھا، تجارت وغیرہ پریہودی ہمیشہ قابض رہے ۔ تواس لئے وہ بازار بھی ان کی طرف منسوب تھا۔

"فغدا إليه عبيد الرحمٰن فاتي باقط وسمن، قال: ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمٰن عليه أثر صفرة"

عبدالرحمٰن بنعوف کے بازار میں گئے اور وہاں سے پنیراور کھی لے کرآئے اور پھرروزانہ مبح کو جاتے رہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ نہیں گزراد یکھا کہ عبدالرحمٰن بنعوف کے آرہے ہیں اوران کے کپڑوں پہکوئی زردی کا نثان ہے یعنی خوشبولگائی ہوگی اس کا نثان ہے۔ کیونکہ اس قیم کا نثان نئے شادی شدہ آدمی کے کپڑوں پر ہوا کرتا تھا۔ اس لئے آپ کھانے نے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ، آپ کھانے پوچھا کتے مہر پر؟ کہا کہ ایک تھور کی تعطیل کے برابرسونا، تو حضور کھانے فرمایا کہ ولیمہ کروچا ہے ایک بحری کا کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کے متعلقات (نکاح کی بحث) کتاب النکاح میں آجائے گی۔

• ٢ • ٥ - ٢ ـ حدثنى عبد الله بن محمد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة و ذو المجاز أسواقاً فى الجاهلية ، فلما كان الاسلام فكانهم تأثموا فيه فنزلت: ﴿ لَيُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضًلا مِنْ رَّبِّكُمُ ﴾ فِي مَوَاسِم الْحَجِّ. قرأها ابن عباس. [راجع: • ٤٤٠]

## اسلام میں بازار کی مشروعیت

عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجازیہ جاہلیت کے زمانے میں بازار سے، ان مقامات پر میلے لگتے تھے، جب اسلام آیا تو صحابہ کرام کا اسلام آیا کہ اب ان مقامات پر میلے لگتے تھے، جب اسلام آیا تو صحابہ کرام کا اسلام آیا تھے، ان کہ اسلام آیا تو صحابہ کرام کا اسلام کی بات ہے، تواللہ تعالی کی طرف سے بیآیت نازل ہوئی کہ وکیسس عَلَیْکُمْ مُجنَاحٌ أَنْ میلوں میں جانا گناہ کی بات ہے، تواللہ تعالی کی طرف سے بیآیت نازل ہوئی کہ وکیسس عَلَیْکُمْ مُجنَاحٌ أَنْ

۔ **تَبُسَغُوا فَصَلًا مِنُ رَّبُّكُمُ ﴾** لیمن تمہارےاو پر گناہ نہیں ہے كہتم اپنے پروردگار کافضل تلاش کرولیتی بازارلگاؤ اور حج كےموسم میں آ كرتم بازارلگالوتو كوئی مضا ئقنہیں۔

"قسراهسا ابن عبساس… "یفییری اضافه ہے کہ بعض سحابہ کرام ہے آیت کریمہ میں لوگوں کی وضاحت کے لئے تفییری اضافہ کرتے تھے، ان کو بعض مرتبہ قر اُتوں ہے تعبیر کردیا گیا ہے۔ یہ معنی نہیں کہ آیت نازل ہی ان الفاظ کے ساتھ ہوئی ہے بلکہ لوگوں کی وضاحت کے لئے وہ تفییرتھی۔

#### (٢) باب: الحلال بين، و الحرام بين، وبينهما مشتبهات

ا 4 • ٢ - حدثنى محمد بن المثنى : حدثنا ابن أبى عدى، عن ابن عون، عن الشعبى قال : سمعت النعمان بن بشير الله يقول : سمعت النبى الله على ح.

وحدثنا على بن عبد الله : حدثنا ابن عيينة، حدثنا أبو فروة، عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير عن النبي الله ح.

وحدثني عبد الله بن محمد : حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة قال : سمعت الشعبي : سمعت النعمان بن بشير النبي الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن النبي الله عن الله عن

حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبى فروة، عن الشعبى، عن النعمان بن بشير الله النبى الله : ((الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة. فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشكّ فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. المعاصى حمى الله، من يرتع حول الحمى يو شك أن يواقعه)). [راجع: ۵۲]

## مقصودا مام بخاري رحمهالله

یہ حفرت نعمان بن بشیر رہائی حدیث ہے جوامام بخاریؒ نے مختلف سندوں سے روایت کی ہے اور اپنی عام عادت کے برخلاف کئی سندیں ایک ساتھ جمع کر کے سب کی حدیث اور متن کوایک جگہ جمع کیا ہے۔

امام بخاری تام طور براییا کرتے ہیں کہ اگر ایک حدیث مختلف سندوں سے مروی ہے تو اس کومختلف ابواب کے تخت اس سے مختلف مسائل مستہ نبط کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے اپنی عام عادت کے خلاف جتنی تحویلات ہیں ان کو یہاں ذکر کر کے مختلف سندیں لائے ہیں ، اور ان کے بعد حدیث ذکر

فرمائی ہے۔ جس سے مقصوداس حدیث کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ جوحدیث بیان کی جارہی ہے یہ بہت قوی حدیث ہے، اور مختلف طرق صححہ سے حدیث مروی ہے اور یہ وہ حدیث ہے۔ اس کے بارے میں امام ابوداؤڈ نے فرمایا ہے کہ کئی حدیث ہیں الی جی الله عمال بالنیات "فرمایا ہے کہ کئی حدیث سے اس ایک دین قرار دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم کھی نے ارشاوفر مایا "الحلال ہین ، ہا الحصورا م بین، و بیا نہما مشتبھات " یعنی حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور حلال وحرام کے درمیان کچھا مورا سے بیں جو مشتبہ ہیں۔

### مشتبه ہونے کے معنی

مشتبہ ہونے کے معنی کیا ہے کہ جس کے بارے میں شبہ پیدا ہوجا تا ہے کہ بیرطلال میں داخل ہے یا حرام میں داخل ہے۔

ایسے مواقع پر حضورا کرم ﷺ نے بیطر زعمل بیان فرمایا کہ ''فسمن تسوک ما شبه علیه من الإثم الله '' کہ جس شخص نے وہ کا م بھی چھوڑ دیا جس کے بارے میں اس کواشتباہ بیدا کیا گیا '' کان لما استبان له السخ '' کہ جس شخص زیادہ چھوڑ نے والا ہوگا اس گناہ کو جواس کو واضح ہو گیا۔ یعنی جب وہ مشتبدا مرکوچھوڑ رہا ہے تو جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے تو اس کو بطریق اولی چھوڑ ہے گا۔

(اترک صغیداسم تفضیل ہے)۔

"ومن اجتراً على ما يشكّ فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. المعاصى حمى الله، من يرتع حول الحمى يو شك أن يواقعه"

اور جو شخص جری ہوگیا اس گناہ پر جس کے بارے میں شک ہے تو قریب ہے کہ مبتلا ہوجائے اور جاپڑے اس گناہ کے اندر جو واضح ہے، یعنی آج تو اس کے اندر جرائت پیدا ہوتی ہے ایک مشتبہ امر کا ارتکاب کرنے کی ،لیکن بالآخر اندیشہ ہے کہ واضح گناہ کے اندر مبتلا کرنے کی جرائت اس کے اندر پیدا کرد گی۔ "المعاصی حمی اللہ" معصیتیں اللہ تبارک وتعالی کی حق بیں۔

### حمی کے معنی

حمی اس چرا گاہ کو کہتے تھے جس کوفبیلہ کا سر دارا پنے لئے مخصوص کر لیتا تھا کہ بیعلاقہ میری حمی ہے۔ تواس میں دوسر بے اوگوں کو داخل ہونے ہے منع کیا جاتا تھا کہ دوسر بے اوگ اپنے جانوروں کو لے کروہاں نہ آئیں۔ فرمایا کہ جومعصیتیں میں وہ اللہ کی حمی میں کہ جس طرح حمی میں داخلہ ممنوع ہے اسی طرح معاصی میں بھی

دا خلہ ممنوع ہے

آگے اس تثبیہ کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ''من پسرتع حول المحمی یو شک اُن یواقعہ''یعنی جو شخص تھی ہے۔ اور گردائے ہوائے تو وہ اس میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ خودتی میں داخل ہوجائے گا۔ یمی حال معصیتوں کا ہے کہ معصیتیں ہیں ہی ممنوع ، لیکن اس کے قریب جانا اس میں بھی انسان کو معاصی (شناہ) میں بتنا کرنے کا احمال ہوتا ہے اوراندیشہ ہوتا ہے کہ وہ آ دمی اس میں مبتلا ہوجائے۔

اسی لئے اند تعالی نے بعض معصیوں سے منع فر مایا ہے تو و بال لفظ بیا ستعال فر مایا" **و لا تسقسر بسوا** اللونا" کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤیعنی ایسے مواقع کے قریب بھی نہ جاؤجہاں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے ۔ تو اس لئے فر مایا کہ دین کی سلامتی کا تقاضہ یہ ہے کہ آ دمی مشتبرا مورسے بھی پر ہیز کرے ۔

## مشتبهات كي تفصيل

# مشتبهامورسے پر ہیز کرنا کبھی واجب ہوتا ہےاور کبھی مستحب

جبال واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آ دمی مجتدہاں کے سامنے کسی معاملہ کے مختلف دائال سامنے آئی محاصلہ کے مختلف دائال سامنے آئے اور تمام دلائل مکیساں نوعیت کے حامل ہیں اور اپنی قوت کے امتبار ہے بھی برابر ہیں، لیعنی جو دلیل کسی شئی کی حرمت پر دلالت کرر ہی ہے وہ بھی قوی ہے اور جو دلیل کسی شئی کی حرمت پر دلالت کرر ہی ہے وہ بھی قوی ہے اور دونوں کی قوت کیسال ہے، اس صورت میں مجتبد کے لئے واجب ہے کہ وہ دلیل حرمت کو تر جی دے کر اس پر ممل کرے۔ اس صورت میں مشتبہ کل ہے جیز کرنا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ادلہ حرمت وحلت میں انتخار خی بوجائے تو دلیل حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کی بناء براس عمل کو ناجا نز قرار دیا جاتا ہے۔

واجب ہے۔

بعض مواقع ایسے ہیں جہال مشتبہ چیز سے بچنا واجب نہیں بلکہ مستب ہے، مثلاً فتوی کی روسے مشتبہ چیز پر علی میں تجہال مشتبہ چیز سے بچے، یہ وہ موقع ہے جہال ادلہ حرمت وحلت میں تعارض تو ہے کہ آ دمی اس سے بچے، یہ وہ موقع ہے جہال ادلہ حرمت وحلت میں تعارض تو ہے کیکن حلت کے دلائل قوت کے اعتبار سے رانج ہیں تو اس صورت میں حلت کی جانب کو اختیار کرنا جائز ہے کیکن تقویٰ کا تقاضایہ ہے کہ حرمت کی جانب عمل کرے اور اس عمل سے نے جائے۔

یہ وہ موقع ہے جہاں اس اشتباہ سے بچنامستحب ہے۔ اور یہ مستحب بھی اس وقت ہے جب کہ اس مشتبہ چیز بڑمل کرنے کے نتیج میں صریح حرام میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ نہ ہو، لیکن اگر یہ اندیشہ ہے کہ یہ چیز فی نفسہ جائز ہے لیکن جب میں اس جائز چیز کو اختیار کروں گا تو بالآ خرمیں اس پر بس نہیں کر سکوں گا، بلکہ اس سے آگے بڑھ جاؤں گا اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں اس سے بچنا واجب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ روز کی حالت میں اگر چہ جماع حرام ہے لیکن ''مس المعراق'' اور''تقبیل المعراق'' جائز ہے اور حضور اگر میں اس حدے آگے اگر میں بیج کا بیکن ہے جبکہ اس کو اس بات کا اظمینان ہو کہ میں اس حدے آگے نہیں بڑھوں گا۔ لیکن آگر میں نے ایک مرتبہ دواعی جماع کا ارتکاب کرلیا تو پھر میں حقیقنا جماع کے اندر بہتلا ہو جاؤں گا تو پھر میں حقیقنا جماع کے اندر بہتلا ہو جاؤں گا تو پھر اس سے بچنا واجب ہو جائے گا، یہی مشتبہا ہے کی تفصیل ہے۔

## اصول کون منطبق کرے؟

اب مسئلہ یہ ہے کہ اصول تو بتلا دیجے گئے لیکن ان اصول پر عمل کرنے اور اس کے اطلاق کرنے میں افقہ کی ضرورت ہوتی ہے بیعنی کب یہ کہا جائے کہ دلیلیں مساوی ہیں اور کب یہ کہا جائے کہ ایک دلیل زیادہ قو می ہے اور دوسری اس کے مقابلہ میں مرجو ت ہے ، اور کب کہا جائے کہ دومفتی اتنی اور اعلم ہیں ، ہرابر ہیں؟ اور کب کہا جائے کہ ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے؟ کب کہا جائے کہ یے عمل گناہ کی طرف منجر ہوجائے گا؟ اور کب کہا جائے کہ ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے؟ کب کہا جائے کہ یے عمل گناہ کی طرف منجر ہوجائے گا؟ اور کب کہا جائے کہ گناہ کی طرف منجر نہیں ہوگا؟ تو یہ ساری با تیں ہرایک آ دمی کے بس کی نہیں ہیں کہا ہی ہارے میں وہ فیصلہ کرے ۔ اس کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ، اس شخص کی جس کو اہلہ تعالیٰ نے تفقہ فی اللہ بین عطاء فر مایا ہوا ور کہاں لیسر کا پہلوا ور کہاں سدڈ ریعہ کا پہلوا ختیار کیا جائے ؟ تو یہ چیز تفقہ فی اللہ بین جائے ہے۔

اور تفقہ فی الدین صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حاصل ہوتا ہے کسی متفقہ فی الدین کی صحبت میں رہنے سے ،اس کی صحبت میں آ دمی رہتا ہے تو رفتہ رفتہ ایک ملکہ اللہ تعالی عطاء فرماد ہے ہیں ، ایک مزاج و مذاق بناد ہے ہیں اوراس ملکہ کی روشنی میں انسان صحیح فیصلہ کرتا ہے۔

امام بخاری حمداللہ نے اس سے ماتا جلتا ایک اور باب قائم کیا:

#### (m) باب تفسير المشبهات،

"وقال حسان بن أبي سنان : ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

یبال سے امام بخاری رحمہ اللہ نے تین باب قائم کر کے مشتبہات کی مختلف قشمیں بیان کی میں، پہلا باب قائم کیا کہ مشتبہات سے بچنا چاہئے کیکن مشتبہات کس کس قشم کے بوتے میں؟ اور ان مشتبہات سے بچنے کا اصول کیا ہے؟ کہال مشتبہات معتبر بوتے میں اور کہال معتبر نہیں ہوتا؟ اس چیز کوامام بخاریؒ نے تین ابواب کے اندر پھیلا کرمختلف احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔

### لفظمشبهات کی وضاحت

امام بخاریؓ نے باب تفسیر المشبّبات قائم کیا ہے اس باب میں لفظ مشبّبات ہے، دوسرے باب میں لفظ مشتبہات ہے اور تیسرے باب میں لفظ شبہات ہے۔ تینوں نسخ بیں اور تینوں واضح ہیں۔

مشبہ صیغہ اسم مفعول ہے شبہ یعنی دوسرے کوشبہ میں مبتلا کر دینایا دوسرے پر کسی چیز کومشتبہ بنا دینا ، تو مشبهات کے معنی ہوئے'' مشتبہ بنائی ہوئی چیز'' ﴿ ماقتلوہ و ماصلبوہ و لکن شبہ لھم ﴾ ان پر معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا۔

تو ہا ب قائم کر کے مشتبہات کی تفسیر بیان کرنامقصود ہے کہ مشتبہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں اور کس نوعیت گے مشتبہ کے ساتھ دیسا معاملہ کرنا ہوتا ہے اور کرنا جا ہے ۔

### "وقال حسان ابن أبي سنان ﷺ: مارأيت شيئًا أهون من الورع...."

میں نے کوئی چیز ورع ہے زیادہ آسان نہیں دیکھی یعنی مشتبہ چیز کوترک کر دینا ورع ہے، یعنی اس میں آدمی کا دل مطمئن رہتا ہے اگر ورع نہ کریں اور مشتبہ کا م کرلیں تو اس میں ایک کھٹکار ہے گا کہ میں نے بیسچے کیایا صحیح نہیں کیا،لیکن اگر مشتبہ چیز سے بچار ہا تو طبیعت میں وہ کھٹکا نہیں رہے گا،اطمینان رہے گا۔بعض او قات اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے لیکن نتیجہ کے امتبار ہے ،قلب کے اطمینان ا، رضمیر کے سکون کے لحاظ ہے وہ اھون سے داور فر مایا:

#### "دع مايريبك إلى مالا يريبك"

جوچیز تمہیں شک میں ڈال ربی ہواس کوچھوڑ دواس چیز کی طرف جوتمہیں شک میں نہیں ڈال رہی یعنی ایک عمل انیا ہے جس میں شک ہےاورا یک عمل انیا ہے جس میں شک نہیں ہے، تو شک والی چیز کوچھوڑ دواور بغیر

شک والی چنز کواختیار کرو۔

اس سلسلے میں امام بخاری رحمة الله علي مختلف حديثيں لائے ہیں ان میں پہلی حدیث سے ہے۔

۲۰۵۲ ـ حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين: حدثنا عبد الله بن أبى مليكة، عن عقبة بن الحارث الله عنه: أن امرأة سوداء جاء ت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبى الله فاعرض عنه وتبسم النبى الله قال: "كيف وقد قيل؟ وقد كانت تحته ابنة أبى إهاب التميمي. [راجع: ۸۸]

### حديث كامفهوم

حفرت عقبہ بن حارث اللہ عورت سے نکاح کیا تھا تو ایک سیاہ فام عورت آئی اوراس نے بیہ دعویٰ کیا کہ ''انھا ارض عتھماالخ 'کداس نے ان دونوں کو دودھ پلادیا۔عقبہ بن حارث کی کواورجس سے اس نے نکاح کیا ہے دونوں کواس نے دودھ پلایا ہے جس کے معنی میں ہوئے کہ وہ رضا عی بہن بھائی ہو گئے اور نکاح درست نہ ہوا۔

"ذكر للنبى ،" تونى كريم الساسة حضرت عقبه بن حارث الله في العدد كركيا "فاعوض عنه " تو آپ الله في الله الله في ال

" کیف وقد قبل" جب ایک بات کہد دی گئی توابتم اس عورت کواپنے پاس کیےرکھو گے۔ یعنی جو خوشگوار تعلق میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہئے وہ برقر ارر ہنا مشکل ہے ، کیونکہ جب بھی بیوی کے پاس جاؤ گئو اس قسم کا خیال د ماغ میں آئے گا کہ اس عورت نے جو بات کہی تھی وہ شاید تھے نہ ہو، میر ااس کے پاس جانا حرام نہ ہو، یہ میں ساری زندگی کے ساتھ کھٹکا لگار ہے گا کہ کیوں ایسا کام کیا ؟

جیسے کسی شخف کے سامنے کھا نا بہت عمدہ رکھا ہوا ہے اور کوئی آ دمی آ کریہ کہدد ہے کہ اس میں کتے نے منہ ڈالا تھا تو تنہااس ایک آ دمی کا کہنا صحیح نہ ہوگا،کیکن آ دمی کے دل میں کرا ہیت تو پیدا ہو جائے گی۔

و بی بات فرمار ہے ہیں کہ تمہارے دل میں کراہیت پیدا ہو جائیگی اور پھرمیاں بیوی کے تعلقات کی خوشگواری باقی ندر ہے گی۔

# إمام احمد بن طنبل رحمة الله عليه كااستدلال

امام احمد بن صنبل ؓ نے اس حدیث کو وجوب پرمحمول فرمایا ہے کہ چاہے ایک ہی عورت آ کے رضاعت کی شہادت دیدے تو تنہا اس ایک مرضعہ کا کہنا بھی رضاعت کی حرمت ثابت کرنے کے لئے کافی ہے اور وہ اس

حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے عقبہ بن جارث ﷺ کومنع فرمادیا تھا۔ کے

#### جمهورًا ورائمه ثلاثه كالمسلك

لیکن جمهورائمه ثلاثه (حنفیه، شافعیه اور مالکیه ) بیفر مات میس که ایک عورت کی شهادت قابل قبول نهیس یا تو پورانسا ب شبادت بویعنی ایک مرداور دوعورتیس یا دومرد ک<sup>۵</sup>

## ا مام شافعی رحمة الله علیه کا مسلک

ا مام شافعی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ چارعورتوں کی شہادت بھی کافی ہے تو جب تک نصاب شبادت بچرا نہ ہواں وقت تک کسی عورت کے کہد دینے سے حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہوگی اور مفارقت واجب نہیں ہوگی ۔ ق

### امام بخاری رحمة اللّه علیه کی تا ئید

یبان اما م بخاری ، انکمہ ثلاثہ اور جمہور کی تائید کررہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات سیح کہی کہ ایک عورت کی شیادت و یخ سے حرمت رضاعت تو ٹابت نہیں ہوتی لیکن حدیث باب میں نبی کریم کی نے حضرت عقبہ بن حارث کے کو جومشورہ دیا وہ یہ ہے کہ جب ایک بات کہد دی گی اور اس بات کے کہنے سے طبیعت میں ایک شبہ پیدا ہوگیا تو اب اس عورت کو کیسے رکھو گے ؟ لہذا بہتریہ سے کہ اس کو چھوڑ دو۔

تواس باب کے تحت امام بخاری میہ بتلار ہے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ کا بیار شاد کہان کو چھوڑ دو،مشتبہ سے پر بییز کرنے کے باب میں ہے۔ <sup>نا</sup>

اگل حدیث حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی ہے:

٢٠٥٣ - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك ، عن ابن شهاب، عن عروة بن

ك مختصر الخرقي، ج: ١، ص:١١٢

المبسوط للسرخسي، ج: • ١، ص: ١٢٩ دار المعرفة، بيروت.

<sup>9</sup> الاتجوز شهادة إمرأة واحدة في الرضاع حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي، (عمدة القارى، ج. ٨، ص. ٢٠٣)

و وقال صاحب (التلويح) : ذهب جمهور العلماء : إلى أن النبى 微: أفتاه بالتحرز من الشبهة ، وأمره بمجالبة الريبة خوفامن الأقدام على فرج يخاف أن يكون الاقدام عليه ذريعة إلى الحرام ، لإنه قدقام دليل التحريم بقول المرأة ، لكن لم يكن قاطعا و لا قويا ، لاجماع العلماء على أن شهادة امرأة واحدة لاتجوز في مثل ذلك ، لكنه أشار عليه بالأحوط يدل عليه مرة بعد آخرى أجابه بالورع،

قلت: قوله لإجماع العلماء على أن شهادة امرأة واحدة لاتجوز في معل ذلك. (عمدة القارى ، ج: ٨ص: ٢٠٣)

### دورِ جاہلیت میں کنیر کے ساتھ برتا وَاور حاملہ کا دستور

عتبہ بن ابی وقاص کا یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک جاریہ یعنی کنیز تھی ، جابلیت کے زمانہ میں کسی کنیز کے جومولی ہوا کرتے تھے۔ اور جب مولی عصمت فروش کے لئے استعال کرتے تھے۔ اور جب مولی عصمت فروش کے لئے کنیز کواستعال کرتا تھا تو وہ لڑکی بھی خراب ہوجاتی تھی ، اور بعض اوقات عصمت فروش کے علاوہ بھی اپی ذاتی خواہش کی تسکیاں کے لئے کسی سے ناجا کز تعلقات قائم کر لیتی تھی ، زمعہ کی ایک جاریہ یعنی کنیز تھی اس کو بھی اس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا، تو اسی تسم کا تعلق اس لڑکی نے عتبہ بن ابی وقاص سے جو (سعد بن ابی وقاص سے جو کہ سعد بن ابی وقاص سے کو کہ تھی کہ سے کہ بھی تھی کے بھی گئی ہے گئی اس بہت سے لوگ آئے جاتے ہوں تو اسے جب حمل ہوتا تھا تو ان میں سے کو کی شخص اس کا دور کی کردیتا تھا کہ حمل میر اے۔ اس کی تفصیل کتاب النکاح میں ان شاء الند تعالی آئے گی۔

بعض صورتوں میں اس کے دعوی کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ اور باو جودیہ کہ نکاح با قاعدہ طریقہ ہے ہیں ہوتا تھا۔ کین بچ کا نسب اس سے ثابت کر دیتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب عتبہ بن الی وقاص نے حضرت سعد بن الی وقاص قطہ کو وصیت کی کہ زمعہ کی جو جاریہ ہیں جاتا تھا اور اس سے جو بچہ ہوا ہے وہ میرا ہے، جوتم جاکے لے آنا۔ عبد کے معنی وصیت کی تھی ، زمعہ کے جاریہ کا بیٹا مجھ سے ہے لینی میر نے نطفہ سے ہے ، جوتم جا کے لے آنا۔ عبد کے معنی وصیت کی تھی ، زمعہ کے جاریہ کا بیٹا مجھ سے ہے لینی میر نے نطفہ سے ہے کتاب السلاق ، رقم : ۲۲۳۸ ، وفی سنن النسانی ، کتاب السلاق ، رقم : ۱۹۳۵ ، وسنن ابن ماجة ، کتاب السکاح ، رقم : ۱۹۳۵ ، ۱۹۳۹ ، وموطاء مالک ، کتاب الاقضیة ، رقم : ۱۹۳۸ ، ۲۲۸ ، وموطاء مالک ، کتاب الاقضیة ، رقم : ۱۳۳۸ ، ۲۲۸ ، وموطاء مالک ،

**''فاقبضه''** البذااس يرقبضه كرلينا ـ

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں " فیلما کان عام الفتح" جب فتح مکہ کا سال آیا تو سعد بن وقاص ﷺ نے اس بچہ کو لےلیا اور کہا کہ "ابسن اخسی" کہ بیمیرے بھائی عتبہ ابن البی وقاص کا بیٹا ہے، اور میرے بھائی نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی۔

"فقال عبد بن زمعة "اس لرى كاجومولى تها،اس كابينا كرابو گيا ـاس نے كباكه "فقال أحى"
يه بينا تو ميرا بھائى ہے يعنى بيز معه كى جاريہ كا ہے اور زمعه ميرا باپ تھا يه مير ے باپ كا بينا ہے يعنى ميرا بھائى
"فقال أحى "يعنى "هذاأ حى وابس وليدة أبى "اور مير باپ كے جاريكا بينا ہے ـ "ولد على
فواشه" اور مير بياب كفراش ير بيدا ہوا۔

گویااب دعوبیدار دوہو گئے، سعد بن ابی وقاص کتے تھے میرے بھائی کا بیٹا ہے اور عبد بن زمعہ کہتے تھے میر ابھائی ہے میرے والد کا بیٹا ہے" **فتسا وقا إلی رسول اللہ ﷺ** "تونبی کریم ﷺ کے پاس گئے۔

"فقال سعد: یا رسول الله ابن الحی کان قد عهد إلی فیه، فقال عبد بن زمعة: أخی وابن ولیده إبی ولد علی فراشه" دونول نے اپن دعوے دہرائے تو نی کریم کے نے فرمایا "هو لک یا عبد بن زمعة" ۔ اے ابن زمعه یہ تمہارا ہے ۔ سعد بن ابی وقاص کو لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، پھر نی کریم کے نے فرمایا "المولد للفواش" بچرصا حب فراش کا ہے اور فراش یا تو از دوائ کے ذریعہ بیدا ہوتا ہے یا ملک یمین سے پیدا ہوتا ہے یعنی زمعہ کو ملک یمین حاصل تھی ۔ لہذا اس سے جو بھی اولا دہوگی جب تک زمعہ انکار نہ کردے اس وقت تک اس سے جو بھی اولا دہوگی زمعہ بی تمہارا ہے وللعاهو الحجو" اور زانی کے لئے پھر ہے یعنی زانی کو پچھ نہ ملے گا،نسب اس کے ساتھ ثابت نہ ہوگا۔

"وللعاهو الحجو" اور زانی کے لئے پھر ہے یعنی زانی کو پچھ نہ ملے گا،نسب اس کے ساتھ ثابت نہ ہوگا۔

آپ کی نبست نابت نہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کے بیٹا زمعہ کا ہے اور عتبہ بن ابی وقاص سے اس کی نبست نابت نہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کی نے اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ سے کہا کہ تم ان سے پردہ کروی تو جب آپ کی نب نے اس بیچ کا نسب زمعہ سے نابت کردیا۔ جسکے معنی بیہ ہوئے وہ زمعہ کا بیٹا قرار پایا، چونکہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی بن گیا، اس کا تقاضا بیتھا کہ ان کے درمیان بی کی بیٹی تھیں تو وہ لڑکا حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی بن گیا، اس کا تقاضا بیتھا کہ ان کے درمیان پردہ نہیں کہ ان کے درمیان پردہ نہیں ہوگا تو آپ کا نے حضرت سودہ بنت زمعہ سے پردہ کرنے کا کیوں فرمایا؟

شبه کی بنیا دیر پرده کا حکم

"لما داى من شبهه بعتبة" كيونكهاس يجيكاندرآپ الله في عتب بن الي وقاص (سعد بن الي

وقاص الله کے بھائی) کی شاہت دیکھی لینی اس کے خدو خال متبہ بن ابی وقاص جیسے سے تو اگر چہ فیصلہ آپ اللہ نے فراش کی بنیاد پر کر دیا کہ بیز معد کا بیٹا ہے لیکن چونکہ اس کے خدو خال میں عتبہ بن ابی وقائس کی شاہد اس کے خدو خال میں عتبہ بن ابی وقائس کی شاہدا شہر پیدا ہوگیا کہ شاید بید تھی ختہ میں عتبہ بن ابی وقائس ہی کا بیٹا ہو۔ ابندا آپ اللہ نے اس شہر کی بنیاد پر مفرت سودہ رضی اللہ عنہا ہے کہ دیا کہ ان سے پردہ کرو۔"فیما د آھا حتی لقی اللہ "تواس خض نے حضرت سودہ و تھا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہوگیا۔ للے

اس حدیث میں بڑے پیچیدہ اور متعدد مباحث میں اور اپنے فقہی مضامین کے لحاظ سے مشکل ترین احادیث میں سے ہے۔ اور اس کی جومختلف روایتیں اور مختلف طرق میں ان کے لحاظ سے بھی سے مشکل ترین احادیث میں سے ہے۔

ان مسائل کی جس قد رتحقیق و تفصیل القد تبارک و تعالی کی تو فیق ہے " تکلمة فتح الملهم "میں بیان ہوئی ہے وہ شایداور کہیں آپ کونبیں ملے گی۔ اس لئے کہ اس حدیث کی تحقیق و تفصیل اور تشریح میں ، میں نے بڑی محنت اٹھائی ہے اور اس کی تمام روایات کو سامنے رکھ کر جو متعلقہ مباحث ہیں ، میں نے ان کو تفصیل کے ساتھ " تکلمة فتح الملهم" کی " کتباب الوضاع" میں بیان کیا ہے ، بڑے پیچیدہ مسائل ہیں لیکن یہاں ان تمام مسائل کا بیان کرنام قصود نہیں ہے۔ "ا

# ا ما م بخاری رحمة الله علیه کامقصو دا ورقیا فه کی بنیا دیرپر ده کاحکم

امام بخاری کا یبال مقصودیہ ہے کہ حضورا کرم گئانے اگر چہ زمعہ کے ساتھ نسب ثابت کردیا تھا جس کا تقاضایہ تقاضایہ تقاضایہ تقاضایہ تقاضایہ تقاضایہ کا پردہ نہ ہو کیونکہ ان کا بھائی بن گیا تھا لیکن چونکہ قیافہ کی بنیاد پرایک شبہ تھا اس واسطے آپ گئانے اس شبہ کومعتبر قرار دیا اور شبہ سے بہنے کے لئے حضرت سود گاکو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اور حدیث باب سے اس طرح مناسبت ہے کہ یبال پر شبہ سے بہنے کا حکم دیا ہے۔ سال

٢٠٥٣ ـ حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدى بن حاتم الله ، قال : ((إذا

ال عمدة القارى ، ج: ٨ ، ص: ٢٠٣.

ال من ادا د التفصيل فليراجع: "تكلملة فتح الملهم"، ج: ١ ، ص: ١٨.

ال وقالت طائفة : كان ذاك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهر ، فكا نه حكم يحكمين : حكم ظاهر ، وهو : الولد لل فراش ، وحكم بناطن ، وهو : الأحتجاب من أجل الشبه ، كأنه قال : ليس بأخ لك ياسودة إلافي حكم الله تعالى ، فأمرها بالأحتجاب منه . (والعيني في العمدة ، ج: ٨ ، ص: ٣٠٢).

م الدين حدادة أكار ماذا أم الدين من من فقط كالماذة التي المادة ال

أصاب بحده فكل ، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فانه وقيذ)) قلت: يا رسول الله ، أرسل كلبى وأسمى فاجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ، ولا أدرى أيهما أخذ؟ قال: ((لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر)). [راجع: 20]

### مسکلہ ذیل میں مشتبہ سے بچنا واجب ہے

حضرت عدی بن حاتم ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ ہے معراض کے بارے میں سوال کیا ، (معراض بغیر پر والے تیرکو کہتے ہیں )۔

"إذا أصاب بحده فكل" يعني آپ ﷺ نے فرمايا كه أَروه اپ بيمال كي طرف سے جاكر شكاركو لگے تو كھالو۔

" وإذا أصباب بعوضه فقتل فلا تأكل" اورا گرا پی چوژائی ک طرف ہے جاكر گئة مت كھاؤ "فإنه وقيد" اس واسطے كہ جب وہ چوٹ سے مراتو موقوز ہوگيا۔

ایک تو یہاں پرحدیث میں بیمسئلہ بیان کیا گیا جو کہ مقصود بالذ کرنہیں ہے۔

"فاجد معه على الصيد كلبا آخر لم اسم عليه" اور جب جاكرد يَحَنا بول وَشكار پردوسرا كَنَا كُورُ الله بيل بِرِهِي \_ كَنَا كُورُ الله بيل بِرِهِي ـ

"ولا أدرى أيهه ما أحد ؟" أور مجھے پية نہيں كهان دونوں كؤں ميں ہے كس نے اس شكاركو بكڑا ہے يعنی آیا شكاراس كتے نے بكڑا جس پر میں نے بہم اللہ كہی تھی یااس دوسر ہے كتے نے جو برابر میں كھڑا ہے۔

"قال: لا تأكل، إنها سميت على كلبك ولم تسم على الآحو" تو آپ الله في في مايا كداس كومت كھاؤ۔ تم في بيدا ہو گيا كة لك كداس كومت كھاؤ۔ تم في بسم الله اپنے كتے پر پڑھی تھی دوسرے كتے پر نہيں پڑھی تھی۔ يعنی شبہ بيدا ہو گيا كة لله ميرے گئتے نے كيا ہے يا دوسرے كتے نے ،اس واسطے اس شبہ كی بنيا د پر تمہارے واسطے اس كا كھانا جائز نہيں ہے اور بيدہ موقع ہے كہ جہال مشتبہ سے بچنا واجب ہے۔

#### (٣) باب ما يتنزه من الشبهات

امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ کا اس باب ہے مقصود بیر ہے کہ جہاں شبہ کو چھوڑ نامحض بطور تقویٰ کے مقصود ہو یعنی جانب راجج حلت ہی ہے کیکن بطور تقویٰ حچھوڑ نامقصود ہے اسی لئے تنز ہ کا لفظ استعمال فر مایا۔ ا کیے حرام چیز سے بیچنے کو تنز ہنمیں کہتے بلکہ اس کو عام طور سے تقوی کہتے ہیں۔ لیکن جہاں ایسی چیز جو کہ فی نفسہ حلال ہے، لیکن محض طبیعت کی احتیاط کی بنیاد پر جپھوڑا جائے تو وہ تنز ہ ہوگا۔ اس میں مندرجہ ذیل حدیث روایت کی ہے:

مر النبي الله بتمرة مسقوطة ، فقال: ((لو لا أن تكون صدقة لا كلتها)).

وقال همام ، عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال : ((أجد تمرة ساقطة على فراشي)). [أنظر: ٢٣٣١] دا

### حدیث کی تشریح

حضرت انس کے باس کے بیں ''مو النبی کے بیت مرق مسقوطة'' یعنی آپ کے ایک گری ہوئی تھجور کے باس کے آپ کے ایک کے باس کی باس کے باس کے

" لولا أن تكون صدقة لأ كلتها" اگراس بات كااند يشه ند بوتا كه بيصدقه كى بوگاتو ميس كھاليتا۔
ايک تمره جوگرى پڑى ہے وہ ايسى چيز ہے جس ميں حكم بھى بيہ ہے كه اگر آ دى اٹھا كر كھاليات جائز ہے ، كيونكه بياليى چيز ہے كہ اس ميں حكم بھى ايلى جي كہ الله مياں قرار ديتے ہيں كه جو جا ہے كھالے اورا اگر سى كے ہاتھ ہے گرا ہا ہے كھاليے اورا اگر سى كے ہاتھ ہے گرا ہى ہو جا جو وہ بھى مبائ كرديتا ہے كه ايك معمولى تھجور ہے۔ لبندااس كولقط قرار دے كراس كى تعريف بھى واجب نہيں ہے۔

یبی وجہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے نے ویکھا ایک شخص بڑے زورز ور سے اعلان کررہا ہے کہ مجھے ایک تھجور ملی ہے اگر کسی کی ہے تو لے او، حضرت عمر کے نے دیکھا تو اس کو دھول لگایا کہتم تو اپنے تقویٰ کا اعلان کررہے ہو، کہ میں اتنامتی ہوں کہ ایک تھجور بھی بغیر تعریف کے نبیس رکھتا ہوں، تو بیالیی چیز ہے جس میں تعریف بھی واجب نبیس ہے کوئی اگر کھائے تو جائز ہے لیکن حضور اقدس کے کا معاملہ بیتھا کہ آپ کے لئے صدقہ منع تھا تو شبہ بیتھا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بیصد قہ ہوتو اس واسطے آپ کھانے اس کے کھانے سے پر ہمیز فرمایا۔

#### (۵) باب من لم يرالوساوس ونحوها من الشبهات

یہ باب ان لوگوں کے بارے میں ہے جو وساوس کوشبہات میں شامل نہیں کرتے یعنی اگر محض وسوسہ

وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، رقم : ۱ ۵۸ ا ، وسنن ابي داؤد ، كتاب الزكاة ، رقم : ۱ ۴۰۸ ، ومسندا حمد، باقي مسند المكثرين ، رقم : ۱ ۱ ۵۳۵ .

آ جائے تو اس کوشبہ کا درجہ نہیں دیتے ،الہٰدااس کی وجہ سے پھرکسی چیز سے پر ہیز بھی نہیں کرتے ،اس میں امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے روایت نقل کی ہے :

۲۰۵۱ ـ حدثنا أبو نعيم: حدثنا ابن عيينة، عن الزهرى، عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكى إلى النبى الله الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟ قال: ((لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)). [راجع: ٣٤].

وقال ابن أبى حفصة، عن الزهرى: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت.

حضرت عباد بن تمیم اپنے بچا سے روایت کرتے ہیں "شکی الی النبی الله جل" کرآپ اللہ کے سامنے ایک شخص کی شکایت کی گئی لین ایک شخص کا معاملہ پیش کیا گیا۔

" بجد فی الصلاق شیناً" جس کونماز کے دوران کچھ وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ لیمی خروج رہے کا وسوسہ تھا "ایقطع الصلاق؟" کہ وہ نماز کوتوڑ دے تو آپ کھٹانے فرمایا" لا حتی یسمع صوتا او یجد ریحا" نہیں، لیمی محض خروج رہے کا وسوسہ ہوتو نماز نہتوڑ ہے یہاں تک کہ وہ آواز سنے یا بومحسوس کرے آواز کا سنایا بو کلمحسوس کرنا، یہ کنایہ ہے تین حدث سے تو جب تین نہ ہوتو محض وسوسہ کی بنیا دیرنماز کوقطع کرنا جا کرنہیں ہے۔

يكى بات آگے دوسرى روايت ميں بيان كردى۔ "وقسال ابس أبسى حفصة، عن الزهرى: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت"

پھرایک حدیث حفرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی قل کی ہے۔

الطفاوى: حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها : أن قوما قالوا : يا رسول الله ، إن قوما يأتوننا باللحم لاندرى أذكروا اسم الله عليه ، أم لا ؟ فقال رسول الله ((سموا الله عليه وكلوه)) [أنظر: ٢٠٥٥، ٢٥٥م]. الله

حفرت عائشرض الله عنها فرماتی بین "أن قوما ياتوننا باللحم" يعنى ايك قوم ب جو بهار ب پاس گوشت لاتی بین -

"لاندری اذکروا اسم الله علیه ام لا" - ہمیں پیتنہیں کہ ذبحہ کرتے وقت گوشت پراللہ کا نام لیا انہیں لیا، یعنی شرع طریقہ سے ذرج کیایا نہیں کیا۔ تو آیا ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟

٢١ وفي سنن النسائي ، كتاب الضحايا ، رقم : ٢٠ ٣٣ ، وسنن ابي داؤد، كتاب الضحايا، رقم: ٢٣٣٧ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الذبائح ، رقم : ٢٥ ا ٥٠ وسنن الدارمي ، كتاب الاضاحي ، رقم : ١٨٩٨ .

اس پر نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہتم بسم اللہ پڑھواور کھالو۔ یہاں بھی دل میں شبہ پیدا ہو گیا تھا، کیکن اس کا اعتبار نہیں کیا۔ بیددونوں حدیثیں ایسی میں کہان میں شبہ کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

## شبهات كى قتميں

ان مختلف ا حادیث سے امام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ کامقصود پیہے کہ دل میں جوشبہ پیدا ہوتا ہے اس کی دو لشمیں ہیں ۔

ایک قتم شبہ کی وہ ہے جو ناشی عن دلیل ہو یعنی کوئی دلیل ہوجس سے وہ شبہ پیدا ہوتا ہے جا ہے وہ دلیل دوسری دلیل کے مقابلہ میں مرجوح ہولیکن فی نفسہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر شبہ پیدا ہوتا ہے۔اس شبہ کااعتبار ہے اوراس شبہ کی وجہ سے تنز ہ اورا حتیاط تقوی کا تقاضا ہے۔

و مری فتم شبه کی وہ ہے کہ جوناشی عن غیر دلیل ہو یعنی کوئی دلیل نہیں ہے۔اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ بیشبہ نہیں ہوتا ،للہٰ دااس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس صورت میں وسوسہ کی وجہ سے کسی جائز کام کوتر ک کرنا تقوی کا تقاضا نہیں بلکہ ایسے وسوسہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس پڑعمل نہ کرے بلکہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دے۔

امام بخاری رحمہ اللہ پہلے ان دو ہاتوں میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹک نبی کریم ﷺ نے شبہ سے بیخ کا حکم نہیں بیخے کا حکم دیا ہے لیکن میہ یاد رکھنا چاہئے کہ شبہات سے بیخے کا حکم تو دیا ہے لیکن وساوس سے بیخے کا حکم نہیں دیا۔اس لئے وسوسہ کوشبہ مجھ کراس سے بیخا شروع نہ کردینا۔

### وسوسها ورشبه ميں فرق

شبهاور وسوسه میں فرق بیہ ہے کہ شبہ ناشی عن دلیل ہوتا ہے اور وسوسہ غیر ناشی عن دلیل ہوتا ہے۔

#### اليقين لايزول بالشك

وسوسہ آگیا یا شک پیدا ہوگیا تو آنخضرت وکا نے فرمایا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نماز میں اس کوفروج رہ کا وسوسہ آگیا یا شک پیدا ہوگیا تو آنخضرت وکا نے فرمایا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیعنی نماز کوچھوڑ نانہیں چاہئے۔ اس لئے کہ طہارت کا پہلے سے یقین تھا اور قاعدہ ہے کہ ''المیقین لا بزول بالشک''کی شک کی وجہ سے اس یقین کوزاکل نہیں کیا جاتا، اب دل میں جو وسوسہ آرہا ہے اور وہم پیدا ہورہا ہے یہ وہم غیر ناشی عن دلیل ہے، البذا اس کا کوئی اعتبار نہیں، نماز ترک نہ کرے کیونکہ نماز شروع کر چکا ہے تو جب تک نماز کوقطع کرنے والی طعی چیز نہ آگی اس وقت تک نماز میں استمرار واجب ہے، البذاقطع کرنا جائز نہیں، البتہ خارج صلوۃ کی حالت

دوسری ہے بینی اُسرخارج میں آ دمی کوکوئی شک پیدا ہواوراس کی بنیا دمحض وہم نہ ہو بلکہ کوئی حرکت محسوس ہوئی اور ا ایسالگا کہ کوئی قبطرہ خارج ہوا ہے تو یہ ایک شبہ ناشی عن دلیل ہے اور خارج صلوق میں ہے۔ اس میں بے شک احتیاط میہ ہے کہ آ دمی وضوکا اعاد و سرب اور پیمستحب ہے۔لیکن اگر نماز کے دوران اس احتیاط پرعمل کرے گا تو دوسراعمل خلاف احتیاط ہوجائے گا اور و دیا ہے کہ تحریمہ شروع کرنے کے بعد بغیر عذر شدید کے اس کو شام کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے دوسرامئلہ کھڑ ابوجائے گا۔ کے

#### وہم كا علاج

ائیک پوری قوم ہے جو وجم کا شکار ہو جاتی ہے ان کو ہر وقت وضوئو نتا : وافحسوس ہو تا ہے۔اس کا علاج پید ہے کہاس کی طرف ''سیان ہی نہ و ہے جیسا کہ میں نے آپ کو حضرت کنگو ہئ کا واقعہ سنایا تھا کہ چاہے ہم بغیر وضو ہی کے نماز پڑھیس اس کا کہن علاق ہے نہ

ای طرن حدیث مین دوسرا مسئد جو بیان آبی ب که اوگ ناری پائی وشت کے کرآت میں اور جمیں پہتے نہیں ہوتا کہ انہوں نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو پہتے نہیں ہوتا کہ انہوں نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو پہتے نہیں ہوتا کہ انہوں نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو پہتے ہوں ہوتا کہ انہوں نے بسم اللہ نہ ہوتا کے مطابق کرے گا میں باللہ باللہ باللہ ہوتا ہے۔ کو اس بی مطابق کرے گا ہے۔ 'خطنو اسالہ مسلمین حیوا'' ابنداا کیہ مسلمان کی حالت کوشد بیت کے مطابق ہی مجمول کیا جائے گا۔ اب تمہارے ول میں جوشیہ پیدا دور ہائے کہ بغیر اسم اللہ پڑھے ذیک اردیا ہو یہ شہارات کی میں جوشیہ پیدا دور ہائے کہ بغیر اسم اللہ پڑھے ذیک اردیا ہو یہ شہارات کی میں اللہ بڑھوا ورکھا ہو۔ ان شا ،اللہ کیا ہائے میں ان کی تفصیل آئے گی۔

## تقوى اورنيلومين فرق

اید تقوی بونا بوده مواجه و تقوی نن اشهی تهی مهمود بادراید غلوبونا بادرغلوند موم ب در اید تقوی بونا بونا و به و تقوی نن اشهی تا بی می دیل بادرای کی بنا ، پرحلال اشیا بکوترک کیا جائے ، المذاشبهات غیر ناشی من دلیل سے پر بئیز کرنا پیغلوفی الدین ہاں گئے کہ جب شرایت ناس بات کی اجازت دے دی اوراس کے خلاف کوئی شبہ ناشی من دلیل موجود نہیں تو اب سیدھا کام یہ ہے کہ اس پر ممل کروزیادہ مملی بننے کی کوشش اوراس کے خلاف کوئی شبہ ناشی من دلیل موجود نہیں ربواور حدود کے اندر رہ کرکام کرواس سے بننے کی کوشش اوراس کا دکھاوا یہ بنزی خطر ناک چیز ہے۔ حدود میں ربواور حدود کے اندر رہ کرکام کرواس سے آگے بڑھو گئے تو نلوفی الدین بوگا۔ مثلاً بعض لوگ کسی جگہ جاکر کھا نائیس کھاتے کہ شاید یہ کھانا حرام ذریعے سے آگے بڑھو گئے میں کہ خود بکا کرکھانیں گے ، یہ بات اصل میں غلوفی الدین ہے اور دوسرے مسلمان بھا نیوں کے آیا بوگا کہتے میں کہ خود بکا کرکھانیں گے ، یہ بات اصل میں غلوفی الدین ہے اور دوسرے مسلمان بھا نیوں کے

<sup>2]</sup> القاعدة الثالثة: اليقين لايزول بالشك ، (شرح الاشباة والنظاهر، ج: ١، ص: ١٨٣ - ١٨٨٠.

ساتھ برگمانی پربین ہے جونی نفسہ مذموم ہےاں واسطےاس قتم کے غلو کا اعتبار نہیں ۔ ساتھ برگمانی پربین ہے جونی نفسہ مذموم ہے اس واسطےاس قتم کے غلو کا اعتبار نہیں ۔

# شبہات ناشی عن دلیل سے بچنے کا اصول

جباں شبہات ناشی عن دلیل ہوں و ہاں شبہات سے بچنامستحب ہے یا واجب؟

ان کا اصول یہ ہے کہ آ راصل اشیاء میں اباحت ہواور حرمت کا شبہ پیدا ہو جائے اور وہ شبہ ناشی عن دلیل ہے تو اس شبہ کے نتیج میں اس مباح چیز کا ترک کرنا واجب نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہوتا ہے اور تقوی کا تقاضا بھی یہی ہے۔

بھی کئی ہے۔ اگراصل اشیا، میں حرمت ہواور پھر شہہ پیدا ہو جائے اور شبہ ناشی عن دلیل ہوتو اس صورت میں اس شبہ سے بچنا واجب ہے محض مستحب نہیں۔اب ان واقعات کودیکھیں جوامام بخار کی نے روایت میں بیان کیے ہیں۔

پہلا واقعہ عقبہ بن مارٹ علیہ کا ہے کہ انہوں نے نکائی کرایا تھا لبندا نکائی کرنے کے نتیج میں ظاہراور اصل یہ تھا کہ وہ فاتون ان کے لئے حلال ہوں لیکن ایک عورت نے آکر کہد دیا کہ بیررام ہے کیونکہ میں نے دودھ پایا ہے لیکن یہ چہت شرعیہ نہیں ہوئی۔لہنداان کے افغے ہے جواباحت اصلیہ تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔لہنداان کے لئے جائز تھا کہ است اپنے پاس رکھتے لیکن حضور وہ لئے نے فرمایا کہ چونکہ شبہ بیدا ہو گیا اور شبہ بھی ناشی عن دلیل ہے کہ خودم فعہ کہدر ہی ہے کہ میں نے وہ دھ پایا ہے وہ دلیل آگر چہ جمت شرعیہ کے مقام تک نہیں پنچی لیکن شبہ بیدا کرنے کے لئے کا فی ہے اہذا آپ وہ نیا کے دورہ کیف وقعہ قیل "جہوڑ دو۔

# قاعده الولدللفراش اورقيافيه يثمل

عبد بن زمعہ کے واقعہ میں اسل بی تھا کہ بچے زمعہ کا ہو۔ الولدللنر اش کے قاعدہ کے مطابق اصل سے ہے کہ جب کے جب کے در معہ کے اسل میں ہے کہ جب کے در معہ کی در جب کسی موٹی کی کنیز کے باں بچے بیدا ہوتواس موٹی کا ہوگا ، اصل کا تقاضا بیہ ہے کیکن شپے بیدا ہوتا اور دوسرا قیا فیہ کی روسے بیجے گااس کا ہم شکل ہوتا ، تو قیافتہ انگر جبہ اشتراک سے ۔ ایک تو متب جب کی معامد بنا ہوتا ہوتا کیا ہے۔ جب شرع بندے جب کی معامد بنا ہوتا ہوتا کہ ایکن ایک شبہ پیدا کرنے کے لئے کا فی ہے۔

آوروہ شبہ ناشی عن دلیل ہے کیونکہ قیا فہ شبہ معتبرہ پیدا کرتا ہے لبندااصل کا اعتبار کرتے ہوئے آپ میں نے فرمایا کہ پیاڑکاز معد کا ہے اور شبہ کا اعتبار کرتے ہوئے آپ میں نے خرمایا کہ پیاڑکاز معد کا ہے اور شبہ کا اعتبار کرتے ہوئے آپ میں نے مطرب سود ڈکو تھم دیا کہ پردہ کرو۔لہذا اعتبازاصل کا ہے کیکن بچنے کا جو تکم بور ہاہے وہ استحبا بی ہے۔

ب نور میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہو۔ جانور میں اصل اباحت نہیں ہے بلکہ جانور میں اصل حرام ہونا ہے۔ تو جب تک یہ بوت کے ایس موت ک آدمی کے ہے۔ تو جب تک یہ بوت ک آدمی کے

گئے اس کا کھانا حلال نہیں گئے۔تو شکار جوتھا اصلاً حرام تھا۔ جب تک دلیل شرعی سے اس کا ذیح ہونا ٹابت نہ ہو ّ جائے کہ کتا انہوں نے بسم اللہ پڑھ کرچھوڑ ااگریٹی جا کر مارتا تو دلیل شرعی ٹابت ہو جاتی لیکن وہاں جا کر دیکھا کہ دوسرا کتا بھی کھڑا ہے اوراجمال ناشی عن دلیل اس بات کا پیدا ہوا کہ شایداس کتے نے مارا ہو۔

اس صورت میں اصل حرمت تھی اور حلت کے واقع ہونے میں شبہ ناشی عن دلیل پیدا ہو گیا ،لہٰذااس مشتہ ہے بچناوا جب ہے۔

### یا در کھنے کےاصول وقواعد

ان احادیث ہے بعض ایسے اصول وقواعد نگلے ہیں جو یا در کھنے کے میں اور بڑی اہم باتیں میں اور اہام بخاری رحمہ اللّدا نہی کی طرف اشار ہ کرنا جا ہتے میں۔

وہ یہ بین کہ جہاں اصل اشیاء میں اباحت ہوا ورحرمت کا شبہ پیدا ہو جائے وہاں اس سے بچنامحض مستحب ہے فرض نہیں، جائز ہے واجب نہیں ۔اور جہاں اصل اشیا ، میں حرمت ہوا ور پھر حلت کا شبہ پیدا ہو جائے تو اس سے بچنا واجب ہے۔

سوال: کوئی اگر میسوال کرے کہ حضرت ما نشائے پائی جومورت گوشت لے رآئی تنی اس میں اصل حرمت تھی اوران کو پیتانییں کہ میشر عی طریقہ ہے ذرج کیا گیا یا نیم شرقی طریقہ ہے تند ہے تو شبہ پیدا ہواا کیا ایک شکی میں جس کی اصل حرمت تھی ؟

**جواب**؛ وہاں بات میتھی کہ شبہ ناشی عن غیر دلیل تھا۔ کیونئیہ جب مسلمان ٹوشت کے گرآ رہا ہے تو کھر اصل میہ ہے کہ دہ مہاج آور حلال ہوگا۔لہٰذا یہاں یہ باٹ پیدائمیں ہوئی ۔

اب یہ ہمچھ لینا چاہیے کہ ہمارے دورین بہت ہے مشتبات کیل گئے ہیں، ان مشتبات میں ہمی ان اصولوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ جہال اسل اشیاء میں اباحت ہواور شبہ غیر ناش من دلیل پیدا ہوجائے تو وہ محض وسوسہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں اور جہال اصل اشیاء میں اباحت ہے اور شبہ ناش من دلیل پیدا ہوجائے وہال اس شکی ہے بچنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے لیکن وہ اپنے عمل کی حد تک مستحب ہے لیمن اوری میں آ دمی احتیاط کر سے یہ بہتر اور مستحب ہے ۔ لیکن لوگول میں اس کی شہیر کرنا اور اشتبار چھا پنا یہ سی نہیں اس سے خواہ مخواہ تو اس احتیاط کر میں ہیں تو ان پرنگیر بھی نہیں ، یہ کہنا کہ وہ نو ایسے تشویش پیدا ہوگی اور دوسر ہے آ دمی جواس احتیاط پر عمل نہیں کررہے ہیں تو ان پرنگیر بھی نہیں ، یہ کہنا کہ وہ نو ایسے غیر مختاط ہیں تو جب اللہ نے حرام نہیں کہال سے داروغہ بن کر آ گئے ہو کہ اس کے منہ پر اعتر اض اور کئیر شروع کے کردو۔

اور جہاں اصل اشیاء میں حرمسہ ہوا ور شیقه غیر ناشی عن دلیل ہوتو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں اور جہاں

ا شیا ، میں اصل حرمت ہوا ورشبہ ناشی عن دلیل ہوتو اس صورت میں اس سے بچنا وا جب ہے ، بیا صول ہیں ۔ ہمارے دور میں بے شارا شیا ،الیں پھیل گئیں جن کے بارے میں بیمشہور ہے کہ ان میں فلال حرام عضر کی آ میزش ہے اورلوگ مشہور بھی کرتے رہتے ہیں ۔

اس میں چنداصولی باتیں سجھنے کی بین ابعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہال شبہ پیدا ہو گیا تبلیغ شروع کے سروع کی تبلیغ شروع کردیتے ہیں اس کواستعال نہ کردیتے ہیں ، اشتہار چھا پناشروع کردیتے ہیں کہ اس کواستعال نہ کردیے ہیں ، اشتہار چھا پناشروع کردیتے ہیں کہ بھائی کہاں تک ہم اس کی تحقیق میں کرے۔ دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جو یہ اجمالی بات کہددیتے ہیں کہ بھائی کہاں تک ہم اس کی تحقیق میں پڑیں گے۔ اگر ہم استحقیق میں پڑیں گے تو پھر ہمارے لئے کوئی چیز حلال ندر ہے گی ۔ البذا حجود والس سب کھاؤ۔

#### اعتدال كاراسته

اس کنتیجہ میں ایک طرف افراط ہوگا دوسری طرف تفریط ہوگی۔ ابذا شریعت اوران اصولوں کی روشی میں جو میں نے بتلائے ہیں اعتدال کا راستہ ہیہ ہے کہ اس اصلی کی طرف آ جاؤجس شے کے بارے میں ہیہ طے ہے کہ اس کی اصل اباحت ہے، تو جب تک یقین سے یا تم از تم طن غالب سے اسٹن مبات کے اندر تسی طرح کی حرام شن کی اصل اباحت ہو جائے اس وقت تک اسٹن کے استعال کو حرام نہیں گہیں گے، اور نہ اس کی حرمت کا فتوی دیں گے، نہ اس کی حرمت کی تبلیغ کریں گے اور نہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذبنوں کو مشوش کریں گے۔ اب ذبل روئی ہے، نہ اس کی حرمت کی تبلیغ کریں گے اور نہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذبنوں کو مشوش کریں گے۔ اب ذبل روئی ہے اصل اباحت ہے جب تک یقین سے معلوم نہ ہوجائے یا ظن غالب سے معلوم نہ وجائے کہ اس میں کوئی حرام شی شامل کی گئی ہے اس وقت تک حلال سمجھیں گے۔ اگر کوئی کھار ہا ہے نہیں روئیس گے۔ ہاں یقین سے معلوم ہوجائے یا ظن غالب سے معلوم ہوجائے کہ اس سے بر بہیز واجب ہے محض یے موٹی بات کہ بعض اوقات ذبل روئی میں جو میر سے سامنے ہے کوئی حرام شی شامل ہوگئی چار میشک اس سے بر بہیز واجب ہے محض یے موٹی بات کہ بعض اوقات ذبل روئی میں مروز ارکی چربی لوگئی جاتی ہوگئی جاس موٹی بات کہ بعض اوقات ذبل روئی میں دیں گے۔

اور جب بیہ بات معلوم ہو کہ اس مباح الاصل شئ میں بعض مرتبہ حرام شئ کی آمیزش ہو جاتی ہے اور بکٹر تنہیں ہوتی ہے دونوں باتیں ممکن ہیں ۔تواب اس کی تحقیق وقد قیق میں غلو کرنا بھی مناسب نہیں ۔ اگر کوئی تحقیق اپنے طور پراحتیاط کے لئے اوراپنے عمل کے لئے کر ہے تواجیمی بات ہے لیکن عام لوگوں کو اس سے بالکلیہ منع کرنا درست نہیں ۔

# غلوسے بیچنے کی مثال

موطأ امام ما لکّ میں ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ اورعمرو بن عاص ﷺ جنگل میں جارہے تھے وضو کی

ضرورت پیش آگی توایک حوض کے پاس گئے۔ حضرت نے ارادہ کیا کہ یبال سے وضوکری توات میں وہ حوض والا چلا آر ہاتھ حضرت عمرو بن عاص کے اس سے بوچھا یا صاحب الحوض ہل تو دحوضک السباع " یعنی اے حوض والے کیا تمہارے اس توض پر پانی چئے کے لئے درندے آتے ہیں یانہیں ؟ حضرت عمرو بن عاص کے امقصد بیتھا کہ اگر درندے یہاں پانی کے لئے آتے ہیں تو پانی تصور ا ہے تو نجس بوگا اور بمارے لئے وضو کرنا جائز ند بوگا۔ تو حضرت فاروق اعظم کے نے زور ہے آواز دی "یسا صاحب الحوض لا سخصوضا" بینی اے حضے کی کہ اس پر درندے آتے ہیں بانہیں آتے۔ کا قصید نے خوض والے جمیں مت بتایا نا کوئی ضرورت نہیں ہمیں تم سے بوچھنے کی کہ اس پر درندے آتے ہیں بانہیں آتے۔ کا

جب دونوں احتمال میں اور غالب بھی یہ ہے کہ پانی طاہر ہوگالہذا وضوء کرواورخواہ مخواہ تحقیق میں پڑنے کی کیاضرورت ہے؟

﴿لا تَسْئَلُوا عَنُ اَشْيَآءَ إِنْ تُبُدَلَكُمُ تَسُوْ كُمُ ﴾ [المائده: ١ • ١]

ترجمہ: مت پوچھوالیں باتیں کہ آئرتم پر کھولی جاویں تو تم کو بری لگیس۔

#### نهينا عن التعمق في الدين

حضرت عمر فاروق کا کیک اورواقعہ ہے کہ وہ یمن سے کپڑے لے کرآتے تھے اور یہ بات لوگوں میں مشہورتھی کہ ان کپڑوں کو بیشاب میں رنگا جاتا ہے اور بیشاب میں اس کئے رنگتے ہیں کہ ان کا رنگ اور پختہ ہوجائے تو حضرت عمر کھی نے ارادہ کیا کہ ذرامعلومات کریں اور یمن کسی کوجیجے کر کہ واقعی سے بیشاب میں رنگتے ہیں یا نہیں ۔ پہلے ارادہ کیا کیو فرمایا کہ ''نھینا عن التعمق فی اللہ ین ''۔ہمیں دین میں تعق سے منع کیا گیا ،لبذانہیں بھیجا۔ وا

ا گرمعلوم ہو کہا یسے مواقع میں جہاں ابتلاء عام ہو، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آ دمی تحقیق وید قیق میں زیاد ہ پڑ کرلوگوں کے لئے تنگی پیدا کرے جب کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے تو اس کو ناجا ئزنہ بناؤ۔

'' خلاصة الفتاوی'' میں بیمسکدلکھا ہے کہ ایک مفتی صاحب سے کسی نے آکر کہا کہ آپ ساری دنیا کو طہارت و نجاست کا فتوی دیتے ہیں اور آپ کے کپڑے جو دھو بی دھوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے حوض میں اور اس

١٤ موطأامام مالک ،باب الطهورللوضوء ، ص : ١١.

ول الموافقات ، ج: ٢ ، ص: ٨٨ ، والفروع ، ج: ١ ، ص: ٩٤ .

میں کتنے کپڑے اکٹھے جاکر دھوئے جاتے ہیں جس سے وہ کپڑے نجس ہوجاتے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے دوخ ہیں مفتی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ایک دن اتفاق سے وہاں سے گزرے وہ آ دمی بھی ساتھ تھا کہنے لگا کہ حضرت دیکھیں یہ حوض کتنے چھوٹے جھوٹے بنے ہوئے ہیں اس میں آپ کے کپڑے دھلتے ہیں۔

آب جومفتی صاحب نے دیکھالیا کہ حوض چھوٹے جیموٹے میں تو اس دھونی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ان حوضوں میں کوئی بڑا حوض بھی ہے؟ اس نے کہا جی بال ایک ہیں میں کوئی بڑا حوض بھی ہے؟ اس نے کہا جی بال ایک ہیں نے بڑا بنار کھا ہے، تو کہا کہ دکھاؤ کہاں ہے؟ دیکھا تو ایک حوض تھا جو دہ در دہ سے زیادہ تھا، بڑا حوض تھا کہا کس نے بڑا بنار کے کپڑے اس میں دھلتے ہیں۔ ب

#### إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى

#### ظمئت واى الناس تصفو مشاربه

جوروئی کھاتے ہواگر اس کی طہارت اور نجاست کی تحقیق میں پڑجاؤ گے تو بھو کے مرجاؤ گے، اس واسطے کہ جب یہ گندم کھیتوں سے نکلتی ہے تو اس سے یہ بھوساالگ کرنے کے لئے پھیلا یا جاتا ہے، پھر تیل اس کو روند تے ہیں اور اپنی ساری ضروریات اس گندم میں پوری کرتے ہیں لیمنی ان کا پیشاب یا خانہ وغیرہ سب اس میں ہوتا ہوراس کے بعد اس گندم کی تطبیر کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا اور وہ گندم بازار میں بکتی ہے اس کا آٹا بنتا ہے اور اس کے بعد اس گندم کی اس سے تی اس کو گئی ہوتا اور وہ گندم بازار میں بکتی ہے اس کا آٹا بنتا ہے اور اس آئی ہون سے کھیت سے آئی ، اس کو کس طرح روندا گیا اور بیلوں نے بچی میں گیا کی اروائی کی تھی تو آئر اس تحقیق میں پڑ گئے تو بھو کے رہ جاؤ گے۔

آبذا جن اشیاء میں اصل اباحت ہے ان میں اگر کسی ناجائز شن کی آمیزش کا شبہ پیدا ہوجائے تو اس کی زیادہ تحقیق میں پڑنا واجب نہیں بلکہ آدمی اس مفروضہ پڑمل کرسکتا ہے چونکہ اصل اس میں اباحت ہے اور کسی حرام شخے کی آمیزش بقینی اور قطعی طور پر ثابت نہیں ہے ، لبذا میں کھاؤں گا اور اگر تقوی اختیار کرے اور اس سے پر ہیز کرے تو یہ انہا ہے کہ تاریخ کا موضوع نہ بنائے اور کرے تو یہ انہا کے کا موضوع نہ بنائے اور دوسروں پر اس کی بناء پر نکیر بھی نہ کرے۔

نیکن جن اشیاء میں اصل حرمت ہے ان کی تحقیق ضروری ہے مثلاً گوشت اس میں اصل حرمت ہے لہذا جب تک بیثا بت نہ ہو جائے کہ کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے یا ایسے کتا بی نے ذبح کیا ہے جوشرا نظاشر عیہ کی پابندی کرتا ہے اس وقت تک اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔

چنانچے مغربی ملکوں میں جو گوشت بازاروں میں ماتا ہے وہ گوشت غیر مسلموں اورا کثر و بیشتر نصاری کا ذنح کیا ہوا ہوتا ہے۔نصاریٰ نے اپنے مذہب اورا پنے طریقہ کارکو بالکل خیر باد کہددیا ہے اوراس میں پہلے جن شرا کا شرعیہ کا لحاظ ہوا کرتا تھا اب وہ ان کا لحاظ نہیں کرتے۔ابذا اس کا کھانا جائز نہیں ،اس میں تحقیق واجب بہتا۔اگرا کی کھانا جائز نہیں ،اس میں تحقیق واجب بہتا۔اگرا کی مرتبہ پنة لگ گیا که مسلمان کا ہے اورمسلمان کہدرہا ہے کہ حلال ہے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث آجائے گی کہ ''مسموا اللہ و محملوہ'' بیاعتدال کا راستہ ہے جواصول شرعیہ سے مستبط ہے۔اس سے ادھریا ادھردونوں طرف افراط وتفریط ہے جس سے بچنا واجب ہے۔ نظم

### (٤) باب من لم يبال من حيث كسب المال

9 4 4 7 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبى ذئب حدثنا سعيد المقبرى ، عن أبى هريرة عن النبى هي النبى هي النبى الله الله عن النبى هي قال : ((يأتى على الناس زمان لا يبالى المرء ما أخذ منه ، أمن الحلال أم من الحرام؟)) [أنظر : ٢٠٨٣] الله المرام؟)

### حديث كامفهوم

یعنی زمانے کی خبر دی گئی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو چیز اس نے حاصل کی ہے وہ حلال ہے یا حرام۔

تصفورا قدی ﷺ ایسے زمانے میں یہ بات فرمار ہے ہیں جب ہر شخص کوحلال وحرام کی فکرتھی۔ گویا کہ ایک وعید بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ زمانہ خراب زمانہ ہوگا (اللہ بچائے ) ہمارے زمانے میں بیرحالت ہوتی جار بی ہے کہ لوگوں کوحلال وحرام کی پرواہ نہیں رہی۔

#### (٨) باب التجارة في البزوغيره،

وقو له عز وجل:

﴿ رِجَالٌ لَّا تُلُهِيهُمُ تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [النور: ٣٤]

و قـال قتـادة : كا ن القوم يتبايعو ن ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة و لا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله.

عمدة القارى ، ج: ٨ ، ص: • ٣١١ - ١١ ، وفيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ١٩٨ .

ال وفي سنن النسائي، كتاب البيوع ، رقم: ٣٣٧٨ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم: ٩٢٣٧ ، وسنن الدارمي، كتاب البيوع ، رقم: ٢٣٢٨ .

# باب کی شخفیق

ایک نسخ میں یہاں''بر' زاکے ساتھ ہے اور بزگیڑے کو کہتے ہیں معنی یہ ہوئے کہ کیڑے کی تجارت کرنا۔
الیکن آگر یہ معنی مراد لئے جا کیں اور یہ نسخہ مجھ قرار دیا جائے تو جو حدیثیں اس باب کی آرہی ہیں اس میں خاص طور سے کیڑے کی تجارت کا کوئی ذکر نہیں تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ احل میں عام تجارت کا ذکر ہے ، لہذا عام تجارت کیزے وغیرہ کو بھی شامل ہے ، اس لحاظ سے مطابقت ہوگئی۔

دوسرے نسخ میں بزنبیں بلکہ برہے یعن' ز' کے بجائے'' ر' ہے "ابواب التجارۃ فی البر"خشکی میں تجارت کی بات کے بجائے '' ر' ہے "ابواب التجارۃ فی البر"خشکی میں تجارت کرنا۔اورین خذیا دہ راج معلوم ہوتا ہے، کیونکہ امام بخاریؒ نے آگے "باب التجارۃ فسی المبحو" کا باب قائم فرمایا ہے للبذا برکا بحرکے مقابلے میں لانا بیزیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے،اس صورت میں کیڑے کا کوئی ذکر نہیں۔

﴿ وَ اللّهِ ﴾ وقال قتاده. قادة نار كَ تفصيل الله ﴾ وقال قتاده. قادة نارى تفصيل السطرت فرما فى كه "كلان المقوم يتب يعون ويتجرون "لوگ يخ وشراءاور تجارت كرت رہتے تھ، "ولكنهم اذا نابهم حق من حقوق الله" ليكن جب الله ك حقوق ميں ہے كوئى حق ان كے سامنے آتا۔ نابہ كم منى بين سامنے آجانا، پيش آجانا، ﴿ لَا تُلْفِيهُم تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ فِحُو الله ﴾ يعنى يج يا تجارت ان كوالله ك ذكر سے عافل نہيں كرتى ، يہال تك كه اس كوادا كرديا جائے مثلاً نماز كا وقت آيا تو پھر تجارت كوچھوڑ كرنماز كى طرف چلے گئے قرآن كريم نے اس آيت ميں ان كى تعريف فرمائى ہے۔

٠ ٢٠ ٢٠ ، ٢٠ ٢٠ - حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال: أخبر ني عمرو بن دينار ، عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف ، فسألت زيد بن أرقم الله فقال: قال النبي الله عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف ، فسألت زيد بن أرقم الله فقال النبي الله عن أبي المنهال قال النبي الله عنهال النبي الله عنهال النبي الله عنهال النبي الله عنهال الله عنهال النبي الله عنهال الله عنهال الله عنهال الله عنهال الله عنهال الله الله عنهال الله عنهالله عنهال الله عنهاله الله عنهال الله عنهال الله عنهال الله عنهال الله عنهال الله عنهاله الله

٢٢ - وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم : ٢٩٤٥ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٩٩ ٣٣٩، ومسند احمد، اول مسندالكوفيين ، رقم : ١٨٥٣٢، ١٨٥١ .

صرف کی تجارت

ان روایات میں حضرت براء اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما کا صرف کی تجارت کرنا منقول ہے ، یعنی سونے کی بیجے سونے کی جا ندی ہے یا جا ندی کی جا ندی ہے ، انہوں نے رسول کریم بھا ہے بیجے صرف کے بارے میں پوچھا تو آپ بھلانے بتایا کہ اگر یدا بید ببوتو کوئی حری نہیں اورا گرنسیئنا ببوتو یہ جا نزئمیں ہا اس ہا اس خوا اشارہ کردیا کہ اگر چہ یہ حضرات صرف کے تاجر تھے اور اسلام کی تعلیمات آنے ہے پہلے جو صرف کے تاجر بوت تھے وہ ان احکام کا خیال نہیں رکھتے تھے کہ یدا بید ہونسیئنا نہ ہو، لیکن جب رسول کریم بھا نے فرمادیا کہ یدا بید ہونا چا جا نزئمیں ہے ، تو ان حضرات نے پھراس کوترک کردیا حالا نکہ اس سے ان کی تجارت کا دائرہ پہلے کے مقابلے میں سے گیا ، پہلے جو منافع حاصل کرتے تھے وہ منافع حاصل ہونا بند ہوگیا، لیکن انہوں نے بی کریم بھا کے ارشاد یرعمل کیا تو گویا تجارت نے ان کواللہ کے ذکر سے غافل نہیں کیا۔

#### (٩) باب الخروج في التجارة.

وقول الله عزوجل: ﴿فَانْتَشِرُوافِي الْا رُضِ وَابْتَغُوا مِنُ فَصُلِ اللّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]
عطاء، عن عبيد بن عمير: أن أباموسي الأشعرى استأذن على عمر ﴿ فلم يؤذن له ، وكأنه كان مشغولا. فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ؟ اللذنوا له. قيل: قد رجع ، فد عاه فقال: كنا نؤ مر. بذلك ، فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فأنطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدرى . فذهب بأبي سعيدالخدرى ، فقال عمر: أخفى على هذا من أمر رسول الله ﴿ ألهاني الصفق بالا سواق . يعنى الخروج إلى التجارة. [انظر: ٢٢٣٥ )

### عبيدبن عمير رحمه الله

حضرت عبید بن عمیٹر تابعین میں ہے ہیں ان کو قاص اہل مکہ کہاجا تا ہے یعنی پیاہل مکہ کے قاص یعنی واعظ تھے۔

٣٠ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الآداب ، رقيم: ١ ٠ ٣٠ ، وسنن ابي داؤد ، كتاب الأدب ، رقم: ١ ٥ ٢ ، ومسند احمد ، أول مسندالكوفيين ، رقم: ١ ٥٢٨ ، مرطأمالك ، كتاب الجامع ، رقم: ١ ٥٢٠ .

#### حديث كامطلب

مسنون طریقہ یمی ہے کہ تین مرتبہ استنذان (اجازت طلب) کرے اگر اس میں جواب آجائے تو ٹھیک ہے ورندواپس چلا جائے۔

تھوڑی دیر بعد حضرت عمر کھی آئے اور کہا کہ کیا میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں بن تھی ؟ بعنی تھوڑی دیر بہلے عبداللہ بن قیس (ابوموی اشعری کھی ) کی آواز آئی تھی وہ اجازت مانگ رہے تھے، لوگوں سے کہا کہ ان کو بلالولیعنی آنے کی اجازت دے دولوگوں نے بتایا کہ وہ تو واپس چلے گئے ،حضرت عمر کھی نے حضرت ابوموی اشعری کے بلایا اور یو چھا کہ واپس کیوں چلے گئے تھے؟

#### حضرت عمر وفي كالظهار حسرت

ابوموی اشعری کے کہا کہ جمیں اس کا حکم دیا جاتا تھا لینی رسول کریم کھٹے نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جا کر پہلے استند ان کرو،اگرتین مرتبہ استند ان کرنے کے باوجود جواب نہ آئے تو پھرواپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر کے نہ فرمایا کہ یہ جو حدیث آپ رسول کریم کھٹا کی طرف منسوب کررہے ہیں اس پر بینہ (دلیل) پیش کرو، یعنی گواہ لاؤ، حضرت ابوموی اشعری کے انسار کی ایک مجلس میں چلے گئے اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ یہ قصہ ہوگیا، (یعنی میں نے حضرت عمر کے کہا کہ حضور کھٹانے بیچکم دیا ہے اس واسطے میں واپس چلا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بینہ لے کرآؤورنہ میں نہیں چھوڑوں گا)۔

انصار نے کہا کہ حضور اقد س کے کا بیار شاد مشہور ومعروف ہے ، آپ کے لئے اس معاملے میں ہم میں جوسب سے کمن ہیں یعنی حضرت ابوسعید خدری کے وہ جائے گواہی دے دیں گے۔ (تاکہ حضرت عمر کے پہتہ چلے کہ اتنے چھوٹے بیچ بھی اس حدیث سے واقف ہیں ) ابوسعید خدری کے کووہ لے گئے تو حضرت عمر کے نے فرمایا کیا میرے او پر رسول اللہ کا ایت کم مختی رہ گیا ، بیعنی اپنے او پر افسوس کے طور پر کہا کہ حضور کے کا یہ تم مختی رہ گیا ، مجھے بازاروں کے اندر سود اکر نے نے غافل کر دیا یعنی میں بازار کے اندر تجارت کرنے میں مشغول رہا اور اس کی وجہ سے حضور اکر میں گاکا یہ ارشاد سننے سے محروم رہا ، میں چونکہ تجارت کے لئے نکل کے چلا جایا کرتا تھا

سمجی کہیں بہمی کہیں تو بہت ی باتیں جوحضور ﷺ نے میری غیرموجود گی میں فرمانیں وہ مجھے نہیں پہنچ سکیں ،میرے علم علم میں نہیں آسکیں تو اس پر انہیں افسوس ہوا ،اور افسوس کا اظہار کیا کہ میں اس حدیث کے سننے ہے محروم رہا۔ امام سبخاری رحمہ اللّٰد کا مقصد

اماً م بخاریؓ نے ''قو جمة الباب'' قائم کیا تھ ''باب المخروج المی المتجارة'' نیمی تجارت کے لئے گھر سے نکل البندااس روایت سے معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر کھی حضور بھی کے زیانے میں گھر سے نکل گرتجارت کیا کرتے تھے۔

# صحابی کی روایت متہم ہوسکتی ہے؟

حضرت عمر ظل نے حضرت ابوموی اشعری ظل سے جومطالبہ کیا کہ اس حدیث کے اوپر بینہ لے کرآؤتو بظاہر یہ مطالبہ بجیب سالگتا ہے! بعض لوگ اس سے یہ غلط بتیجہ بھی نکا لتے ہیں کہ گویا حضرت عمر ظل نے حضرت ابوموی اشعری ظلہ کو متم کیا یعنی تبعت لگائی کہ تم جو حدیث شار ہے ہویہ حقیقت میں حدیث نہیں ہے اپی طرف سے تم نے گئر لی ہے، کیونکہ اگر یہ تبعہ ت نہ ہوتو پھر بینہ لا نے کی کیا ضرورت ہے جب کہ قاعدہ ہے "الصحابة کلھم عدول" یعنی تمام صحابہ ظلہ عادل ہیں اور خاص طور سے نبی کریم بھٹا کی روایت کے بارے میں عدول ہیں تو حضرت عمر ظلہ نے تنہا حضرت ابوموی اشعری ظلہ کی روایت کو کیوں قبول نہیں کیا ؟ اور اس پر کیوں بھر و سہیں کیا ؟ اور اس پر کیوں بھر و سہیں کیا ؟ اور اس پر کیوں بھر و سہیں کیا ؟ اور اس پر کیوں بھر و سہیں کیا ؟ اور اس پر کیوں بھر و سہیں کیا ؟ اور اس پر کیوں بھر و سہیں کیا ؟ اس ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کی روایت بھی متم ہو سکتی ہے؟

يهال تين باتين سمجھ ليني حيا ہئيں۔

میملی بات تو یہ ہے کہ بینہ کے اس مطالبہ سے جھٹرت عمر ظافی کا منشا ، حضرت ابوموی اشعری ظافی کو تہم کرنا خبیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ "المصحابة کلهم عدول" کوئی بھی صحابی حضورا قدس بھٹا کی طرف کوئی نلط بات منسوب نہیں کرے گالیکن انہوں نے بیطریقہ اس لئے اختیار کیا تا کہ لوگوں کو اس بات کی اجمیت کا احساس ہو کہ درسول کریم بھٹا کی طرف صدیث کی نسبت آسان بات نہیں ہے، کیونکہ بیز مانہ ایسا تھا کہ اسلام تیزی سے پھیل رباتھا نئے نئے لوگ اسلام میں واخل ہورہے تھے اورصحا بہ کرام بھی ان سے حدیثیں بیان بھی کرتے تھے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ احاد بیث کے معاملے میں بے اختیاطی سے کام لیس گے اور اس بے احتیاطی کے نتیج میں حضور بھٹا کی طرف نبلط با تیں منسوب کریں گے، لہٰذا ان مفاسد کے سد باب اور لوگوں میں حزم واختیاط پیدا کرنے اور مصلحت کو حاصل کرنے کے لئے حضرت عمر بھٹ نے بیطریقہ اختیار کیا کہ فرمایا بینہ پیش کرو، حالا نکہ جب کوئی صحالی کے دوایت کرریا بوتو پھرنی نفسہ حدیث کو قبول کرنے کے لئے بہنے کی جاجت نہیں ہوتی ۔

لہذااس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں گہ خبر واحد معتبر نہیں یا صحابہ سارے کے سارے عدول نہیں یا کسی صحابی کا کسی صحابی کا جا سکتا ہے کہ اس نے حدیث جان ہو جھ کر فلط بیان کی ہو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تثبت کا جذبہ بیدا ہو، حضرت عمر کے کا یہ مقصد تھا۔ اور موطأ ما لک میں اس کی صراحت ہے کہ آپ کا یہ مقصد تھا۔ اور موطأ ما لک میں اس کی صراحت ہے کہ آپ کا یہ مقصد تھا۔ اور موطأ ما لک میں اس کی صراحت ہے کہ آپ کا یہ مقصد تھا۔ اور موطأ ما لک میں اس کی صراحت ہے کہ آپ کا یہ تبہت نہیں انگا کی ۔ آپ

دوسری بات میہ ہے کہ جان ہو جھ کرنبی کریم کا کی طرف کوئی غلط نسبت کرناصحابہ کرام کا سے ممکن نہیں ،
لیکن غیر شعوری طور پر کوئی خلطی لگ جانا یا نسیان پیدا ہوجانا یہ بھی بعید نہیں ،للذا حضرت عمر کا نسلے سے بیہ چاہا اس
نسیان وغیرہ کے احتمال کا بھی سد باب ہواورلوگ تثبت ہے کا م لیس اس واسطے ایسا کیا ،اور بعد میں خودا پنے او پر
حسرت کا اظہار کیا کہ بیج بھی جانتے ہیں مگر میرے علم میں نہیں۔

یہ سلسلہ بچھ عرضے تک حضرت عمر اللہ بن عباس کو بعد میں جب اس بات کی اطلاع بلی کہ حضرت عمر اللہ بن عباس کو بعد میں جب اس بات کی اطلاع بلی کہ حضرت عمر اللہ بن عباس کو بعد میں جب اس بات کی اطلاع بلی کہ حضرت عمر اللہ بن عباس کرنا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ''یہ بست السخط اب لا تکو نن عذا با علی اصحاب رسول اللہ اللہ اللہ بنی آ ب صحابہ کیلئے عذا ب نہ بننے ،اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حدیث بیان کر نے سے ڈرنے گئیں گے کہ میں حدیث بیان کروں گا، بینہ کا مطالبہ ہوگا اور بینہ پیش نہ کر کا تو حضرت عمر بی ناراض ہوں گے ، تو اس کے بعد حضرت عمر بی نے اس طریقہ کو ترک کردیا ، ابتدا میں مقصد لوگوں میں تثبت بیدا کرنا تھا۔

تیسری بات سے سے کہ اس سے استند ان کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ اگر استند ان کے نتیج میں کوئی جواب نہ ملے یا وہ کسی امر میں مشغول ہونے کی بناء پر ملنے سے معذرت کر ہے تو بیاس کا حق ہے ، اس پر ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ، اس لئے قرآن کریم میں خاص طور پر فر ما یا کہ:

#### ﴿ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ﴾

[النور:٢٨]

ترجمہ:اگرتم کو جواب ملے کہ پھر جاؤتو پھر جاؤاں میں خوب ستھرائی ہے تنہارے لئے۔

صاحب خانہ کو کوئی ملامت نہیں کی گئی کہتم نے کیوں اجازت نہیں دی ، کیونکہ تم ملنے جارہے ہوتو غرض تہاری ہوئی اور جس کے پاس جارہے ہووہ اگر مشغول ہے ، اس کوتہاری ملاقات سے کوئی تکلیف ہوتی ہے اور

٣٣ فقال عمر لأبي موسى اما اني لم ا تهمك ولكني حشيت أن يتقوّل الناس على رسول الله مُلْكُلُّه (موطامالك ،ص:٢٧٧).

وہ اس وجہ ہے آپ سے معذرت کر لیتا ہے تو اس پر ناراضگی کی یا براما ننے کی کوئی وجہ نیس ہے۔

بنانچہ حضرت ابوموسی اشعری ﷺ نے اس بات پر کوئی برانہیں منایا کہ حضرت عمرﷺ نے کیوں اجازت نہیں دی، اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو بیسوچ کر جاؤا اگر ملاقات کا موقع ہوا تو کرلیں گے اورا گرکسی وجہ سے اس نے معذرت کرلی تو اس سے نارانس نہ ہونگے۔

#### آ داب معاشرت

اول تو ایسے موقع پر جانا حاہیے جبکہ گمان ہو کہ جس کے پاس جارہے ہواس کیلئے باعث تکایف نہیں ہوگا، پہلے سے پیۃ لگاؤ کہ اس کے کیا اوقات ہوتے میں اور اس میں کون ساوقت ایسا ہے جواس کیلئے تکلیف کا ماعث نہیں ہوگا۔

آئی کل ہمارے ہاں آ داب معاشرت بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں اور دین سے اس چیز کو ہالکل خارت سمجھ لیا گیا ہے جبکہ استند ان کے اوپر قر آن کریم میں دور کوٹ نازل ہوئے، آئی کل اس کا اہتمام نہیں ، وقت بے وقت کسی کے پاس چلے گئے ، یدد کھے بغیر کہ اس کو آگایف ہوگی یاراحت ہوگی ، یہی حکم ٹیلیفون کا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ اس کے سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے فون کرنا دوسروں کو تکایف دینا ہے۔

دوسرا یہ کہ آدمی جاکر دیکھ بھی لیتا ہے کہ آدمی مشغول ہے کہ بیس الیکن ٹیلی فون والے کوتو پہ ہی نہیں کہ وہ آپ کے اس کیا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات وہ مشغول ہوتا ہے، آپ نے یہاں پر لمبی بحث چھیٹر دی اور وہاں پراس کیلئے پریشانی کا سبب بن گیا، لہٰذا پہلے یو چھلو کہ میں کچھ بات کرنا چا ہتا ہوں پائج منٹ لگیس گے آپ کے پاس موقع ہے یا سین اگر آپ کے پاس موقع ہے توضیح ورنہ پھر تھوڑی دیر کے بعد کرلوں گا، لوگوں کے اوپر بغیر استند ان کے مسلط ہو جانا آداب کے خلاف ہے، اور ہمارے ہاں یہ غلط روش بیدا ہوگئی ہے اور اسے دین کا حصہ سیجھتے ہی نہیں۔

اب میں آپ کو کیا بتاؤں! جب گھر میں ہوتا ہوں تو بکثرت بیصورت ہوتی ہے کہ میں دس منٹ بھی اپنا کام لگ کرنہیں کرسکتا کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹیلی فون آ جا تا ہے یا کوئی آ دمی آ جا تا ہے ، کام کرنے بیٹھا ابھی ذہن فارغ کیا ، تو معلوم ہوا فون آگیا ، عام طور پر بیسلسلہ سارا دن جاری رہتا ہے رات کوساڑھے بارہ بج گھنٹی نج رہی ہے ، بھائی کیا بات ہے؟ جناب بیمسئلہ معلوم کرنا تھا۔

اورمسکلہ بھی ایسانہیں جوفوری نوعیت کا ہو یعنی گھر پر جنازہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا ، آ دمی اس کے بارے میں مسئلہ بو چھے تو ایک بات ہے؟ میں نے کہا ہے بھی کوئی بات ہے آپ نے ٹیلیفون کرنے سے پہلے گھڑی دیکھی تھی؟ <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

جواب دیا کہ ساڑھے ہارہ بجے ہیں ، میں نے کہا کہ ساڑھے ہارہ بجے کسی کوفون کرنا مناسب ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے بنا تھا کہ آپ دیر تک جاگتے ہیں تو میں نے کہا کہ میرا بیے جرم ہے کہ میں دیر تک جاگتا ہوں۔ایک دن رات کوڈ ھائی بجے فون آیا یو چھا بھائی کیا ہات ہے؟ جواب ملا کہ صاحب آپ کی جینجی کا نکاح ہواہے مبارک ہاد دنی تھی ،مبارک ہادو بے کیلئے ڈھائی بجے فون کیا تو لوگوں کوفضول ٹنگ کرنا ہوتا ہے اور استند ان کے مسائل کو

#### (٠١)باب التجارة في البحر،

وقال مبطر: لا بناس به: وما ذكره الله في القرآن إلابحق ثم تلا ﴿وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِينُهِ وَلِتَبُتَغُوا مِنُ فَضُلِهٍ ﴾ [فاطر: ٢ ا] والفلك: السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد: تمخر السفن من الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك الظام.

#### اس شبه کاازاله که سمندر میں تجارت جائز نه ہو

لوگوں نے دین سے خارج کردیا ہے،الندتعالی محفوظ رکھے۔

اس باب کو قائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ سمندر کا سفر خاصا خطرناک ہوتا ہے اگر چہاب اتنا خطرناک نہیں رہا جتنا پہلے ہوتا تھا، کیونکہ اس میں ہواؤں کے چلنے پر دارو مدار ہوتا تھا تو سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہا تنا خطرناک کا محض تجارت کی خاطرانجام دیا جائے یانہیں ؟اورا یک روایت بھی ہے کہ:

#### "لا يركب البحر إلاحاج و غاز في سبيل الله" تا

یعنی سمندر پرسواری نہیں کرتا مگر جا جی کہ حج کرنے جارہا ہے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا تو اس میں تجارت کا ذکرنہیں ، تو شبہ ہوسکتا تھا کہ تجارت کی خاطر سمندر کا سفر کرنا جا کزنہ ہو۔

امام بخاری نے اس شبہ کو دور کرنے کیلئے میہ باب قائم کیا کہ جس طرح خشکی پر تجارت کرنا جائز ہے اس طرح سمندر میں بھی تجارت کرنا جائز ہے۔

### مطروراق كااستدلال

اس میں جفرت مطروراق رحمه الله کے قول سے استدلال فرمایا۔

مطرورات" تابعین میں سے ہیں چونکہ یہ قرآن کریم کے نسخ لکھا کرتے تھے اس واسطے ان کو وراق

٢٥ وسنين البيهقي الكبري، ج: ٣، ص: ٣٣٣، وسنن أبي داؤد، ج: ٣، ص: ٢، رقم: ٢٣٨٩، مطبع دار الفكر، بيروت، ومصنف ابن أبي شيبة ، ج: ٣، ص: ٢١٣.

کہتے ہیں۔ ۲۶

مطروراق کہتے ہیں کہ سمندر میں تجارت کرنے میں کوئی حریث نہیں ، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ناحق اس کا ذکر نہیں کیا مطروراق نے اس طرح استدلال کیا کہ قرآن کریم میں تجارت فی البحر کا ذکر ہے تا اس کا ذکر ناحق نہیں کیا گیا، برحق کیا گیا ہے، اور آیت تلاوت کی:

﴿ وَ تَوَى الْفُلْکُ مَوَاخِوَ فِیْهِ وَلِتَبُتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ ﴾ تم دیکھتے ہوکہ کشتیاب سندر میں چلتی ہیں تا کہ اللّٰہ کافعنل تلاش کرواور اللّٰہ کافعنل تلاش کرنے سے مراد تجارت ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے کشتیول کے ذریعے تجارت کرنے کا ذکر فرمایا۔

آگے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی عادت کے مطابق آیت کے کچھ الفاظ کی تشریح فرمات ہیں کہ 
"الفلک السفن" کوفلک کشتیوں کو کہتے ہیں "الواحد والجمع سواء "یعنی فلک کالفظ واحد ہی ہاور 
جع بھی ہے، "وقسال مجساهد تسمحسر السفن من السریح" مواخر کے لفظ کی تقریر وتشریح کردی کہ 
مخو "مخو یمخو" کے معنی ہوتے ہیں کہ پھاڑ نا تو مواخراس لئے کہتے ہیں "تمخو السفن الریح" کہ 
کشتیاں بھی ہواؤں کو پھاڑتی ہیں، یہاں پرمن زائدہ ہے تو معنی ہوئے "تسمخو السفن من الریح" کشتیاں 
ہواؤں کو بھاڑتی ہیں۔

بعض لوگوں نے کہا کہ ''من''سبیہ ہے اور مخر کا مفعول برمحذوف ہے اور وہ ہے ماء، یعنی ''تسمخس السفن المماء من الریح '' کشتیال ہوا کے سبب سے پانی کو پھاڑتی ہیں، ''ولا تسمخس السویح من السفن إلا الفلک العظام'' اور ہوا کو ہیاڑتیں کشتیوں میں سے کوئی کشتی مگر ہڑی ہڑی کشتیاں یعنی چھوٹی کشتی تو آرام سے چل جاتی ہے اور یانی کو پھاڑ نا اور ہوا کو پھاڑ نا اس کی ہڑی کشتیوں کوضر ورت ہوتی ہے۔

یہاں یہ کہنامقصود ہے کہ یہ جوفر مایا گیا کہ ''نسری المفلک فیہ مواحو''اس سے مراد بڑی کشتیاں ہیں ، کیونکہ بڑی کشتیاں عام طور پر تجارت کے لئے استعال ہوتی ہیں ،اس لئے کہان میں ساز وسامان لا دکر لے جایاجا تا ہے محض ویسے ہی سفر کرنے کے لئے بڑی کشتی استعال نہیں کرتے تھے کیونکہ اول تو سمندر کا سفر محض سفر کی خاطر کب تھا؟ زیادہ تر تجارت کی غرض سے تھا اورا گر محجلیاں پکڑنے کیلئے ہے تو وہ زیادہ تر ساحل کے آس پاس جھوٹی کشتیوں پر بیٹھ گئے اور اس کو چلا دیا ، تو بڑی کشتیوں کا استعال تجارت ہی کی غرض سے ہوتا تھا اس واسطے وہ کہتے ہیں کہاں سے تجارت فی البحر کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

٣٠٠٦ ـ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبدالرحمٰن بن هرمز ، عن

۲۱ عمدة القارى ، ج: ۸ ، ص: ۱۸ م.

أبى هريرة ، عن رسول ، أنه ذكر رجلامن بنى إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته. وساق الحديث.

حدثني عبدالله بن صالح :حدثني الليث به. [راجع : ٩٨]

#### حدیث باب سے سمندر میں تجارت کا ثبوت

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو تعلیقا نقل کیا ہے اور بہت ہی جگہوں پرموصولاً بھی روایت کیا ہے، یکا فی لمبی حدیث ہے۔ امام بخاریؒ نے صرف متعلقہ حصہ بیان کیا ہے کہ حضورا کرم بھانے بی اسرائیل کے ایک آ دمی کا ذکر کیا کہ وہ سمندر میں سفر کر سے تجارت کے لئے گیا تھا" فقضی حاجته" اور پھر تجارت کی تھی۔ یہاں حدیث کے اس حصہ کو بیان کرنے سے مقصود صرف اتنا ہے کہ حضورا قدس بھانے بی اسرائیل کے ایک آ دمی کا ذکر کیا جس نے سمندر میں تجارت کی تھی ، تو حضورا کرم بھانے اس کی تقریر فرمائی کمیرنہیں فرمائی ، لہذا معلوم ہوا کہ سمندر میں تجارت جا کڑ ہے۔ حدیث نفصیل کے ساتھ ان شاء اللہ آ گے آ گے گی۔

## (٢ ١) باب قوله: ﴿ أَ نُفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧]

#### ترجمة الباب مين صدقه نافله مرادب

اس باب کا ظاہری تعلق صدقات ہے ہے لیکن یہاں سے بتانے کے لئے باب قائم کیا کہ مسلمان آ دمی کی تجارت کو صدقہ سے خالی نہیں ہونا چاہئے یعنی آ دمی تجارت کرے اور جو کچھ کمائے اس میں سے بچھ اللہ کے لئے بھی خرچ کرے۔

یہاں پرمراد زکوۃ اور فرائض نہیں ہیں ،اس لئے کہ زکوۃ اور فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں ، یہاں صد قات نافلہ مراد ہیں کہ جوبھی آ دمی تجارت کرے اس سے اپنا کچھ حصہ صد قات نافلہ میں بھی خرچ کرتے رہنا چاہئے۔

عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قال: حدثنا جرير عن منصور ، عن أبى وائل، عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبى الله : ((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتهاغير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا )). على المنا الم

كر وفي صنحينج مسلم ،كتباب النوكاة ، وقم: • • ١ / ، وسنن الترمذي ،كتاب الزكاة عن رسول الله ، وقم : ٢ • ٢ ، وسنن أبي داؤد،كتاب الزكاة ، وقم: ١٣٣٥ ، وسنن ابن ماجه ،كتاب التجارات ، وقم: ٢٢٨٥ ، ومسند احمد ، باقي مسندالأنصار ، وقم ٢٣٠٨ .

### حدیث کی تشریح ومراد

چنانچداس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ عورت جب اپنے گھر کے کھانے میں ہے کوئی نفقہ دیت ہے بشرطیکہ وہ اس کے ذریعہ فساد پھیلانے والی نہ ہویا خراب کرنے والی نہ ہو۔ غیر مفسدہ سے ایک مرادیہ ہے کہ صدقہ اس کے کل میں دے نااہل کوصدقہ نہ دے۔

دوسری مرادیہ ہے کہ بینہیں کہ سارا کچھ ہی صدقہ کر دیا رات کو جب شو ہر گفر میں آیا تو معلوم ہوا کہ میدان خالی ہے کھانے کو پچھنہیں ہے۔

لہذا غیرمفسدہ کے معنی یہ بین کہ اعتدال کے ساتھ صدقہ کرے بینیں کہ حقوق واجبہ کو بھی ضائع کردے "کہان لھا اُجر ھا" جوعورت ایسا کرے گی اس کواس کے انفاق کا اجر ملے گا، اور شوہر کواس کی کمائی کا جر ملے گا'ول لمخازن مثل ذلک "اور جو کمائی کو محفوظ کرنیوالا ہواس کو بھی اجر ملے گا۔"لا یہ نقص بعضہ م اُجر بعض شیاف "اوران میں سے کسی کا اجردوسرے کے اجرمیں کی واقع نہیں کرے گا یعنی سب کو برابراجر ملے گا شوہر کو کمانے کی وجہ سے ، خادم کو محفوظ رکھنے کی وجہ سے اور عورت کو انفاق کی وجہ سے اجر ملے گا۔

اور ظاہر ہے کہ بیاس وقت ہے جب شوہر کی طرف سے اس کی اجازت ہوخواہ وہ اجازت زبانی ہویا عرفی ہو، کھانا نچ گیا تو عرفا کوئی شوہراس کوصدقہ کرنے ہے انکارنہیں کرتا الابیا کہ بہت ہی بخیل ہو۔ایسے میں اگر عورت نے خرچ کردیا تو اجازت ہی سمجھا جائے گااگر چہزبانی اجازت نہ دی ہو۔

۱۲۰۲۱ حدثني يحيى بن جعفو: حدثنا عبدالرزاق ، عن معمر ، عن همام قال: سمعت أبا هريرة النبى النبى الله قال: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره)). [أنظر: ۱۹۲، ۵۱، ۵۱، ۵۳، ۵۳]. الله نصف أجره).

# دونوں صدیثوں میں تطبیق وفرق

اس ندکوره صدیث میں بھی ماقبل والی بات آرہی ہے لیکن اس میں ایک لفظ ہے" إذا أنسفت المرأة من كسب زوجها من غير امره" تو بظاہراس سے يوں لگتا ہے كه اگر شوہر كامر كے بغير بھی خرچ كيا تواس كا ثواب طلح گا، مراديہ ہے كہ شوہر كی طرف سے امر تو نہيں تھا لیكن اذن تھا، امر نہ ہونے سے اذن كا نہ ہونالازم نہيں آتا يعنى اس نے تھم تو نہيں ديا تھا لیكن اجازت دی تھی، لہذا اس كی طرف سے بہجائز ہے۔

۲۸ وفی صحیح مسلم ، کتاب الزکاة ، رقم : ۱۷۰۳ ، وسنن أبی داؤد ، کتاب الزکاة، رقم : ۱۳۳۷ ، ومسنداحمد ،
 باقی مسند المکثرین ، رقم : ۱ ۵۸۳ .

ماقبل والی حدیث اوراس حدیث میں ایک اور فرق بیہ ہے کہ ماقبل والی حدیث میں کہا کہ عورت کواجر ملے گااور شوہر کو بھی ملے گااورایک کے اجر کی مجہ سے دوسرے کے اجر میں کی واقع نہیں ہوگی اوراس حدیث میں آرہاہے "فسلھا نصف اجو ہ" عورت کوآ دھاا جریلے گا،تو بظاہر تعارض لگتا ہے۔

علماء کرام نے اس بارے میں بیفر مایا ہے کہا گراس کے امر سے ہوتب تو پورے کا پوراا جر ملے گا اور بغیر امر کے ہوتو آ دھاا جر ملے گا ، دونوں کے اندریہ تطبیق دی گئی ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا که "ن**صف اجو** " ئے معنی بیابی که "**مشل اجو "** کیوں که مجموعی طور پر بیوی کواور شو ہر کو جواجر ملے گاوہ آپس میں تو ہرا ہر تھالیکن بیوی کو جوملاوہ مجموعے کا آ دھا ہوا تو مراد مجموعے کا آ دھا ہے نہ کہ شوہروا لے اجر کا آ دھا۔ <sup>19</sup>

### (١٣) باب من أحب البسط في الرزق.

۲۰۱۷ - ۲ - حدثنا محمد ابن أبى يعقوب الكرما نى : حدثنا حسان : حدثنايونس : قال محمد هو الزهرى عن أنس بن مالك الله قال : سمعت رسول الله الله قال : ((من سرّه أن يبسط له فى رزقه أوينسا له فى أثره فليصل رحمه )). [أنظر: ۵۹۸۲]

## حدیث کی تشر تک

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ وفر ماتے سا ہے کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو یعنی جوشخص پیہ بات چا بتا ہو کہا س کے رزق میں کشاد گی ہویا اس کی اجل میں تا خیر کی جائے۔

"افرہ" سے مرادیبال پر باقی ماندہ غمر ہے اور "بنسا" کامعنی ہے مؤخر کردیا جائے ، مطلب بیہ ہے کہ اس کی عمر کومؤخر کردیا جائے ، مطلب بیہ ہے کہ اس کی عمر کومؤخر کردیا جائے بینی اس کی عمر دراز ہوتواس کو چاہئے "فیلیصل د حمد" کہ وہ صلد حمی کر ہے اس سے معلوم ہوا کہ صلد رحمی کے دوائر ات دنیا ہی میں ظاہر ہوتے ہیں ایک رزق میں وسعت دوسر نے عمر کی درازی۔

مطلب یہ ہے کہ جو بیرچاہے کہ رزق میں وسعت پیدا ہوتو وہ بھی بیرکام کرے اور جو بیرچاہے کہ عمر دراز ہووہ بھی بیرکام کرے، اس کے دونوں اثر ہوتے ہیں بیہ "منع المحلو"ہے" منع المجمع" نہیں۔

وع عمدة القارى، ج: ٨، ص: ٣٢١.

<sup>.</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب البروالصلة والأداب ، رقم: ٣١٣٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، رقم : ١٣٣٣ ، ومسنداحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم : ٢٩٢٨ ، ١٣٠٩ ، ١٣٣٠ ، ١٣٣٠ .

#### (۱۳) باب شراء النبي الله بالنسيئة

۱۰۲۰ محدثنامعلی بن أسد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم: البرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي الله المترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. [أنظر: ۲۰۹۲، النبي الله المترى طعاما من ١٣٥٧، ٢٥٥١، ٢٥١١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥١، ٢٥٥٠٠ المتركة المتر

### ادهارا وررثهن كاحكم

نبی کریم کا کے ادھارسودا خرید نے کے بارے میں روایت نقل کی گئی ہے کہ اٹمش کیتے ہیں ہم نے ابراہیم مختی کے سامنے ذکر کیا کہ ملم میں جورب اسلم ہے وہ مسلم الیہ سے رہن کا مطالبہ کرسکتا ہے یانہیں؟

حضرت ابراہیم کئی نے فرمایا کہ آنخضرت ﷺ نے ایک یہودی سے پچھ کھا ناخریدا تھا "السی اجل" ایک میعاد تک قیت اداکر نے کے لئے"ور ھند درعا من حدید" اوراس کے پاس ایک درع رہن رکھی تھی جولو ہے کی تھی۔

توادھارکھاناخریدااورایک یہودی کے پاس ایک درع رہن رکھی ،اس سے رہن کا جوازمعلوم ہوا۔

#### اختلاف فقهاء

اس مسئلے میں فقہاء کرام کے درمیان کلام ہوا ہے کہ عام قرض یا کوئی اور دین ہوتو اس سلسلے میں رہن کا مطالبہ دائن کے لئے جائز ہے لیکن بچے سلم جس میں مبیع جو ہے وہ مسلم الیہ کے ذرجے میں دین ہوجاتی ہے کیا اس میں بھی رب السلم مسلم الیہ سے رہن کا مطالبہ کرسکتا ہے؟

## بیعسلم سے معنی

سلم کے معنی میہ ہوتے ہیں کہ مثلاً میں نے آج کا شنکار کو پیسے دے دیئے اور اس سے کہا کہ چھ مہینے کے بعد تم مجھے اس پیسے کی وس من گندم دے دینا، پیسے میں نے ابھی ادا کر دیئے، دس من گندم اس کے ذیعے میں دین ہوگئی۔ میں دین ہوگئی۔

تو کیا میں جب وہ پیسے دے رہا ہوں تومسلم الیہ یعنی اس کا شتکارے کہ سکتا ہوں کہتم میرے لئے مہینے

اس وفي صبحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم: ٥٠ ٣٠ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٥٣٠، وسنن ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، رقم: ٢٣٨ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ ، ٢٣٨ . ٢٣٨ .

کے بعد پیتنہیں گندم لاؤیانہیں لاؤ، تو کوئی چیز مجھے رہن دو، تو کیا بچسلم میں رہن ہوسکتا ہے یانہیں؟

### جههورائمهار بعثه كامسلك

جمہورائمہار بعہ کے نز دیک سلم میں ربن ہوسکتا ہے۔

## امام زفر ؓ وامام اوزاعیؓ کامسلک

امام زفر وامام اوزاعی رحمهما الله فرماتے میں کسلم میں رہن نہیں ہوتا۔

بعض حضرات کا کہنا ہے ہے کہ اس حدیث کولانے کا مقصدا مام زفر وامام اوز ای رحمہما اللہ کار دکرنا ہے کہ سید حضرات سلم میں ربین کے جواز کے قائل نہیں ہیں جبکہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے بچ چھا گیا تو انہوں نے جواز کا قول اختیار کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال کیا اگر چہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں سلم کا ذکر نہیں ہے چونکہ حضورا کرم بھانے کھانا خریدا تھا اور پیسے مؤجل تھے۔ اس

## یہ شراءاعین بالدین ہے

به "شواء العین بالدین" تھا جبکہ کم" شواء الدین بالعین" بوتی ہے،اس لئے یہ کم نہیں تھی کی نہیں تھی کی نہیں تھی کی نہیں تھی کی نہیں تھی کے دہن رکھا تواسی کی ایکن ابراہیم نحق نے مموم سے استدلال کیا ہے کہ جب "شواء العین بالدین "میں آپ نے رہن رکھا تواسی پر"شواء الدین بالعین" کو بھی قیاس کیا جائے گا۔

بعض لوگوں نے دوسری تشریح میری ہے کہ یہاں پرسلم سے مراد سلم اصطلاحی نہیں ہے بلکہ سلم لغوی ہے،
لغوی سلم مطلق دین کو کہتے ہیں،اس لئے سلم میں رہن رکھنے کا سوال یہاں پیدانہیں ہوتا کیونکہ حدیث میں سلم کا
ذکر ہے ہی نہیں، بلکہ سوال کرنے والے نے پوچھا بیتھا کہ دین کے عوض میں رہن رکھنا درست ہے یا نہیں، تو
انہوں نے کہا کہ ہاں درست ہے اور اس کے اوپر انہوں نے حدیث سنا دی البذا سوال سلم عرفی اصطلاح کا نہیں تھا
بلکہ مطلق دین کا تھا۔

### امام بخاري رحمه الله كامنشاء

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا منشاء "بیسع بسال نسینة" كا جواز بیان كرنا ہے كہ جس طرح

٣٢ عمدة القارى ، ج: ٨، ص: ٣٢٤.

"بيع" حالا جائز ہاس طرح "نسيشة" بھی جائزے۔

### بیع نسیئۃ کے معنی

" بیسع نسیسنة" ئے معنی یہ بین کہ سامان تواب خرید لیااور قیمت کی ادائیگی کے لئے مستقبل کی کوئی تاریخ مقرر کریل یہ چھیشرا کیلے کے ساتھ جائز ہے۔

# بیج نسیئۃ کے سیج ہونے کی شرائط

"بیع نسینة "کے جونے کیلئے ایک شرط میہ کہ اجل کامتعین ہونا ضروری ہے اگر بچ بالنسیئة میں اجل متعین نہیں ہوگی تو بج فاسد ہو جائے گی ، لیکن میاس وقت ہے جب بچ بالنسئة ہو، میآ پاوگ جو بھی بھی دکانوں پر چلے جاتے ہو،اور سامان خرید ااور اس سے کہد دیا کہ پیسے پھر آ جا کیں گے یا بھائی پیسے بعد میں وے دوں گا، لیکن بعد میں کب دول گا، لیکن بعد میں کب دول گا؟ اس کیلئے مدت مقرر نہیں کی میجا مُزے کہنا جائز؟ میر 'بیع بالنسینة "نہیں ہوتی بلکہ بچ حال ہوتی ہے لیکن تا جرر عایت دے دیتا ہے کہ پھر دیدینا کوئی بات نہیں۔

### بيع نسيئة اوربيع حال ميں فرق

تع حال اور "بیع نسینة" بین فرق یہ ہے کہ جب "بیع بالنسینة" ہوتی ہے تواس میں جواجل مقرر ہوتی ہے اس میں جواجل مقرر ہوتی ہے اس اجل سے پہلے بائع کوشن کے مطالبہ کا بالکل حق ہوتا ہی نہیں ، مثلا یہ کتاب میں نے خریدی اور تاجر سے کہا کہ میں اس کی قیمت ایک مہینے کے بعدادا کروں گااس نے کہاٹھیک ہے ایک مہینے کے بعدادا کر لینا یہ بع مؤجل ہوگی، "بیع بالنسیشة" ہوگی اب تاجرکویے قل حاصل نہیں ہے کہا کی مہینے سے پہلے مجھ سے آکر مطالبہ کرے، بلکہ مطالبہ کا جواز ایک مہینے کے بعد ہوگا سے پہلے مطالبہ کرے، بلکہ مطالبہ کا جواز ایک مہینے کے بعد ہوگا سے پہلے مطالبہ کا حق ہی نہیں، یہ بیع مؤجل ہے۔

### بيع حال

نج حال اس کو کہتے ہیں جس میں بائع کومطالبے کاحق فوراً نیچ کے متصل بعد حاصل ہوجا تا ہے، چاہے اس نے کہددیا کہ بھائی بعد میں دے دینا اور وہ مطالبہ اپنی طرف سے سالوں مؤخر کرتارہے، لیکن اس کواب بھی یہ کہنے کے باوجود حق حاصل ہے کہ نہیں ابھی لاؤ، کہد دیا کہ بعد میں دے دینالیکن اگلے ہی لمجے کہا کہ میرے سامنے نکالو، توحق حاصل ہے یہ بیچ حال ہے۔

بيع مؤجل ميں اور حال ميں استحقاق كى وجه سے فرق ہوتا ہے كه بائع كا استحقاق" بيع بالنسينة" ميں

ا جل ہے پہلے قائم ہی نہیں ہوتا ،اور بیع حال میں فوراً عقد کے متصل بعدا شحقاق قائم ہوجا تا ہے یہ

البذایہ نظی جوہم کرتے ہیں یہ نظی حال ہوتی ہے،اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فوراً ادائیگی کردیناواجب ہوجاتا ہے، جب جا ہے مطالبہ کردے اگر چہاس نے مطالبہ اپنی خوثی ہے مؤخر کردیالیکن مؤخر کرنے کے باوجود بھی اس کا بیدن ختم نہیں ہوا کہ وہ جب جا ہے وصول کرے،البذا یہ نظی مؤجل نہیں ہے جب مؤجل نہیں تو اجل کی تعیین بھی ضروری نہیں ہے۔

ا یک مسئلہ تو یہ بیان کرنا تھا تا کہ یہ بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ حال اور مؤجل میں پیفرق ہوتا ہے۔

# فشطول برخريد وفروخت كاحكم

د وسر اسئلہ: جو''بیسع بال نسیسنة'' ہے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آیا نسینہ کی وجہ سے بیتی کی قیمت میں اضافہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟

آئ کا بازاروں میں بکٹرت ایباہوتا ہے کہ وہی چیزا گرآپ نقد پینے دے کرلیں تواس کی قیمت کم ہوتی ہے لیکن اگر میہ طے کرلیں کہ میں اس کی قیمت چھر مہینے یا سال میں ادا کروں گا یعنی بیچ کومؤ جل کر دیں تواس صورت میں قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور آج کل جنتی ضروریات کی بڑی بڑی اشیاء ہیں وہ قسطوں پر فروخت ہوتی ہیں مثلاً پکھااور فرت کی وغیرہ قسطوں پر مل رہا ہے تو عام طور سے جب قسطوں پر خریداری ہوتی ہے تواس میں قیمت عام بازاری قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر نقذ پیسے لے کر بازار میں جاؤ آپ کو پکھا دو ہزار میں مل جائے گا، کیکن اگر کسی قسط والے سے خرید وتو ڈھائی ہزار کا ملے گا، مگر ڈھائی ہزار آپ سال میں یا دوسال میں اداکریں کے معاملہ کثر ت سے بازار میں جاری ہے کہ نقد کی صورت میں قیمت کم اور ادھا رکی صورت میں زیادہ ، آیا اس طرح نسیئة کی وجہ سے مبیع کی قیمت میں اضافہ کردینا جائز ہے یا نا جائز؟

# جمہورفقہاء کے ہاں دوقیمتوں میں سے سی ایک کی تعیین شرط ہے

جمہور فقہا ء کے نزدیک جن میں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ بھی داخل ہیں بیہ بودا جائز ہے بشر طیکہ عقد کے اندر ایک بات طے کر لی جائے کہ ہم نقد خرید رہے ہیں یا ادھار، بیچنے والے نے کہا کہ اگر بنگھاتم نقد لیتے ہوتو دو ہزار روپے کا اور اگر ادھار لیتے ہوتو ڈھائی ہزار روپے کا ،اب عقد ہی میں مشتری نے کہد دیا کہ میں ادھار لیتا ہوں ڈھائی ہزار میں لیعنی ایک شق متعین ہوجائے تو تع جائز ہوجاتی ہے لیکن اگر کوئی شق متعین نہیں کی گئی اور بائع نے کہا تھا کہ اگر نقد لوگے دو ہزار میں اور ادھار لوگے تو ڈھائی ہزار میں اور مشتری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں اور طے نہیں کیا کہ نقد لیتا ہے یا دھار، توبیع ناجائز ہوگئی۔

ناجائز ہونے کی وجہ جبالت ہے بینی نہ تو یہ پہ ہے کہ بیج حال ہوئی ہے اور نہ یہ پہ ہے کہ بیج مؤجل ہوئی ہے اور نہ یہ پہ ہے کہ بیج مؤجل ہوئی ہے اس جبالت کی وجہ ہے تا جائز ہوجائے گلیکن جب احداثقین کو تعین کردیا جائے تو جائز ہوجائے گلی الله وطار 'میں بعض علاء اہل ہیت سے نقل کیا ہے کہ وہ اس البت بعض سلف مثلاً علامہ شوکانی ' نے ' فیل الله وطار 'میں بعض علاء اہل ہیت سے نقل کیا ہے کہ وہ اس نیج کونا جائز کہتے تھے اور ناجائز کہتے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سود ہوگیا ہے کہ آپ نے قیمت میں جو اضافہ لیا ہے وہ نسینہ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے کھم میں آگیا ہے، لبذاوہ ناجائز ہے۔ ' سینہ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے کھم میں آگیا ہے، لبذاوہ ناجائز ہے۔ ' سینہ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے کھم میں آگیا ہے، لبذاوہ ناجائز ہے۔ ' سینہ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے کھم میں آگیا ہے، لبذاوہ ناجائز ہے۔ ' سینہ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے کھم میں آگیا ہے، لبذاوہ ناجائز ہے۔ ' سینہ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے کھم میں آگیا ہے، لبذاوہ ناجائز ہے۔ ' سینہ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے کھم میں آگیا ہے ، لبذاوہ ناجائز ہے۔ ' سینہ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے کھم میں آگیا ہے ، لبذاوہ ناجائز ہے۔ ' سینہ کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے وہ سود کے کھم میں آگیا ہونے کے بدلے میں ہونے کی وجہ سے کہ اس میں آگیا ہونے کی ہونے کے بیانہ کی میں آگیا ہونے کی سود کے کھر سود کے کھر کی میں آگیا ہونے کی ہونے کے کہ کا میں ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کے کہ کی ہونے کی ہونے

### بیاضا فہمدت کے مقابلے میں ہے

جمہور کہتے ہیں کہ بیر بانہیں، آئ کل عام طور سے لوگوں کو بکٹر ت بیشبہ پیش آتا ہے کہ بھائی بیتو کھلی ہوئی بات معلوم ہور بی ہے کہ ایک چیز نقد دامول میں کم قیمت پرتھی آپ نے اس کی قیمت میں صرف اس وجہ سے اضافہ کیا کہ ادائیگی چھے مہینے بعد ہوگی تو بیاضافہ شدہ رقم مدت کے مقابلے میں ہور قم ہوتی ہے وہ سود ہوتا ہے، تو یہ کیسے جائز ہوگیا؟

اس اشکال کی وجہ سے لوگ بڑے جیران وسر گرداں رہتے ہیں لیکن بیاشکال در حقیقت رہا کی حقیقت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے ،لوگ سے بیچھتے ہیں کہ جہال کہیں مدت کے مقابلے میں کوئی شمن کا حصہ آجائے وہ رہا ہوجاتا ہے حالا نکہ یہ مزعومہ نلط ہے۔" رب النسپ نه" بیصر ف اس وقت ہوتا ہے جبکہ دونوں طرف بدل نقو دہوں کیونکہ جب دونوں طرف بدل نقو دہوں تو اس صورت میں کوئی بھی اضافہ کسی بھی طرح کسی بھی عنوان سے لیا جائے گا تو وہ سود ہوگا۔ "

اوراس کی تھوڑی سی تفصیل ہے ہے کہ نقو دکواللہ تبارک وتعالی نے امثال متساویہ بنایا ہے، لیمی ایک روپیہ قطعاً مساوی اور مثل ہے ایک روپیہ کے چاہے ایک طرف جور وپیہ ہے وہ آج پریس سے نکل کر آیا ہو، اور دوسرا روپیہ بھنگی کی جیب سے نکلا ہور ڈااور گیلا اور میلالیکن دونوں برابر ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اس میں اوصاف ہدر ہیں، وصف جودت اور ردا قاس میں ہدر ہے، تو ایک روپیہ دوسرے روپے کے قطعاً مثل ہے، جب ان کا تبادلہ ہوگا ایک روپیہ دوسرے روپے کے قطعاً مثل ہے، جب ان کا تبادلہ ہوگا ایک روپیہ دوسرے روپے کے قطعاً مثل ہے، جب ان کا تبادلہ ہوگا ایک روپے کا دوسرے روپے سے چاہے وہ نقتہ ہو، چاہے ادھار ہو، اس میں اگر کوئی اضافہ کر دیا جائے گا تو وہ اضافہ زیادت بلاعوض ہے۔ مثلاً نقتہ سود اہور ہا ہے تو نقتہ سودے میں اگر آپ نے ایک روپے کے مقابلے میں ویلے دیا دوسرے کے کہ بھی نہیں ، اگر آپ کہیں کہ مقابل وہ اس کو ٹیڑھر وپے کی صفائی ہے یا کرارہ ہونا ہے اس کا نیا ہونا ہے، تو یہ بات اس لئے معتبر نہیں کہ شریعت نے اس کے اوصاف کو بالکلیہ مدر کر دیا ہے۔

٣٣ ، ٣٢ راجع: للتفصيل ، "بحوث في قضايا فقهية معاصرة"، ص: ٨،٧.

ادھار میں،ایک روپیہ آج ادھار دیا اور کہا کہ ایک مہینے بعدتم مجھے ڈیڑھروپے دے دینا تو ایک روپیہ ایک روپے کے مقابلے میں ہوگیا اور آ دھاروپیہ جوزیادہ دیا جا دہا ہے وہ کس چیز کے عوض میں ہوا؟ یا تو کہو کہ بلا عوض ہے یا کہو کہ یہ ایک ماہ کی مدت کے مقابلہ میں ہے۔ چونکہ مدت ایسی چیز ہے کہ اس پرمستقلا (مستقلا کا لفظ یا در کھیئے) کوئی عوض نہیں لیا جاسکتا،اس لئے یہ نا جائز ہے۔

لہٰذا جہاں مقابلہ نقو د کا نقو د کے ساتھ ہوتو و ہاں وقت کی یامدت کی کوئی قیمت مقرر کرنا نا جائز ہے ، و ہی سود ہے وہی رباہے۔

اور جبان مقابلہ نقو دکا سلعہ (عروض) کے ساتھ ہوتو وہاں امثال متساویہ قطعانہیں ہوتے ، وہاں اوساف کا اعتبار مدرنہیں ہوتا، بلکہ جبعروض کونقو د کے ذریعے بیچا جارہا ہوتو مالک کوحق حاصل ہے کہ وہ اپنے عروض کوجس قیمت پر چاہے فروخت کرے جب تک اس میں جبر کا عضر نہ ہو، مثلاً میں کہتا ہوں کہ میری یہ گھڑی ہے میں اس کوایک لا کھروپے میں فروخت کرتا ہوں کسی کولینا ہے تولے لیے ورنہ گھر بیٹھے، مجھے حق ہے میں جتنی قیمت لگاؤں ، کوئی مجھے ہے میں کہ سکتا کنہیں میتم نے بہت قیمت لگادی ہے، میں نے کب کہا کہ تم آ کر خریدو، مجھے ہے اگرخرید فی جھے ہے نہیں کہ سکتا کنہیں میتم نے بہت قیمت لگادی ہے، میں نے کب کہا کہ تم آ کر خریدو، مجھے ہے آگر خرید فی بیٹ کے ایک لا کھروپے لاؤ، ورنہ جاؤ میں تمہیں نہیں بیچتا، اور تم مجھے خرید ونہیں۔

ہرانیان کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کی قیمت متعین کرنے میں بہت سے عوامل مدنظر رکھتا ہے مثلاً میں نے اس انسان کوئی چیز فروخت کرتا ہے تو اس کی قیمت متعین کرنے میں بہت سے عوامل مدنظر رکھتا ہے مثلاً میں نے اس گھڑی کی قیمت ایک لاکھ رو پے مقرر کی ، بازار میں یہ پانچ ہزار رو پے کی مل رہی ہے لیکن میں نے ایک لاکھ رو پے قیمت اس لئے مقرر کی کہ میں یہ مکہ مکر مہ سے لے کرآیا تھا تو مکہ مکر مہ کا نقدس اس کے ساتھ وابستہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کواپنے پاس رکھوں گالیکن اگر کوئی مجھے ایک لاکھ رو پے دید ہے جس کے ذر یعے میں دس معرے کرسکوں تو میں یہ گھڑی دینے و تیار ہوں ، ورنہ ہیں دیا ، میرے ذہن میں یہ بات ہے تو میں حق بجانب ہوں اگر چدو وسرا آ دمی یہ سمجھے کہ یہ گراں ہور ہی ہے تو نیش خیر یہ اس کے ساتھ مکہ مکر مہ کا تقدس وابستہ ہے ۔ اب اگر کوئی راضی ہوگیا کہ یہ ایک لاکھ رو پے میں بیچے رہا ہے اور اس کے ساتھ مکہ مکر مہ کا تقدس وابستہ ہے چو میں مکہ مکر مہ کی تقدس وابستہ ہے جو میں مکہ مکر مہ کی تو نہ ہوئی ۔ لہذا اگر کسی نے مجھ جھو میں خرید کی تو نہوئی ۔

اگر پانچ بزاررو پے کی بازار میں مل رہی تھی اوراس نے مجھ سے ایک لا کھرو پے میں خریدی اس وجہ سے کہاس کے ساتھ مکہ مکر مدکا سے کہاس کے ساتھ مکہ مکر مدکا تقدس وابستہ تھا تو کیا کوئی کہے گا کہ میں نے پچانو سے ہزاررو پے میں مکہ مکر مدکا تقدس خرید لیا کوئی نہیں کہے گا۔اس لئے کہ مکہ مکر مدکے تقدس کی بات قیمت متعین کرتے وقت میرے ذہن میں ضرور تھی لیکن جب اس کو استعمال کیا اور قیمت مقرر کی تو قیمت مکہ کے تقدس کی نہیں ہے قیمت گھڑی ہی گی ہے ۔

اگر چاس کی قیمت مقرر کرتے وقت مدنظر مکہ کا نقد س بھی تھا قیمت مقرر پوری آیک لاکھ ووائی گھڑی ہی گی ہے۔

ایک میں اسے بازار سے لا یا ہوں اور تم بازار میں جاؤتو تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی، تلاش کرنی پڑے گی، گاڑی کہ میں اسے بازار سے لا یا ہوں اور تم بازار میں جاؤتو تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی، تلاش کرنی پڑے گی، گاڑی کی سواری کا خرچہ کرنا پڑے گا میں تمہیں یہاں گھر بیٹھے وے رہا ہوں ۔البذایہ چھ بزار کی بیچوں گایہ بیجی جائز ہے ۔ البذااس نے کہا کہ واقعی میں کہاں بازار میں ڈھونڈ تا پھروں گائی ہے بہتر ہے گھر بیٹھے مجھے مل جائے، چلو ایک ہزاررو پے زیادہ جائے بیں تو جائیں چھ بزار میں خرید کی تو یہ بیج ورست ہوئی ۔

اب اگر کوئی تخص میہ کیے کہ صاحب میا لیک ہزار روپیہ جواس نے لیا ہے میا لیک مجبول محنت کے مقابلے میں لیا ہے تو یہ بات سیحے نہیں ،اس لئے کہ مجبول محنت قیمت کے تقرر کے وقت ذہن میں ملحوظ تھی لیکن جب قیمت مقرر کی تو گھڑی ہی کی تھی اس مجبول محنت کی نہیں تھی۔

ای طرح ایک بڑی شاندارد کان ہے اس میں ائیر کنڈیشن لگا ہوا ہے اور صوفے بچھے ہوئے ہیں اور بڑا صاف ستھرا ماحول ہے۔ اس میں جاکر آپ جوتے خریدیں اور فٹ پاتھ پرکسی شھیلے والے سے خریدیں توفٹ پاتھ پر شھیلے والا ایک جوتا سورو ہے میں آپ کو دے دے گا۔ جب ائیم کنڈیشن د کان میں جا کراور صوفوں پر بیٹھ کے ٹھاٹھ سے جوتا خریدیں گے تو وہ اس کے دویا تین سولے لے گا تو دونوں میں فرق ہوا اس نے اپنی د کان کی شان وشوکت کی ، اس کے خوبصورت ماحول کی ، اس کی آرام دہ نشست کی بیسب چیزیں قیمت میں شامل کیں۔ اس کے نتیج میں قیمت بڑھانی تو قیمت د کان کی نبیس بلکہ اس شکی کی ہے۔

یمی معامله اس کا ہے کہ بازار میں جا کر گھڑی اگر نقدخرید نا چا ہوتو پانچ ہزار میں مل جائے گی لیکن دکان داریہ بہتا ہے کہ بعد دو گےتو مجھے چھ مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا،اس واسطے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے میں گھڑی کی قیمت با پی تی بزار تک بلکہ چھ ہزار لگا تا ہوں، تو اس نے قیمت چھ ہزار ضرور لگائی اور لگائی ہو جو میں گھڑی کی ہے وہ اور لگائے وقت اس مدت ادا نیگی کو بھی مدنظر رکھالیکن جب قیمت لگادی تو وہ کس کی ہے؟ وہ گھڑی ہی کی ہے وہ مدت کی تیمت کی دی تو میں گی ہے؟ وہ گھڑی ہی کی ہے وہ مدت کی قیمت نہیں۔

اور دلیل اس کی بیہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ چھ مہینے سے پہلے پیسے لے کر آجائے کہ میرے پاس ابھی پیسے ہیں ابھی لےلوتب بھی چھ بزار ہول گے اور چھ مہینے کے بعد وہ ادائیگی نہ کرسکا اور چھ مہینے اور گزار دے تب بھی قیمت چھ ہزار ہی رہے گی۔

لہٰذامعلوم ہوا کہ قیمت کے تقرر کے وقت مدت کو مدنظر ضرور رکھا گیالیکن وہ حقیقت میں مقابل قیمت کے نہیں ہوا کہ قیمت کے نہیں مقابل قیمت کے نہیں ہے بلکہ وہ عروض کے ہے بیعنی اس سامان کے ہے ، بخلاف اس کے کہ جب معاملہ وہاں پرنقو دکا ہوتو کسی صورت میں بھی زیادتی کو دوسرے نقد کی طرف محول نہیں کیا جا سکتا ، کیوں کہ وہ امثال متساویہ قطعا ہیں۔

اس بات کودوسرے طریقہ سے تعمیر کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شئی کی بڑے مستقلا تو جائز نہیں ہوتی ہونا تا جائز نہیں ہوتی ہے۔ اس معنی میں کہ اس کی وجہ سے دوسر ہے شکی کی قیمت میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ اس کی واضح مثال میہ ہے کہ ایک گائے کے پیٹ میں بچہ ہے، للبذا جب تک وہ گائے کے پیٹ میں ہے اس وقت تک اس بچہ کی تبع جائز نہیں ، لیکن اگر گائے کی بیع ہوا ور اس بچے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کر دیا جائے لینی غیر حاملہ گائے بیا نے ہزار روپے کی ملتی تو یہ نیع جائز ہے ، کیونکہ یہاں قیمت میں اضافہ حسل کی بیع مستقلا جائز نہیں۔

اس طرح ایک گھر کی قیمت میں اس وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد کے قریب ہے وہی گھر دوسری جگہ کم قیمت میں مل جاتا ہے۔اگر وہی گھر بازار کے قریب ہے۔ تو زیادہ قیمت کا ہے تو قرب مسجدیا قرب سوق سے محل تو بذات خود بیچ نہیں لیکن دوسری شکی کی قیمت میں اضافہ کا سبب ہو جاتا ہے۔

لبندا یمی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ مدت اور اجل اگر چہ بذات خود میخل عوض نہیں یعنی مستقلا اس کاعوض لبندا بہند اور اجل اگر چہ بذات خود میخل عوض نہیں یعنی مستقلا اس کا عوض البنا جا ئرنہیں لیکن کسی اور شکی کی بچے کے ختم ن میں اس کاعوض اس طرح لے لینا کہ اس شکی کی قیمت میں اس کی وجہ سے اضافہ کر دیا جائے تو یہ جائز ہے۔ لبندا جب نقو د بالنقو د کا معاملہ ہوتو اس صورت میں چونکہ اگر وہاں آپ مدت کی وجہ سے اضافہ کریں گے تو یہ بین کہہ سکتے کہ نقو د کے ساتھ صنمنا ہور ہا ہے کیونکہ نقو د میں امثال متساویہ ہوجانے کی وجہ سے اضافہ کی بناء پراضافہ کا تصور بی نہیں ہے، لیکن عروض کی قیمت میں چونکہ اضافہ ہوسکتا ہے تو اس کی قیمت کے اضافہ میں اجل کا ضمناً داخل ہوسکتا ہے تو اس کی قیمت کے اضافہ میں اجل کا ضمناً داخل ہوسکتا ہے۔

اسی بات کو تیسر ہے طریقے ہے اور سمجھ لیں ؛ وہ یہ کہ کیا میں اس بات پر مجبور ہوں کہ اپنی چیز کو ہمیشہ مارکیٹ کی بازار می جاور میں اس مارکیٹ کی بازار میں دوسور و پے کی مل رہی ہے اور میں اس کتاب کو تین سور و پے بیل فروخت کرنا چاہتا ہوں اور میری طرف ہے کوئی دھو کہ نہیں ہے تو مجھے اس کا حق ہے۔
کتاب کو تین سور و پے میں فروخت کرنا چاہتا ہوں اور میری طرف ہے کوئی دھو کہ نہیں ہے تو مجھے اس کا حق ہے۔
پہلے طریقے میں ، میں نے ایک وجہ یہ بھی بتا دی تھی کہ گھڑی کے ساتھ تقدیں وابستہ تھا یہاں کچھ بھی نہیں بناتا بلکہ کہتا ہوں کہ کسی کو لینا ہے تو لے ورنہ جائے ، بازاری قیمت سے زیا دہ میں نقد سودا دست بدست کرسکتا ہوں ۔
ہوں ، تو ادھار بھی زیادہ قیمت میں کرسکتا ہوں ۔

اور جب معاملہ نقد بالنقد ہوتو کیا دست بدست میں کہہسکتا ہوں کہ دس روپے کے بدلے میں بچاس روپے دے دوں؟ نہیں! تو جب نقد میں نہیں کہہسکتا تو ادھار میں بھی نہیں کہہسکتا ہوں۔ ربا اور تجارت کے معاملات میں یمی فرق ہے " **احل الله البیع و حرم الربا**" لہذا جہاں عروض کا مقابلہ نقود کے ساتھ ہووہاں بیج ہے، الہٰداوہاں اگر قیمت کے قیمن میں اجل کو مذاخر رکھ لیا جائے تو اس سے کوئی فسادیا بطلان لازم نہیں آتا اور نقو د بالنقو د کے تباد لے میں اجل کو مدنظر رکھا جائے تو فساد لا زم آتا ہے۔

خلاصہ کے طور پر آپ میہ بات کہہ سکتے کہ نقو د بالنقو و کے تباولے میں اجل کی قیمت لینا نا جائز ہے لیکن جہاں تبادلہ عروض کا عروض کے ساتھ نقو د کا عروض کے ساتھ ہو وہاں اجل کی قیمت لینا اس معنی میں کہ اس کی وجہ سے کسی عروض کی قیمت میں اضافہ کر دیا جائے ، ہیر بامیں داخل نہیں ہے۔

**سوال**: شخصیات کی اشیاءان کے تقدس کی وجہ ہے مہنگی فروخت کرنا یہ کیسا ہے؟

جواب: کسی آ دمی کے ساتھ عقیدت ہے ،لہذا اس کی چیز کو زیادہ قیمت میں فروخت کرنا جائز ہے، ارے! جب کھلاڑی کا بلاکروڑوں اورار بوں رویے میں خریدا جاتا ہے توایک بزرگ آ دمی کا تبرک نہیں خریدا جاسکتا!

الله بن حوشب :حدثنا مسلم :حدثنا هشام :حدثنا قتاده ، عن أنس ح وحدثنى محمدبن عبد الله بن حوشب :حدثنا أسباط أبواليسع البصرى :حدثنا هشام الدستوائى عن قتادة ، عن أنس الله على النبى الله بخبز شعير وإهالة سنخة ، ولقد رهن النبى الله درعا له بالمدينة عند يهو دى وأخذ منه شعيرا الأهله ولقد سمعته يقول: ((ما أمسى عند آل محمد الله عند عند آل محمد الله عند الله عند

## حضورا کرم ایکاگزارے کے لائق کھانا

حضرت انس کے نے فر مایا کہ ''انہ مشی إلی النبی کی بخبز شعیر'' میں آپ کی پاس جو کی روئی کے کرگیا، ''واہالہ سنخہ'' اھالہ چر بی کو کہتے ہیں اور ''سنخہ'' کے معنی باس کے ہیں یعنی جس میں بعض اوقات بیشبہ ہوجا تا ہے کہ شایداس میں بو پیدا ہوگئ ہے، عام طور سے لوگ اسے استعال نہیں کرتے لیکن نبی کریم کی کی خدمت میں بیہ چیز بھی لے کرگیا۔اس سے بیمعلوم ہوا کہ آپ کی کیا ت طیبہ میں اتنی سادگھی کہ جو کی روثی اور معمولی باس چر بی بھی استعال فرماتے تھے۔

"ولقد رهن النبى الله درعاله بالمدينة عند يهودى" اورنى كريم الله في اين درع مدينه منوره مين ايك يهودى كه پاس ربن ركھي تھى۔ يبي مقصود بالباب ہے۔

"واحدهمنه شعیرا لاهله" اوراس کور که کراپنے گھر والوں کے لئے جوخریدا۔"ولقد سمعته یقول" اور میں نے آپ کی کویہ کہتے ہوئے ساہے کہ کوئی شام آل محمد کی پرالیی نہیں آئی جس میں ایک صاع گندم یا ایک صاع غذا آپ کی کے پاس موجودر ہی ہو، حالانکہ آپ کی کے پاس نویویاں تھیں۔

ص وفي سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم : ١٣٦١ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٥٣١ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، رقم: ٢٣٢٨ ، وكتاب الزهد ، رقم : ١٣٤ ، ومسند احمد ، باقى مسند المكثرين ، رقم : ١٣٤ ، ١ ١ ٢٩٥ ، ١ ١ ١ ١٠٠٠ .

#### (١٥) باب كسب الرجل وعمله بيده

• ٢ • ٢ - حدثنى إسماعيل بن عبد الله حدثنى على بن وهب ،عن ابن شهاب قال : أخبرنى عرودة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنهاقالت : لما أستخلف أبو بكر الصديق قال : لقد علم قومى أن حرفتى لم تكن تعجز عن مؤونة أهلى وشغلت بأمر المسلمين، فسيا كل آل أبى بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. ""

# اینے عمل سے روزی کمانے کی فضیلت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب صدیق اکبر کے خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے فرمایا میری قوم کوعلم ہے کہ میرا جو پیشہ (کاروبار) تھا وہ ناکا فی نہیں تھا یعنی میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھانے سے عاجز نہیں تھا۔

حفرت صدیق اکبر ﷺ پہلے تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت میں اتنا منافع ہوجاتا تھا کہ ان کے گھر کا کاروبار آ رام سے چل جاتا تھا، تو اس طرف اثنارہ کررہے ہیں کہ میر اپیشہ اس بات سے عاجز نہیں تھا کہ میرے گھروالوں کی ذیمہ داری اٹھائے۔

''**مسؤونة**'' کے معنی ذمہ داری کے ہیں تومیں پہلے تجارت کیا کرتا تھااس سے گھر والوں کا خرچ چلاتا ما۔

"وشغلت ہامو المسلمین" اوراب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں، یعنی خلافت کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں، یعنی خلافت کے کام میں تواب وہ تجارت نہیں کرسکتا جس سے اپنے گھر والوں کاخرج چلاؤں۔

#### واحترف للمسلمين فيه

اس کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں:

- ا) جو کماؤں گاوہ بیت المال میں داخل کرونگا لیکن میسی نہیں۔
- ۲) دوسرامعنی بیہ کخود بیت المال سے لوں گا اور مسلمانوں کے لئے کام کروں گا، بیرانج ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے "باب کسب الرجل وعمله بیده" قائم فرمایا ہے یعنی آدمی کا خود کمانا

٣٦ ٪ لا يوجد للحديث مكررات.

اورا پنے ہاتھ سے کام کرنااور حدیث میں بتلایا گیا کہ صدیق اکبر ﷺ پہلے تجارت کے ذریعے کماتے تھے بعد میں۔ انہوں نے بیت المال کے ذریعے کمائی حاصل کرنا شروع کی، اس لئے کہ وہ جو کام کررہے تھے وہ بھی مسلمانوں کے لئے ہی تھا توایک طرح کی وہ حرفت بھی تھی ۔

اور اس حدیث باب سے بیہ بتلا نامقصود ہے کہ اگر امیر مسلمانوں کے کام میں مشغول ہوتو وہ اپنی ضرورت کےمطابق بیت المال سے نفقہ لےسکتا ہے۔

ا ٢٠٤١ حدثنا محمد :حدثنا عبدالله بن يزيد :حدثنا سعيد قال :حدثنى أبو الأسود ، عن عروة قال : قالت عائشة رضى الله عنها : كان أصحاب رسول الله الله عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح ، فقيل لهم : لو اغتسلتم . رواه همام ، عن هشام ، عن أبيه، عن عائشة. [راجع : ٩٠٣]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ صحابہ کرا م ﷺ بذات خود روزی کمانے کے لئے محنت کیا کرتے ہے۔ ان کا کوئی نو کرنہیں تھا،اپنا کا م خود ہی کیا کرتے ہے،مطلب یہ کہ بیتی بازی بھی خود ہی کررہے ہیں۔

" فیکان بیکون لھم ارواح" اہذا جب جمعہ کے دان مسجد میں آتے تصقوان کے جسمول میں یا کیٹروں میں بو پیدا ہوجاتی تھی اُس لئے کہ وہ محنت ہے اپنا کا م کرتے تھے۔

# جمعہ کے دن عسل کا حکم

"فقيل لهم ،لو اغتسلتم" توان ٢ كَبَا كَيا كَدا مُرْتَم عُسَل كَرَلُوتُوا حِما بِ-

جمعہ کے دن غسل کرنے کا جو تھم دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا پس منظر بیان کر رہی ہیں کہ صحابہ کرام کے خود کام کیا کرتے تھے جس کی بناء پران کے بدن ،جسم یا کیٹروں میں بو پیدا ہو جاتی تھی ۔اس لئے نبی کریم کالے نے ان کوشل کرنے کا تھم دیا کے خسل کر کے مسجد میں آیا کروتا کہ بوکی وجہ سے لوگوں کو تکایف نہ ہو۔

المحدث المقدام عن المقدام الله عن النبى أقال: ((ما أكل أحد طعا ماقط خيرا من أن الكل من عمل يده ، وإن نبى الله داؤد النبي كان ياكل من عمل يده )).

٢٠٧٣ ـ حدثنا يحيى بن موسى :حدثنا عبدالله الرزاق : أخبرنا معمر،عن همام بن منبه: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله الله الله الله الله الله عن رسول الله عن الله

س وفي مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم : ٢٨١٣ .

ان دونوں حدیثوں میں اپنے عمل سے روزی کمانے کی فضیلت بیان فرمائی کہ سب سے افضل کھاناوہ ہے جوانسان خودمحنت کر کے کمائے اور کھائے ،حضرت داؤد الطبیلا بھی ایسا کرتے تھے۔

## روزی کمانے میں عارنہیں ہوئی جا ہے

المذامعلوم ہوا کہ خود محنت کر کے کمانا یہ فضیلت کی چیز ہے اور یہ جوبعض لوگوں کے ذبن میں خیال پیدا ہوجا تا ہے یعنی اپنے لئے ایک منصب جویز کردیتے ہیں کہ ہم کو یہی منصب ملے گاتو کام کریں گے ور نہیں کریں گے ۔ مثلا طلبہ یہاں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں تو اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ مدرس بنیں گے یا کہیں خطیب بنیں گے تو بنیں گے ، البذا جب تک وہ جگہ نہیں ملتی ہے کا ررہتے ہیں تو یہ بات ضحیح نہیں ۔ آدمی کو کسی بھی کام سے عار نہیں ہونا چا ہے جو کام بھی روزی کمانے کے لئے اپنے حقوق کی ادائیگی کے لئے میسر آجائے اس کام سے بر ہیز نہیں کرنا چا ہے ۔ کیونکہ حدیث میں اس کوفریضۃ بعدالفریضۃ کہا گیا ہے۔

فر مایا که "لأن یحتطب احد کم حزمة علی ظهره خیر من ان یسال احدا فیعطیه او یمنعه" تم میں ہے کوئی شخص لکڑیاں جمع کرے، اپنی پشت پراٹھا کرلکڑی کے گھڑ ہے کوفر وخت کرے یا کسی اور کی لکڑیاں ہیں انہیں مزدوری کے طور پراٹھا کرلے جائے ، تو یہ اس کے لئے بہت بہتر ہے بنسبت اس سے کہ وہ دوسرے سے مانگے جاہے وہ اس کودے یا نہ دے۔

جس سے مانگاہے وہ بھی دے گا بھی نہیں دے گا تو سوال کرنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آ دمی خوداپی پشت کے او پرلکڑیوں کا گھڑ ااٹھا کر فروخت کرے یا مزدوری کرے کہا لیک جگہ کا سامان دوسری جگہ لے جائے۔

### سوال کرنے کی مذمت وممانعت

سوال کرنا یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے اور دوسروں کے آگے سوال کرنا اذلا ل نفس ہے ، جب تک انسان میں قوت ہے وہ اس وقت تک کوئی بھی محنت مز دوری کر کے کمائے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریم ﷺ نے بیٹعلیم دی ہے ، حالا نکہ ککڑیوں کا گھڑ اپشت پراٹھانا اورا یک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشقت کا بھی عمل ہے اور ساتھ سے عام طور سے عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے آ دمیوں کے سامنے

پشت کے او پر گھڑ ااٹھا کے لے جار ہا ہے لیکن بیکوئی ذلت نہیں ہے ،حقیقت میں بیمین عزت ہے کہ آ دمی خود کمانے کے لئے بیمحنت مشقت اٹھار ہا ہے اور بیکام جو کہ خلاف وقار سمجھا جا تا ہے وہ انجام دے رہاہے تا کہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔

## حكمرانوں كے لئے اہم سبق

حضرت ابو ہر ہر وہ کا ایک مرتبہ گورنر بنادیا گیا، (مروان اپنے زمانے میں کہیں گئے تھے تو ان کی جگہ گورنر بنادیا گیا، (مروان اپنے زمانے میں کہیں گئے تھے تو ان کی جگہ گورنر بنادیا گیا) جب بیہ گورنر بنے تھے وہ اب بھی جاری رکھی ، عین اس زمانے میں جب کہ گورنر تھے اپی پشت کے اوپر لکڑیوں کا تکھڑ الا دکر بازار کے بچ میں سے جو شارع عام تھی گزرتے تھے اور پھریبی نہیں کہ ویسے بی گزرجا نمیں، بلکہ کہتے جاتے تھے کہ ہٹوامیر المؤمنین آرہے ہیں گھڑ الا دا ہوا ہے اور یہ کہتے ہوئے گزررہے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے اپنے اس عمل سے تعلیم دی کہ آ دمی کے لئے تکھڑ الا دکرایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا کوئی بے عزتی کی بات نہیں بلکہ بے عزتی کی بات سے بے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے۔لہذااس سے بچنا جاہئے۔

" احبالہ "احبالہ جمع ہے جبل کی ، یعنی کوئی آ دمی اپنی رسیاں لے کرا نہی کو تھڑ ابنا کے جائے یہ بہتر ہے نبسبت اس کے کہلوگوں سے سوال کرے۔

## (۲۱) باب السهولةوالسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف

امام بخاریؒ نے یہ باب قائم فرمایا کہ بیٹے اور شراء کے وقت میں نرمی اور چیٹم پوٹی اختیار کرنا۔
اور آگے یہ جملنقل کیا ہے ''ومن طلب حقافلیطلبہ فی عفاف' یعنی جو شخص دوسرے سے اپنا
کوئی حق مانگے تو پاکیزگ سے مانگے ۔ یہ جملہ دراصل ایک حدیث کا فقرہ ہے جو کہ تر مذی نے روایت کی ہے اور
اس کے بھی معنی یہ بیں کہ اپناحق مانگئے میں زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دینا اور بہت زیادہ تشدد سے کام لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بے شک آپ کا حق ہے آپ مانگ سکتے ہیں لیکن تمیز و تہذیب کے ساتھ ،ادب وزی سے مانگیں نہ کہ نہیں ہے۔ بے شک آپ کا حق ہے آپ مانگ سکتے ہیں لیکن تمیز و تہذیب کے ساتھ ،ادب وزی سے مانگیں نہ کہ

فرعون وشداد ہن کر مانگنا شروع کردیں،گویاایک مسلمان کے طریقے پردوسرے سے حق مانگنا ہوتو نرمی کے ساتھ مانگیں۔ <sup>27</sup>

۲۰۷۱ \_ حدثنا على بن عياش: حدثنا أبو غسان قال: حدثنى محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن رسول الله الله قال: ((رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى)). <sup>9</sup>

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فرمات بين كه نبى كريم الله في ارشا وفرما يا كه:

"رحم الله رجلا سمحاإذا باع، وإذا الشترى، وإذا اقتضى "الله تعالی رحم فرماتے بین ال شخص پرجو بیچ وقت بھی اور فرید نے وقت بھی اور اپناخی وصول کرتے وقت بھی نرم بویعنی الله کو یہ بات پندنہیں کہ آ دمی پیسے پرجان دے، کوئی فریدار فریداری کے لئے آیا ہے آپ نے اس کی قیمت بتائی اور وہ اس قیمت کوادا کرنے کا اہل نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھڑی کردیں۔ یعنی اپنا نقصان نہ کر لیکن اپنے منافع میں سے کچھکم کردیں تویہ "سمحا إذاباع" ہے، یہیں کہ صاحب تم کھا کے بیئے گیا کہ میں تو اسے بی میں دول گا جا ہے بھی ہوجائے تو اگر حالات ایسے ہیں کہ دیکھر ہا ہے کہ بی فریدار ضرورت مندہ اور پیسے اس کے پاس نہیں جا سے بیلی تو اس کے لئے فرمی کا معاملہ کرو۔

"وإذاشتوى" اوراى طرح چاہئے كەخرىدارى كے وقت ميں بھى نرم ہو۔ يعنى ينہيں كه پيبے پرجان دے رہا ہواور پيبے كم كرانے ميں شام تك جت بازى كررہا ہے اوراڑا ہوا ہے كہ نہيں كم كروضروركم كرو، بائع كے سر پرسوار ہوگيا تو بيطريقه مؤمن كاطريقه نہيں، اگر آپ كرانا چاہتے ہوتو ايك دومر تبداس سے كهددوكه بھائى اگر اس ميں دے سكتے ہوتو دے سكتے ہوتو دے دومان لے تو ٹھيك اور نه مانے تو بھى ٹھيك ہے۔ اگرا تنے پيبے دے سكتے ہوتو دے دواگر نہيں تو خريدارى نه كرو، اس كے اور پراڑائى كرنا يا مسلط ہوجانا يہ سے خہیبن ہے۔

# دو کا ندار سے زبردستی بیسے کم کرا کے کوئی چیز خرید ناجائز وحلال نہیں

آج کل رواج ہے کہ زبر دی پیسے کم کروائے جاتے ہیں، مثلاً فرض کریں کہ آدمی دوسرے کے سرپر سوار ہوکراس کو بالکل ہی زچ کردے، یہاں تک کہاس کے پاس جارہ ہی نہر ہاتواس نے کہا کہ چلوبھئی اس بلاکو دفع کروچا ہے پیسوں کا پچھنقصان ہی ہوجائے یہ کہہ کراگر دکا ندار مال دیدے تو میں سیسجھتا ہوں کہوہ چیز آپ

<sup>99</sup> وفي سنين الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله كله ، وقيم: ١٣٢١ ، وسنين ابن ماجه ، كتاب التجارات ، وقم: ١٩٢١ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، وقم: ١٣١٣١ .

کے لئے حلال بھی نہیں ہوگی ،اس لئے کہ ''**لا یہ حسل مبال امری مسلم الا بطیب نفس منہ'**'ابندا آگئیں نے تو اس سے زبردی کم کرایا ہے طیب نفس اس کانہیں تھا۔لہذا حلال بھی نہیں ہوگا اس لئے کم کرانے کے لئے <sup>نکی</sup> زیادہ اصرار کرنااور زیادہ پیچھے پڑنا مؤمن کی شان نہیں۔ <sup>بی</sup>

## امام ابوحنيفه رحمه الله كي وصيت

امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی جو وصیت امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کوفر مائی اس میں ایک وصیت میہ بھی ہے کہ اور لوگوں میں توبیہ ہے کہ ''**سمحا إذا شتری'**کیکن اہل علم کو چاہئے کہ وہ دوسر ں سے زیادہ دیں۔

## یہ بھی دین کے مقاصد میں داخل ہے

فرض کریں کسی سواری کا کراہہ ہے تو دوسر بے لوگ جتنے دیتے ہیں اس سے پچھزیا دہ دے دیں تا کہ ان کی قدر ومنزلت دل میں قائم رہے اہل علم کی قدر ومنزلت قائم رہنا ہے بھی دین کے مقاصد میں ہے ہے اورا اگرتم دوسروں سے کم دو گے تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ مولوی کی شکل دیکھے کروہ بھا گے گا کہ بیہ مولوی آگیا ہے میر سے اوپر مصیبت بے گا اور مجھے پسے پور نے نہیں دے گا ، اس کے برخلاف دوسروں سے زائد دے دو گے تو تمہاری قدرو منزلت بیدا ہوگی۔ اس

یہ سب دین کی باتیں ہیں بیا خلاق نبوی ہیں جن کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہے کہ اپنے عام معاملات میں آ دمی نرمی کا برتاؤ کر ہے ،اگر پیلیے نہیں ہیں اور ضرورت کی چیز نہیں ہے تو مت خریدیں لیکن زہر دستی کرنایا لڑنا جھگڑنا بیمؤمن کا شیوہ نہیں ہے۔

"وإذا اقتصب "فین جب اپناحق کسی سے مانگے تواس میں بھی نرم ہو، یعنی تمہاراحق ہے وہ مانگ رہے ہوتو جیسا ابھی عرض کیا کہ مانگولیکن نرمی کے ساتھ ،اگر دوسرے آدمی کوکوئی عذر ہے تو اس عذر کا لحاظ کر واور اس کا بہترین اصول نبی اکرم کھٹانے بیان فرمادیا کہ جب بھی کسی شخص سے معاملہ کر وتو معاملہ کرتے وقت اس کو اپنی جگہ بٹھالواور اپنی جگہ بٹھالواور بیسوچو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا پہند کرتا تو جومعاملہ تم اپنی حق میں پند کرتے ہو وہ کی معاملہ اس کے ساتھ کرو۔ "احب لا محیک میا تحب لنفسک" یہیں

وإذا دخلت الحمام فلا تساو الناس في المجلس واجرة الحمام بل رجح على ما تعطى العامة لتظهر مروّتك
 بينهم فيعظمونك ، مجموعه وصايا امام اعظم من وسور على ، وقم: ٨٣.

شم قالو اسمعوا منى تعشوا ألا لاتظالموا إنه "لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه الخ" جامع العلوم
 والحكم ، ج: ا ص: ٢٢٣، مطبع لمعرفة ، بيروت ، ٣٠٨ ا ه

کہ دو پیانے بنالئے ہیں ایک پیاندا پنے لئے اورا یک پیانہ دوسروں کے لئے بلکدا یک ہی پیانے سے اپنے ممل کو بھی اور دوسرے کے مل کوبھی ناپو۔

یه آیبازری اصول ہے کہ اگر آ دمی اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرے تو نہ جانے کتنی لڑا ئیاں ، جھٹڑے ، طوفان اور برتمیزیاں ختم ہو جائیں یعنی معاملات کے وقت اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو جتنا اصرار میں کررہا ہوں اگر یہ مجھ ہے اتنا اصرار کرتا تو کیا میں اس کو پند کرتا اگر نہ کرتا تو مجھ بھی اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے۔ "وحم اللہ دجلا سمحا إذا بناع ، وإذا اشتری ،وإذا اقتضی" کا یہی مطلب ہے۔

مؤمنوں کی تجارت ، کاروباراوران کے معاملات غیر مسلموں سے پچھتو ممتاز ہوں پہتہ چلے کہ ہاں میہ مؤمن کا کام ہے، یہ بھی معلوم ہو کہ میں کسی مسلمان سے معاملہ کرر ہاہوں اور مسلمان بھی اگراہل علم ہوتواس کا تو اور زیادہ بڑام تبہ ہے۔اس واسطےاس کودوسروں کی ہنسیت اور زیادہ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہئے۔

### د نیامیں تا جروں کے ذریعے اشاعت اسلام

دنیا کے بہت سے حصول میں تا جروں کے ذریعے اسلام پھیلا، کیونکہ اس کے لئے باقاعدہ کوئی جماعت نہیں گئی تھی کہ جو جائے لوگوں کو دعوت دے، تا جرتھے؛ تجارت کرنے گئے تصلوگوں نے ان کے تجارتی معاملات کودیکھااورمشاہدہ کیا کہ یہ کیسے بااخلاق لوگ ہیں ان کودیکھ کرمسلمان ہوئے۔

آج مسلمان چلا جائے تولوگ ڈرتے ہیں کہ اس کے ساتھ معاملہ کیسے کریں، دھو کہ بید ہے گا، فریب میں کرے گا، جھوٹ یہ بولا جائے تولوگ اور تا ہیں کہ اس کے ساتھ معاملہ کیسے کریں، دھو کہ بدو نے اپنالیں۔
تو اس کے نتیج میں اللہ نے دنیا میں ان کو کم از کم فروغ دے دیا، اب بھی امریکہ میں بیصور تحال ہے کہ آپ ایک دو کان ہے کوئی سودا خرید نے کے لئے گئے، ہفتہ گزرگیا، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آپ دکا ندار کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ بھائی یہ جوسیٹ میں نے لیا تھا یہ میرے گھر والوں کو پہند نہیں آیا اگر اس چیز میں کوئی نقص بیدا نہ ہوا ہوتو کہتے ہیں لاؤکوئی بات نہیں واپس کرلیں گے۔

صدیث میں نی کریم بھٹانے فرمایا کہ "من اقبال نبادمیا ہیں بعتبہ اقبال اللّٰہ عشرتہ یوم القیامہ" " ہمارے ہاں اگرواپس کرنے کے لئے لے جائے توجھڑا ہوجائے گا جبکہ وہ واپس کر لیتے ہیں۔

ان اصولوں کی یا بندی غیر مسلم تاجروں کے ہاں ہے

امریکہ سے پاکتانٹیلیفون کیااورآپ نے ایک ڈیڑھ منٹ بات کی اس کے بعدالیمین کو وون کردیں

٣٢ . باب جواز الإقالة وفضلها ، إعلاء السنن ، ج: ١٢٠ ، ص: ٢٢٠ .

کہ میں نے فلاں نمبر پرفون کرنا جا ہا تھا مجھے را نگ نمبرمل گیا جس نمبر کو میں جا ہ رہاتھا وہ نمبرنہیں ملاہو کہتے ہیں کوئی ۔ بات نہیں ہم آپ کے بل سے بیکال کاٹ دیں گے۔

اب ہمارے پاکستانی بھائی پہنچ گئے تو انہوں نے ٹائپ رائٹرخریدا مہینے بھراس کواستعال کیااس سے اپنا کام نکالا ایک مہینے کے بعد جا کر کہا کہ پسندنہیں آیا لہٰذاوا پس لے لیں۔شروع شروع میں انہوں نے واپس لے لیالیکن دیکھا کہلوگوں نے یہ کاروبار ہی بنالیا تو اب یہ معاملہ ختم کردیا۔

#### ایک داقعه

میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ہیں لندن سے کراچی واپس آر ہاتھا اور لندن کا جوہیقر وائیر پورٹ ہے وہاں ائیر پورٹ پر بہت بڑا بازار ہے مختلف اسٹال وغیرہ گے رہتے ہیں، اس میں دنیا کی مشہور کتاب '' انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا' کا اسٹال لگا ہوا تھا، میں وہاں کتا ہیں ویکھنے لگا تو مجھے ایک کتاب نظر آئی جس کی بہت عرصے سے میں تلاش میں تھا اس کا نام''گریٹ بھی ہے، انگریزی میں پنیٹھ (۱۵) جلدوں میں ہے اس کتاب میں ''ارسطو'' سے لئر'' برٹر ینڈرسل'' تک جوابھی قریب میں فلسفی گزرا ہے یعنی تمام فلسفیوں اور تمام بڑے بڑے مفکرین کی اہم ترین کتا ہیں جع کر دیں اور سب کے انگریزی ترجے اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں وہ کتاب اسٹال پر دیکھنے لگا اسٹال پر جوآ دی (Shop Keeper) یعنی دوکان دار کھڑا تھا' کہنے لگا کہ کیا آپ یہ کتاب لین چا ہے ہیں اور کیا آپ کے پاس ''انسائیکلو پیڈیا بریٹا نیکا'' پہلے سے موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہاں لین چا ہتا ہوں اور پہلے سے موجود ہیں گے بیاس پہلے سے ''انسائیکلو پیڈیا'' موجود ہے تو آپ کو ہم سے چاس فیصدر عایت میں دیدیں گے۔ میں نے کہا کہ پچاس فیصدر عایت میں دیدیں گے۔ میں نے کہا کہ میں میرے یاس ہے تو سہی لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ثابت کروں کہ میرے یاس ہے۔

دوکان دارنے کہا کہ ثبوت کو چھوڑیں! بس آپ نے کہددیا ہے کہ'' ہے'' تو بس آپ بچاس فیصد کے حقدار ہیں۔ اب میں نے حساب لگایا کہ بچاس فیصدرعایت کے ساتھ کتنے پیے بنیں گے تو بچاس فیصدرعایت کے ساتھ وہ تقریباً پاکتانی چالیس ہزاررو پے بن رہے تھے۔ مجھے اپنے دارالعلوم کیلئے خریدنی تھی ، دارالعلوم ہی کے لئے'' بریٹانیکا'' پہلے بھی موجود تھی۔

میں نے کہا کہ میں تو اب جارہا ہوں یہ کتاب میرے پاس کیسے آئے گی؟ دوکان دارنے کہا کہ آپ فارم بھر دیجئے ہم یہ کتاب آپ کو جہاز سے بھیج دیں گے۔ جب میں نے وہ فارم بھر دیا تو دوکان دار کہنے لگا کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ کانمبر دیکر دستخط کردیجئے۔

( تو میں ذرا طفاکا که دستخط کروں یا نہ کروں اس لئے که دستخط کرنے کے معنی پیر ہیں کہ ادا نیگی ہوگی وہ

چاہے تو ای وفت جا کرفوراً پیسے نکلواسکتا ہے۔ گر مجھے غیرت آئی کہ اس نے میری زبان پراعتبار کیا اور میں یہ کہوں کہیں میں نہیں میں نہیں کرتا ، البذا میں نے دستخط کر دیئے ، دستخط کرنے کے بعد میرے ول میں ایک خیال آیا اور میں نے کہا کہ دیکھو یہاں آپ مجھے بچاس فیصدرعایت پر دے رہے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے یہاں سے کتا ہیں بہت رعایت سے خریدیں اور پاکستان جا کر مجھے اس سے بھی سستی مل گئیں اوگ بندیں کس سرح منگوا لیتے ہیں اور سستی بچر دیتے ہیں تو مجھے اس بات کا احمال ہے کہ ہوسکتا ہے کہ گئیں اوگ بندیں میں مجھے اس سے سستی مل جائے!

دوکان دار نے کہا کہا جھا کوئی بات نہیں ،آپ جا کے پاکستان میں معلوم کر لیجئے اگر آپ کوستی مل رہی ہوں گی تو ہما رابیآ رڈ رکینسل کرد بیجئے گااورا گرنہ ملے تو ہم آپ کو بیجے دیں گے۔

میں نے کہا کہ آپ کو کیسے بتاؤں گا؟ تو دوکان دار کہنے لگا کہ آپ کو حقیق کرنے میں کتنے دن لگیں گے، کیا آپ چار پانچ دن بعضے دن تک پنة لگاسکیں گے؟

میں نے کہامان ان شاءاللہ۔

د و کان دار نے کہا کہ میں بدھ کے دن بارہ جبج آپ کوفون کر کے پوچھوں گا کہ آپ کوستی مل گئی کہ نہیں ،اگرمل کی ہوتو میں آرڈ رکینسل کر دوں گااورا گرنہیں ملی ہوگی تو پھرروانہ کر دوں گا۔

تواس نے ججت ہی نہیں چھوڑی ،لہذامیں نے کہا کہا چھا بھائی ٹھیک ہےاور میں نے دستخط کردیئے اور فارم ان کودے دیالین سارے راستے میرے دل میں دغد خدلگار ہا کہ میں دستخط کر کے آگیا ہوں وہ اب چاہے تو اس وقت جاکر بلاتا خیر چالیس بزار روپے بینک سے وصول کر لے ،اس میں تاخیر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے ،البندا یبال کراچی پہنچ کرمیں نے دوکام کئے :

ایک کام یہ کیا کہ امریکن ایکسپر لیل میں جوکریڈٹ کارڈ کی کمپنی تھی اس کوخط لکھا کہ میں اس طرح دستخط کر کے آیا ہوں لیکن اس کی ہیمنٹ (ادائیگی) اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ میں دوبارہ آپ سے نہ کہوں۔
اور دوسرا کام یہ کیا کہ ایک آ دمی کو بھیجا کہ یہ کتاب دیچہ کر آؤ، اگر مل جائے تو لے آؤ، میں پہلے یہاں تلاش کرربا تھا لیکن جھے کمتی نہیں تھی ایسا ہوا کہ اس نے جاکر تلاش کی تو صدر کی ایک دکان میں یہ کتاب مل گئی اور سستی مل گئی یعنی وہاں چالیس ہزار میں پڑر ہی تھی یہاں تمیں ہزار میں مل گئی جبکہ وہ بچاس فیصد رعایت کرنے کے بعد تھی ،اب میرا دل اور پریشان ہوا، اللہ کا کرنا کہ یہاں ستی مل رہی ہے اور اس نے کہا تھا کہ بدھ کے دن میں فون کروں گا خدا جانے فون کرے نہ کہا وہ ن کرے البندا میں نے احتیا طاقط ہمی لکھ دیا کہ بھائی یہاں مل گئی ہے تھیک بدھ کا دن تھا اور بارہ سے دو پہر کا وقت تھا اس کا فون آیا۔

دو کان دارنے فون پر کہا کہ بتا ہے آپ نے کتاب و کھے لی معلومات کرلیں؟ میں نے کہا جی ہاں کر لی

میں اور مجھے یہاں سسی مل ٹی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کوسسی مل ٹی میں آپ کا آرڈ رئینسل کر دوں؟ میں نے جہانی جی ہاں۔اس پر دوکان دارنے کہا کہ میں آرڈ رکینسل کرر ہاہوں اور آپ نے جوفارم پر کیا تھااس کو پھاڑ رہاہوں، اچھاہوا کہ آپ کوسسی مل گئی ہم آپ کومبار کہا دویتے ہیں۔

چار پانچ دن بعداس کا خط آیا کہ ہمیں اس بات کی خوش ہے کہ وہ کتاب آپ کو کم قیمت پرمل گئی کیکن افسوس ضرور ہے کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع نہیں مل کا لیکن وہ کتاب آپ کومل کئی، آپ کا مقصد حاصل ہو گیا آپ کومبار کباد دیتے ہیں اور اس بات کی تو قع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ رابط قائم رکھیں گ۔ ایک پیسے کا اس کوفائدہ نہیں ہوافون لندن سے کراچی اپنے خریجے پرکیا پھر خط بھی جھی رہاہے!

یدان ،ہم ان کو گالیاں والیاں بہت ویتے ہیں اسلامی اخلاق کا مظاہر ہ کرتا ہے جوہم تیبوڑ کچکے ہیں ، بہر حال کفر کی وجہ سے ان سے نفرت ہونی بھی چاہئے لیکن انہوں نے بعض وہ اعمال اپنا لئے ہیں جو در حقیقت ہمارے اپنے اسلامی تعلیمات کے اعمال تھے اس کے نتیج میں اللہ تبارک وتعالی نے ان کوفرو نے دیا۔

# حق میں سرنگوں اور باطل میں ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ا

میرے والد ماجدر حمتہ اللہ علیہ (اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے) ایک بڑی یا در کھنے کی اور بڑی زریں بات فرمایا کرتے تھے کہ باطل کے اندر تو ابھرنے کی صلاحیت نہیں ہے "ان البساطیل کمان زھو قبا" لیکن اگر بھی دیکھو کہ کوئی باطل پرست ابھر رہے ہیں تو سمجھو کہ کوئی حق والی چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو ابھار دیا ہے کیونکہ باطل میں تو ابھرنے کی طاقت تھی ہی نہیں ، حق چیز لگ ٹنی اس نے ابھار دیا۔

اورحق میں صلاحیت سرنگوں ہونے کی نہیں "جاء الحق وزھق الباطل" تو جب حق اور باطل کا مقا بلہ ہوتو ہمیشہ حق کوغالب ہونا ہے، اس میں صلاحیت نیچے جانے کی نہیں ہے آئے کہی دیکھو کہ حق والی قوم نیچے جارہی ہے توسمجھاو کہ کوئی باطل چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو ٹرایا ہے یہ بڑی کا نئے کی بات ہے۔

ہارے ساتھ ان کے بیسب باطل لگ گئے اور ان اقوام نے ان حق باتوں کو اپنالیا ہے۔ تو اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے کم از کم و نیا میں تو اس کا بدلہ ان کو دیا کہ دنیا کے اندران کوفروغ حاصل ہوا، ترقی ملی ،عزت ملی الیکن آخرت میں معاملہ تو اور ہی معیار پر ہونا ہے۔ یعنی وہاں کا معاملہ دوسر ہے معیار کا ہے لہٰ ذاوہاں کا معاملہ تو وہاں ہوگالیکن و نیا کے اندران کو جو ترقی مل رہی ہے اور ہم جو نیچ گررہے ہیں اس کے اسباب یہ ہیں ،اللہ تعالی نے بید و نیا دار الاسباب بنائی ،انہوں نے بیا اخلاق اختیار کے تو ان اخلاق کے اختیار کرنے کے نتیج میں اللہ تعالی نے بیارت کو فروغ و یا ،صنعت کو فروغ و یا اور سیاست میں فروغ و یا اور تم نے یہ چیزیں اور نبی کریم کی ارشا دات چھوڑ و یئے لہٰذا اللہ تعالی جب چا ہے ہیں ہماری پٹائی کرا دیتے ہیں۔ روز پٹائی ہوتی ہے۔

برطانیہ میں ایک بے روزگاری الاوکس ہوتا ہے یعنی کوئی آ دمی بے روزگار ہوگیا اور حکومت کو پہتہ چل گیا کہ یہ بے روزگار ہے تو اس کا ایک الاوکس جاری کردیتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بے روزگار ہے تو بھوکا نہ مرے بلکہ اس کو ایک وظیفہ ماتار ہے اورا گروہ معذور نہیں ہے تو روزگار کی تلاش میں لگا اب ہوشش کرتار ہے اور جب روزگار لی جائے تو اپناروزگار خود سنجالے اورا گرمعذور ہے تو وظیفہ ماتار ہتا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ہے اس نے اپنے آپ کو بے روزگار ظاہر کرکے وہ ایک الاوکس جاری کروار کھا ہے اور بہت سے ایسے ہیں کہتے ہیں جب آ رام سے گھر پرمل رہا ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کوروزگار ملا ہوا ہے بعنی چوری چھپے روزگار بھی کررہے ہیں اور کمانی کے دیا ہو کہ ایک ہے کہ بیتو وہ الاوکس بھی لے رہے ہیں اور حد تو یہ ہے کہائمہ مساجد یہ کام کررہے ہیں اور اس کی دلیل یہ بنائی ہے کہ بیتو کا فرلوگ ہیں ان سے پہنے وصول کرنا ثو اب ہے ۔ لبذا ہم یہ پیسے وصول کریں گے۔ امامت کے پیسے بھی مل رہے ہیں اور نہوی چلارہے ہیں اور سمانچہ میں بے روزگار کی الاؤنس بھی کے رہے ہیں۔

ہم اس عذاب میں مبتلا میں تو کپھر کیسے رحمت نازل ہو؟ اور جب ہمارا حال بیے ہو گیا تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہو۔

# معاشرے کی اصلاح فردسے ہوتی ہے

کسی معاشرے کی اصلاح افراد ہے ہوتی ہے، یہ سوچنا کہ چونکہ سب یہ کررہے ہیں تو میں اکیلا کرکے کیا کروں گا یہ شیطان کا دوسرادھو کہ ہے، دوسرے خواہ کچھ کررہے ہیں "لا یہ ضبر کے من ضبل إذا المت دیسے "اپنے طور پراپنا معاملہ اللہ تعالی ہے درست کر لواور جوا خلاق نبی کریم کھٹانے بیان فرمائے ہیں ان کے اوپر عمل کر لوتو اللہ تعالی کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جاتا ہے تو اس ایک ہے دوسرا چراغ جاتا ہے اور طلے گاان شاء اللہ تعالی ۔

#### (۱۷) باب من أنظر موسرا

۲۰۷۷ محدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا منصور: أن ربعى بن حراش، حدثه: أن حذيفة المحدثه قال: قال النبى الله : ((تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا ؟ قال: كنت آمر فتيانى أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال: فتجاوزوا عنه)).

قال أبو عبدالله : وقال أبو مالك عن ربعي : ((كنت أيسر على الموسر وانظر

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المعسر)) آوتا بعه شعبة عن عبدالملك عن ربعى وقال أبو عوانة ، عن عبدالملك ، عن ربعى : (( أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر)). وقال نعيم بن أبى هند ، عن ربعى : ((فاقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر)) . [أنظر : 1.779  $^{99}$ 

# نری کے ذریعہ بخشش طلب کرنا

"فقال اعملت من المحير شيئا؟" يعنى مجھ سے پوچھا كدكوئى نيك كام بھى كيا ہے؟ قال تواس نے جواب ميں كہا كد "كست آمر فتيانى أن ينظروا" يعنى ايبا لگتا ہے كدكوئى اوركام عبادت وغيره كاتو نہيں تھا، ميرا نيك كام يدتھا كد ميں اپنے نو جوانوں كوتكم ديتا تھا كدوه لوگول كومهلت دير يعنى اگركسى كے پاس پيسے نہيں تين توان كومهلت دير ين "ويت جاو زو اعن الموسو" اورا كركئى آ دى موسر بھى ہے يعنى كھا تا پيتا آدى ہوسر بھى ہے تعنى كھا تا پيتا آدى ہوتواس ہے بھى چھم بوشى سے كام ليس، "قال فت جاوزوا عنه" تواللدتھائى نے فرمايا كديد دوسرول سے چھم بوشى سے كام لو۔

اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت اس کی بخشش فر مادی کہ وہ دوسرے آ دمیوں کے ساتھ نرمی کا اور درگزر کا معاملہ کرتا تھا، اس ہے معلوم ہوا کہ معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ درگز رکا برتا وُ کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات اللّہ تبارک وتعالیٰ اسی پر بخشش فر مادیتے ہیں ۔

### (٩ ١) باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا.

ويمذكر عن العداء بن خالد ، قال : كتب لى النبى ( هذا ما اشترى محمد رسول الله الله من العداء بن خالد ، بيع المسلم من المسلم ، لا داء ولا خبثة ، ولا غائلة ) . وقال قتادة : الغائلة : الزنا والسرقة والإباق. وقيل لابراهيم : إن بعض النخاسين يسمى آرى خراسان وسنجستان ، فيقول : جاء أمس من خراسان ، جاء اليوم من سجستان ، فكرهم كراهة شديدة. وقال عقبة بن عامر: لا يحل لأمرى يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره.

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم : ٢٩ ١ م وسنن النسائي ، كتاب الجنائز ، رقم : ٢٠٥٣ ، وسنن ابن مساجه ، كتاب الاحكام ، رقم: ٢٣ ١ ٢ ، ٢٣ ٢ ٢ ، ٢٣ ٢ ٢ ، وسنن الدارمي، كتاب الإحكام ، رقم : ٢٣ ٢ ٢ ، ٢٣ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ . ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ . كتاب البيوع ، باب في السماحة ، رقم : ٢٥٣٢ .

### صاف صاف معامله کریں

''ہیتین'' کے معنی واضح کر دینے کے ہیں یعنی بالکع اپنی مبیع کی صفات کو واضح کر دیے اور مشتری اپنے ثمن کی صفات کو واضح کر دیے۔

''ولم یک ما و نصحا'' اورکوئی بات دوسرول سے چھپائے نہیں اور خیرخواہی کرے۔ تواس کی فضیلت کا بیان مقصود ہے۔''وید کو عن العداء بن خالد''امام بخاریؒ نے یہاں پر بیروایت تعلیقاً نقل کی ہے کیکن امام تر مذیؒ نے اس روایت کوموصول نقل کیا ہے۔

عداء بن خالد ایک بیج کا معاملہ ہواتھا تو اس بی کریم ان نے بیعبارت لکھ کردی (ایک بیج کا معاملہ ہواتھا تو اس بیج کے معاملہ ہواتھا تو اس بیج کے معاملے کی گویا و شیقے کے طور پر بیعبارت لکھ کردی ) کہ '' ھلذا ما اشتو ی محمد رسول اللہ اللہ اللہ میں السعداء بن حالید'' کہ بیدہ وہ چیز ہے جومحدرسول اللہ اللہ ان عداً بن خالد سے خریدی ہے کہ '' بیسع المسلم من المسلم '' بیمسلمان کی مسلمان کے ساتھ بیج ہے۔

آپ الے نے بجیب جملہ ارشاد فرمایا، حقیقت میں اس جملے میں ساری کا ننات سمیٹ دی کہ مسلمان کے سلمان کے ساتھ ہے یعنی دونوں طرف مسلمان ہیں تو اس میں امانت، دیا نت واخلاق سب چیزیں جمع ہیں اور کسی بدعوانی کا اور کسی بددیا نتی کا کوئی شائبہ نہیں۔ اس کی تفصیل کردی کہ لا دا ویعنی جوغلام پیچا جار ہا ہے اس میں کوئی بیاری نہیں ہے۔ ''ولا خبعة بصلم الملحا و کسوھا'' دونوں کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو اس کے اندرکوئی خبیث ہیں کہ اس کی ملکت جو با تع کو حاصل ہوئی تھی وہ ملک خبیث نہیں ہمکہ جا تزطریقے ہے۔ خبید سے حاصل ہوئی تھی وہ ملک خبیث نیچ باطل کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال نہیں ہے، بلکہ جا تزطریقے سے حاصل کیا ہوا مال ہوئی۔

"ولا غائلة" اورنه کوئی دھو کہ ہے، غائلہ کے معنی دھو کہ کے ہیں لیکن بعض حضرات نے غلام اور باندی کے سیاق میں اس کے معنی زنا اور چوری کے بھی کئے ہیں۔ لیعنی جوغلام میں پیچ رہا ہوں یاخریدرہا ہوں اس میں زنا کاری یا چوری چکاری کی عادت نہیں ہے۔

"والإباق"اورندوہ بھگوڑ اقتم كاغلام ہے، بيسب غائلہ كے اندرداخل ہيں تو اشارہ فرماديا كہمسلمان كى بيچ جومسلمان كے ساتھ ہوتى ہے تو اليى ہوتى ہے اور اس ميں بائع نے چونكہ واضح كرديا كہكوئى دا عنہيں،كوئى عيب نہيں اوركوئى غائلہ نہيں تو اس نے پورى بات واضح كردى،للذا بيسب "إذا بيسن المبيعان" كے اندرداخل ہوگيا۔

"وقيل الإسواهيم: أن بعض النحاسين" اورابرابيم خيى على الله العض نخاس الوك يعنى

جانو روں کے دلال بیں تو انہوں نے آ ری خراسان اور آ ری جستان نام رکھا ہوا ہے۔ آ ری باڑے کو کہتے ہیں یعنی جہاں جانور باند ھے جاتے ہیں ۔

بعض چالاک لوگوں نے میکام کررکھا تھا کہ اپنے باڑوں کا نام مختلف دور کے شہروں پررکھ دیا تھا۔ ایک جانوروں کے باڑہ کا نام آری خراسان رکھ دیا ، یعنی خراسان کا باڑہ ، اور دوسر سے کا نام آری جستان رکھ دیا بعنی سجستان کا باڑہ ، تو اب جب بازار میں فروخت کرنے لائیں گے تو کہیں گے کہ آج ہی بیخراسان سے آیا ہے اور آج ہی ہے جستان سے آیا ہے۔

تو مرادخراسان اور سجستان نام کے باڑے تھے لیکن مشتریوں کو تاکثریہ دینا مقصود تھا کہ خراسان اور سجستان سے درآ مدکیا گیا ہے۔ بیتی اپنے سلمان کو بیچنے کی خاطر ایسے مشہور ملک کی طرف منسوب کردیتے ہیں جہاں کا وہ مشہور ہوتا ہے۔ تو ابراہیم مخعیؓ نے اس کو بہت ہی براہم جھا یعنی میے کام کرنا بالکل حرام ہے ، لوگوں کو دھوکا دینا ہے۔ نخاس جانوروں کے دلالوں کو کہتے ہیں جوجانوروں کے باڑوں میں آکر دلالی کرتے ہیں۔

### آج کل کے تجار کا حال

آج کے تاجروں میں اور پہلے کے تاجروں میں اتنافرق تھا کہاں وقت کے جوتا جر تھے انہوں نے پچھ توریہ کرلیا تھا کہ ہاڑوں کے نام رکھ دیئے خراسان اور بجستان ، تو کم از کم اتنا خیال تھا کہ صریح جھوٹ نہ ہو،اس وقت اتنا لحاظ تھا کہ صریح جھوٹ بولنا ہری ہات ہے۔ لہذا تھوڑا ساحیلہ اختیار کرلو،لیکن اب العیاذ ہاللّہ یہ قصہ بھی ختم ہوگیا اور اس تکلف کی بھی حاجت نہیں رہی ،لہذا یا کستان کے کپڑے پر جاپان کالیبل لگادیا ،سامان پر چائنا اور امریکہ کالیبل لگادیا۔

"وقال عقبة بن عامو ﷺ: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داءً إلا أحبره"

كى شخص كے لئے حلال نہيں ہے كہ كوئى شخص سامان يبيح جس كے بارے ميں اس كو پية ہوكداس كے اندركوئى عيب ہے گروا جب ہے كداس كو بتاد بے يئى اس كاعيب ظام كرد ہے۔

٣٣ وفي صحيح مسلم ،كتاب البيوع ، رقم : ٢٨٢٥، وسنن الترمذي ،كتاب البيوع ، رقم: ١٦٤ ، وسنن النسائي، كتباب البيوع ، رقم: ١٨٣٨، وسنن ابني داؤد، كتباب البيوع ، رقم: • • • ٣٠، ومسندا حمد ، مسندالمكيين ، رقم: ١٨٧٤ ، وسنن الدارمي، كتاب البيوع ، رقم: ٢٣٣٥

برکت کے معنی و مفہوم

یہاں مقصود دوسرا جملہ ہے کہ ''فیان صدف وہینا ''اگروہ پچ بولے اور ساتھ ساتھ حقیقت بناد ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بیع میں برکت ہوتی ہے اور اگر جھوٹ بولے اور عیب چھپائے گا تو ان کی بیع کی برکت فنا کردی جاتی ہے ،مٹاوی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچ بولنے پر برکت ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے سے برکت مٹادی جاتی ہے۔

اب مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ برکت کی کوئی قدرو قیمت ہی نہیں ہے جوقدرو قیمت ہے وہ گنتی کی ہے یعنی جس طرح بھی ہو پیسے زیادہ آنا چاہئے برکت کامفہوم ذہن سے مٹ گیا ہے جانتے ہی نہیں کہ برکت ہوتی کیا ہے۔ برکت کے معنی یہ بیں کہ اپنے پاس جو بھی چیز ہے اس کے اندر جو اس کامقصود لینی اس کی منفعت ہے وہ بھر یور طریقے سے حاصل ہو۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا کے جینے بھی مال واسباب ہیں ان میں سے کوئی بھی بذات خود راحت

ہنچا نے والانہیں ہے مثلاً رو پیہ ہے اگرتم بھوک میں کھانا چا ہوتو بھوک نہیں مٹاسکتا کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہاس گی

ہنچا نے والانہیں مٹاسکتے ، اس کے اندر بھی بذات خود بھوک مٹانے کی صلاحت نہیں اگر بھاری ہوتو بھاری کے

ہنو وہ بیاس نہیں مٹاسکتے ، اس کے اندر بھی بذات خود بھوک نہیں مٹی ایس بھی ہوتی ہیں کہ پانی پیتے جاؤاور

اندرایی بھاریاں بھی ہوتی ہیں کہ کھاتے جاؤاور بھوک نہیں مٹی ایس بھاریاں بھی ہوتی ہیں کہ پانی پیتے جاؤاور

پیاس نہیں مثنی تواصل مقصود راحت ہے لیکن راحت ان اسباب کالاز مذہبیں ہے کہ جب بھی پینے زیادہ ہو نگے تو

راحت ضرور ہوگی یا جب بھی مال واسباب زیادہ ہوگا تو راحت ضرور ہوگی بلکدراحت تو کسی اور ہی چیز سے آتی

ہم وہ چا ہے تو ایک رو بیہ میں راحت دیدے اور نہ چا ہے تو ایک کروڑ میں نہ دے ، اس واسطے راحت جو کہ

مقصود اصلی ہے اس کانام برکت ہے اور میحض عطائے الٰہی ہے آتی ہے اس کا اسباب کی گفتی سے کوئی تعلق نہیں۔

مقطود اصلی ہے اس کانام برکت ہے اور میحض عطائے الٰہی ہے آتی ہے اس کا اسباب کی گفتی سے کوئی تعلق نہیں۔

مشلا ایک کروڑ بی ہے جس کی ملیں کھڑی ہوئی ہیں ، کار یں ہیں ، کار خانے ہیں ، مال ودولت ہے ، بینک بین ہیں بی سے ، لیکن جب رات کو بستر پر لیلتا ہے نیز نہیں آتی اور کروٹیس بدلتار ہتا ہے ایکر کٹر یشن کمرہ اس کے لئے راحت کا سب نہیں بن سکے ، بے چینی کے عالم میں رات گڑاری جب نے میں شرابور ہو کے اور ساگ سے روٹی کھا کے آٹھ گھنے جو سب نیز دور ہے آٹھ گھنے جو سب نیز دین بندلی جب کو جاکر اس نے دم لیا۔

اورا گرمز دور ہے آٹھ گھنے کی محت کر کے پینے میں شرابور ہو کے اور ساگ سے روٹی کھا کے آٹھ گھنے جو نیز دین نے دور نیند کی جب کو جاکر اس نے دم لیا۔

اب بتا نیں کس کوراحت حاصل ہوئی؟ حالانکہ وہ کروڑ پتی تھا اور یہ بیچارہ مفلس ہے کیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے افلاس میں راحت فرما دی اوراس کروڑ بتی کوراحت نہیں ملی ، توبیحض اللہ ﷺ کی عطاہے۔

آئے لوگ اس حقیقت کوفراموش کر گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ کنتی ہو نی چاہئے بینک بیلنس ہو نا چاہئے ، بینک میں پیسے زیادہ ہونے چاہئیں ، یہ پیتنہیں کہ جس رشوت سے پیسہ کمایا ، دھو کہ ہے ، یا جھوٹ سے کمایا ، اس کی منتی تو بہت ہوگئی لیکن اس نے ان کونفع نہیں پہنچایا اس سے راحت نہیں ملتی ۔

مثلاً کما کرلائے معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی بیار ہو گیا ہے تو جو پیسے آئے تھے وہ ڈاکٹر وں اور لیبارٹری کی نذر ہو گئے ،سونا چا ہا تو نیندنہیں آتی ، کھانے بیٹھے انواع واقسام کے کھانے مہیا ہیں ،انواع واقسام کی نعتیں موجود ہیں مگر معد ہ اس قابل نہیں کہ کوئی چیز کھا سکے۔

### ایک عبرت ناک واقعه

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک وعظ میں فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جونوا ب تھا،نوا ب ایک رمہ اللہ نے کہدرکھا تھا رہا ست کے سر براہ کو کہتے ہیں، دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جواس کے گھر میں موجود نہ ہو مگر ڈ اکٹر نے کہدرکھا تھا کہ آپ کی غذا ایک ہی چیز ہے، ساری عمراس پر گزارہ کریں گے،اگر ایبا کریں گے تو زندہ رہیں گے ور نہ مر جا نہیں گے اور وہ بیا کہ تیمہ کے کپڑے میں رکھ کراوراس میں پانی ڈال کراس کو نچوڑ و،اب وہ جو بائی نکلا ہے بس آپ وہ فی سکتے ہیں،اگر دنیا کی اور کوئی چیز کھاؤ گے تو مرجاؤ گے۔لہذا ساری عمراس قیمہ کے پانی پرگزاری، نہ روثی، نہ گوشت، نہ سبزی، نہ ساگ، نہ دال، نہ اور کچھ کھا ہے ۔

تواب بتائیں وہ کروڑ پتی پن کس کا م کا جوآ دمی کوایک وقت میں کھانے کی لذت بھی فراہم نہ کرسکے، یہ وہ مقام ہے جہال برکت سلب ہوگئی اور بیر کرت پیپول سے خریدی نہیں جائئی کہ بازار میں جاؤ اور برکت خرید لاؤ،ایتنے بیپے دواور خرید لو۔

### حصول بركت كاطريقه

برکت اللہ جل جلالہ کی عطا ہے اور بیعطائس بنیاد پر ہوتی ہے۔ میں نے بتادیا کہ اگرامانت سے کام کرو گے، دیانت سے کام کرو گے اور حلال طریقے پر کام کرو گے تو برکت ہوگی ،اور اگر حرام طریقے سے کرو گے ناجائز اور دھو کہ بازی سے کرو گے تو برکت سلب ہو جائے گی۔

البذاحيا ہے تمہاری تنتی میں اضا فہ ہور ہا ہولیکن اس کا فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔

## حضورا قدس عظا کا حصول برکت کے لئے دعا کی تلقین کرنا

حضورا کرم 🧱 نے بید عاتلقین فر مائی ہے کہ جب کسی کود عا دوتو بارک اللّٰد دو۔ بیمعمولی د عانہیں ہے ، بیہ

بڑی زبردست دعا ہے اور ہمار ہے ہاں جومشہور ہے کہ بھائی مبارک ہوآپ نے مکان بنایا، مبارک ہوآپ نے دکان بنایا، مبارک ہوآپ نے نکا ت کیا، مبارک ہوآپ نے گاڑی خریدی، یعنی ہر چیز میں مبارک کی دعا دیتے ہیں ہے بڑی پیاری دعا ہے، اگر اس کوسوج سجھ کردیا جائے اور لیا جائے تو اس کے معنی ہے ہیں کہ یہ چیز جوآپ کوئی ہے اس کی برکت اللہ تبارک و طرف سے عطابو، یہ در حقیقت ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نہ ڈالی جائے، مکان بیشک عالی شان بنالیالیکن عالی شان مکان کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت عطابہ وگاتو اس کورا حت ملے گی، مکان تو ہے مگرمکان کی برکت نبیل ہے، تو یہ مکان تہبارے لئے عذا بہ ہوجائے گا، یہ بڑی کا نئے کی بات ہو دنیا آتی تھے جو نیا گار ہی ہے لیکن برکت کوئیس و تکھتے، اور جب کسی مالدارکود یکھا کہ اس کے پاس عالی شان مکان منان موقع ہے، نگلہ ہے اس کے خوالے کے دورہ کن اندھروں میں گرفتار ہے۔

# ظاہری چک دمک پرنہیں جانا جا ہے

میرے پاس بچاسیوں بڑے بڑے سرمایہ دار، دولت مندآتے رہتے ہیں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کود کیھکر آدمی یہی کہ جن کود کیھکر آدمی یہی کہ جن کود کیھکر آدمی یہی کہ جن کو اللہ علی منظر ہیں تو واقعی مجھے عبرت ہوتی ہے کہ اس مال ہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عذا ب بنار کھا ہے۔

میرے پاس اکثر ایک خانون مسئلہ وغیرہ پوچھنے کے لئے آتی رہتی ہیں، ان کے شوہر کے لئے ارب پی کا لفظ بھی کم ہے اور اس عورت کو جب دوسری عورتیں دیکھتی ہیں کہ کیسا لباس پہنی ہوئی ہے، کیسی گاڑی میں آربی ہے، کیسے مکان میں رہ رہی ہے تو ان کی آئیسیں چکا چوند ہوتی ہیں کہ کیسی زبر دست عورت ہے لیکن وہ جوآ کرمیرے سامنے بلک بلک کر بچو ل کی طرح روتی ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے یہ دولت نکال دے اور مجھے وہ سون نقیب ہوجائے کہ جو ایک جھونیر کی والے کو حاصل ہوتا ہے، دیکھنے والے تو اس کی چکا چوند دیکھ رہے ہیں لیکن میر سوایا اس کے سواکسی کو پیتنہیں کہ وہ کس اذبت میں مبتلا ہے، اس واسطے بھی یہ ظاہری شاہری شاہری شاہری شاہری شاہری شاہری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک وتعالی دل کا سکون عطا فرمائے وہ سان وشوکت اور ظاہری شیپ ٹاپ کے چکر میں مت آؤ۔ اللہ تبارک وتعالی دل کا سکون عطا فرمائے وہ راحت عطا فرمائے جھے برکت کہتے ہیں۔

### ظاہری چیک دمک والوں کے لئے عبرتناک واقعہ

حضرت تحکیم الامت قدس الله سره نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک غریب آ دمی تھا وہ ایک مستجاب الدعوات بزرگ کے پاس گیااور جاکران سے کہا کہ حضرت میرے لئے دعا فرماد بیجئے کہ میں بھی دولت مند بوجاؤں مشکلوں میں گرفتار ہوں اور دل یوں چا ہتا ہے کہ بس سب سے امیر ترین ہوجاؤں۔

پہلے تو انہوں نے سمجھایا کہ کس چکر میں پڑ گئے ہواللہ تعالیٰ سے عافیت مانگولیکن وہ نہ مانا ۔ تو ہزرگ نے کہا کہتم یہاں شہر میں کوئی دولت مند آ دمی تلاش کروجو بہت ہی امیر ترین ہوتو اس کا مجھے بتا دینا میں دعا کروں گا کہاللہ تعالیٰ تمہیں ابیا بنادے۔

اس نے شہر میں چکرلگا کرایک سنار کونتخب کیا جس کی دوکان زیورات سے بھری ہوئی تھی ، پانچ چھاڑ کے ایک سے ایک خوبصورت ہیں اور کام میں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، بنسی مزاق ہو رہا ہے، کھانے پینے کا ساز وسامان ہے، سب بچھ ہے غرض دنیا کی ساری نعمت ہے، اس نے کہا کہ بس یہی ہے۔

توغریب آ دمی نے حاضر ہوکرعرض کیا کہ حضرت! میں دیکھ کرآیا ہوں۔ ایک سنار بہت اعلیٰ درجہ کا ہے دعا کر دیجئے کہ ابیا ہوجاؤں۔ ہزرگ نے حتی الا مکان سمجھایا کہ پہلے معلومات کرلو پھر دعا کر دوں گا۔

بزرگ: بھائی ظاہری حالت تو دیکھ آئے ہوکی وقت تنہائی میں اس سے پوچھاوکہ تم خوش ہوکہ نہیں؟

تویشخف ان بزرگ کے کہنے پر چر گیا اور سار سے تنہائی کا وقت لیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی! تمہاری دکان دیکھی ہے بڑی شان دار ہے یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی جو کہ بڑی قابل رشک معلوم ہوتی ہے کیے گزرتی ہے؟

منار: میاں کس چکر میں پڑے ہو، میں تو اس روئے زمین پر ایسا مصیبت زدہ شخص ہوں کہ زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص مصیبت زدہ ہو، کہیں سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ سونے کا کا روبار کرتا تھا اور اس میں خوب آمدنی تھی بیوی بیار ہوگئی بہت علاج کرایا صحیح نہیں ہوئی، پریشانی رہی، آخر میں بیوی بالکل مایوس ہوگئی، مجھے بیوی سے بہت محب تھی بیاری کے عالم میں بیوی مجھ سے کہنے گئی کہ مجھے تو یہ خیال ہے کہ جب میں مرجاؤں گ تو تم دوسری شادی کرلو گاور مجھے بھول جاؤگ، میں بیوی مجھ سے کہنے گئی کہ مجھے تو یہ خیال ہے کہ جب میں کروں گا۔ اور تم سے مجھے اتن محب ہے کہا کہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اور تم سے مجھے اتن محب ہے کہاں کے بعد میں دوسری کی طرف د کھی بینیں سکتا اس واسطے شادی نہیں کروں گا۔ اور تم سے مجھے اتن محب ہے کہاں کے بعد میں دوسری کی طرف د کھی بینیں سکتا اس واسطے شادی نہیں کروں گا۔

اس نے کہا کہ کوئی یقین دلاؤ میں نے کہا کہ میں شم کھانے کو تیار ہوں ،کہا کوشم کا مجھے بھروسہ نہیں آخر کاراس کو یقین دلانے کی خاطر میں نے اپنا عضو تناسل کا ث دیا۔اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تندرست بوٹنی مگر میں قوت مردانہ سے محروم ہو چکا تھا تو ایک عرصہ اس طرح گزراوہ بھی کہ آخر جوان تھی تو اس کے نہیج میں بیہوا کہ اس نے جب بید یکھا کہ شوہر کے ساتھ تو کوئی راستہ اب ہے نہیں تو اس نے گناہ کاراستہ اختیار کرنا شروع بیہوں کہ اس کے جب بید کے بیاں کے ساتھ تو کوئی راستہ اب ہے نہیں تو اس نے گناہ کاراستہ اختیار کرنا شروع

کیا اوریہ جوخوبصورت بیچے دکان میں نظر آ رہے ہیں ناجائز اولا دہے، تو میں رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں اورکڑ ھتا ہوں ،ساری زندگی میری اس گھٹن میں گز رر ہی ہے، تو مجھ سے زیاد ہ تو کوئی مغموم اس د نیامیں ملے گانہیں۔

لہٰذا یہ جتنے چمک دمک والے نظرآ نے بیں ان کی زندگیوں کے اندر جما نک کر دیکھوتو پتہ لگے گا کہ کیا اندھیرے ہیں۔لہٰذااللّٰہ سے مانگئے کی چیز صرف عافیت ہے اور راحت ہے اللّٰہ تعالٰی عافیت اور راحت عطا فر مائے جو کچھ عطافر مائے اس میں برکت عطافر مائے۔

اب دیکھیں حدیث میں ہرجگہ جہال بھی دیکھیں گے بار بارید عاے کہ "بارک لنافیمااعطیتنا" کین اس کی قدرو قیمت آج دنیا ہے مٹ گئ ہے اور گنتی کی ہوگئ ہے، نہ رے پیے زیادہ ہونے چا ہمیں حالانکہ نی کریم کے فرماتے ہیں کہاصل چیز دیکھو ہرکت ہے کہ نہیں "فان صدقاو بینا بورک لھما فی بیعھما" "وان کتما و کذبا محقت برکة بیعھما" برکت کی حقیقت بہے۔

#### (٢٠) باب بيع الخلط من التمر

ملى جلى تھجوروں كاحكم

یبال''باب بیع المخلط من التمر''که کی جلی مجوری کینی ایسی مجوری جن میں مختلف انواع کی مجوری بیال ''بان میں کچھاچھی اور کچھ خراب ہوتی ہیں ،تو عام طور سے خلط جو محجوری ہوتی ہیں ان کواچھانہیں سمجھاجاتا۔

ابوسعید خدری کے فرماتے ہیں کہ "کنا نوزق تمر الجمع" ہمیں مجتمع یعنی ملی جلی سم کی مجبوری عطا کی جات ہمیں کہ اوراس ملی جلی سم کی مجبوری کے دوسائ کی جاتی تھیں۔"وھو المحلط من التمر و کنا نبیع صاعین بصاع "اوراس ملی جلی مجبوروں کے دوسائ کے عوش کے مقابلے میں ایک صاع ہم یجا کرتے تھے۔ تو ہمیں نبی کریم کی نے منع فرمایا کہ دوصائ ایک صاع کے عوش فروخت نہیں ہو سکتے ہیں ۔اس سے ربا الفضل کی وجہ سے ممانعت فرمائی۔

ص وفي صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم: ٢٩٨٧، وسنن النسائي، كتاب البيوع، رقم: ٣٣٧٩، وسنن ابن ما جه، كتاب البيوع ، رقم: ٢٩٨٣، وموطامالك، كتاب البيوع ، رقم: ١٠٢٥٣، وموطامالك، كتاب البيوع ، رقم: ١٠٢٥٣ ومنن الدارمي، كتاب البيوع ، رقم: ٢٣١٣ ومنن الدارمي، كتاب البيوع ، رقم: ٢٣١٣

یباں امام بخاری کا مقصدا تنابیان کرنا ہے کہ ملی جلی تھجوریں بیچنا جائز ہے۔ جہاں تک رباالفضل کے مئلہ کاتعلق ہے مشقل باب میں ان شاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔

#### (٢١) باب ما قيل في اللحام والجزار

ا ۲۰۸ محدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبى: حدثنا الاعمش قال: حدثنى شقيق، عن أبى مسعود، قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب: اجعل لى طعاما يكفى خمسة من الناس فإنى أريد أن أدعو النبيا خامس خمسة، فإنى قد عرفت فى وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبى ((إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تاذن له فأذن له وإن شئت أن ير جع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له)). [أنظر:

#### حديث كامطلب

حضرت الومسعود انصاری ظاہ فرمات بیں کہ انصار کے ایک صاحب آئے جن کی کنیت ابوشعیب تھی انہوں نے ایک صاحب آئے جن کی کنیت ابوشعیب تھی انہوں نے اپنے ایک نام سے کہا (جو قصاب تھا قصاب اور لھام اور تھا و قصاب اور لھام اور تھا کہ کھانا بنا ہوں لیمی ایک آپ تھا کہ ناؤجو پائی آ دمیوں کے لئے کافی بواس لئے کہ میں نبی کریم تھا کو دعوت دینا چا بتنا ہوں لیمی ایک آپ تھا ہو نئے اور چار آپ تھا کے رفقا و بول کے مطلب یہ کہ کل پائچ آ دمی بول کے اور میں نے نبی کریم تھا کے جبرے مبارک پر ہوک کے اور میں ۔

اس نے جا کر حضورا کرم کی گاؤ ہم جی پانچی آ دمیوں کے دعوت دی نیکن ایک چینا آ دمی ہمی کھانے کی جگہ پر آپ کی اس نے جا کر حضورا کرم کی اس نے میز بان سے فرمایا کہ بیشخص ہمارے پیچی لگ گیا تھا آ کرتم چا ہوتو اس کو بھی اجازت ہے کہ دواورا گرچا ہوتو بیلوٹ جائے ۔ توانبوں نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ بیھی آ جائے ۔ اس کو بھی اجازت ہے کہ دو وہ خلام جس کو بید کہا تھا کہ پانچی آ دمیوں کا کھانا بنادو وہ تصاب تھا تو اس سے گوشت فروشی کا جواز معلوم ہوا۔

# اجازت کے بغیرکسی دعوت میں نثریک ہونا

ترجمة الباب سے حدیث کا جومقصو داصلی ہے وہ بیر کہ جب کو ٹی شخص کسی جگہ دعوت میں جائے تو اس کو بیہ

٢٣ . وفي صحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، رقم: ٣٤٩٥، وسنن الترمذي ، كتاب النكاح عن رسول الله، رقم: ١٠١٨.

حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے جائے اور اگر کوئی اتفا قاساتھ ہو بھی جائے تو پھر ضروری ہے کہ میز بان سے اجازت لی جائے کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص بغیر دعوت کے کسی کھانے میں گیا تو "دخل سارقا و خوج مغیرا" یعنی چوربن کر داخل ہوا اور ڈ اکوبن کر نکلا۔ "

بڑی سخت وعیداس سلسلے میں ہے کہ آ دمی کسی کے کھانے پر بغیر دعوت کے جائے جہاں میز بان ک بارے میں معلوم ہو کہ اسے یہ بہندنہیں ہوگا تو یہ بالکل جائز نہیں الا یہ کہ معلوم ہو وہ یقینا اجازت وید ہے گا تو اور بات ہے ۔ لیکن اجازت کھر بھی لینی چاہئے ، ظاہر ہے حضورا کرم کھا کے ساتھ ایک صاحب لگ گئے تو حضورا کرم کھا کے ساتھ جو بھی ہولوگ ان کا اگرام کرتے تھے لیکن آپ کھانے اس پراکتفانہیں فرمایا بلکہ بات صراحت سے واضح کر دی کہ یہ آ دمی اس وفت نہیں تھا جب تم نے دعوت دی تھی لیکن بمارے ساتھ آگیا ہے۔ لہذا اجازت دو گئے تو شامل ہوجائے گا ور نہیں :وگا۔

مستله

اس سے پتہ چلا کہ اً نرکہیں دعوت ہوتو اپنے ساتھ کسی کومیز بان کی اجازت کے بغیر لے جانا درست نہیں اور اجازت میں بھی یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہوکہ وہ مروتا اجازت دیدے اور اس کی طیب نفس موجود نہ ہوتو اس کا بھی لحاظ ضروری ہے۔ آئی کل پیر صاحبان بیکر تے ہیں کہ ان کی دعوت ہوئی تو وہ اپنے ساتھ مریدوں کا پور الشکر لے جاتے ہیں بیسی طرح بھی جائز نہیں۔

#### (٢٢) باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع

۱۰۸۲ حدثنا بدل بن المحبر: حدثنا شعبة عن قتادة ، قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام الله عن عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام الله عن النبي الله قال: (( البيعان بالخيار مالم يتفرقا و قال: حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، إن كتما و كذبا محقت بركة بيعهما)). [راجع: ٢٠٤٩]

یہ وہی حدیث کذب اور کتمان کی شناعت بیان کرنے کے لئے دوبارہ لائے میں۔

(٢٣) باب قول الله عزوجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَشْعَافاً مُّضَاعَفَةً ﴾ الآية [العمران: ١٣٠]

٢٠٨٣ ـ حدثنا آدم : حدثنا ابن أبي ذئب : حدثنا سعيد المقبرى عن أبي هريرة

عن النبى على النبى الله على الناس زمان لا يبالى المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم الحلال أمن الحلال أم من الحرام)). [راجع: ٢٠٥٩]

امام بخاری رحمداللد فی اسورة ال عموان "میں اللہ تعالی کے ارشاد ، سودکودو چنداورزیادہ کرکے مت کھاؤ پریہ باب قائم کیا ہے۔

حضرت ابوہ میرہ ﷺ فرمات ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں پرانیباز مانیہ آجائے گا کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال وہ لے رہاہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔

اں حدیث میں اگر چہ براہ راست رہا کا ذکر نہیں ہے لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ جوشخص رہا کو ''اصعاف مصاعفہ'' کر کے کھا تا ہے تواس طرت وہ ہی کرسکتا ہے جس کوحلال وحرام کی پرواہ نہ ہو کیونکہ اگر ''اصعاف مصاعفہ'' کر کے کھا تا ہے تواس طرت وہ ہی کرسکتا ہے جس کوحلال وحرام کی پرواہ نہ ہو کیونکہ اگر ایک مرتبہ خلطی کی وجہ ہے کوئی رہائے لیتنا ہے تواس کے بارے میں کہہ شکتے ہیں کہ خلطی ہوگئی لیکن پھراس کے او پر ' نلطی پر خلطی کرتا چلا جار ہا ہے تو یہائی وقت ہو کہتا ہے جبکہ آ دمی حلال اور حرام کی فکر سے بے پرواہ ہو۔

ر با کی حرمت ایسی چیز ہے جو کہ مجمع مایہ ہے قر آن کریم میں منصوص ہے اوراس پر وعیدیں وار د ہو گئی ہیں۔ اور جو وعیدیں ربا کے اوپر وار د بو کئی ہیں و د دنیا میں اور کسی بھی گنا ہ پر وار دنہیں ہو گئی ہیں ،قر آن کریم نے فر مایا:

﴿ يَهَا أَيَّهَا الْهَذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوااللهَ وَ ذَرُوامَا بَقِى مِنُ الْرِّبَاإِنْ كُنْتُمْ مُومِنِيُنَ ٥ فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُوا فَأَذَنُوابِحَرُبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِه ج وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ اَمُوَالِكُمْ جَ لَاتَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ ﴾.

[الآية:البقرة:٢٨٩،٢٤٨]

ترجمہ: اے ایمان والواڈ رواللہ ہے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے۔ سود اگرتم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا ۔ پھر اگر نہیں جھوڑ تے تو تیار ہوجا وکڑنے کو اللہ ہے اور اس کے رسول سے اور اگر تو بہ کرتے ہوتو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارانہ تم کسی پرظلم کرواور نہ کوئی تم پر۔

### ر بااوراعلان جنگ

اگرر بانہیں جھوڑ و گے تو اللہ اور اس کے رسول کی کھرف سے اعلان جنگ سن لوتو یہ اعلان جنگ کے الفاظ کسی بھی گناہ کے لئے نہیں آئے نہزنا کے لئے ، منرف ربا

کے لئے آئے ہیں۔

### سود کے لئے سخت وعید

احادیث میں بھی سود کے لئے بہت سے وعیدیں بیں اور سب سے سخت وعیدوہ ہے کہ جس حدیث میں نبی کریم کی کی طرف بیمنسوب ہے کہ آپ کی نے فرمایا کہ ''درھم رہایا ک<mark>ہ کا کملہ الرجل وھو یعلم اشد</mark> من ستة وثلفین زنیة ''ایک درہم رہا کا کھانا ہے چھتیں مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ہے۔

اوردوسری جگهارشاد ہے کہ "الرب سبعون جزء أيسرها أن ينكح الرجل أمه" يعنى رباكے ستر سے زيادہ شعبے بيں اورادنی ترين شعبه اليا ہے جيسے اپنی مال سے زنا كرنا۔ وقع بيں اورادنی ترين شعبه اليا ہے جيسے اپنی مال سے زنا كرنا۔ وقع بيں اورادنی ترين شعبه اليا ہے جيسے اپنی مال واسطے امت كاس پراجماع رباہے كه رباحرام ہے۔

## ر ہا کی قشمیں

ر باکی دوشمیں بیں ایک کو " **رباالنسنیة** "کہاجا تا ہے اور دوسرے کو ربالفضل کہتے ہیں۔" **ربا** النسئیة" وہ ہے کہ کوئی شخص کسی کوقرض دے اور قرض پر کوئی زیادتی مشروط کر کے وصول کر لے۔

# امام ابو بكر جصاص كيز ديك رباالنسئية كي جامع اور مانع تعريف

و ، قرض جس میں کسی اجل کی شرط لگائی گئی ہواوراس اجل کے مقابلہ میں پچھ مال اس کے ذمہ زیادہ کیا گیا ہو۔اس میں پہلی بات توبیہ ہے کہ معاملہ قرض کا ہو ، دوسری بات بید کہ قرض مؤجل ہو۔

جمہور کے نز دیک قرض مؤجل نہیں ہوتا یعنی اگر کئی نے کئی کو قرض دیا تو اس میں تا جیل نہیں ہوتی جس کے معنی یہ ہے کہ مقرض کو ہروقت ریحق حاصل ہے کہ جب چاہاں کا مطالبہ کر لے لیکن ربا والا قرض مؤجل ہوجا تا ہے یعنی اس میں اجل شرط ہوتی ہے۔

وسرایہ کہ اس اجل کے مقابلہ میں مال کا پچھاضا فہ شروط ہوتا ہے اگر اضافہ تو ہولیکن مشروط نہ ہو یعنی جس وقت قرض لیا گیا تھا اس وقت کوئی شرط نہیں لگائی گئی تھی کہتم سے زیادہ لوں گالیکن بعد میں جب ادائیگی کا وقت آیا تو مشقرض اپنی طرف سے بچھ بیسے مقرض کوزیادہ دیدے تو بید با کی تعربیٹ میں داخل نہیں ہے بلکہ اس کو

٣٨ - سنن الدار قطني ، كتاب البيوع ، ج: ٣٥ ص: ١٣ ، رقم: ٩ ٢٨١.

٣٩ مشكواة المصابيح وجمع الفوائد ، ج: ١ ، ص: ٣٣٢ ، رقم: ٨ ١٨٠.

حسن قصاً ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ ہے متعدد واقعات ایسے منقول میں کہآپ ﷺ نے جتنا قرضہ لیا تھا ۔ اس ہے زیادہ واپس کیا ''**فقضانی و ذادنی'**'.

صحابی فرمات ہیں کہ آپ کھانے جتنا واجب تھا اس سے زیادہ ادا کیا توبیقر ضد حسن قصاً کہلاتا ہے اور چونکہ اصل میں مشر وطنہیں تھا اور مشر وط نہ ہونے کا مطلب میہ ہے کہ مقرض کومطالبہ کاحق نہیں البتداس کے مطالبہ کے بغیر تطوعا آ دمی نے پچھڑیا دہ دے دیا توبیہ جائزے۔

# سود کی حقیقت

حسن قصی والی حدیث کوبعض لوگ سود کے جواز میں پیش کرتے ہیں تو وہ لوگ دراصل سود کی حقیقت سے بےخبر ہیں ۔سوداس وقت بنتا ہے جب کہ شروط ہوا گرمشر وط نہ ہونو سوزنہیں ۔

اوریة قاعده مجھی''المعوروف محالمشروط "یعنی اگر چدزبان سے کوئی شرطنہیں لگائی کیکن تعامل کے ذریعہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ بیشخص جب دیگا تو زیادہ دیگا للبندامعروف ہونے کی وجہ سے وہ بھی مشروط کے قریعہ بین ہوجائے گا۔' ھ

# انعامی بانڈسود کی تعریف میں شامل ہے

یہیں ہے تھم نکاتا ہے کہ بعض اوقات حکومت کی طرف ہے توام سے قرضے لئے جاتے ہیں اوران قرضوں کے بوش میں ان کی تو ثیق کے لئے تحریر لکھ دی جاتی ہے جس کو حکومت کی طرف ہے بانڈ (Bond) کہتے ہیں۔ بانڈ کے معنی قرض کے وثیقہ کے ہیں ،اس میں اگر چہ صراحت نہیں ہوتی کہ ہم اس کے اوپر کوئی منافع دیں گے لیکن عمل ہوتا ہے اور وہ عمل مشمر اور تعامل ہے کہ جب کوئی شخص اپنا قرض واپس لیتا ہے تو حکومت اس کو کیھن یا دہ دیتی ہے، لہذا یہاں اگر چہ نظوں میں شرط نہیں تھی لیکن '' المعووف کا احمشووط'' میں آگیا اور اس سے تھم نکتا ہے انعامی بانڈ کا لیمن حکومت سورو ہے کا بانڈ جاری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بانڈ پرقر عداندازی ہوگی اور جس کے نام قرعد نکل آئے گااس کو بہت بڑی رقم اکھٹی دے دیں گے۔

اس کوبعض لوگ قمار سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت میں بیر قمار نہیں ہے۔اس واسطے قمار کہتے ہیں کہ اگرایک طرف ہے جو پیسہ دیا گیا ہے وہ یا تو پورا چلا جائے یا بہت سارا لے آئے ۔مثلاً بازاروں میں قمار کی شکل بیہوتی ہے کہ آپ نے دوسورو پے دیے دیئے اب یا تو دوسورو پے بغیر کسی عوض کے گئے یا قرعہ اندازی ہوئی ،اس میں آپ کا نمبر نکل آیا تو آپ کوایک کا رمل کئی یا ایک کروڑ روپے مل سمئے تو بیقمار ہوتا ہے لیکن انعامی بانڈ میں اصل رقم

<sup>•</sup> ي اراجع للتفصيل: تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٥٢٥.

محفوظ رہتی ہے۔مثلاً آپ نے سورو پے کا بانڈلیا تو سورو پے محفوظ رہ گئے لیکن اگر آپ کا نام نکل آیا تو آپ کو بہت بڑاانعا ممل جائے گا جوبعض اوقات لاکھوں رویے تک کا ہوتا ہے۔

تو بعض حضرات کو بیشبہ ہوا کہ بیتمار نہیں ہے اس لئے کہ اصل محفوظ ہے اور بیسود بھی نہیں ہے اس لئے کہ اصل محفوظ ہے اور بیسود بھی نہیں ہے اس لئے کہ جب بیس نے بانڈ ایا تھا تو میر ہے ساتھ کوئی مشروط یا زیادتی کا معاملہ نہیں تھا مجھ ہے کوئی یقین و ہائی نہیں کی گرعہ کی تھی کہ بیٹ میں کوزیادہ دول گا بلکہ صرف اتنا کہا گیا کہ جیسے بھی بانڈ لینے والے بیں ان سب کے بانڈ کی قرعہ اندازی کی جائے گی اور جس کا قرعہ نکل آئے گا اس کوا کیے بڑی رقم انعام میں مل جائے گی ۔ لہٰذا بطاہر نہ قمار کی تعریف صادق آ رہی ہے۔

# انعامی بانڈ کے سود ہونے کی وجہہ

اور عملا ہوتا یہ ہے کہ جس جس نے بھی قرض دے کراس کے ویٹیے کے لئے بانڈلیا ہے برخص کے رقم پر ذہنی طور ہے وہ سوداگاتے ہیں مثلاً زید ،عزیز ، بکراور خالدانہوں نے بانڈلیا کہ اب انہوں نے چاروں کی دی ہوئی رقم اس شرت سے جو کہ معروف ہے سودلگایا۔اب بجائے اس کے کہوہ زید کواس کا سود ،عزیز کواس کا سود ، بکر کواس کا سود ،اور خالد کواس کا سود دیں ،وہ کہتے ہیں کہ چاورل کا جواجماعی سود ہے وہ ہم قرعہ اندازی ہے ایک کو دیدیں گے ، کا سود ،اور خالد کواس کے متبے میں مثلا بکر کا نام نکل آیا ، تو اب چاروں آدمیوں کے رقم پر جو سودلگا تھا وہ صرف بکر کود یدیا۔

تو سود اس معنی میں تو بظا ہر نظر نہیں آتا کہ ہر آ دمی کومل رہا ہے لیکن حساب لگانے میں وہ ہرایک پر سود

لگاتے ہیں اوراس سودکوسب کو دینے کے بجائے قرعہ اندازی کے ذریعے ایک کو دیدیے ہیں للبذا ہیسود ہے البتہ اس سودکو قمار کے ذریعے دیا جاتا ہے بعنی اصلاً قمار نہیں ہے لیکن سود میں قمار ہے بعنی ہرایک کے اوپر سودلگایا گیا گھر ہرایک کے پاس وہ پورا کا پورا سود چلا گیا یا بہت ساروں کا سود لے کرآ گیا للبذا سود میں قمار ہے اور چونکہ سود شرعاً معتبز نہیں بلکہ باطل ہے، للبذا اس قمار کوفقہی اصطلاح کے مطابق قمار نہیں کہیں گے۔اگر اصل میں ہوتا تو فقہی طور پراس کوبھی قمار کہا جاتا ، لیکن چونکہ یہاں اصل میں نہیں ہے بلکہ سود میں ہے اس واسطے اس کو اصطلاحی طور پر تو گمار نہیں گہیں گئے لیکن قمار کا طریقہ کاراور قمار کی روح اس میں موجود ہے کہ سودکو قمار کرکے دیا جا رہا ہے۔ تو اس واسطے سود ہونے کی وجہ سے بینا جائز ہے۔ اقدا

# بینک کی کروڑیتی اسکیم کے بارے میں حکم

آئ کل اخباروں میں کروڑ پتی اسمیم کا بڑا زور ہے یعنی بینک اعلان کرتے ہیں کہ جس کے نام پر بھی قرید نکلے گاتو ہم اے ایک کروڑ رو ہے دیں گے۔ یعنی را تول رات کروڑ پتی بننے کانسخہ ہے۔ تو وہ بھی یہی صورت ہے کہ جتنے لوگوں نے پیسے رکھوائے ان سب کے اوپر سود لگا یالیکن بجائے اس کے کہ ہرایک کوئفسیم کریں ،ایک کو قرید اندازی کے قرید اندازی کے فرید اندازی کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ قرید اندازی کے فرید اندازی کے فرید کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ قرید اندازی کے فرید کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ قرید اندازی کے فرید کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ قرید اندازی کے فرید کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ قرید اندازی کے فرید کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ قرید اندازی کے فرید کے فرید کے ساتھ کے لیکھوٹر کے ان سے کہ کہ کہ کہ کوئی سے کہ کوئی مقرفین کے ساتھ کے لیکھوٹر کی کے لیکھوٹر کی کیکھوٹر کے لیکھوٹر کے لیکھو

# ملائشيا كالحملى صورت

بعض ملکول نے اسلامی طریقے پراوگوں سے قرض لینے کی اسکیم جاری کی ہے جیسے ملائشیا نے کہا کہ ہم سودی بانڈ لیس کا نڈ جاری نہیں کرتے لوگ ہمیں کرتے لوگ ہمیں قرض دیں اور ہم سے بانڈ لیس پھر ہم اپنی صوابدید کے مطابق جب چاہیں گے لوگوں کا انعام دے دیں گے یعنی اس کی نہ کوئی شرح مقرر کی اور نہ ہی اس کی کوئی انعامی رقم مقرر ہے ۔ یبال پر بنیا دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ مقرضین کو مطالبے کا حق حاصل سے پانہیں؟

اگرمقرضین کوقانو نااورعرفا مطالبه کاحق حاصل ہے تب تو یہ بھی سود ہو جائے گالیکن اگر مقرضین کومطالبه کا حق حاصل نہیں اور وہ مشر و طبھی نہیں ،معروف بھی نہیں ، نہ رقم مقرر ہے نہ زمانه مقرر ہے اور بھی دیتے ہیں اور بھی نہیں بھی دیتے لینی کسی سال نہ دیں تو نہ کوئی مطالبہ کرے اور عملاً بھی ایک آ دھ سال جھوڑ دیں تو پھر بیشک یہ مشر وط میں داخل نہیں ہوگا اور جائز ہو جائے گا۔

اق تكمله فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ١٥٥.

لیکن عملاً ایبا کہیں ہوتانہیں ہے کیونکہ جب حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم انعام دیں گے تولوگوں کومطالبہ کاحق حاصل ہوجاتا ہے اور وہ مشروط کے شمن میں آجاتا ہے یہ " رہا السنسٹیة "کی تعریف کی حقیقت ہوئی۔

# سود کی د وسری قشم ر باالفضل

ر باالفضل سود كى دوسرى فتم ہے عام طور سے فقد كى كتابوں ميں اسے ''الحنطه بالحنطه الشعير بالشعير والملح بالملح'' سے تعبير كياجاتا ہے۔

ابتداء میں صورت حال پیھی کے قرآن کریم نے جس رہا کو حرام قرار دیا اور جس کے بارے میں بیآیت کریم نے جس رہا کو حرام قرار دیا اور جس کے بارے میں بیآیت کریم نے اللہ کا تاکہ گوا الرّبو اَضْعَافًا مُضْعَفَةً ﴾ وہ رہا النسیئة تھا اس لئے اسے رہا القرآن بھی کہتے ہیں لیکن بعد میں نبی کریم کے ان السسنیة 'کاسد باب کرنے کے لئے ایک اور معاملے کو بھی رہ کے حکم میں شامل فرما دیا جس کا نام رہا الفضل ہے۔ جہاں تک رہا الفضل کا تعلق ہے اس پر فی الحال ہم بحث نہیں کرتے اس کے بارے میں آگے ان شاء اللہ مستقل باب آئے گاوہاں اس کے اویر گفتگو ہوگی۔

# دنیا کی معانثی نظام میں بینک کاوجود

دنیا کی معیشت کا نظام پچھلے تقریبا چار، پانچ سوسال سے ربا "المنسیشة" پرقائم ہے جس کی وجہ یہ پیش آئی کہ جوں جوں آبادی میں اضافہ ہواای حساب سے انسان کی ضروریات بھی بڑھیں اور ان ضروریات کے بڑھنے کے نتیج میں بیضرورت پیش آئی کہ پیدا وار بڑے پیانے پر کی جائے، تو بڑے پیانے پر پیدا وار کرنے کے لئے بڑے میں بیضرورت بھی اور ایک ایک کارخانے کے قیام پر بسااوقات کے لئے بڑے کارخانے کے قیام پر بسااوقات کروڑوں، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں مثلاً اسٹیل مل جوقائم ہوئی ہے بیتنبا ساری ھومت پاکستان مل کرقائم نہیں کرسکتی تھی بلکہ ساری ھومت اور سارے سرمایہ دار بھی قائم کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے ، اس واسطے روس کے ساتھ معاہدہ ہوااور روس نے پھر پیسے ڈالے اور پھر حکومت نے مل ملاکر اسٹیل مل قائم کی۔

تو موجودہ دور کی ضروریات میں ہوکارخانے داخل ہیں ان کے قیام کے لئے تنہا ایک دوآ دمیوں کے روپ سے کام نہیں چاتا۔ اب طیارے بن رہے ہیں ، تو ایک طیارہ کنی سوکروٹر روپ کا آتا ہے اور ایئر لا سُنز کو بیٹا رطیاروں کی ضرورت ہے تو کارخانہ لگانے کے لئے اندازہ کریں کہ کتنے پیسے لگیں گے ، لہذا بڑے کارخانے قائم کرنے کے لئے کثیر سرمایہ کی ضرورت تھی ، ہرآ دمی اپنی کچھ بچت بچا کررکھتا ہے کسی نے سورو پے جمع کررکھ بین کسی نے دوسورو پے جمع کررکھ بین کسی نے دوسورو پے جمع کررکھ بین کسی نے دوسورو پے کہ کرتا ہے یہ بچتیں بین کسی نے دوسورو پے کسی نے بڑارکسی نے لاکھ اور کسی نے دس لاکھ لیمنی ہرایک آ دمی بچھ بچت کرتا ہے یہ بچتیں

انسانو ل کی تجور بول میں پڑی رہتی ہیں اور ان سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ۔ تو خیال یہ آیا کہ اگر لاکھوں انسانو ل کی ان بچتوں کوجمع کرلیا جائے تو ان کوئسی تعمیر کی اور تجارتی منصوبوں میں لگایا جا سکتا ہے اس کے لئے جو ادارہ قائم کیا گیا ہے اس کا نام بینک ہے۔

البذالوگوں سے بیا کہ تم اپنے گھر میں رکھتے ہو چور چکار بھی آسکتا ہے، ڈاکہ بھی پڑسکتا ہے، آگ بھی لگ سکتی ہے، اس کے بجائے تم ہمارے پاس مینک میں جمع کرادواس طرح تھوڑ اتھوڑ اکر کے سارے آ دمیوں نے مینک میں پہنے جمع کرائے تو اربول روپے جمع ہوگئے۔اب میدو پہیآ گے بڑے بڑے کارخانے والوں کودیدیا اگیا کہ آپ ہم سے لے کرکارخانے لگائیں۔

لیکن اوگوں کا بینک کے اندر پیے جمع کرانا اور دوسرے سرمایہ داروں کا بینک سے اپنے منصوبوں کے لئے پیسے لینا یہ کو فی للّٰہ فی اللّٰہ تو ہوتانہیں ، تو اس واسطے اس کے لئے یہ کہا گیا کہ جو جمع کرائیں گان کو بھی ان کی جمع کرائیں گے ان کو بھی ان کی جمع کرائی بوئی رقم پر کچھ پسے بطور سود دیئے جائیں گے اور جولوگ بینک سے رقم نکالیں گے تو ان کو بھی پچھروپے بطور سود زیادہ دینے بول گے ، اس طرح بینکاری کا نظام چل پڑا۔

اب جنتنی بھی معاشی سرگرمیاں ہور ہی ہیں ان سب ٹی بنیا داس سود پر قائم ہوگئی کہ لوگوں کی بچتیں بینکوں میں آتی ہیں اور بینک اس پران کوسود دیتے ہیں اور پھرآ گے بیسر مایہ داروں کو یا بڑے تاجروں کو پیسے دیتے ہیں کہ وہ اپنے منصوبوں میں اس کواستعمال کریں اور ان سے سودوصول کریں ۔

یہ میں بینک کے تصور کا خلاصہ بیان کر ہاہوں کہ بیاظام چیتا رہا اوراس طریقہ کارنے پوری دنیا کواپنی لپیٹ میں لےابیا ہے اور پچیلی صدی میں لوگوں نے اورمسلمانوں نے بھی دو ہاتیں محسوس کیں۔

ایک بات نوید که اس سودی طریقه کار کے ذریعے جواوگ رقمین تجارتی منصوبوں میں استعال کررہے ہیں ان کی تجارت کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہے کیونکہ اس طریقہ کے بغیر پیسے نہیں تتھے اور جب اس طرح پیسے مہیا ہوگئے تو تجارت او نیچے درجہ تک پہنچ گئی اور مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ سود حرام ہے تو جولوگ سود سے اجتناب کریں وہ اس طریقہ کارسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تیجہ یہ نکلا کہ مسلمان معاشی ترقی کے میدان میں پیجھے رہ گئے ، فیر منقسم ہندوستان میں ہندوزیا دہ ترسود پر کاروبار کرتے تھے، لبذا وہ بڑے بڑے مرمایہ دار بن گئے ۔ جیسے فیر منقسم ہندوستان میں ہندوزیاں وہ ترسود پر کاروبار کرتے تھے، لبذا وہ بڑے بڑے تراثر تھے اہذا تنی آزادی سے سود کا کاروبار نہیں کرتے تھے۔

# متجدّ دین کامعذرت خوامانه رویه

دوسرى بات ذبن ميں بيآتى ہے كه اس نظام كو بدلنا تقريباً ناممكن ہے، كيونكه مسلمانوں ميں ايك طبقه

ہمیشہ ایسا موجود رہا ہے کہ جب بھی مغرب کی طرف ہے کوئی نیا نظام یا نیا نظریہ آتا ہے تو بیاس کے آگے سرشلیم خم کردیتے ہیں، اس کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اس نظام کے بارے میں تو بیہ ثابت کر دیتے ہیں کہ بیہ قرآن وسنت کے میں مطابق ہے اور اس میں کوئی بات گناہ کی یا حرام ہونے کی نہیں ہے۔ ایسے طبقے کو متجہ ذین س کہتے ہیں یعنی بیلوگ جدید نظریات اور جدید نظام کو تبول کر کے اس کواسلام کے مطابق ڈھالنے کی فکر کرتے ہیں۔ اس متجد دین طبقے کے لوگوں نے بیہ کہنا شروع کر دیا کہ بیشک رباحرام ہے اور قرآن میں اس کی صراحت بھی ہے اور اس کے اوپر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں لیکن بیر باوہ نہیں ہے یعنی بینکنگ کا جوسود ہے وہ ربا کی تعریف میں داخل نہیں ہوتا اور پھر اس بینک کے سود کو جائز قرار دینے کے لئے تین قسم کے دلیلیں دی گئیں۔ ولیل اول

پہلی دلیل تو بید ہے ہیں کہ بیآیت کریمہ جوآپ نے پڑھی ﴿ آیُکھَاالَّلَا لِیُسُنَ اَمَسُنُوا اَتَا کُلُوا الرّبولو اَصْحَافًا مُصْعَفَة ﴾ تو قرآن نے رہاتو حرام اس وقت کیا ہے جب وہ اضعافا مضاعفۃ ہولینی جوقرض اصل رقم تھی اس سے سود کئی گناہ زیادہ ہوجائے ۔ لیکن اگر زیادہ نہیں پہنچتا تو حرام نہیں اور بیکنگ کا جوسود ہے اس کی شرح تو ہمارے ملک میں پندرہ فیصد ہے لیکن عام طور سے مغربی ملکوں میں جہاں زیادہ افراط زرنہیں ہے تو وہاں شرح سود کہیں دوفیصد ، کہیں تین فیصد اور کہیں چارفیصد ہوتی ہے ، اس لئے یہ "اضعافا مضاعفۃ "کے اندرداخل نہیں ہوتا۔

للنداانہوں نے کہا کہ سودمفر دحرام نہیں بلکہ سودمر کب حرام ہےاور سودمر کب کے معنی میہ کہ سود پر بھی سود چلتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ اضعافا مضاعفہ ہو جائے۔

#### دليل كاجواب

یہ بالکل بے کاردلیل ہے اس لئے کہ جہاں اضعافا مضاعفۃ کہا گیا اس وجہ سے نہیں کہ اضعافا مضاعفۃ ہونا پہر مت ربا کے لئے اضافہ کئے گئے اضافہ مضاعفۃ ۔

جابلیت میں عام طور سے جوسودلیا کرتے تھے وہ "اضعافیا مضاعفة" ہوجا تاتھا، للہذااس کی شاعت کو بیان کرنے کے لئے ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے اور قرآن کریم میں بکثر ت ایسا ہوا ہے کہ کسی امر کی تائید کے لئے یا جیسا واقعہ چل رہا ہے اس واقعہ کے بیان کرنے کے لئے اس قسم کے الفاظ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا ﴿ لَا تَشْعَدُو اُ بِآیَاتِی فَمَناً قَلِیُلا ﴾ کہ

میری آبیوں کوتھوڑی می قیمت میں مت پیچو۔ تو کیا کوئی شخص یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ صاحب تھوڑی قیمت میں بیچنا تو نا جائز ہے لیکن اگرزیادہ کثیر قیمت ملے تو بیچنا جائز ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ،اس لئے کہ ''**ف منا قلیلا''** یہاس امر کی شناعت بیان کرنے کے لئے ہے کہ معمولی سے پیپیوں کے عوض قرآن کی آبیوں کو چھ دینا میہ بری بات ہے یعنی بیقر عداندازی نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ کو بیان کرنے کے لئے ہے۔

اوریبی وجہ کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللّہ مفہوم مخالف کو حجت نہیں مانتے کیونکہ قر آن کریم میں بکثر ت ایسا ہوا ہے کمحض تا کیداور بھیل کے لئے الفاظ بڑھائے گئے ہیں ،لبندامنہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا۔

یبال پر "التاکلوا الربا اضعافا مضاعفة" میں بھی ایبابی ہے جس کی دلیل ہے کہ ورہ بھور وو میں فرمایا گیا کہ ویا ایما المذیب آمنوااتقوا الله و فروامابقی النخ کی جو کھی بھی بھی گیا بووہ چھور وو تو "مابقی" میں سب کھی آگیا کہ جب رہا ہے تو بہروگر گئو تمباراراس المال تمبارا حق ہے، لہذا اس ہے معلوم بواکہ مقرض کا حق راس المال تک محدود ہے اوراس پر جو بھی اضافہ بووہ رہا ہے اور حرام ہے ور نہ جہال پر کہا تھا "ولکم رؤس اموالکم" تو وہال ہی بھی کہدو ہے کہ "وزیسادہ یسیوہ" تھوڑی بہت زیادہ بوتو لو لیکن "ولکم رؤس اموالکم" کے الفاظ صاف بتارہے ہیں کہ "اضعافا مضاعفة" کا لفظ اس آیت کر یم میں بطور قیداح ازی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب جمتہ الوداع کے موقع پر نبی کریم کھی نے اعلان فرمایا "الا میں بطور قیداح ازی نہیں ہوا کہ "اول رہا اضعہ رہا ان رہا المجاہلية موضوع" تو اس میں کوئی مقدار کی تعین نہیں فرمائی بلکہ یفرمایا کہ "اول رہا اضعہ رہا السعب اس بن عبد السمطلب " سب ہے پہلے ہی عباس بن عبد السمطلب " سب ہے پہلے ہی عباس بن عبد السمطلب المور نے کہ کہ کا ساتھال نہ کہا جاتا ہوت تو پھرکل کا لفظ استعال نہ کہا جاتا۔

اوریہ کہنا بھی غلط ہے کہ موجودہ بینکنگ کے نظام میں جوسود ہوتا ہے وہ "**اصعاف میضاعفۃ"نہیں** ہوتا۔ کیونکہ ایک دوسال میں اگر چہاس طرح نہیں ہوتالیکن جب اس کے اوپر متعدد سال گزرتے چلے جا نمیں تو بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ سود کی رقم اصل سے کئ گناہ ہڑھ جاتی ہے۔

ایک کمیونٹ معاشی مصنف نے با قاعدہ حساب لگا کر بتایا تھا کہ اگرین انیس سومیں یعنی گزشتہ صدی کے آغاز میں کسی خص نے امریکہ میں دوسرے کوایک پینی ؛ پینی سے مرادایک آنہ مجھ لو۔ سودمر کب کے حساب سے قرض دی تو سن انیس سو بچاس تک تینچتے ہینچتے اس کی واجب الا دارقم اتنی ہوجائے گی کہ اس کے ذریعے سکوں کی ایک لائن پوری دنیا کے گردگھینچی جاسکتی ہے لہذا ہے کہنا کہ اس میں سود ''اضعافا مضاعفة " ہے، غلط ہے، لہذا ہے دلیل تو بالکل ہی بدیمی ''البطلان'' ہے۔

دليل ثاني

بعض لوگوں نے دوسری تعبیر ہی ہے کہ جب قرآن نے رباحرام کیا تو جولفظ استعال کیا"الموبا" یعنی الف لام کے ساتھ ہے کہ و آئی الملیہ المبیئے وَحَوَّمَ الوّبؤا ﴾ لہذا ان کے خیال کے مطابق یہاں پرالف لام عبد خارجی کا ہے تو اس سے رباکی وہ صورت مراد ہوگی جونزول قرآن کے وقت میں معروف تھی اور نزول قرآن کے وقت میں معروف تھی اور اپنی ذاتی فرآن کے وقت رباکی صورت یہ تھی کہ عام طور سے قرض لینے والے غریب لوگ ہوتے تھے اور اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لئے لوگوں سے قرضہ لیا کرتے تھے ہیں کے گھر میں فاقد ہے اس کے لئے قرض لیا، کسی کے گھر میں لاش پڑی ہے اس کے لئے قرض لیا، کسی کے گھر میں لاش پڑی ہے اس کے گفن دفن کے لئے قرض لیا جا تا تھا۔ اس کو اصطلاح میں صرفی قرض یا احتیاطی قرض کہتے ہیں ، اس پرقرآن کریم نے شدید وعید بیان فرمائی کہ ایک شخص کے گھر میں لاش پڑی ہے اور کفن دفن کرنے کا اس کے پاس پیسے بیں بیسے بیں بیکہ اس کی معاونت کرواور ایسے بی صدقہ دیدو، تم اس کو محرف کرنے ہو، تو یہ بڑی گھناؤنی حرکت ہے اور قرض بھی مفت نہیں بلکہ اس کے اور پرسود وصول کرتے ہو، تو یہ بڑی گھناؤنی حرکت ہے اور سود وصول کرتے ہو، تو یہ بڑی گھناؤنی حرکت ہے اور سود اس کی معاونت کرواور ایسے بی صدقہ دیدو، تم اس کو سود کی ہو، تو یہ بڑی گھناؤنی حرکت ہے اور سود وصول کرتے ہو، تو یہ بڑی گھناؤنی حرکت ہے اور سود کی بی سود کی بی بی بین بین داخل ہے۔

لیکن موجودہ دور میں قرض لینے والے غریب لوگ نہیں ہوتے بلکہ بڑے ہے گئے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہمر ماید دارودولت مند ہوتے ہیں۔ جن کے پاس جائدادیں ہوں، ملیں ہوں اور دولت کے انبار ہوں وہ اپنا رہمیں کھانے رہمی رکھوا تا ہے اور اس کے بدلے میں قرض لیتا ہے اور وہ قرض اس لئے نہیں لے رہا ہے کہ اس کو گھر میں کھانے کی ضرورت ہے بلکہ وہ قرض اس لئے لیتا ہے تا کہ اس قرض کو لے کرنفع بخش کام میں استعمال کرے ، اس کے ذریعے کوئی کار وبار کرے ، کوئی کار خانہ لگائے ، چنانچہ وہ قرضہ لے کرکار خانے لگا تا ہے ، تجارت کرتا ہے ، اس سے بہت نفع کما تا ہے ہوتو ہم بھی تم سے سود لیں گے یعنی تمہیں لیّد فی اللّہ قرض نہیں دیتے بلکہ تم کو ہمیں بھی کچھ دینا ہوگا۔

اب اگراس سے زیادتی کا مطالبہ کیا جائے تو بیکوئی ناانصافی کی بات نہیں ، بیعین انصاف کا تقاضا ہے کہ جب میرے پیسے لے کر کارو بار کررہ ہے ہواورا تنابڑا نفع کمار ہے ہوتو مجھے بھی دو۔ لہذااب زیادتی کا مطالبہ کرنا نظلم ہے ، نہ زیادتی اور نہ کوئی ایسی غیرانسانی حرکت ہے کہ جس کی بناء پراللہ تعالی یوں کھے کہ ہم سے اعلان جنگ من لو؛ کیونکہ اس صورت سے سود کوحرام قرار دینے کا نتیجہ بیہ ہے کہ بیغ ریب غرباء جنہوں نے بینک میں رقمیں جمع کرائی ہیں وہ سب رقوم ایک سرمایہ دار لے گیا اور اس سے اس نے بڑا زبر دست نفع کمایا ، اور آپ کہتے ہیں کہا گریے بھورسود دیرے تو بیحرام ہے یعنی جو بچھ نفع اس نے کمایا وہ اس کا ہے اور غریب آدمی کو بچھ نہ ملا

بلکہ اللّٰہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اعلان جنگ من لو کیونکہ تم نے غریبوں کو اپنا منافع کما کر اور تھوڑے ہے زیادہ پیسے دیدیئے اورغریبوں سے کہہ دیا کہ تم نے چونکہ زیادہ پیسے لئے للبذاتم اللّٰہ اوراس کے رسول ﷺ کے خلاف جنگ کرر ہے جو،للبذایہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللّٰہ تعالیٰ آئی بڑی وعیدکس کے اویر فرمار ہے ہیں؟

آئے کل بیکوں کے اندر جوقرض ہوتے ہیں بیتجارتی قرض ہے۔ اور نزول قرآن کے زمانے میں جس قرض کوحرام قرار دیا گیا تھا وہ احتیاجی اور صرفی قرض تھا وہاں غریب کا نقصان ہوتا تھا اس واسط اللہ تعالیٰ نے اس کومنع فر مایا اور یہاں اگران بڑے سرماید داروں سے سود مانگا جائے تو غریب کا نقصان نہیں ہے بلکہ فی ندہ ہے اس کئے رہا کی حرمت جوعلت کی ہے جسے قرآن مجید نے " کا قطیم کوئ وکلا تُظلِمُونَ وکلا تُظلِمُونَ "کے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے وہ یہاں پرنہیں پائی گئی ۔ لہذا اس کے اوپر حرمت کا اطلاق درست نہیں ہے کیونکہ دونوں میں زمین آسان کا فرق ہے اور آپ نے رہا کا ترجمہ سود سے کردیا، قرض چاہوئی ہویا احتیاجی آپ نے سب کوسود میں شامل کرلیا، اور پیغور ہی نہیں کیا کہ حالات میں کیا تبد کی واقع ہوئی ؟

اور جوعلت بھی وہ سُ طرح ختم ہوگئی ہے؟ بلکہ آپ نے ہرا یک کے اوپرا یک بی طرح کی حمیمڑی گھمادی کہ یہ بھی حرام ہےاور وہ بھی حرام ہے، یہ وہ دلیل ہے جو بکثر ت لوگوں کواپیل کرتی ہے اور کنثر ت سے لوگوں میں بھیلا کی جاتی ہے اور لوگ اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں اور معقول جانتے ہیں۔

## دليل كاجواب

اس کے جواب میں کئی باتیں بیک وقت سمجھنی ہونگی۔

میملی بات تو بیہ ہے کہ اگر اس دلیل کا خلاصہ نکالیں تو اس دلیل کا صغری بیہ ہے کہ قر آن کے نزول کے وقت سود کی ایک ہی شکل'' سود صرفی اور سودا حتیا جی'' جاری تھی اور کبری بیہ ہے کہ سود کی جوشکل رسول کریم بھی کے عہد مبارک میں رائج نہ ہووہ حرمت کے تحت نہیں آتی ہے۔

پہلے اس کی حقیقت سمجھ لیس سب سے پہلے تو کبری ہی غلط ہے کہ حرام چیز کی جوشکل رسول کر یم اٹھا کے عبد مبارک میں نہ ہووہ حرام نہیں ہوتی کیونکہ جب قرآن جس چیز کوحرام کہتا ہے یا حدیث حرام کہتی ہے تو وہ ایک حقیقت پر حکم لگاتی ہے، اس حقیقت کی کسی مخصوص صورت پر حکم نہیں لگاتی ۔ لبنداوہ حقیقت جب بھی پائی جائے گرمت کا حکم آجائے گا جائے گا جا ہے بعد میں اس کی صورت بدل جائے ، مثلا قرآن نے نمر کوحرام قرار ویا ہے تو نمر کی ایک حقیقت ہے جو حرام ہے جو حرام ہے جو عبد رسالت میں رائے تھی ، ورنہ کوئی گئے والا یہ کہ سکتا ہے کہ صاحب برانڈی ، وہسکی اورا ۔ کاٹ یہ حضورا قدس مٹھا کے زمانے میں تو نہیں پائی جاتی تھی ، پہلے تو ہاتھوں سے اوگ بناتے تھے گندے گندے تھے ، میلے کچیلے ہوئے تھے اوراس میں صحت کے تھی ، پہلے تو ہاتھوں سے اوگ بناتے تھے گندے گندے تھے ، میلے کچیلے ہوئے تھے اوراس میں صحت کے

اصولوں کا لحاظ نہیں ہوتا تھا،اب تو مشینوں میں بنتی ہے،اور بڑے بھت افزاء ماحول میں بنتی ہے؛ ڈاکٹر ہروقت معائند کرتے رہتے ہیں کہ حفظان سمت کے خلاف اس میں کوئی چیز تونسیں ہے۔لہذا جوننی صورت ہے یہ کیونکہ حضورا قدس کھٹا کے زمانے میں نہیں تھی تواب حرام نہیں ہے۔

کوئی بھی یہ دلیل شلیم نہیں کرے گا، کیونکہ خمر کی حقیقت کوحرام کیا گیا ہے اس کی کسی خاص صورت کوحرام نہیں کیا گیا، یہ کہنا کہ جواس زمانہ میں صورت تھی وہ حرام تھی آج جوصورت ہے وہ حلال ہے یہ درست نہیں۔

# ہندوستانی گویئے کی خوش فہی

کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک گویا تھا، اللہ میاں نے اس کوتو فیق دیدی وہ فج کو چلا گیا، فج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ جار باتھا (اس زمانے میں مدینہ طیبہ جاتے ہوئے راستے میں منزلیس کرنی پڑتی تھیں یعنی رات کو کہیں نہ کہیں ٹر با دوتا تھا، اب تو آ دمی تین چار گھنٹے میں پہنچ جا تا ہے ہم بھی اس زمانے میں گئے ہیں تو رات میں کہیں نہ کہیں تیا مضر ور کرنا ہوتا تھا، تو وہاں منزلیس بنی ہوتی تھیں، چھوٹے چھوٹے قبوہ خانے ہوتے تھے وہاں چیار پائیاں بچھی ہوتی تھی ایک بھی رات کو مدینہ طیبہ جا تا ہے ہی رات کو مدینہ طیبہ جا تا ہے ہی رات کو مدینہ طیبہ جا تے ہوئے ایک منزل پر قیام کیا، کھانا وغیرہ کھا کہ اپنی کے لی رات کو ہوگئے ۔ تو اس نے بھی رات کو وہاں آگیا، جا تے ہوئے ایک منزل پر قیام کیا، کھانا وغیرہ کھانا شروع کردیا۔ اس عرب گویئے کی آ واز بہت خراب اور بھدی تھی۔ ہندوستانی گویئے کو اس کی آ واز سے بہت کرا ہیت اوروحشت ہوئی۔ جب اس نے گانا بجانا بند کیا تو ہندوستانی گویئے کو اس کی آ واز سے بہت کرا ہیت اوروحشت ہوئی۔ جب اس نے گانا بجانا بند کیا تو ہندوستانی گویئے نے کہا کہ آتی یہ بات میری سمجھ میں آئی، قربان جاؤں! حضور تھائے کا ویر کہ حضورا قدس کی گانا بجانا ہی کہ آپ نے اس جیسے بدؤوں کا گانا سنا تھا، اگر آپ تھی میرا اس لیے کہ آپ نے اس جیسے بدؤوں کا گانا سنا تھا، اگر آپ تھی میرا اس لیے کہ آپ نے اس جیسے بدؤوں کا گانا سنا تھا، اگر آپ تھی میرا کی گانا سنا تھا، اگر آپ تھی میرا کی نا سنا تھا، اگر آپ تو کہی حرام قرار نہ دیتے۔

گہذا یہ تمجھنا کہ حضورا قدس ﷺ کے زمانے میں جو چیزیں حرام تھیں اس کی کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی ، یہ کبری ہی غلط ہے۔

اور اس دلیل کا جو صغری تھا کہ حضور اقد س کے زمانے میں جو قرضے لیے جاتے تھے وہ ذاتی ضروریات کیلئے لئے جاتے تھے تھا کہ حضور اقد س کئے جاتے تھے، بیصغری بھی بالکل لغو ہے کیونکہ حضور اکرم کئے جاتے تھے یعنی ذاتی ضروریات کے لئے بھی قرض لیا جاتا تھا اور تھا۔ تھارتی ضروریات کے لئے بھی قرض لیا جاتا تھا اور تھارتی ضروریات کے لئے بھی قرض لیا جاتا تھا۔

اس كى ايك مثال يه ہے كة رآن كريم ميں فرمايا كيا كه ﴿ لِا يُسلَفِ فُسرَ يُسسَنِ ٥ إلَّهُ فِهِمُ دِحُلَةَ الشَّنَآءِ وَالصَّيْف ٥ ﴾. (سورة قريش) يعنى جب قريش كے لوگ سرديوں اور گرميوں ميں سفر كرتے تھے

یعنی سردیوں میں یمن کا اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے اور یہ سفر باجماع تجارت کے لئے ہوتا تھا جن گو اصطلاح میں کارواں کہتے ہیں ، یہ تجارتی کارواں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، مکہ مکرمہ سے سامان لے کر گئے اور شام میں جا کر بیچا اور شام سے سامان لے کرآئے اور مکہ مکر مدمیں لا کر بیچا۔ ابوسفیان کا وہ قافلہ جس پر بدر کے مقام پر حملہ کیا گیا تھا اس قافلہ میں ایک ہزار سامان بردار اونٹ تھے، وہ بھی تجارتی قافلہ تھا اور آبیت میں یہ صراحت ہے کہ یعنی کوئی مردو عورت ایسانہیں تھا جس کے پاس ایک درہم ہوا ور اس نے قافلے میں نہ بھیج دیا ہو۔ لوگوں سے اس کام کے لئے قرضے لیے جاتے تھے کہ ہم تجارت کے لئے قافلے بھیجیں گے اور پھروا پس آکریہاں مال بیچیں گے اور تمہار اقرضہ سودیرا داکریں گے۔

اوراس آیت کریمہ کے شان نزول میں جوردایتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ بنو عمرو بن عوف اور بنو ثقیف کے قبیلوں کے درمیان میں سود کا معاملہ ہوتا تھا یہ انفرادی قرضہ نہیں کہ ایک شخص دوسرے سے قرضہ ما نگ رہا ہے بلکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے تجارت کے لئے قرض ما نگ رہا ہے نہ کہ فاقہ دور کرنے کے لئے۔

اس کے علاوہ حضرت والد ماجد (مفتی محمر شفیع رحمتہ اللہ علیہ) کا مسئلہ سود پر جورسالہ ہے اس کا دوسرا حصہ ' بتجارتی سود شریعت اور عقل کی روشن میں' (بیر میرالکھا ہوا ہے) میں نے اس میں بہت ساری مثالیں دی بیں کہ نبی کریم بھی کے عہد مبارک کے دور میں تجارت کے لئے قرضہ لینے کا ذکر موجود ہے اور میں نے بیس کہ نبی کریم بھی "باب الربوا" کے اندروہ ساری مثالیں درج کردی ہیں،اس لئے بیکبنا کے تجارت کے لئے قرضے نبیس لیے جاتے تھے بیغلط بات ہے لہذا اس دیل کا صغری بھی غلط ہے کہری بھی غلط ہے۔ احد

## دليل ثالث

اورجذباتی بات کہ صاحب وہاں پر قرض لینے والے غریب ہوتے تھے اور یہاں بڑے بڑے سرماید دار ہوتے ہیں ، اس کو بعض اوقات ذرا کچھ نیم تعلیم یافتہ لوگ دوسر ہے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بہتو ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن جس حقیقت کو حرام کر دیے اس کی صورت خواہ کچھ بھی بدل جائے وہ حرام ہے لیکن حکم کا دارو مدار علت پر ہوتا ہے جیسے خمر کو حرام کر دیا ، لہذا اس کی جو بھی صورت ہوگی وہ حرام ہے۔ بشر طیکہ اس میں خمر کی حقیقت لیعنی اس کی علت پائی جائے اور وہ نشہ آور ہونا جہاں بھی پایا جائے گا تو وہ حرام ہوگا ، حیا ہے وہ سکی ہو، چاہے کھا ور ہو۔

لہٰذااس مسکلے میں بھی بید کھنا جا ہے کہ علت پائی جارہی ہے یانبیں اور علت خود قرآن کریم نے بیان کردی کہ "لاتیظلمُو یَ وَلاتُظَلَمُو نَ ".

من المعلق المناهم على المناهم على المناه على المناه المناه المناه المناهم الم

ا گرایک سر ماید دارا پنے کاروبار کے لئے قرض لے رہا ہے اور نفع کمار ہا ہے تو اگراس ہے کسی زیادتی کا مطالبہ کرلیاجائے تو بیٹلم نہیں ،البذاعلت نہیں پائی جارہی ہے اور جب علت نہیں پائی جارہی تو تھم بھی نہیں ہونا چا ہے ۔

# تهم علت برلگتا ہے حکمت برنہیں

پہلے یہ بچھ لین جا ہے کہ کم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے حکمت پر نہیں ہوتا ، مثالِ تمر ہے ؛ اس کا دار و مدار خمر کی علت پر ہے اور تمر کی علت حرمت ہے اور منطقیوں کی علت پر ہے اور تمر کی علت حرمت ہے اور منطقیوں نے دفت نظر کا مظاہر و کئے بغیر اس کی مثال یوں دی ہے کہ خمر کی علت سکر ہے اور قر آن کریم میں اس کی حکمت یہ بیان کی تی ہے کہ :

﴿إِنَّمَا يُرِ يُدُ الشَّيُطَانُ أَنُ يُوْقِعَ بَيُنَكُمُ الْعَدَّاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْخَمُرِ وَالْمَيُسِرِ وَيَصُدُّ كُمُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاة ِ فَى الْخَمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّ كُمُ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاة ِ فَى الْخَمُرُ وَالْمَائِدَةُ: الاية: ١ ٩].

ترجمہ: شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بگر بذر بعد شراب اور جوئے کے اور رو کے تم کواللہ کی یاد سے اور نماز سے سواب بھی تم باز آؤگے۔

لیعنی شیطان میہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرے اس شراب اور جوئے کے ذریعے اور تمہیں اللہ کے ذکراورنماز سے غافل کر دے۔

یبال حکمت بے بیان کی گئی کہ لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرنا اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا ہے، اور حکم کا دارو مدارعلت پر ہوتا ہے حکمت پر نہیں۔ اب اگر کوئی احمق اس حکمت کو علت قرار دبیہ ہوا ہے کہ اب تو بیشراب عداوت اور بغض کا ذریعی نہیں رہی بلکہ اس سے دوستیاں پیدا ہوتی ہیں، جب شراب پینے والا شراب بیتا ہے، جام سے جام مگرا تا ہے تو بیگرا نا دوستی کی علامت ہے اور آپ نے یہ اصطلاح بھی منی ہوگی کہ فلال نے فلال کے لئے جام صحت تجویز کیا۔ مطلب بیہ ہوتا ہے کہ میں آپ کوشراب جام میں بھر کر آپ کی صحت کے لئے دے رہا ہوں یعنی اس متبرک موقع پر دعا کرتا ہوں کہ آپ کوصحت حاصل ہواور دوسرا بھی یوں ہی کہتا ہے، اسے جام صحت تجویز کرنا کہتے ہیں، مطلب بیہ ہوتا ہے کہ میں نے فلال کے ساتھ جام صحت مگرایا تھا، لہذا اب میں سے ماصحت میں انہ فلال کے ساتھ جام صحت مگرایا تھا، لہذا اب کے ساتھ دوستی کا لحاظ رکھنا ہے اس واسطے شاعر کہتا ہے کہ میں

پیان وفا برسر پیانه هوا تھا۔

یعنی پیانِ شراب کے اوپر ہم نے آپس میں وفا داری کا عبد کیا تھا۔ تو بیعبد العیاذ باللہ بر امقدس عبد ہوتا

ہے جس کو میں تو ڑنے کی جرا تنہیں کرسکتا۔

چونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سے دوستیاں پیدا ہور ہی ہیں وہ علت جوقر آن نے بیان کی تھی یعنی "اُنُ یُوقِعَ بَیُنکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِی الْخَمُو وَالْمَیْسِو وَیَصُدُّ کُمُ عَنُ ذِکُو اللّٰهِ" قرآن والی علت لینی عداوت وغیر وختم ہوگئی۔لہٰذااب اس کی حرمت بھی ختم ہوگئی ہے۔تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے جوعلت بیان کی ہے وہ ابطور حکمت سے ابطور علت نہیں ہے اور حکم کا دار وہدار علت پر ہوتا ہے حکمت پرنہیں ہوتا۔

يَوْجب قرآن مين فرمايا" لا تَعْظِيمُونَ وَلا تُظُلِّمُونَ" بيابطور حكمت فرمايانه كه بطور علت -

# علت وحکمت میں فرق کرنے کا معیار

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کسے کہددیا کہ بی حکمت ہے علت نہیں؟

اس کا جواب میہ ہے کہ علت اور حکمت میں فرق کرنے کا ایک معیار ہے۔ وہ معیار میہ ہمیشہ منضبط اور غیر متناز عہ ہوتی ہے بعنی ایسی چیز ہوتی ہے جس کا تحقق واضح ہواور اس کے حقق میں کوئی اشکال یا اختلاف نہ ہو سکے۔ جیسے سرخ روشنی جب جل گئی تو ہمیشہ سرخ ہی رہی ۔ لہٰذا اگر علت ایسی چیز کو بنا دیا جائے جو واضح نہیں ہے یا اس میں اختلاف ممکن ہے تو اس کے علت ہونے کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا وہ کوئی مہم، مجمل اور اختلافی چیز نہیں ہوتی۔

۔ لہٰداقرض پرزبادتی کی بات بیا یک منضبط واضح اورغیرمتنازیہ چیز ہے۔اس لئے اس میں علت بننے کی صلاحت ہے لیکن ظلم ایسی چیز ہے کہ جوا یک مجمل بات ہے اور اختلاف کامحل بھی ہے مثلاً ایک آ دمی کہتا ہے کہ میر سے اور پر طلم ہور باہ ہے ، دوسرا آ دمی کہتا ہے کہ کوئی ظلم نہیں ہور با، ایک آ دمی ایک چیز کوظلم ہمجھتا ہے اور دوسرا آ دمی اس کوظلم نہیں ہمجھتا ہے اور دوسرا آ دمی اس کوظلم نہیں ہمجھتا ہے اور کسی کوئیدں سمجھتا۔ تھے اس کوظلم نہیں ہمجھتا ہے اور کسی کوئیدں سمجھتا۔ تھے مطابق کسی کوظلم نہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ساتھ ساری دیا میں ظلم ہور باہے کہ ہمیں عصمت فروش کا لائسنس نہیں دیا جا تا! تو ان کے خیال میں وہ ظلم ہے۔ ساتھ ساری دیا میں ظلم اور انصاف ایسی اصطلاحات ہیں جوانسان کے اپنے ذاتی تصورات اور خواہشات کے تحت بدلتی رہتی ہیں۔ البندا جو چیز مجمل اور مہم ہوجس کا مفہوم لوگوں کے دلوں میں منتی علیہ طور پر متعین نہ ہوتو وہ کبھی علیہ بنے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ حکمت ہے، جب حکمت ہوتو دارومدار حکمت پڑئیں بلکہ علیہ پر ہوگا۔

# عيسائيول كي تاريخ كامشهوروا قعه

یہ میسائیوں کی تاریج کامشہوراور سپا واقعہ ہے جسے انگریزوں کے مشہور ڈرامہ نویس شیکسپئیر نے اپنے فصیح وبلیغ انداز میں بیان کیا ہے۔

ایک یہودی تھاجس کا نام شائیلوک تھا،ایک شخص بیچا رافتر و فاقہ کا شکل ' ش**ائیلوک'** ' یہودی کے پاس گیا،اس کے پاس پیسے نہیں تصاوراس سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہئیں گھر میں کھانے کو پچھنیں ہے۔ شائیلوک نے کہا جتنے پیسے چاہئیں لےلو،لیکن شرح سودیہ ہوگی۔

مفلس کینے لگا کہ میں کیا کروں ، مجبور ہوں اب میرے پاس جینے کا اور تو کوئی راستہ نہیں ہے جو بھی شرط تم کہتے ہو مان لیتا ہوں۔

(چنانچیشرط مان لی، وقت پر بیجارے نے ضرورت پوری کر لی، جبادا نیگی کاوقت آیا تواس کے پاس پیسے نہیں تھے، شائیلوک اس کے گھر پہنچ گیا اور جب اس سے پیپیوں کا مطالبہ کیا )

تومفلس نے کہا کہ روز گارنہیں ماتا میں کیا کروں؟ پیسے کہاں سے لاؤں؟ لہٰذا میرے پاس پیسے نہیں بین ، میں نہیں دے سکتا۔

شائیلوک نے کہا کہ ٹھیک ہےمت دوالبتہ جوسودتمہارےاو پر لگا تھااس سے دو گنا لگا دیتا ہوں جب اگل مرتبہ پیسے دو گے تو دو گنا کر کے دینا۔

مفلس نے کہا تھیک ہے، میں مجبور ہوں کیا کروں!

( چنانچہ پھروفت آیا تو پھراس کے پاس پیسے نہیں تھے، چنانچہ وہ سود دوگنا چوگنا کرتا چلا گیا۔ یہاں تک

۵۳ تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٥٢٥-٥٤٧.

کہ جس جھونیڑے میں وہ مقروض رہتا تھا سوداس کی قیت ہے بھی آ گے بڑھ گیا تو جب پھر بھی نہ دیا )

تب شائیلوک نے کہا کہ دیکھوا بتو معاملہ صدہ آگے بڑھ گیا ہے کہ پہلے تو میں سوچا تھا کہ میرا قرضہ وصول نہیں ہوگا تو آگے بڑھ گیا ہے کہ پہلے تو میں سوچا تھا کہ میرا قرضہ وصول نہیں ہول گا۔اب تو بات تمہارے گھر کی قیمت ہے بھی آگے بڑھ تی ہوں ہے، گھر بھی پیچوں گا تو میرے پہلے وصول نہیں ہوں گے ابنداا ب تو ایک ہی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آئرتم نے فلاں تاریخ تک میری اصل رقم اور سود کی ادا بیگی نہ کی تو تمہارے جسم ہے ایک پونڈ گوشت کا ٹول گا۔

مفلس نے کہا: ٹھیک ہے، میں مجبور ہوں ، کیا کروں؟ وقت پرادا نیکی کی گوشش کرتا ہوں ا<sup>گر</sup> نہ کر ۔ کا تو گوشت کاٹ لینا۔

پھروقت آگیالیکن رقم اتنی بڑھ گئی تھی کہ ادائیگی کا راستہ بی نہیں تھا، تو جب ادائیگی نہیں کی تو شائیلوک مفلس کے گھر بہنچ گیا اور کہا کہ اب بھی تم نے رقم کی ادائیگی نہیں کی ،اس لئے اب تمہاراایک پونڈ گوشت کا ٹما ہوں۔ مفلس کی بیوی نے کہا کہ گوشت کاٹ کرتمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ شائیلوک نے گوشتِ تو نہیں کا ٹالیکن بادشاہ کے در بار میں دعوی دائر کردیا۔

۔ شائیلوک نے بادشاہ سے کہا کہ اس شخص نے اتنے پیسے ادھار لئے تھے اور اس رقم پر اتنا سود ہن گیا اور آخر میں جا کرایک پونڈ گوشت کا شنے کی بات ہوئی چنانچے معاہدے کی پابندی ضروری ہے۔

بادشاہ نے مفلس سے کہاتم بتاؤ کیابات ہے؟

مفلس نے کہا کہ میں نے معاہدہ تو مجبوری کے تحت کیا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے چنا نچہا بھی نہیں ہیں، میں کیا کروں؟

شائیلوک نے کہا مائی لارڈ! میں تو آپ سے انصاف طلب کرتا ہوں ، انصاف کا تقاضا ہے کہ جو معاہدہ ہواتھا اس کی یا بندی کرائی جائے۔

بادشاہ نے کہا واقعی بات تو ٹھیک ہے،انصاف تو یمی ہے کہ جومعاہدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کیا جائے۔ اس پرمفلس کی بیوی نے کہا کہ جہاں پناہ!اگرآپ کی اجازت ہوتو ایک بات عرض کروں؟ بادشاہ نے کہاماں کہو۔

مفلس کی بیوی نے ایک تقریر کی اوراس میں اس نے کہا کہ جناب والا ؛ بیٹک آپ انصاف کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اور آپ کے خیال میں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا گوشت کا ٹ دیا جائے ، کیکن میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ آپ کو بھی اپنے خدا کے پاس جانا ہے ، کیا آپ اپنے خدا سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں ، کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے؟ اگر وہ ذات انصاف کرے تو بتا ہے میرا اور آپ کا کیا ٹھکانا ہوگا! کیونکہ اگر وہ ہماری شان کے لحاظ سے انصاف کرے تو ہم سب کا ٹھکانا جہنم میں ہوگا۔ لہٰذا ہم سب انصاف سے

زیادہ ایک اور چیز کے مختاج بیں اوروہ'' اللہ تعالیٰ کارحم'' ہے اگر اللہ تعالیٰ کارحم شامل حال نہ ہوتو ہم میں سے کوئی بھی نجات نہیں یا سکتا۔

البندا آپ بحثیت بادشاہ ہونے کے زمین پراللہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ " ظل اللہ فسی الارض" ہیں، زمین پراللہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ " ظل اللہ فسی الارض " ہیں، زمین پراللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو جب اپنے لئے اللہ سے رحم ما نگتے ہیں تو پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی رحم کریں اور ہمیشہ انصاف کی رٹ مت لگا نمیں۔ بادشاہ کے دل پراس کی فصیح و بلیغ تقریر با ترکئی اور اس کے دل میں زمی پیدا ہوگئی۔

بادشاہ نے کہایہ بات صحیح ہے،ٹھیک ہےانصاف کا تقاضایہ ہے کہاں کا گوشت کاٹ دیا جائے کیکن رحم کا تقاضایہ ہے کہ گوشت نہ کٹوایا جائے ،للہٰذا میں اس کےخلاف فیصلہ دیتا ہوں۔

میں یہ بتارہاتھا کہ ثبائیلوک نے کہا کہ انصاف ہونے کے معنی یہ ہیں کہ گوشت کا ٹا جائے ، نہ کا ٹا جائے ۔ توظلم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ انصاف یہ ہے اورخود مشتقرض نے بھی اس کے انصاف ہونے سے انکارنہیں کیا ، اس کی بیوی نے بھی اپنی تقریر میں انصاف ہونے سے انکارنہیں کیا ،لیکن آ گے رحم کی بات کی۔

یہ لوگ انصاف اس کو کہدر ہے تھے کہ انسان کے گوشت کی بوٹی کاٹ دی جائے اور اس کے خلاف کرنے کوظلم کبدر ہے تھے، تو ظلم اور انصاف ایسی اصطلاحات میں جو انسان کے اپنے ذاتی تصورات اور خواہشات کے تحت بدلتی رہتی ہے انہذا جو چیز مجمل اور مہم ہواور جس کا مفہوم لوگوں کے دلوں میں منفق علیہ طور پر متعین نہ ہووہ بھی علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ حکمت ہے،اور حکم کا دارومدار حکمت پڑ ہیں بلکہ علت پر ہوگا۔

اگر کہا جائے کہ علت ظلم ہے تو کون فیصلہ کرے گا کہ یہاں ظلم ہوا ہے یانہیں؟ شائیلوک کرے گایا فریقین میں سے کوئی ایک کرے گایا دونوں کریں گے۔اس بات کو طے کرنے لئے کیا طریقہ ہوگا؟ کہ ظلم ہے کہ نہیں؟ لہٰذاوہ علت نہیں بلکہ حکمت ہے اسی طرح ربا کے کسی معاملے میں اگر بظا ہرظلم نظر نہ آر ہا ہوتہ بھی اگر علت پائی جارہی ہوتو وہ حرام ہوگا۔اس کے بیم عنی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ربا کو بغیر حکمت کے حرام قرار دیدیا۔ حکمت پائی جارہی معلوم ہونا ضروری نہیں ،اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے حرام کیا اب اس کی حکمت ہماری مجھ آئے یا نہ آئے لیکن وہ حرام ہے۔ یہ تواصولی جواب ہوا۔

اور واقعی جواب ہے ہے کہ یہ کہنا بڑی ننگ نظری کی بات ہے کہ تجارتی سود میں ظلم نہیں ہوتا۔اس میں تو ایساظلم ہوتا ہے کہ صرفی سود کو بھی مات کر گیا جس کی تھوڑی ہی تفصیل ہے ہے۔

تجارتی سود کے عنی

تجارتی سود کے معنی ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے سے قرض لیا کہ میں آگے جا کر تجارت کروں۔ میں

بکثرت استعال کرتا ہوں کدسر مایہ دار نے مل لگانے کے لئے قرض لیا۔ بیٹک بہت سے قرض لینے والے سر مالیہ دار ہوتے میں لیکن بیضروری نہیں کہ ہر قرض لینے والا بڑا سر مایہ دار ہو، عام تا جراوگ بھی قرض لے لیتے ہیں ، البیة غریب غربا نہیں لیتے ،اب بیتجارت دوحال سے خالی نہیں تجارت میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔

اگر بینک سے پیسے لے کر تجارت کی اور واقعی نقصان ہو گیا تو اس صورت میں اس سے یہ کہنا کہ تمہاری اصل قصان سے عہدہ برآ اصل قم بھی ذوب گئی ہے، للبنداتم اصل قم بھی لاؤاور سود بھی لاؤ۔ اب وہ چھارہ اپنے اصل نقصان سے عہدہ برآ بونبیں یا یا کہ الٹاتمہیں سود بھی وے، یہ واقعی ایک واضح ظلم ہے۔

۔ عام طور پرزیادہ اٹھال اس وقت ہوتا ہے کہ جب تا جرنے پیسے لئے اور اس سے نفع کمایا۔ یہ اٹھال ہوتا ہے کہ ہم نے کچھے زیادہ ما ٹگ لیا تو کونی قیامت آگئی؟

اور ہم کب کہتے ہیں کہ قیامت آگئی اگر وہ تجارت کے لئے تم سے قرض لے رہا ہے تو اس سے اس کے نفع کا حصہ ضرور مانگ لیاجائے لیکن سود کی بنیاد پرنہیں بلکہ شراکت یامضار بت کی بنیاد پر مانگا جائے۔

## قرض دینے کا اسلامی اصول

اسلام کا اصول ہے ہے کہ جب کوئی شخص تم سے پیسے مانگ رہا ہے اورتم اس کو پیسے دے رہے ہوتو ایک بات طے کرلو کہ جو پیسے تم دے رہے ہواس سے مقصداس کی مدد کرنا ہے یا اس کے نفع میں بشریک ہونا ہے ۔اگر مدد کرنا ہے تو مدد تو اس کو کہتے ہیں کہ یا تو ویسے ہی صدقہ کردویا اگر صدقہ نہیں کرتے تو جتنا قرض دیا اتنا ہی لےلو اس سے زیادہ پیسے وصول کرنا کوئی مدد نہ ہوئی اگر مدد کرنا ہے تو تمہیں ہر زیادتی سے دستبر دار ہونا چاہئے تو یہ زیادہ لینا جائز نہیں ہوگا۔

آورا گرمقصداس کے نفع میں شریک ہونا ہے تو نقصان میں بھی شریک ہونا پڑے گا ،اس کا معنی آبجھ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھوتھو۔ نفع زیادہ ہوتو زیادہ لو، کم ہوتو کم لو، نقصان ہوتو مت او، یہ شرکت اورمضار بت کا قاعدہ ہے۔ اگر سرمایہ دارکونفع ہوتب بھی بیسود لیناظلم ہے۔

# سود كاظلم نفع آورنقصان دونو ب صورتول ميں

اگر متعقرض کونقصان ہو گیا تب تو اس کا متعقرض کا سود وصول کرنا اس کاظلم ہونا تو ظاہر ہے لیکن اگر نفع ہوگیا ورآ جکل کی بینکنگ کے نظام میں بیصورت ( نفع کی ) زیادہ ہوتی ہے،اس صورت میں ظلم کیا ہے؟
اس صورت میں ظلم ایسا ہے جوذ رالپٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے انداز ہنیں ہو یا تا۔اس میں جوظلم ہوتا ہے وہ در حقیقت متعقرض پنہیں ہوتا بلکہ مقرض یعنی دینے والے پر ہوتا ہے، کیسے؟

# آج کل کے بینکاری نظام کاطریقہ کار

آ ج کل کے بینکاری نظام میں طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ بینکوں کے پاس ڈپازٹ (Deposits) ہوتے ہیں یعنی لوگ اس کے پاس لے جاکر پیسے جمع کراتے ہیں۔ مثلاً زید نے سورو پے جمع کرا دیے ،کس نے بچاس،
کسی نے دوسورو پے تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں غریب، بیٹیم وغیرہ ،انفرادی طور پر رقمیں چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن بینک کے پاس جاکر تالاب بن گئیں۔ انگریزی میں تالاب بینک ہی کو کہتے ہیں۔ کروڑوں رو پے جمع ہوگئے ،اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑا سر مایہ دار آیا جس کی دس ملیں پہلے ہے موجود ہیں تو اس نے کہا میں گیارہویں ملی لگانا چا ہتا ہوں جو آج تک ملک میں نہیں لگی۔ مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ دس کروڑ رو پے چا ہئیں۔ بینک کہتا ہے دس کروڑ کی سیکورٹی دیدو یعنی وثیقہ ،اس نے کہادس ملیں ویسے کھڑی ہیں دوئل سیکورٹی میں دیتا ہوں۔ آج کل کار بن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ال اٹھا کے بینک کو دے دی بلکہ بل چل رہی ہے ،اس سے را بمن ہی فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن اس کی ملیت کے کاغذات بینک کے پاس آ جاتے ہیں کہ اگر اس نے قرضہ نہیں دیا تو ان ملوں کو بچھ کر قرضہ وصول کر لیں گے۔

اور بینک میں بہت زیادہ شرح سود پندرہ فیصد ہے، یہ بہت غیر معمولی شم کی ہے عام طور پر بینکوں میں یہ شرح چار فیصد یا پانچے فیصد ہوتی ہے۔ تو اکثریت کی بات کرنی چاہئے۔ تو مثلاً چھے فیصد پر سود مقرر ہوگیا سر مایہ دار نے چھے فیصد سود پر دس کرڑرہ پے قرضہ لے لیا، اور اس قرضہ ہے ایسی چیز کی مل لگائی جس کا سامان اس ملک میں کہلی بار منظر عام پر آیا اور اس کی طلب بھی بہت زیادہ تھی دس کروڑ کی مل لگا کر اس نے بازار میں سامان بیچنا شروع کیا۔ چونکہ اس میدان میں دوسراکوئی آدمی تھا نہیں، تو جناب بڑی زبر دست نفع بخش مل لگائی اخباروں میں اشتہارات دیے، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر شہیر کرائی اور ساری دنیا میں ایک میکڈ ونلڈ قائم کرلیا تو ساری دنیا پل اشتہارات دیے، ریڈیو، ٹیلی ویژن پر شہیر کرائی اور ساری دنیا میں ایک میکڈ ونلڈ قائم کرلیا تو ساری دنیا پل پڑی۔ جو دس کروڑ لگا کے تھے وہ بیک میں جع تھے۔ اپنا بھی ایک کروڑ لگا دیا اب تجر بہ کار آدمی ہے تو وہ گیارہ کروڑ دے بھواجواس نے بینک میں دیئے اور باقی ۲۳ کروڑ اس کی اپنی جیب میں گئے۔ فیصد ڈیڑھ کروڑ روڑے بواجواس نے بینک میں دیئے اور باقی ۲۳ کروڑ اس کی اپنی جیب میں گئے۔

بینک نے ڈیڑھ کروڑ میں ہے ایک فصد اپنا نفع رکھ لیا اور پانچ فیصد لوگوں کو دیدیا لیعنی بچیس لا کھ بینک نے رکھ لیا سوا کروڑ ڈپازیٹر کو دیدیا، اب بیہ پیچارہ زیدجس نے سور دیے جمع کرائے تھے اس کوسو کے اوپر پانچ رو پے اور مل گئے، بیخوشی سے بغلیں بجاتا ہوا گھر پر آگیا کہ مجھے ایک سومیں ایک سوپانچ رو پے مل گئے اس کو پتہ نہیں کہ سرمایہ دار ساڑ ھے ۲۳ کروڑ وں رو پے کھا گیا اس کا اپنالگایا ہوار و پیم کی ایک کروڑ تھا اور باقی دس کروڑ عوام کے تھے تو جب نفع ہوا تو سارا نفع وہ خود کھا گیا اور اس میں سے کسی کوپانچ ،کسی کودس اور کسی کو پندرہ اس طرح

ان کوتھوڑ ہے بہت پرٹرخادیا۔

## ایک ہاتھ سے دیاد وسرے ہاتھ سے لیا

بظاہرتو یہ پانچ رو پے ال گئے لیکن سر مابیدار نے دوسرے ہاتھ سے پھروا پس لے لئے۔اوروہاس طرح کہوہ جواس نے مل لگایا تھا،فرض کروچینی کامل لگایا تھا،اب چینی کی جب قیمت لگائی جاتی ہے تو اس میں ساری لاگت شامل ہوتی ہے لاگت کا پہلے فارمولا بتایا تھا کہ زمین کوکرا بید یا جاتا ہے،مزدورکومخت کی اجرت دی جاتی ہےاورسر مابیکوسود دیا جاتا ہے جو ہاتی بچتا ہے وہ نفع ہوتا ہے۔

کرایہ گیا اتن مزدوری دی گئی اوراتنا میں نے بینک کوسود دیا یعنی سے دس کروڑ لگائے تھاس میں سے اتنا تو کرایہ گیا اتن مزدوری دی گئی اوراتنا میں نے بینک کوسود دیا یعنی سوا کروڈ روپیتو وہ بینک کا سود بھی چینی کی قیمت میں شامل ہے۔ پھر آ گے قیمت لگائی۔ لبذا جب بازار میں چینی بیخے جائے گا۔ تو جو خص بھی اس کوخر بدر با ہے وہ اس کواس سود کی تاری کر رہا ہے جواس نے بینک کوادا کئے تھے۔ تو زیدصا حب جوایک سوپا کی روپے دے تھے جب چینی خرید نے جا نمیں گئو ووکا ندار کو پانچ روپے دے دیں گے۔ جب دکا ندار کو پانچ روپے دے میں تھے جب چینی خرید نے جا نمیں گئو ووکا ندار کو پانچ روپے دے دیں گے۔ جب دکا ندار کو پانچ روپے اٹھا کرچینی والے کودیدے گا۔ لبذا یہ جوخوش ہوکر آئے تھے کہ جھے ایک سوکے ایک سوپانچ مل گئے وہ پانچ روپے چیلے سے پھر دوبارہ سرمایہ دار کے پاس پہنچ گئے۔ تو نفع کی صورت میں سارا نفع مرمایہ دار کے پاس پہنچ گئے۔ تو نفع کی صورت میں سارا نفع مرمایہ دار کے باس کی اجارہ دار کی قائم ہوجائے کہ چینی مرمایہ دار کی جب سے بھر دقیق قرم اس نے لاگت میں لگا دی۔ لیکن جب اس کی اجارہ دار کی قائم ہوجائے کہ چینی دس کمیں اور ماتی میں سود کے وہ پھر واپس لے لے گا۔ بیتو ہوئی نفع کی صورت میں روپے وصول کرے گا، جو پیمے تہیں مطل سے جس میں سود کے وہ پھر واپس لے لے گا۔ بیتو ہوئی نفع کی صورت میں اعلی ترین مثال ہے جس میں سونے فیصد نفع ہوگیا۔

# اگرسر مایه دار کونقصان ہوجائے تو؟

سوروپے جمع کرائے تھے، وہ بینک پہنچ گئے کہ صاحب سوروپے رکھوائے تھے، ان سے کہا گیا کہ جی بینک تو دیوالیہ ہوگیا اب صبر سیجئے۔ اللہ اللہ سیجے۔ "ان اللہ مسع المصابس بین" تو عمرو، زید، بکروغیرہ جنہوں نے اپنے پیے رکھوائے ہوئے واللہ اللہ سیجے اللہ اللہ سیع المصابس بین سے رکھوائے ہوئے تھے ان سب کا بیسہ ڈوب گیا، سرمایہ کا رکا صرف ایک کروڑ گیا۔ اور اس کی دس ملیس پہلے سے موجود ہیں، لہٰذااس پرکوئی خاص اثر نہیں پڑالیکن باقی دس کروڑ جو گیاوہ ساری قوم کا گیا، چھوٹے موٹے غریبوں کا گیا، جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔

جیے B.C.C.l جود نیا کامشہور بینک تھا فیل ہو گیا۔ گلف (Gulf) میں ایک پاکستانی نے قائم کیا تھا، بی حبیب بینک سے بھی بہت بڑا بینک تھا اور ساری دنیا میں اس کے کاروبار چل رہے تھے، اچا تک بیٹھ گیا اور B.C.C.l میں یہےر کھنے والے سب تباہ ہوگئے۔

یہ میں اس وقت کی بات کرر ہاہوں جب ملیں رہن رکھی جاتی تھیں ، فرض کروکوئی ایباسب پیش آگیا کہ وہ رہن نہیں بک سکا۔وہ بھی بے خطر (Secure) ہوکر فروخت نہیں ہوااس کے پیسے نہیں انکے بعض اوقات ایبا ہوجا تا ہے کہ جو چیز رہن رکھی تھی اس وقت تو اس کی قیمت ہے لیکن بعد میں باز ارمیں اس کی قیمت اتن گر گئی اور اس کی حالت اتن خراب ہوگئی کہ اس سے پیسے وصول نہیں ہو سکے تو یہ ساری صورت حال ہے۔

### سارے نظام کا خلاصہ

اس سارے نظام کاخلاصہ بی نکلا کہ اگر نفع ہوتو سارا سرما بیددار کا ،نقصان ہوتو ساراغریب کا پھر بھی کہتے ہیں کہ خلا کہ اور سرما بیہ ہے بھی باہر لگا ہوا ہے بچھ یہاں اور پچھ بین کہ خلام نہیں! اس سرما بید دار کے تو اور بھی کارخانے ہیں ،اور سرما بیہ ہے بچھ باہر لگا ہوا ہے بچھ یہاں اور پچھ وہاں ، تو اس سرما بید دار کے معیار زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا چونکہ اس کا سرما بیہ بھیلا ہوا ہے اور کئی میں کہ بڑا گھا ٹا ہے اور بڑی مندی ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ جوکر وڑوں اور ارپوں روپ کا نفع تصور کیا ہوا تھا وہ نہیں ملا۔

## ایک بنیے کا قصہ

ایک بنیا ( دوافروش ) تھا اور اس کی دوائیں بہت قیمتی ہوتی تھیں ایک دفعہ کسی ضرورت کے تحت اس کو کہیں جانا پڑ گیا۔ جب جانے لگا تو اپنے بیٹے کو دو کان پر بٹھا دیا اور کہا:

بیٹا میں فلال جگہ جار باہوں ذرا ہوشیاری سے کام کرنا۔ (اسے سمجھادیا کہ فلال چیزاتی پیسے کی ہے توان چیزوں میں دوسم کی بوتلیں بھی تھیں جن میں سے ایک کی قیمت ایک آ نہاورا لیک کی قیمت سورو پے تھی ) تو ذراسوچ سمجھ کر بیچنا کہیں دھو کہ نہ ہو جائے یہ بیچوتو ایک آنے کی اوروہ بیچوتو سورو پے کی۔ بیٹانے کہاٹھیک ہے آپ فکرنہ کریں۔خیر جناب گا ہک آتے رہے یہ بیچتار با، ایک گا مک آیا تواس نے ایک آنے والی بوتل مانگی تو اس نے ایک آنے میں وہ سورو پے والی بوتل دے دی جب باپ واپس آیا تو پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیا بکری ہوئی ؟

بیٹے نے حساب بتایا کہ یہ بکاوہ بکااور پی( بوتل ) بھی کجی۔

ہاپ نے پوچھا کتنے میں بکی؟ بیٹے نے جواب دیاایک آنے کی توباپ و ہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیااور کہا کہ یہ کیا کر دیا! بیوتو ف و بی خطرہ جو مجھےلگ رہاتھا پیش آگیا،تو نے سورو پے کی بوتل ایک آنے میں بچ دی ۔ یہ ایک آنے والی نہیں تھی بلکہ سورو بے والی تھی۔

اب بیٹا بچیارہ بڑا پریشان ہوااور معافی مانگنے لگا، باپ نے کہا کیسے معاف کر دوں تو نے میراا تنا بڑا نقصان کردیا؟ یبال تک کہ کھانے کا وقت آگیا تو بیٹا کھانا نہ کھائے ۔ باپ نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ تو جواب دیا کہ مجھےا تناصد مہ ہے کہ میں نے آپ کاا تنابڑا نقصان کردیا ہے دل جیاہ رہا کہ خودکشی کرلوں۔

اب جب باپ نے دیکھا کہ کسی طرح قابو میں نہیں آر ہاتو باپ نے حقیقت کھول دی اور کہا کہ تو نے غلطی تو کی ہے اور میراا تنا نقصان کر دیالیکن اب اتناعمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جوتو نے ایک آنہ لیا ہے اس میں ہے بھی تین پیسے نفع کے ہیں ،اس واسطے تجھے زیادہ صدمہ کی ضرورت نہیں جو ہونا تھاوہ ہو گیا۔

تو تا جروں کی اصطلاح میں نقصان اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا نفع د ماغ میں بٹھا یا ہوا ہوتا ہے وہ نفع حاصل نہیں ہوتا تو اس کووہ نقصان کہتے ہیں ۔لیکن جس بے چارہ نے ایک ایک پیسہ جوڑ جوڑ کر جمع کیا ہے اس کی تو ساری کا ئنات ہی لٹ گئی۔

تو بیدہ ہ نظام ہے جس سے بیساری صورت حال پیدا ہور ہی ہے اور بیاس سودی نظام کا صرف ایک پہلو بتایا ہے اس کو سمجھانے کے لئے میں دوانتہائی مثالیں دیں کہ انتہائی منافع کی صورت میں کیا ہوتا ہے اور انتہائی نقصان کی صورت میں کیا ہوتا ہے۔

یہ سیجے ہے کہ عام طور سے نہ انتہائی نفع کی صورت ہوتی ہے نہ انتہائی نقصان کی صورت ہوتی ہے بلکہ معاملہ درمیان میں ہوتا ہے بلکہ میں اصول کے اعتبار سے بات سمجھا نا چاہ رہا ہوں کہ اصول جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں جانبین سے نقصان غریب (Depositor) کا ہے، سرمایہ دار کانبیں۔

## شركت اورمضاربت ميس اسلام كاطريقة كار

ا گرفرض کر و کہاسلام بیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئ تم جس آ دمی کو پیسے دے رہے ہووہ ان کو تجارت میں لگا رہاہے تو اس کا فرض ہے جتنا نفع اس کو حاصل ہوا اس کا متناسب حصہ تم کودے ۔ فرض کروا گرکسی نے وہی ساڑھے پچیس کروڑ روپے نفع کے کمائے ہیں اس میں ہیں (۲۰) اورائی (۸۰) کا تناسب بھی ہوتا ہے کہ ہیں فیصد پیسہ دینے والوں کا اورائی فیصد اس کا جس نے کام کیا تب بھی پچیس کروڑ کا ہیں فیصد پانچ کروڑ بنہا تو زیادہ نفع جاتا۔ اورا گرنقصان ہوتا تو یہ نقصان ان پر نہ پڑتا۔ اس لئے شریعت میں یہ مقصد تو اپنی جگہ برحق ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کو برکارڈ النے کے بجائے ایک جگہ جمع کر کے ملک کی صنعت وحرفت اور ترقی میں استعمال کیا جائے۔ لیکن جب لوگوں کا پیسہ استعمال کروتو منافع کی صورت میں ان کومنافع میں بھی حصہ داری کے مناسب دو۔

اگراس حساب سے دو گے تو پھر یہ تقسیم دولت کی نا ہمواری کہ ساری دولت سر مایہ داروں کی جیب میں جار ہی ہے۔ جار ہی ہے اورغریب آ دمی محروم رہتا ہے بیختم ہوجائے گی۔ چنا چہ یہی اصل سودی نظام کا متبادل ہے۔ نفع اور نقصان کی بنیاد پر جو پیسے ڈیازٹ (Deposit )رکھے جائیں گے اس سے کہا جائے کہ ہم

تعلع اور نقصان کی بنیاد پر جو پیسے ڈپازٹ (Deposit )ر کھے جا نیں گے اس ہے کہا جائے کہ ہم تتہمیں کاروبار میں شریک کریں گے،رقم کاروبار میں لگا ئیں گےاور کاروبار میں جونفع ہوگاوہ تتہمیں دیں گے۔

# سوال وجواب

اس پرایک سوال بیہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیانت اورامانت کا جومعیارہے اس میں بیہ بات کچھ بعید نہیں کہا گرکوئی شخص بینک سے شرکت کی بنیاد پر پیسے لے کر گیا۔اوریہی کہتا چلا جائے کہ میرانقصان ہو گیا لہٰذا بینک بھی میرے نقصان میں شریک ہے تو نہ صرف بیہ کہ میں نفع نہیں دونگا بلکہ اصل بھی نہیں دیتا۔اس واسطے کہ نقصان ہو گیا ہے۔

یہ وہ اعتراض ہے جوعام طور سے شرکت کے معاہدے پر کیا جاتا ہے، آج کل بکشرت اوراس کو بہت بڑھا چڑھا کرمبالغہ آمیزی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔صورت حال یہ ہے کہا گر چہاس میں شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں بد دیانتی کا دور دورہ ہے لیکن کسی شخص کے لئے جھوٹ بول کریہ کہنا کہ مجھے نقصان ہو گیا اگر چہ حقیقت میں اس کونفع ہوا ہوا تنا آسان بھی نہیں ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جب موجودہ بینک آج بھی کسی کواگر سود کی بنیاد پر قرض دیتے ہیں تو ایسے ہی نہیں دے دیتے کہ جو بھی آیا، آکر کہا کہ میں فلال منصوبہ شروع کر رہا ہوں اس کے لئے مجھے پیسے دے دواورانہوں نے قرضہ دیدیا۔ایسانہیں، بلکہ بینکوں میں ایک منتقل ادارہ ہوتا ہے جس کو (Credit Assesement) کا دارہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص ہم سے قریش ما تگئے آیا ہے اس کی مالی حیثیت کیا ہے،اس کا کاروبار کی اور اس کے پچھلے گئی سالوں کاریکارڈ کیسا ہے؟ کہ آیا یہ کس نوعیت کا ہے،اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے یا نہیں؟ اور اس کے پچھلے گئی سالوں کاریکارڈ کیسا ہے؟ کہ آیا یہ ہرسال نفع حاصل کرتارہا ہے یا نہیں؟ یدد کھتے ہیں کہ جس کام کے لئے یہ پیسہ لے رہا ہے وہ کاروبار نفع بخش ہے یا

نہیں؟ اور بیا لیے بی محض ہوائی اندازہ نہیں ہوتا بلکہ آئ کل بزنس ایک مستقل علم بن گیا ہے۔ اس کے اصول اور ضوابط مقرر ہیں جسکے تحت اندازہ کیا جاتا ہے اور بینو بے فیصد صحیح ہوتا ہے تو ہر شخص ہے اس کی رپورٹ لی جاتی ہے اسے فیز بیلیٹی رپورٹ (Feasibility Report) کہتے ہیں۔ اس کے اندروہ بتا تا ہے کہ مجھے آنا منافع متوقع ہے۔ اگر اس معیار کے تحت پورانہیں اتر تا تو بینک انکار کرتا ہے باوجود یکہ سود کا نظام ہیں اتی احتیاط کی جاتی ہے۔ جب سود کے نظام میں بطریق اولی بیساری احتیاطیں مدنظر رکھی جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئ جب سودی طور پر قرض دیتے ہیں تب بینکوں کی کچھ نہ بچھ نگر انی اس شخص پر برقر اررہتی ہے کیونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت بینقصان میں چلا گیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ برقر اررہتی ہے کیونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت بینقصان میں چلا گیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ برقر اررہتی ہے کیونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت بینقصان میں چلا گیا تو ہمیں نقصان ہو جائے گا۔

بر ہر اروسی ہے یونا ہان کا حیاں ہے ہونا ہے کہ اس کی وقت میں جو اسی و سیاں ہو اسی کام ہوتو نگرانی فی الجملہ کچھ نہ کچھ نگر انی ضرور ہوتی ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ اگر اسلامی طریقۂ کار کے مطابق کام ہوتو نگرانی زیادہ وسیع پیانے پر ہوگی اور اس میں ان کے حسابات کی جانچ پڑتال کا کوئی طریقۂ کار متعین کیا جائے گا تو پہ چل جائے گا کہ جب سے پیسے لے کر گیا ہے تب سے کاروبار کیسا چل رہا ہے۔

اسلامی طریقۂ کار کے مطابق فائدہ کی چیزیہ بھی ہے کہ بینہ سمجھے کہ اس کو پیسے دیکر اس کے کاروبار سے بالکل لا تعلق ہوکر بیٹھ جائے بلکہ اس کے اوپر نگرانی قائم رکھے تو اس سے ماحول اور معاشرے میں معاشی انتہار ہے بھی بہتری پیدا ہوگی۔

تیسری بات یہ ہے کہ بینک کسی ایک آ دمی کوسارا سر ماینہیں دیتا بلکہ سینکڑوں آ دمیوں کو دیتا ہے اگر سو آ دمیوں کو دیتا ہے اگر سو آ دمیوں کو اس بنیاد پر دیا ہے اور فرض کرو کہ اس میں سے دس آ دمی واقعتاً نقصان اٹھا گئے (بہر حال نقصان کا خطرہ تو رہتا ہے ) اور نوے کوفائدہ ہوا تو بحثیت مجموعی جومشار کہ کامد ہے ، اس کے اندر خسارے کا احتمال بہت کم ہے۔

چون بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ ٹابت ہوجائے کہ وہ اس سے بددیا نتی کر کے نفع چھپا رہا ہے یا نفع کو ظاہر نہیں کیا اور اس کی بددیا نتی ٹابت ہوجائے تو اس کے او پر ایسی سز امقرر کی جاسکتی ہے کہ اس شخص کا نام مشہور کر دیا جائے گا اور اس کا نام مشہور ہونے کی وجہ سے اس کو بلیک لسٹ (Black List) کر دیا جائے گا کہ آئندہ دوسراکوئی ادارہ اس کو پیسے نہ دے ، یہ ایسی زبردست سز اہوگی کہ جو تا جر ہیں اگر انہیں یہ پہتہ ہوکہ آئندہ دس سال ہم کسی بینک سے معاملہ نہیں کرسکیں گے تو وہ بھی بددیا نتی کا ارتکاب نہیں کریں گے تو یہ وہ راستے ہیں جن سے اس بددیا نتی کے خطرے کا سد باب کیا جا سکتا ہے۔

سود کا محیح اسلامی متباول شرکت اورمضار بت کا طریقہ ہے ، جوسود سے بدرجہ اولی اچھے نتائج کا حامل ہے۔ پیترویل کا نہایت مثالی عادلا نہ اور منصفانہ طریقہ ہے ، جس کے تقسیم دولت پر بہت اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں ،مگر بعض حالات میں مشار کہ اورمضار بیمکن نہیں ہوتا ، ایسی صورت میں چنداور بھی تمویل کے طریقے ہیں مثلاً

مرابحهمؤ جله،اجاره اوردین کاوثیقه وغیره۔

# مرابحہ ہمؤجلہ کی صورت جائز ہے

ایک کا شکار ہے اس کوٹر بکٹری ضرورت ہے۔ وہٹر بکٹرخرید نا چاہتا ہے اس کے لئے پیسے درکار ہیں تو موجودہ نظام میں یہ ہوتا ہے کہ اس کوسود ہے پیسے دید یئے اور اس نے ٹریکٹر خرید لیا اور رفتہ رفتہ اس کو پیسے لوٹا تا رہا، یہاں مشار کہ اس لئے نہیں ہوسکتا کہ وہ ٹریکٹر خرید کرا ہے استعمال میں لایکا کوئی تجارتی کاروبار تو ہے نہیں، اس میں شرکت نہیں ہوسکتی ، تو وہاں اس قتم کے کام کئے جاسکتے ہیں کہ بینک خودٹر بکٹر خرید کر نفع پر اس کو بچ دے۔ جیسے فرض کرو کہ کوئی ٹریکٹر چیاس ہزار کا خرید ایا ایک لاکھ کا ۔ اور ایک لاکھ دس ہزار میں بچ دیا اور قسط وار رقم وصول کرے تو مشار کہ کے بجائے پیطریقہ مرا بحدمو جلہ کہلاتا ہے اس طریقہ کوا ختیار کر سکتے ہیں۔

بعض چیزی الیی ہوتی ہیں کہ وہ کرائے پر دی جاسکتی ہیں۔ایک آ دمی کو کارخریدنی ہے اوراس کے لئے پیسہ چاہئے یا مکان خرید نا ہے تو بینکاریا تو مکان خرید کراس کو کرائے پر دیدے اور کرائے پر دینے کے نتیج میں اتنا کرایہ اختیار کرلے کہ ایک مدت میں اصل رقم بھی آ جائے اور نفع بھی آ جائے یہ بھی ہوسکتا ہے۔نفع کی جو شرح طے کی جاتی ہے اس کو مارک ای (Mark up) کہتے ہیں۔

اس میں سلم بھی ہوسکتا ہے کہ رو پیر سلم کے طور پر کر دے کہ مثلاً پیسے اس نے آج بینک میں دیدئے اور مبیع ایک مدت کے بعد وصول کر لے، استصناع ہوسکتا ہے کہ کہا جائے آپ مکان بنانا چاہتے ہوتو استصناع کی بنیاد پرآپ کو پیسے دے دیتے ہیں۔ پھرمختلف طریقے اس میں چل سکتے ہیں، ہر جگہ شرکت کا استعمال بھی ضروری نہیں ۔ اس کی تفصیلات مدون بھی کرلی گئیں ہیں۔

غرض میہ ہے کہ ایسانہیں ہے کہ اس کے متبادل نظام موجود نہ ہواورا ببھی دنیا میں دوسوادار ہے ایسے قائم میں جو کم از کم بید دعوی کرتے میں کہ وہ سود کی بنیاد پر کام نہیں کرتے حالانکہ ان کے یہاں بینک بھی ہیں اور دوسرے غیر مالیاتی ادار ہے بھی ہیں جودنیا بھر میں قائم ہیں۔

ظاہر ہے کہ پیطریقہ کاردنیا کے موجودہ طریقہ کار کے مقابلے میں نیا ہے۔اس واسطے ہر نے کام میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ غلطیوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے، بالخصوص اس وقت دنیا کے خطوں میں جو مالیاتی ادار ہے اور اسلامی بینک قائم ہیں وہ ایسے ہیں کہ انفرادی طور پر کام کررہے ہیں حکومت کی پشت پناہی ان کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا وہ بیچار ہے بہت ہی محدود دائر ہے کے اندرسمٹ کر کام کررہے ہیں،اس میں بعض اوقات ان کو دشواریاں بھی پیش آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے تھوڑی ہی حیلہ بازی بھی کرنے ہی ہے کہ یہ اسلامی ہے۔ لیکن سوفیصد اسلامی نہ ہونے کی وجہ ہے کہ

ان کومرکزی بینک (Central Bank) کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے۔حکومت کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ بعض جگہ مجبور ہوجائے ہیں لیکن بحثیت مجموعی کوئی ملک حکومتی سطح پریدکا م کرنا چاہے تو اب یہ کہنے کا جواز باقی ندر ہا کہ سود کا متباد ل نظام ہمارے پاس موجو ذہیں ۔ البتہ پاہا ءکواس طرف توجہ دینے کی ضرور ت ہے کہ جدید معاثی مسائل کو سمجھ کران میں تجارا وراہل معیشت کی صحیح رہنمائی کریں ۔

#### (۲۴) باب آکل الربا و شاهده و کاتبه،

وقول الله تعالىٰ: ﴿ اللَّهِ يَنَ يَا كُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشّيطَانُ مَنَ الْمَسِّ \* ذَلِكَ بِانَّهُمُ قَالُواۤ إِنَّمَا مِثُلُ الرِّبُوا مُ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا \* فَامَنُ جَآءَه \* مَوْعِطَةٌ مِّنُ رَبِّه فَانتهاى فَلَه \* مَا سَلَفَ \* وَاَمُوه \* إِلَى اللهِ \* وَمَنُ عَادَ فَأُولَا يَكَ السُّعَابُ النَّارِ \* هُمُ فِيهًا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

۳۰۰۸ حدثنا محمد بن بشار: عن عندر: عنه شعبة، عن منصور، عن أبى الضحى عن مسروق، عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبى عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. [راجع: ۵۹]

#### حرمت خمر

اس میں باری تعالیٰ کاارشاد "اَلْدِیْنَ یَا تُحَلُونَ الرّبلوا النے" کوذکر کیا ہے اوراس کے بعد حضرت عائشہ صدیقة گی حدیث لائے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئی تو نبی کریم شانے وہ مسجد میں تلاوت فرمائی پھر خمر کی تجارت کوحرام قرار دیا۔

سوال: ان دوجملوں میں بڑا اشکال یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات تقریباً آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ " وَاتَّـهُوا يَـوُمُا تُـوُجُعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ الغ" کہتے ہیں کہ آخری آیت ہے جونازل ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آخری آیتیں پڑھیں اس کے بعد کہا "فیم حوم التجارۃ فی النحمر" پھرخمر کی تجارت کورام قراردیا حالانکہ خمر کی تجارت بہت پہلے حرام ہو چکی تھی ؟

جواب: یہاں پڑم بیزاخی زمانی کے لئے نہیں ہے بلکہ تراخی بیان کے لئے ہے، کیونکہ بعض اوقات شم تراخی بیان کے لئے ہے، کیونکہ بعض اوقات شم تراخی بیان کے لئے آتا ہے ''فہ استوای إلی السمآء فسو فی سبّع سمّوات' اس بیل اس لئے نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ پہلے زمین بنائی پھر آسان بنائے بلکہ بہت سے مفسرین نے بیکہا ہے کہ تربیب اس کے برعکس ہے کہ آسان پہلے بنایا گیا جیبا کے قرآن شریف میں دوسری جگہ ''والاد ض بعد ذالک دحھا''ہے کہ زمین بعد

میں بنائی آسان پہلے ہے۔ لیکن یہاں'' شم تسواحسی'' بیان کے لئے ہوگا۔مطلب بیر کہ حفرت عائشہرضی اللہ عنہا کہدر ہی ہیں کہ بیتو حرام کیا ہی تھا پھر تجارت بھی حرام فرمائی۔ یہاں'' پھر'' سے مطلب بیہ ہے کہ اس کے علاوہ تجارت کو بھی حرام کیا۔ اگر'' شم تسواحی'' بیان کے لئے ہو'' تسواحی'' زمان کے لئے نہ ہوتو کوئی اشکال نہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں پر تھوڑ اساکسی راوی سے لفظوں میں کوئی بات آگے پیچھے ہوگئی ہو۔

#### ربا كب حرام موا؟

ر باکے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کدر با کب حرام ہوا؟

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جور باکے بارے میں نازل ہوئی ،بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جو بڑی کثرت سے ہیں کہ آنخضرت کی نے سب سے پہلے جمتہ الوداع کے موقع پر رباک حرمت کا اعلان کیا اور تیسری سورہ آل عمران میں آیت آئی ہے "لا تَا کُلُو الرّبوٰ الَّصْعَا فَا مُضَاعَفَة "اور سورۃ آل عمران غزوہ احد کے آس پاس نازل ہوئی ہے لین میں دو ججری میں تواس طرح روایتیں مختلف ہیں۔

بعض حفرات نے ان میں اس طرح تطیق دی ہے کہ حرمت رباغز وہ احد من دو ہجری میں آگئ تھی لیکن اس کی تفصیلات نہیں آئی تھیں اور تفصیلات کا اعلان ججۃ الوداع کے موقع پر کیا گیا۔ تو اس طرح ہوسکتا ہے کہ حرمت خمر کا تعلق من دو ہجری کی تحریم سے ہے۔ یہاں پر آخر البقرہ کا جولفظ آیا ہے ہوسکتا ہے کہ یہاں کسی راوی سے وہم ہو گیا ہو۔ مراد آخر البقرہ نہیں بلکہ مرادر باکی تحریم ہو گیا ہو۔ مراد آخر البقرہ نہیں بلکہ مرادر باکی تحریم ہو گیا ہو۔ مراد آخر کی تجارت کی حرمت کا اعلان فرمایا، تو پھر ''تو اخی'' زمانی بھی مراد ہو سکتی ہے۔

۲۰۸۵ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندب شه قال: قال النبى شا: ((رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخرجانى إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذى فى النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر من الحجارة فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فير جع كما كان. فقلت ما هذا؟ فقال: الذى رأيته فى النهر: آكل الربا)). [راجع: ٥٣٨]

# أكل الربا كاعذاب

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے آج کی رات دوآ دمی دکھائے گئے جو مجھے لے گئے ایک ارض مقد سہ یعنی معبد اقصی ۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ معراج ایک مرتبہ

بیداری میں ہوئی اورایک مرتبہ خواب میں ہوئی۔ یہاں خواب والی معراج کا ذکر ہور ہاہے۔فر مایا کہ مجھے ارتھی۔ مقدسہ لے گئے یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس پنچے ،اس کے اندرا یک نہر کے پیچوں نچھ ایک آ دمی کھڑا تھا،اورا یک نہر کے اندر کھڑا تھا جوشخص نہر کے اندر کھڑا تھا جب وہ شخص نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جو پیچوں پچھا یک شخص کھڑا تھا وہ اس کے منہ میں پتھر مارتا تھا تو واپس اس کو وہاں بھیج دیتا جہاں وہ پہلے ہوتا۔

جب بھی وہ آ دمی نکلنا چاہتا تھا تو اس کے منہ میں ایک پھر مارتا جس سے وہ والیس لوٹ جاتا جیسا کہ وہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ سودخور ہے جس کو آپ نے نہر کے اندر دیکھا تھا اور جو آ دمی سے پیچوں نچ کھڑا ہوا ہے تو گویا یہ سیچوں نچ کھڑا ہوا ہے اور ایک آ دمی نہر کے کنارے کھڑا ہے وہ نکلنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پھر مارتا ہے تو گویا یہ عذاب ذکر فرمایا گیا کہ "آکل الموبا" کاعذاب یہ ہے۔

# (٢٥) باب موكل الربا لقول الله عز وجل:

﴿ يَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ مَن آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ..... وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ ﴾ [ البقرة: ٢٥٨ - ٢٨]

رأيت اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: حدثنا شعبة ، عن عون بن أبى جحيفة ، قال: رأيت أبى اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: نهى النبى الله عن ثمن الكلب وثمن الدم. ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. [أنظر: ٢٢٣٨، ٢٣٣٥، ٥٣٥٥، ٢٢٩٥]

حضرت عون بن ابی جحیفہ علی فر ماتے میں کہ میں نے اپ والدکود یکھا کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو حجام تھا اور اس سے پیسے کما تا تھا، تو میر سے والد نے اس کے جام تھا اور اس سے پیسے کما تا تھا، تو میر سے والد نے اس کے جامت کے آلات کے بار سے میں حکم دیا تو وہ تو ر دیے گئے ، تا کہ آئندہ یہ کام نہ کر ہے ۔ میں نے پو چھا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ آلات تو ر واد یے ، تو انہوں نے کہا ''نہی النبی کھا عن فسمن الک لمب و ثمن الدم و نہی عن الواشمة والموشومة ، واکل السوب و میں الدم کا تعلق جام کی کمائی در اس میں شمن الدم کا تعلق جام کی کمائی سے ہے کہ جام کی کمائی چونکہ خون چو سنے سے حاصل ہوتی ہے اس واسطاس کو منع کیا۔

یہ بحث آ گے آ جائے گی یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔اس کوبعض حضرات نے تھی التحریم پرمحمول کیااور کہاہے کہ حجامت کی کمائی جائز نہیں لیکن زیادہ تر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ حجامت کی کمائی بذات خود حرام نہیں ہے البتہ

م في مسند أحمد ، اوّل مسند الكوفيين ، رقم: ١٨٠٠٠.

آ پ نے اس کواس لئے نالپند کیا کہ بیہ پیشہ ایسا ہے کہاس میں آ دمی گندگی میں مبتلا رہتا ہے ،اس لئے نالپند کیا <sup>°</sup> لیکن حرام قر ارنہیں دیا۔

ال کی دلیل میہ ہے کہ آپ ﷺ نے خود حجامت کروائی اور حجامت کی اجرت بھی عطاء فر مائی (اور باقی جو مباحث ہیں وہ اپنے اپنے باب میں آئیں گی) یہاں" **اکسل الر با**"اور" **مبو کل الر با"** کی نہی مقصود ہے کہ جس طرح سود کھانا حرام ہے اس طرح سود کھانا حرام ہے اس طرح وینا بھی خس طرح لینا ناجائز ہے اس طرح وینا بھی ناجائز ہے۔ اس طرح وینا بھی خاجائز ہے۔ اس طرح وینا بھی ناجائز ہے۔

امام بخاریؒ نے بچھلے باب کے ترجمہ میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں کا تب اور شاہدین پربھی لعنت فرمائی تو لکھنے والا اور شاہدین جو گواہ ہے وہ اس لعنت کے اندر داخل ہے۔العیاذ باللہ۔

# ا كاؤنثينٹ كى آمدنى كاحكم

مختلف کمپنیوں یا فرموں میں اکاؤنٹینٹ (محاسب) اور آؤیٹر ہوتے ہیں جوان کے حسابات کو چیک کرتے ہیں ،ان کا پیشہ حسابات کو چیک کرنے ہیں ،ان کا پیشہ حسابات کو چیک کرنا یا اور کھنا ہوتا ہے۔ یہ کمپنیاں یا فرم ، بینک سے قرض لئے ہوئے ہوتے ہیں یاا پی رقم سودی کھاتوں میں رکھوائی ہوتی ہے،سود ملتا ہے ان کا اندرائ ان کی کا پیوں میں کرنا ہوتا ہے یااس کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے،تو خیال ہوتا ہے کہ آپ میکانے جو کا تب ربایہ ہی لعنت فرمائی تو یہ بھی کا تب ربامیں واضل ہے۔

سیکن اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے جو کچھار شاد فر مایا ہے اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ کا تب ربائی اس وعید میں نہیں ، کا تب ربائی وعید اس خص پر صادق آتی ہے جو رباکا معاون ہے اور رباکا معاہدہ کلھتا ہے، اور جس نے محض کھھا اور صرف حساب کی چیکنگ کی تو وہ اس وعید میں بظاہر داخل نہیں بیاور بات ہے کہ ربا ایک چیز ہے کہ جس طرح عین رباکا ارتکا بحرام ہاں کے مشابہ اور اس کے اندر جہاں شبہات ہوں اس کو بھی آدمی ترک کرے اور اس سے پر ہیز کرے تو بہتر ہے، لیکن مینہیں کہا جائے گا کہ اکا وسینٹ کی آمدنی اس کی وجہ سے حرام ہوگئ۔ موال: بینک کے کون کون سے شعبوں کے ملاز مین کی آمدنی جائز ہے؟

جواب: ان تمام شعبوں کی آمدنی ناجائز ہے، جن شعبوں میں سود کا کام کرنا پڑتا ہو۔ سود کا کین دین یا گھنایا گواہی دینایاس کے معاملہ میں کسی طرح کی معاونت کرنا بیسب ناجائز ہے۔ باقی ایسے معاملات جن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ایک آدمی کیشئر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آدمی چیک لاتا ہے اور اس کو چیک دیتا ہے تو اس حد تک گنجائش ہے۔

سوال: بینک کی تخواہ اور حرام آمدنی ہے ہدیہ تحفہ اور دعوت قبول کرنے کا کیا تھم ہے؟ جواب: اس میں اصل قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر آمدنی اگر حرام ہوتو پھر اس مال سے ہرچیز لینا حرام ہے۔خواہ تنخواہ ہو، پیسے ہوں یامدیہ ہو،کیکن بینک میں جورو پیہ ہوتا ہے وہ اکثر حرام کانہیں ہوتا اس میں اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ بینک کے مالکین اور دوسرے ڈیازیٹرز کے پیسے ہوتے میں اکثریت ان کی ہے۔لبذا اکثریت مال حرام کی نہیں ہے۔اس لئے اگر کوئی کام جائز کر کے اس کے پیسے لئے جائیں تو جائز ہے۔ ھیھے

# (٢٦) باب : ﴿ يَمُحَقُ اللهُ الرِّ بَا وَيُربِى الصَّدَقَاتِ وَاللهُ الْايُحِبُ كُلَّ كَفَارٍ اَثِيْمٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]

# فشمیں کھا کرسود ہے کورواج دینے کا حکم

قتمیں کھانا یہ اپنے سود ہے کورواج دیتا ہے (منفقۃ ۔رواج دینا) جس کو بہت سے لوگ خریدیں کہ تم قتمیں کھا کھا کرزیادہ سے زیادہ چیزیں تو بچ کتے ہولیکن اس سے برکت فنا ہوجاتی ہے۔ قتمیں کھا کھا کر سودا تو تم نے بہت بچ دیا اور اس کے نتیج میں آمدنی گنتی میں بڑھ گئی لیکن اس کی برکت فنا ہوجاتی ہے۔

اس حدیث کا بظاہر ربائے تعلق نہیں ہے لیکن ''یمحق اللہ الربا''.''یمحق ''کے مناسبت سے امام بخاریؓ لے آئے ہیں کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ ربا کومٹا تا ہے۔ ربا کومٹانے سے اللہ تعالیٰ کی مراد گنتی میں کم کرنانہیں ہے کیونکہ گنتی میں تواضا فہ ہوتا ہے اس کی مراد ہے برکت مٹادینا۔

#### (٢٧) باب ما يكره من الحلف في البيع

هدي أهدى إلى رجل شياء أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلاباس إلا أن يعلم بأنه حرام فان كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية و لا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل كذافي الينابيع. و لا يجوز قبول هدية أمراء الحور لان الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لان أموال الناس لا تخلوعن قليل حرام فالمعتبر الغالب و كذا أكل طعامهم كذافي الاختيار شرح المختار. (وفي الفتاوى الهندية ، أموال الناني عشرفي الهدايا و الضيافات ، ج : ۵ ، ص : ۳۳۲، مكتبه ماجديه ، كوئله ، ۳۲۰ ام.

بِعَهُدِاللهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَناً قَلِيُلاً ﴾)[ال عمران: ٢٤][أنظر: ٢٦٤٥، ١٥٥١م] ه

# تجارتي معاملات مين قتمين كهانا

عبداللہ بن الی اونی ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار کے اندراپنے سودے کورواج دیا۔ اقام کے معنی رواج دینے کے ہیں لیعنی بازار کے اندر بیچااور نیچنے کے لئے اس نے اللہ کی شم کھائی کی "**لقد أعطی** بھامالم یعط النج" قسم یہ کھائی کہ اللہ کی قسم مجھے پیشکش کی گئی ہے اس سود کے کی اتنی قیمت یہ۔

لینی میرے پاس گا مک ایک ہزار روپے میں خریدنے کے لئے آئے تھے، میں نے ایک ہزار روپے میں نہیں ہے ایک ہزار روپے میں نہیں دی حالانکہ اس کو ایک ہزار کی پیشکش نہیں کی گئی تھی ''**لقد أعطی النج** ''اس نے قسم کھائی کہ مجھے اس سلعة کے وض میں وہ مقدار دی گئی جو حقیقت میں اس کونہیں دی گئی تھی مقصداس قسم کھانے کا بیتھا کہ:

#### "ليوقع فيهارجلا من المسلمين"

تا کہ مسلمانوں میں ہے ایک شخص کواس میں واقع کر دیے یعنی غلط تاثر دیے کر بیبیہ وصول کرلے۔

## (٢٨) باب ماقيل في الصواغ

وقال طاؤس عن ابن عباس رضى الله عنها : قال النبى ﷺ : ((لايسختلي خلاها)) وقال العباس : إلا الإذخر ، فإنه لقينهم وبيوتهم .فقال : ((إلاالأذخر))

مختلف ببيثول كاشرعي حكم

امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے ئی ابواب مختلف پیشوں کے لئے قائم فرمائے ہیں۔اس سے کوئی خاص حکم شرع متعلق نہیں بلکہ بتلا نا میرچا ہے۔ ہیں کہ شریعت میں ان سب پیشوں کا جواز ہے۔ پہلا باب قائم کیا ہے۔ باب ماقیل فی الصواغ۔

یعنی وہ شخص جولو ہے ، پیتل یا سونا جا ندی کوڈ ھال کرکوئی چیز بنائے ، ایک طرح سے یہ سمجھ لیس کہ لوہار بھی صائغ ہے اور سونا جا ندی کے ڈ ھالنے والوں کو بھی صائغ کہتے ہیں ۔ تو بتلا نا یہ جا ہتے ہیں کہ بیصواغ بھی حضورا کرم ﷺ کے زمانے میں موجود تھے۔

فر مایا کہ طاؤس نے عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حدود حرم کی خضراء گھاس کے بارے میں فر مایا کہ حدود حرم میں جو گھاس خو داگ آئی ہے اس کوا کھاڑنا جائز نہیں ۔ یعنی حدود حرم کے علاقے

کی گھاس کو نہ اکھاڑا جائے تو حضرت عباسؑ جوآپ ﷺ کے چیا تھے انہوں نے درخواست فر مائی کہ اذخر گھاس کی اکھاڑنے کی اجازت فر مادی جائے کیونکہ لو ہاروں کے لئے اور گھروں کی استعال کے لئے اس کی ضرورت ہوتی ہے،اگراس کی ممانعت کردی گئی تولوگوں کونگی پیش آ جائے گی۔

نبي كريم ﷺ نے فرمايا"الااذ خسو" تواس ميں لوبار كى طرف اشار ہ تھاات واسطات "بساب ماقيل في الصواغ" ميں ذكر فرمايا۔

الم ۲۰۸۹ حداثنا عبدان: أخبرناعبدالله: أخبرنايونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني على بن حسين أن حسين بن على رضى الله عنهما أخبره: أن عليا قال: كانت لى أخبرنى على بن حسين أن حسين بن على رضى الله عنهما أخبره : أن عليا قال: كانت لى شارف من نصيبى من المغنم، وكان النبى الله أعطاني شارفامن الخمس، فلما أردت أن أبتنى بفاطمة بنت رسول الله الله واعدت رجلا صواغا من بنى قينقاع أن يرتحل معى فنأتى بإذ خراردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسى. [انظر: ٢٣٤٥، ٢٣٥٨،

اصل میں یبال حضرت علی ظاہد کی حدیث اختصار کے ساتھ ذکر کردی ہے جودوسری جَدتفعیل ہے آئے گی۔ یبال وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک اونٹی تھی جو مجھے مال نینیمت کے حسب میں گئی تھی بینی نبی کریم بھی نے مجھے ممس سے ایک اونٹی دی تھی ، جب میرا فاطمہ رضی اللہ عنبات رئستی کا آزاد وجواتو میں نے کیک صوائی کوجس کا بی قیمتاع سے تعلق تھا تیار کیا کہ وہ او فرصوا فیدن کو پیچوں تعیقاع سے تعلق تھا تیار کیا کہ وہ او فرصوا فیدن کو پیچوں گا اور جو پہنے حاصل ہوں گے ان سے اپنے نکات کے ولیمہ میں مددلوں کا ، بعد میں کیا توان بیبال یہ فہ کو رنہیں ہے ، کیاں مقصود صرف اتنا ہے کہ صوافین وہال پر موجود تھے۔

یہ حدیث تعلیقاً آئی تھی ای کودوبارہ مندا ذکر کردیا ہے۔ یہاں اس کے آخر میں یہ ہے کہ مکرمہ نے

عن وفي صحيح مسلم، كتاب الأشربة، رقم: ٣٢٦٠، وسنن أبي داؤد، كتاب الخراج و الامارة والفني، رقم: ٢٥٩٣، ومسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم: ١١٣٩.

' پوچھا کہ حضورا کرم ﷺ نے حرم کے بارے میں جوفر مایا تھا کہ اس کے شکار کو بھگایا نہ جائے تو خودتفسیر کی کہ اس کوان کی جگہ میں سے بٹا دواور پھرخودان کی جگہ میں بیٹھ جاؤ۔ یعنی جانورسائے میں بیٹھا ہے اس کوان کی جگہ سے بھگادیا اورخود دہاں بیٹھ گئے تو حرم میں بیکام کرنا بھی جائز نہیں۔

#### (٢٩) باب ذكر القين والحداد

ا 9 - 7 \_ حدثنى محمد بن بشار :حدثنا ابن أبى عدى ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن أبى الضحى عن مسروق ، عن خباب قال : كنت قينا فى الجاهلية وكان لى على العاصى ابن وائل دين فاتية أتقاضاه ، قال : لاأعطيك حتى تكفر بمحمد الله فقلت : لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعت .قال : دعنى أموت وأبعث فساوتى مالا وولدا فاقضيك فنزلت : ﴿ أَفَرَ أَيْتَ اللَّهِ ثُم بَايَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَّنَ مَالاوَولَداً الْعَيْبَ أَم اتَّخَذَ عِنُدَ اللهُ مُنْ عَهُداً ﴾ [مريم : 22 - 24] [أنظر : ٢٢٢٥ ، ٢٢٢٥ ، ٣٤٣٣ ، ٣٤٣٣ ، ٣٤٣٥،

حضرت خباب کے بین کہ میں ایام جاہلیت میں لو ہارتھا بینی لو ہارکا کام کیا کرتا تھا اور میرے عاص بن وائل پر کچھ دین تھا اور عاص بن وائل مشرکین میں سے تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے کے لئے گیا کہ میراپیسہ دے دو، اس نے کہا کہ میں اس وفت تک قرض نہیں دوں گا جب تک تم محمد بھٹا کی رسالت کا اٹکارنہیں کروگے، میں نے کہا کہ میں حضور بھٹا کا اٹکارنہیں کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے موت دے دیں پھر دو بارہ زندہ کریں۔

تعلق بالمحال ہے مقصد ینہیں کہ بعد میں کفر کراوں گا بلکہ مقصد یہ ہے کہ بھی نہیں کروں گا۔ تواس نے مذاق اڑا یا اور کہا کہ مجھے مرنے دواور دوبارہ زندہ ہونے دواور جب دوبارہ زندہ ہوں گاتو مجھے بہت مال اور اولا دوی جائے گی ، تو تیرا قرضہ اداکروں گا ، اس پر بیآیت نازل ہوئی:

أَفُوزَأُيْتُ الَّــذِى كَــُفُورَ بِـآيَـاتِـنَـا وَقَـالَ لَأُوتَيَنَّ مَالَاوَوَلَدااً طُلُعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخُذَ عِنْدَ الْرُّحُمٰنِ عَهُداً.

[مريم: ۲۵.۸۷]

ترجمہ: بھلاتونے دیکھااس کوجومنگر ہو ہماری آیتوں سے اور کہا کہ مجھ کوٹل کررہے گامال اوراولا در کیا جھا نک آیا ہے غیب کو، یالے رکھا ہے رحمان سے عہد۔

ه. وفي صحيح مسلم ، كتاب القيامة والجنة والنار، رقم: ٣٠٠٥ ، وسنن التر مذى ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ،
 رقم: ٣٠٨٧ ، ومسند احمد اوّل مسند البصريين ، رقم : ٢٠١ ٧٣ ، ٢٠١ .

#### (۳۰) باب الخياط

# حدیث کی تشریح

حضرت انس بن ما لک کے برا کے بین کہ ایک درزی نے رسول اللہ بھا کو کھانے کے لئے بلایا تھا، جواس نے بنایا تھا، حضرت انس کے بہتے ہیں کہ میں بھی حضور اقد س بھا کے ساتھ اس دعوت پر گیا، تو وہ رسول اللہ بھا کے بنایا تھا، حضرت انس کے بہتے ہیں کہ میں بھی حضور اقد س بھا گوشت کے نکڑے تھے لے کر آیا، میں نے بنی کریم کھا کود یکھا کہ آپ بھا بیالہ کے اردگر دسے تلاش کر کے دباء (کدو) لے رہے تھے، جس معلوم ہوا کہ نبی کریم کھا کود باء پہند ہے۔ تو میں اس دن سے دبہ سے محبت کرنے لگا، جس دن سے میں نے دیکھا کہ اس پر نبی کریم کھا نے پہندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔

اب میرمجت ہے جبکہ طبعی پینداور ناپند ہرایک کی الگ ہوتی ہے لیکن جس ذات ہے محبت ہوتی ہے اس ذات کی ہرپندیدہ چیزمحب کو پہند ہوجاتی ہے۔

یہاں اس روایت کولانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خض خیاط تھا، جس نے آپ ﷺ کی دعوت کی تھی تواس سے خیاط کے پیشے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

#### ( ۱ ۳) باب النساج

٩٣ • ٢ - حدثنايحي بن بكير : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبي حازم قال:

<sup>9.</sup> وفي صحيح مسلم ، كتباب الأشربة ، رقم : ٣٨٠٣ ، وسنن التر مذى ، كتاب الأطعمة عن رسول الله ، رقم : ٣٢٩٣ ، وسنن ابن ماجه ، كتباب الأطعمة ، رقم : ٣٢٩٣ ، وسنن ابن ماجه ، كتباب الأطعمة ، رقم : ٣٢٩٣ ، وسندا حمد، باقي مسند المكثرين ، رقم : ٢٠٨١ ، ٢١ ٢١ ، ٢١ ٢ ١ ، ٢٨٨٠ ، ١ ، وموطاء مالك ، كتاب النكاح ، رقم : ٢٠٩٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب الأطعمة ، رقم : ٢١ ١ ١ .

سمعت سهل بن سعد الله قال: جاء ت امرأة ببردة ، قال : أتدرون ما البردة؟ فقيل له : نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها، قالت : يارسول الله ، إني نسجت هذه بيدى أكسوكها فأخذها النبي الله محتاجا إليهافخرج إلينا وإنها إزار ٥. فقال رجل من القوم: يارسول الله اكسنيها. فقال: ((نعم)) فجلس النبي في في المجلس ثم رجع فطواها ، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم : ماأحسنت سألتها إياه ، لقدعرفت أنه لاسائلا. فقال الرجل : والله ماسألته إليه إلا لتكون كفني أموت ، قال سهل : فكانت كفنه. [راجع : ٢٤٢]

# نگاه نعمت دینے والے کی طرف ہو

حفزت ہل بن سعد کے فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور اقدی گئے کے پاس ایک جادر لے کرآئی۔ ہل بن سعد کے اپنے شاگردوں کو یہ قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جانتے ہویہ بردہ کیا چیز ہے؟ تولوگوں نے کہا کہ یہ چا در ہوتی ہے جس کے حاشیہ میں بناوٹ ہوتی ہے یعنی پھول بوٹے بنے ہوتے ہیں۔

اس عورت نے کہا کہ یارسول ﷺ میں بیا پنے ہاتھ سے بن کرآپ کو پہنانے کے لئے لائی ہوں تو نبی کریم ﷺ نے وہ قبول فر مائی اوراس انداز سے قبول فر مائی جیسے اس کے تاج اوراس کے ضرورت مند ہوں۔

یمی نبی کریم کھی کی شان ہے کہ جب کوئی ہدیہ لے کرآیا تو قبول کرتے وفت اس کا دل خوش کرتے۔اور دل خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پی ظاہر کرے کہ میں تواس کی ہڑی تلاش میں تھا، مجھے تواس کی بڑی ضرورے تھی۔

اس سے ایک توہدیہ پیش کرنے والے کادل خوش ہوجا تاہے کہ الحمد اللہ میرا مقصد پوری طرح حاصل ہوگیا۔ یہ نبی کریم کی سنت ہے کہ جب کوئی ہدیدد ہوتاں کی تھوڑی تعریف کردیں اور یہ ظاہر کریں کہ واقعی میں اس کا ضرورت مندتھا۔

ہم نے اپنے بزرگوں کو بیددیکھا کہ جب کوئی ہدیہ لے کرآتا تو فر ماتے کہ بھٹی تم تو بہت اچھی چیز لے کرآئے ہو، ہمارے کام کی چیز تھی ہم تو اس کے لئے بڑے مشاق تھے وغیرہ تا کہاس کا دل خوش ہوجائے۔

دوسرا یہ کہاں ہے بھی آ گے کہاللہ تعالیٰ کی عطاء ہے تواس کی طرف انسان کواحتیاج ظاہر کرنی چاہئے ، بے نیازی ظاہر نہ کریں کہ بیناشکری ہے۔

چیزے کہ بے طلب رسد آل دادہ خدا است او را تو رد مکن کہ فرستا دہ خدا است جباللّہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بے طلب چیز پہنچ رہی ہوتو اس کورد نہ کریں۔ حضرت ابوب الطبی کا قصہ ہے کہ آسان سے سونے کی تنلیاں گری تو بھا گے کیکن فرمایا کہ **'لاغنی ہی عن**  بے کو کتھے" جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی چیز عطاء ہور ہی ہوتو اس سے بے نیازی نہیں کرنا جا ہے ۔احتیاج کا ظہار ہونا جا ہے کیونکہ بندگی کا ظہارات میں ہے کہ یا اللہ! میں تو آپ کی عطاء کامحتاج ہوں۔ <sup>نک</sup>

# مدیةبول کرنے کےاصول

مدید ہمیشہ ایسی جگہ سے قبول کرنا چاہئے جہاں بے تکلفی ہو۔ اور مدید دینے کے لئے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ مدیدا سے شخص کا قبول کرو جو بدید کا طالب نہ ہو ورنہ باہمی رنج کی نوبت آئے گئ تم اپی طرف سے کوشش کرو کہ اس کو پچھ بدلہ دیا جائے ۔ اورا گر بدلہ دینے وئیسر نہ ہوتواس کی ثناوصفت ہی بیان کرو اور لوگوں کے روبرواس کے احسان کو ظاہر کرواور ثناوصفت کے لئے اتنا کہد دینا کافی ہے" جزاک اللہ حیوا"اور جب محسن کا شکر بیادانہ کیا تو خدا تعالیٰ کا شکر بھی اوا نہ ہوگا۔ اور جس طرح ملی ہوئی فیمت کی ناشکری بری ہے اس طرح ملی ہوئی چیز پر پینی بھارنا کہ ہمارے یاس اتنا آیا ہے بھی براہے۔

"فعصوج البناو انها آزاد 6" بعد میں حضورا کرم گانے وہ زیبتن فرمائی اور بابرتشریف لائے اوراسے ازار کے طور پراستعال کیا۔ تو ایک شخص نے قوم میں سے بوجھا کہ یارسول اللہ! یہ مجھے دید بجئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے بھرواپس تشریف لے گئے اس کو لپیٹا اوراس کو واپس بھیج دیا کہ بھائی لیجاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہتم نے اچھانہیں کیا، تم نے حضور گاسے سوال کرلیا اور جانے تھے کہ آپ گاکس سوال کرنے والے کا سوال رہیں فرماتے۔ پہلی بارآپ گائی پہن کرآئے تھے تم نے فورامانگ کی تواس نے کہا کہ خداکی تشم میں نے اس لئے کی کہ میں اس کو اٹھا کے رکھوں گاتا کہ مرتے وقت میر کھن کے کام آئے یعنی نبی کریم گاکا زیب تن فرمایا بوالباس میر سے لئے نفن میں گئو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرماویں۔ یہ کفن میں رکھوں اور اس سے برکت یا فول اور کیا بعید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرماویں۔ یہ حضرات صحابہ کرام گی محبت طبعی تھی ، یہ واقعہ نجد یوں کے لئے سبق آموز ہے۔

ہارے حضرت حکیم الامت مولا ناتھانویؒ صاف سقرالباس پہنتے تھے لیکن بہت زیادہ پہننے کا نہ معمول تھا اور نہ کچھ منا سب سیجھتے تھے، حضرت کی دواہلیتھیں حضرت کی جو بڑی اہلیتھیں ان کو حضرت سے بڑاعشق تھا، عمرزیادہ ہوچک تھی لیکن عشق بہت تھا حضرت سے بڑی محبت کرتی تھی ، تو رمضان کے مہننے میں جب عید آنے والی تھی تو چیکے چیکے حضرت کے لئے ایک انگر کھا (شیروانی جیسا ہوتا ہے) سینا شروع کیا ، کپڑا نہایت شوق سے منگوایا جونو جوان لڑکے بہنا کرتے ہیں اس کوآ کھی کا نشہ کہا جا تا ہے اس میں بڑے نقش ہوتے ہیں عید سے ایک دن پہلے وہ نکالا اور کہا کہ میں نے پورامہینہ محنت کرکے آپ کے لئے یہ انگر کھا سیا ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھانے جا کیں تو یہ انگر ھا بہن کرجا کیں ،

٢٠ عمدة القارى ج:٣،ص:٩٣، رقم: ٢٤٩.

آب وہ حضرت کے مزاج کے بالکل خلاف تھالیکن حضرت نے دیکھا کہ بیچاری نے سارام بینہ محنت کی ہےاور محبت اور اخلاص سے کی ہے تو اگر میہ کہد دول کہ میں نہیں پہنتا تو ان کی دل شکنی ہوگی ،لہذا فر مایا : واہ ،تم نے تو بہت اچھا بنایا ، کہنے لگیس کہ میرا دل چا بتنا ہے کہ جب ضبح کوآپ نمازعید پڑھانے کے لئے جا ئیں تو یہی پہن کر جا ئیں ،اب حضرت کو بڑا تامل ہوا کہ وہ پہن کر کیسے عید کی نماز کو جا ئیں لیکن اگر نہ پہنا تو دل شکنی کا اندیشہ ہے آخر کا ربڑی شکش ہوتی رہی ، صبح کو جب جانے گئے تو کہا کہ اچھا بھٹی لا وَاوروہ پہن لیا اور پہن کرعید گاہ میں پہنچ گئے ،اب کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ،گویا دل شکنی سے ان کو بچانے کے لئے بہن کے بنچ گئے تو نمازعید کے بعد جب فارغ ہوئے تو پہلے ہی جوآ دمی مصافحہ کے لئے آئے اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ۔ آپ کی شایان شان نہیں ،فر مایا ہاں بھئی تم نے ٹھیک کہا اور اسی وقت اتار کے اسی کو دیدیا۔

تواب دیکھیں بہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سنت پڑمل اس طرح نصیب فرمایا کہ ان کو دل شکنی ہے بچانے کے لئے ان کی دلداری کے طور پر بہن بھی لیا حالانکہ کتنی دفت ہوئی ہوگی اور کتنا دل کڑھا ہوگا لیکن ان کو دل شکنی سے بچانے کے لئے بہن کے چلے گئے اور پھر بعد میں دوسرے کو دیے بھی دیا۔

#### (٣٢)باب النجار

## برهضئ كاببيثه

ابوحازم کی روایت ہے کہ پچھلوگ حضرت مہل بن سعد دی ہے پاس آئے اور سوال کررہے تھے کہ نبی کریم کامنبر کس طرح بنا؟ توانہوں نے بتایا کہ رسول اللہ کھٹانے فلاں عورت کے پاس پیغام بھیجاتھا۔

"السى فىلانة امراة" فلانه ہے مرادا يك عورت جن كاسهل بن سعد هذن نام ليا تھاليكن شايد يہ بھول گئے،اس واسطےان كاذ كرنہيں كيا۔ كتاب الصلوة ميں بيرحديث آپچى ہے وہاں اسكاذ كرموجود ہے۔

"ان مری غلامک النجار" یعن آپ ان نے یہ پیغام بھیجاتھا کہتمہاری لکڑی کا کام کرنے والا جوغلام ہے۔ اس کو کہو کہ میرے لئے بچھ لکڑیاں ایس بنادیں کہ جب لوگوں سے بات کروں اس پر بیٹھ سکوں یعنی مراد منبر ہے۔

#### منبركا ثبوت

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر چہ عام طور پر آپ کا منبر پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ اورعیدین کا خطبہ کھڑے ہوکر دیا جاتا تھالیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بھی بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ علاوہ جمعہ اورعیدین کے خطبے کے اگر کسی وقت کوئی نصیحت یاعلم یا دین کی بات منبر پر بیٹھ کر کرلی جائے تو یہ بھی نبی کریم ﷺ ہے ثابت ہے۔

بعض لوگ بیٹھ کرتقر ریکرنے یا وعظ کرنے کے بارے میں سے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کئے حضورا کرم اسے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کئے حضورا کرم اسے ہیں ہیں ہے ہو کہ اسے ہو کردیا لیکن اس روایت سے بیٹا بت ہور ہا ہے کہ آپ کا نے خود منبر بناتے وقت یفر مایا" اجملس علیهن إذا کلمت الناس الخ" تو معلوم ہوا کہ بیٹھ کر بات چیت کرنا جائز ہے ظاہر ہے یہ بات چیت مسجد میں دین سے متعلق ہوگی اور اس میں کوئی مضا کہ نہیں۔

"فامرله يعمل الخ" تواس خاتون نے غلام کو حکم دیا کہ وہ اس کو بنائے۔

غابہاصل میں ایسے گھنے جنگل کو کہتے ہیں جس میں درخت بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ نی کریم ﷺ کے زمانے میں مدنیہ منورہ کے قریب ایک علاقہ تھا اس کوبھی غابہ کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ غابہ کے درختوں سے اس نے منبر بنایا پھروہ لے کرآیا تو اس خاتون نے وہ منبر نبی کریم ﷺ کے پاس بھیج دیا اور وہ رکھ دیا گیا تو آپ ﷺ اس پر بیٹھے۔

#### حديث كامقصد

یہاں پر بھی نبی کریم ﷺ سے بیٹھنا ثابت ہے۔ یہاں اس صدیث کولانے کا مقصد صرف اتناہے کہ نجار کا پیشہ جائز ہے اور حضورا کرم ﷺ کے زمانے میں موجود تھا اور آپﷺ نے خوداس نجار سے منبر بنوایا تھا۔ پیشہ جائز ہے اور حضورا کرم ﷺ کے زمانے میں موجود تھا اور آپﷺ نے خوداس نجار سے منبر بنوایا تھا۔

### استصناع كى تعريف

استصناع کہتے ہیں کہ سی دوسرے کوکوئی چیز بنانے کا آڈردیا جائے یا فرمائش کی جائے۔

#### ائمه ثلاثه كامسلك

ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللّٰہ کا کہنا ہدے کہ جب کوئی شخص کسی سے کوئی چیز

بنوا تا ہے تو یہ بذات خودکوئی عقد نہیں ہے بلکہ بیا یک فرمائش ہے کہ میرے لئے بنادو۔ لہذا یہ بیع بھی نہیں چنا نچہ یہ عقد لازم بھی نہیں بلکہ اس کی حیثیت محض ایک وعدے کی ہے ، مثلاً میں نے کسی سے کہا کہ تم فلال چیز بنادو میں متصنع اور وہ صافع ہوا، میں نے اس سے درخواست کی ہے اور اس نے ایک طرح سے وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لئے بنادونگا، بس عقد کوئی نہیں ، لہذاان کے نزدیک بی عقد لازم بھی نہیں اور لازم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ فرض کرو کہ بنانے والا بعد میں نہ بنائے تو اس کو بنانے یہ مجبوز نہیں کیا جا سکتا۔

#### عقدووعده

وعدہ کا ایفاء دیا نتأ تو انسان کے ذمہ ہے اور بغیر عذر کے وعدہ کونہیں تو ڑنا چاہئے۔اس میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یامحض مستحب ہے یا مکارم اخلاق میں سے ہے۔ان شاءاللہ کسی موقع پر بحث آ جائے گی۔

فقہاء کی بڑی تعداد ہے کہتی ہے کہ یہ مکارم اخلاق میں سے ہے اور اس کا ایفامستحب ہے، واجب نہیں ہے، تو یہاں پر بھی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔

اوراگران حضرات کا قول اختیار کیاجائے جواس کو واجب کہتے ہیں تو زیادہ تر واجب کہنے والے لوگ بھی اس کودیا نٹا واجب کہتے ہیں قصانہیں۔ لہذاعدالت کے ذریعے اس کو مجبور نہیں کیاجا سکتا، تواس واسطے عقد ہوائی نہیں۔ دوسری طرف اگر فرض کریں کہ اس شخص نے وہ چیز بنادی ، بنانے کے بعد مشتری کو اختیار ہے چاہے خریدے یانہ خریدے کیونکہ عقد منعقد ہوا ہی نہیں۔ لہذا بعد میں اگر مشتری کے کہ میں تو نہیں لیتا تو اس کو اختیار ہے ، خریدے یانہ خریدے کیونکہ عقد منعقد ہوا ہی نہیں ۔ لہذا بعد میں اگر مشتری کے کہ میں تو نہیں لیتا تو اس کو اختیار ہے ، الی صورت میں صانع کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ انگہ ثلاثہ کا مسلک ہے۔ لئے

# امام ابوحنيفه رحمه الله كامسلك

امام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک عقد استصناع ہے۔اوراس کے ذریعے بیع بھی ہوجاتی ہے مثلاً جب میں نے کہا کہ میرے لئے فلاں چیز بنا دواوراس نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو اس کے کہنے سے عقد منعقد ہو گیا۔

امام ابوحنیفه کا مسلک میہ ہے کہ عقد تو ہو گیا، بیع بھی ہو گئی کیکن چونکہ مشتری نے ابھی تک نہیں دیکھا، لہٰذا مشتری کوخیار رویت حاصل ہے یعنی جب وہ چیز بن کر تیار ہو گی تو اب اس کو دیکھنے کے بعد اس کوخیار رویت ملے گا، اگر چاہے تو اس عقد کو ہاقی رکھے یا چاہے تو اس عقد کو فسخ کردے۔ بیرویت کامشتری کوملنا اس کے عقد ہونے کے منافی

ال (نوع في الاستصناع) لا يجبر الصانع على العمل ولا المستصنع على إعطا الأجرالخ (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكرية، ج: ٥، ص: ٨.

نہیں، کیونکہ خیاررویت بیج تام ہونے کے بعد بھی ملتی ہے لہذا یہاں بھی بیج تام ہے لیکن اس کوخیاررویت ملے گی۔ للے

# امام ابو بوسف كامسلك

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ دیواجائے گا کہ جومواصفات عقد کے اندر طے ہوئے تھے مثلاً عقد یہ تھا کہ تم مجھے الماری بنا کر دینا اس میں مواصفات طے ہوگئے تھے کہ فلال قسم کی لکڑی ہوگی ، اتنی اونچی الماری ہوگی ، اتنی چوڑی ہوگی ، اتنے اس میں طبقات ہو نگے ، فلال ڈیزائن ہوگا یہ تمام مواصفات تھے ۔ اگر بنانے والے نے ان مواصفات کے مطابق بنا کر دیا ہے تو چھر مشتر کی کا خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مواصفات کے مطابق نہ بنایا، تو ہے شک اس کو خیار حاصل ہوگا۔ چا ہے تو رد کر دے ۔ اللہ تو ہے شک اس کو خیار حاصل ہوگا۔ چا ہے تو رد کر دے کہ میں نے تو ایسانہیں بنوایا تھا اس لئے اس کو فیخ کر دے ۔ اللہ المرکم خور میں ہوگا۔ جا ہے تھی کہ یہ عقد منعقد ہور ہا ہے المحتی معقد ہور ہا ہے دین معقود علیہ جس کے بنوانے کی فرمائش کی گئی ہے وہ ابھی وجود میں نہیں آیا۔ للبذا اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی نیچ ابھی ہوگئی ہے ، عقد ہو گیا ہے ، عقد ہو گیا ہے ، نیچ نہیں ہوگی اور معدوم کی نیچ جا تر نہیں ۔ ان کا مختصر سا استدلال سے ہے ، لہذا ان کوزیا دہ سے زیادہ سے ، نیچ نہیں ہے ۔ کیونکہ معدوم کی نیچ جا تر نہیں ۔ ان کا محتصر سا استدلال سے ہے ، لہذا ان کوزیا دہ سے دیا دیا ہوں کہ سے جا کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہے جا کر نہیں ۔ ان کا محتصر سا استدلال سے ہے ، لہذا ان کوزیا دہ سے دیا دیا ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہوگی ہو کہ کیچ جا تر نہیں ۔

حنفیہ کا کبنا ہے ہے کہ اگر چہاصل قاعدہ ہے ہے کہ معدوم کی نیع جائز نہیں ہے، کیکن نصوص سے اس میں دواشناء
ہیں۔ایک استثناء کم کا ہے کہ کم میں بھی بیع ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز کی بھے ہے جوابھی تک وجود میں نہیں آئی بلکہ
وہ واجب فی اُلڈ مہ ہوتی ہے، خارج میں موجود نہیں ہوتی جس طرح شریعت نے سلم کا بھے المعد وم سے استثناء کیا ہے
اس طرح استصناع کا بھی استثناء کیا ہے اور اس کی دلیل حضور اگرم میں کا بیم نبر بنوانا ہے۔ تو اس واقعہ سے استدلال
کرتے ہیں اور اس منبر بنوانے کی متعدد روایات آئی ہیں، ان میں بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ
با قاعدہ عقد تھا، اس لئے بید خفیہ کی دلیل ہوئی۔

# امام ابوحنیفهٔ کے قول کی تشریح

امام ابوصنیفہ کا فرمان یہ ہے کہ جب بیچ ہوگئ تو بیچ کے ساری قواعداس پر جاری ہو گئے اور بیچ کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز خریدے جس کو ابھی تک اس نے دیکھا نہ ہوتو اس کو دیکھنے کے بعد خیاررویت ملتا ہے تو یہاں بھی ابھی وہ چیز دیکھی نہیں تھی جب بن کرآئی تو اس نے پہلی باردیکھا ،الہذا بیچ کے عام

۲۲ وعن أبى حنفية رحمه الله تعالى أن له الحيار كذافي الكافي وهو المختار هكذا في جواهر الاحلاطي . والمستصنع بالخيار ان شاء أخذه وان شاء ترله و لا خيار للصانع وهو الاصح هكذا في الهداية . (الفتاوى العالمگيريه ، ج: ۳ ، ص: ۲۰۷–۲۰۸)
 ۲۲ وفي الفتاوى العالمگيريه ، ج: ۳ ، ص: ۲۰۷ ـ ۲۰۸ .

قواعد کےمطابق اس کوخیاررویت ملے گا۔

# امام ابو بوسف محقول كى تشريح

امام ابو یوسف کا فرمانایہ ہے کہ دوسری بیع میں اور استصناع میں بڑا فرق ہے، دوسری بیع میں یہ ہوتا ہے کہ سامان عام طور پر تاجر کے پاس پہلے ہے موجود ہوتا ہے اور مشتری جا کرخرید تا ہے۔ ایسانہیں ہوتا کہ اس خاص مشتری کے واسطے وہ تاجر دکان کھول کر بیٹے امو بلکہ اس کی دوکان میں جوسامان ہے اس نے لاکر رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو بیچوں گا، اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ سامان موجود ہے ایک آ دمی آیا اور سامان خرید لیا تو جب اس کو خیار رویت دیا جا تا ہے تو اس صورت میں بائع کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔

مشتری اگر کیے کہ میں نے نہیں دیکھا تھالبذا میں اس کوفننج کرتا ہوں بائع کا کوئی نقصان نہیں وہ دوکان کھول کے بیشا ہی اس واسطے کہ ایک گا مہک نہیں خریدے گاتو دوسرا کوئی خرید لے گا۔لیکن استصناع میں اس نے سارا کچھ کا م اس شخص کی فرمائش کی بنیا دیر کیا ہے، کیونکہ اس نے خاص قتم کی طلب پیش کی تھی کہ مجھے فلاں قتم کی الماری بنوانی ہے، اس نے اپنی ضروریات کے لحاظ ہے اس کے مواصفات بتائے کہ مجھے اس قتم کی الماری چاہئے ۔ اتی لمبی ، اتی چوڑی ، اس فیزائن کی ، فلاں لکڑی کی ہو۔

لہذا ضروری نہیں کہ وہ مواصفات دوسر نے خص کے بھی مناسب ہوں تواب جو خص بنارہا ہے وہ بازار سے

لکڑی خرید کر لائے گا، پیسہ خرچ کرے گا اس کے اندر جو چیز لگیس گی وہ بازار سے لائے گا اس میں بھی پیسے خرچ

ہوں گے پھر محنت کرے گا اور محنت کر کے اس کے حساب سے اپنا وقت صرف کرے گا اور اس کو بنائے گا تو بیسب کا م

متصنع کے کھٹے کرے گا، اب یہ جو پچھ کر رہا ہے وہ خاص اس متصنع کی خاطر کر رہا ہے، لہذا اگر متصنع کو بیا ختیار دیا

جائے کہ محض دیکھ کر بغیر وجہ بتائے کہ میں نہیں لیتا تو اس میں صافع کا بڑا ضرر ہوسکتا ہے کہ اس کی محنت بھی برباد گی

اور بیسے بھی۔

اور پھر یہ کہنا کہ چلواس کونہیں بیچی دوسرے کو پیچ دے ،ضروری نہیں کہ اس قتم کی چیز جواس نے اپنے لئے بنوائی تھی دوسرے کے نیچ کار آمد ہو، لہذا وہاں خیاررویت دینے میں صانع کا ضرر ہے اس واسطے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس کوخیار رؤیت نہیں ملے گا، ہاں! اگر ان مواصفات کے مطابق نہیں ہے جومواصفات عقد استصناع میں طے ہوئے تصفو بیشک وہ انکار کرسکتا ہے۔ یہام م ابو یوسف کا قول ہے۔

مفتى بەقول

جہاں امام ابوصنیفہ اوران کے شاگر دوں کے درمیان اختلاف ہودہاں عام طور سے فتوی امام ابوصنیفہ کے

قول پر دیاجا تا ہے۔اس واسطے عام طور پر ہماری جومعروف فقہ کی کتابیں ہیں ان میں مسئلہ امام ابی حنیفہ ؒ کے مطابق سی لکھا ہوا ہے کہا گرچہاستصناع میں بیع ہوجاتی ہے لیکن مستصنع کوخیا رِرؤیت ملتا ہے۔ <sup>سی</sup>

# فقه حنفی کے قوانین کا دور مدون

آپ کومعلوم ہوگا کہ خلافت عثانیہ ترکی جوکسی زمانے میں عالم اسلام کی متحدہ خلافت تھی اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کے آنے تک وہ قائم رہی ، آدھی دنیا پراس کی حکومت تھی ، تمام عالم اسلام اس کے زیر نگیں تھا، خلافت عثانیہ کے زمانے میں سلطان عبدالحمید ؓ نے علاء کی ایک مجلس بنائی اور اس کا منشاء یہ تھا کہ اس سے پہلے قضاء کا جونظام تھاوہ اس طرح تھا کہ قاضی اپنے اجتہاد سے خود فیصلہ کریا تھا، قاضی کو کہا جاتا تھا کہ تم شریعت کے مطابق فیصلہ کرو۔ بعد میں خلافت عثانیہ کے زمانے میں یہ ہوگیا کہ قاضی ل کو کہا گیا کہ آپ فقہ حفی کے مطابق فیصلہ کریں لیکن فقہ حفی میں بیااوقات ایک ہی مسئلہ میں کئی گئی اقوال ہوتے ہیں ایک میں جائز ہے ، ایک میں ناجائز ، ایک میں عقد منعقد ہوگیا، ایک میں عقد منبیں ہوا، تو اختلافات خود فقہ حفی کے اندر بھی پائے جاتے تھے تو اب ایک قاضی نے فیصلہ کردیا کہ یہ چیز جائز ہے ، دوسرے قاضی نے فیصلہ کردیا ناجائز ہے ۔ اس سے قضاء کے سلسلہ میں پورے ملک میں ہم آ ہمگی اور کیکا نہیں ہی تھی۔

وجہ یتھی کہ قانون مدون نہیں تھا بلکہ قاضوں کوکہا گیا تھا کہ آپا ہے طور پر فقہ حنی کا جو تقاضا سمجھیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔

یہ جماعت جس نے مجلۃ الاحکام العدلیہ ترتیب دیا اس زمانے کے متاز فقہاء پرمشمل تھی۔جس میں علامہ ابن عابدین شامیؓ کے صاحبز ادے علا والدین بھی شامل تھے۔ یہ وہی علا والدین ابن عابدینؓ ہیں جنہوں نے بعد

٣٢ وللتعامل جوزنا الاستصناع مع أنه بيع المعدوم ومن انواعه شراء الصوف المنسوج على أن يجعله البائع الخ حاشيه ابن عابدين ، ج: ٥ ، ص: ٨٨.

میں روالحتار کا تکملة لکھاہے۔

# مفتی بہ تول سے عدول

انہوں نے جب مسائل پرغور کیا تو متعددامور میں انہوں نے محسوں کیا کہ جس قول پر عام طور سے فقہاء حنفیہ نے نوتو کی دیا ہے وہ موجودہ حالات کے لوال ترکی طرح مطابق نہیں ہے۔ لہٰذاانہوں نے بعض مسائل میں جس قول کو مفتی بہتم جا جا تا تھا اس سے اس قول کی طرف عدول کیا جوغیر مفتی بہتھا۔اور کہا کہا کہ اب بم اس غیر مفتی بہقول کو مفتی بہتر اور اس کے مطابق قانون کی تحمیل کی گئی۔

یہ "مجلة الاحکام العدلیه" "تیرهویں صدی کے آغاز میں مدون ہواتھا اور بطور قانون پوری خلافت عثانیہ پرنافذکر دیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ بیشتر اسلامی مما لک میں خلافت عثانیہ کے سقوط کے بعد بھی بطور قانون نافذ رہا ، یہاں تک ابھی چند سالوں تک کویت، اردن اور دوسر ہے اسلامی مما لک کے اندر بھی یہ بطور اسلامی قانون نافذ رہا اور چونکہ عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کرتی تھیں لہٰذا اس کی خدمت بھی بہت ہوئی ۔ اور اس کی بہت سی شروح بھی کسی گسی "مسرح المعجلة" کے نام سے علامہ خالد العطاسی کی شرح ہے۔ "درد الحکام" کے نام سے علامہ علی حیدر آفندی کی شرح ہے اور اچھے فاضل فقہاء نے بیشروح کسی ہیں۔

جن مسائل کے اندرمجلّہ کی مجلس نے معروف تول کوچھوڑ کرایک ایسے قول کو اختیار کیا جومعروف نہیں تھاان مسائل میں سے ایک مسئلہ استصناع کا بھی ہے کہ اس میں انہوں نے امام ابوحنیفہ ؓ کے قول کے بجائے امام ابو یوسف ؓ کے قول برفتو کی دیا ہے۔ ۴

# کسی کی جان گئی آپ کی اداکھہری

اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلے زمانے میں جواسصناع ہوتا تھاوہ جھوٹے پیانے پرتھا کہ کسی نے منبر ہنوالیا،
کسی نے الماری بنوالی اور کسی نے فرنیچر بنوالیا۔اب جواسصناع ہور ہاہے یہ بہت بڑے بڑے منصوبوں کا ہوتا ہے،
کوئی مل لگا تا ہے تو اس کے لئے مشینری کا پلانٹ لگا تا ہے اور یہ مشینری کا پلانٹ کروڑوں روپے کا بنمآ ہے۔اب اگر
کسی نے دوسرے کوآرڈر دے دیا کہ آپ میرے لئے چینی بنانے کا پلانٹ لگا دویہ استصناع ہوا۔اب جس کوآرڈر دیا ہوا تھا اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ لاکھوں سے بھی زیادہ پسیے خرچ کئے یابا ہرسے چیزیں منگوا کمیں اور پلانٹ لگایا۔ پلانٹ لگاناکوئی آسان کا منہیں۔اس نے جان جوکھوں میں ڈال کر پلانٹ تیار کیا جوکرڑوں روپے کا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ اب مشتری کو خیار روئیت ملے گا اور مشتری نے آکر کہد دیا کہ بھائی مجھے تو نہیں چا ہے تو کسی کی جان گئی

۵٪ شرح المجلة ، ج:۲ ، ص:۳۰۳ ، ۲۰۷ ، المادة ۳۸۹ و ۳۹۳.

اورآپ کی ادائٹہری۔اس نے تواپی ساری جمع پونجی اس پرصرف کر دی اوراپی جان لگا دی اور آپ نے وجہ بتائے بغیر، باوجوداس کے کہوہ تمام مواصفات کے مطابق تھا کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہئے۔توبیا تناز بردست ضرر عظیم ہے جس کی وجہ سے صانع کا دیوالیہ نکل سکتا ہے۔

لہٰذا ان حضرات نے فرمایا کہ اب اس دور میں اس کے سوا کوئی حیارہ نہیں ہے کہ امام ابو یوسف ؓ کے قول کواختیار کر کے اسی پرفتو کی دیاجائے کہ بیعقد لا زم ہے۔

اگر چہائمہ ثلاثہ امام مالک ، امام شافعی اورامام احمد بن صنبل عقد استصناع کے جواز ہی کے قائل نہیں تھے یعنی وہ اس کوعقد مانتے ہی نہیں تھے۔امام ابوصنی اُس سے لیکن خیاررویت کے قائل تھے۔اب ضرورت ایسی شدید پیدا ہوگئی کہ اب مالکیہ ، شافعیہ اور خنا بلہ بھی نہ صرف حنفیہ کے قول پر بلکہ امام ابو یوسف ّ کے قول پر فتوی دینے پرمجبور ہیں اور وہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ،اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ورنہ کوئی آ دمی صنعت کا کام کرے گا ہی نہیں۔

اس کئے استصناع کا عقد عام قواعد تھے ہٹا ہوا ہے۔اس کی چندوجوہ ہیں:

(۱) اوّلاً اس حیثیت ہے کہ یہ بظاہر بیٹے معدوم ہے کیکن اس کو جائز قرار دیا گیا۔

(۲) دوسرے اس حیثیت سے کہ اس میں خیار رویت حاصل نہیں بلکہ اصل اعتبار ان مواصفات کا ہے جو طے کئے تھے کہ ان مواصفات کے مطابق چیز بن ہے یا نہیں بنی اگر اس کے مطابق ہے تو مشتری لینے پر مجبور ہے۔ (۳) اور اس حیثیت سے کہ عقد استصناع میں تاجر پیشہ لوگوں کے لئے بڑی سہولت ہے۔ اس وجہ سے اس عقد کو آج کل جواسلامی بینک ہیں وہ بطور آلہ تمویل کے طور پر استعمال کررہے ہیں۔

اوراس میں سلم سے زیا دہ سہولت ہے کیونکہ سلم میں بہت سے شرا لط ایسی ہیں کہ بسا اوقات عقد میں نہیں یا بالی ہیں۔ مثلاً ایک بہت اہم شرط جوشفل علیہ ہے کہ رب السلم کے ذیمہ لازم ہے وہ عقد کے وقت پوری پوری قیمت اداکر دیے۔ مبیع تو بعد میں ملے گی لیکن قیمت آج اداکر نی ہے۔ توسلم کے صحت کی بڑی شرا لط میں میہ ہے کہ پوری پوری رقم ابھی اداکر دیں۔ یہیں کہہسکتا کہ پیسے بعد میں دوں گایا بچھ بیسے بعد میں دوں گایا بچھ بیا دوں گا بلکہ پوری رقم اداکر نی ہوگی اور دوسری شرا لط توالگ رہیں۔

لیکن اسصناع میں اس قتم کی کوئی شرط نہیں ہے کیونکہ اس میں بیضر وری نہیں کہ جس وقت فر مائش کرنے والے نے فر مائش کی ہے اس وقت پوری قیمت ادا کردے بلکہ وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، وصولیا بی سے پہلے بھی دے سکتا ہے اور آج کل جتنے ٹھیکیدار یوں میں کام ہورہے ہیں وہ سب عقد استصناع میں آرہے ہیں۔

ٹھیکیداری کی اقسام

تھیکیداری دوشم کی ہوتی ہے

ایک ٹھیکیداری یہ ہوتی ہے کہ جس میں ٹھیکیدار صرف کام اپنے ذمہ لیتا ہے لیکن مٹریل السلام السان اس کی طرف ہے ہیں ہوتا۔ مثلاً کسی ٹھیکیدار سے کہا کہ تم یہ عمارت بنادو،اس میں معاہدہ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیس بنادوں گالیکن سامان سارا آپ کو دینا ہوگا، سیمنٹ خرید ناہوتو آپ خرید کے لائیں، کلڑی خرید نے تو آپ خرید کے لائیں، لوہا خرید نا ہے تو آپ خرید کے لائیں یا مجھے پینے ویں تو میں خود خرید کے لائیں آپ کی ذمداری ہے۔ یہ عقداجارہ ہے۔

دوسری ٹھیکیداری میہ ہے کہ عام چیز ول کی فراہمی ٹھیکیدارے ذہے ہومثلاً متصنع کہے کہ یہ نقشہ ہے، یہ پیاکش ہے،اس تتم کامیڑیل چاہئے اور بہ تیار شدہ شکل میں آپ ہمیں بنا کے دیں تو یہ استصناع کا عقد ہے۔

اس وقت ساری دنیا میں بیعقد چل رہاہے۔اب اگر یوں کہاجائے کہ جب عمارت ٹھیکیدار بنا کر کھڑی کردے گاتو پھرمشتری کوخیاردے دیں کہتم چاہوتولو، چاہوتو نہ لواوراس نے کہد دیا مجھے نہیں چاہئے تو ٹھیکیدار کو بیہ اتناز بردست ضررلاحق ہوگا جس کی کوئی حدوحساب نہیں۔

لہذااب مفتی بہ تول بھی بہی ہے اور اسی پر عمل ہے ،اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ اس استصناع کوعقد لا زم قرار دیا جائے اور اس میں خیار رؤیت نہ ہو۔

#### ایک اورصورت

فقہاء کرام نے اس میں ایک اور سہولت بھی دی ہے کہ متصنع کے ذمہ یہ بات ہوتی ہے کہ جس قتم کی مواصفات کی چیز متصنع نے طلب کی ہے وہ اس کوفرا ہم کر ہے۔ لیکن فرض کریں اگر صافع کسی موقع پریہ سو ہے کہ یہ بنانا میرے لیے ممکن نہیں یا مشکل ہے، لہٰذااگر وہ بالکل انہی مواصفات کی چیز بازار سے خرید کے لادے تو فقہاء کرام مسلم کہتے ہیں کہ وہ بھی جائز ہے۔ لک

# بینکاری کی ایک جائز صورت (استصناع)

جب بدبات ہے تواس وجہ سے میں یہ کہدر ہا ہوں کہ اسلامی بینک اس طریقہ کا رکوبھی اختیار کرسکتے ہیں، لہذا

٧٢ والا صح أن المعقود عليه المستصنع فيه ولهذا لوجاء به مفروغاعنه لامن صنعته أو من صنعته قبل العقدجاز كذا في الكافي.العالمگيريه ، ج:٣ ، ص:٣٠٨. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آج کل جوتمو یلی مالیاتی ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس جولوگ پیسے لینے کے لیے آتھے ہیں ان میں اکثر تعدادان لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی منصوبے کی تحمیل کے لئے بیسہ مانگتے ہیں۔مثلاً کسی شخص کوفلیٹ بنا نے ہیں اوراس کے ذہن میں بیہ ہے کہ میں بیفلیٹ بنا کر کرایہ پر دوں گا مگر اس کے لئے اس کو پیسے چاہئیں۔اب آج وہ بینک کے پاس جاتا ہے تواس قسم کے کام کے لئے سود کے طور پر قرض دے دیاجا تا ہے۔لہذا اگر سود کوختم کیا جائے تو کیا طریقہ کار ہو؟

اس میں ایک طریقہ کاراست مناع کا ہے وہ خض جس کوفلیٹ تعیر کرنا ہے وہ بینک سے عقد است مناع کرے کہ آپ جمھے یہ فلیٹ بنا کرد ہے دیں ۔ اب بینک خود تو نہیں بنا کرد ہے سکتالہذا وہ خود کسی دوسر ہے آ دمی سے علیحہ ہ اپ طور پر عقد است مناع کر لیتا ہے ۔ جیسے میں ایک فلیٹ بنانا چا ہتا تھا، میں نے زید سے کہا کہ تو جمھے بنا کرد یدے ۔ میر اس کے درمیان ایک عقد است مناع طے پا گیا۔ اب زید نے الگ سے یہ است مناع خالد کے ہرد کردیا۔ میر اس سے کوئی تعلق نہیں ، انہوں نے آپس میں عقد است ناع طے کرلیا کہتم اسے ایک فلیٹ کا منصوبہ بنا کے دے دویہ خالد اصل میں شکیدار ہے ۔ اور زید کا کام محض ایک ہالیاتی ادارے کا ہے، شکیداری نہیں ہے ۔ تو یہ ایسے خض کے پاس جا گیا جو واقعی شمیکیدار ہے اور اس نے منظوری لے لی اور اس نے کہا کہ میں بنا کے دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب کروڑ روپے میں تیار کر کے دوں گا، اس سے موافقت ہوگئی تو زید بھے سے معالمہ کرے گا کہ میں آپ کو پانچ کروڑ روپے میں تیار کر کے دوں گا، اس سے موافقت ہوگئی تو زید بھے سے معالمہ کرے گا، کہ گا کہ میں تیا سام کی طرح پسے پہلے دیا تو روٹ کہ ہیں ۔ البندا میں نے میں تیا کہ میں ویتے اور زید نے پسے پہلے دیا کہ دوں گا، کہ گا کہ میں تیا کہ اس طرح بیت کہ بعد ، سال کے بعد جو آپس میں مدت مقرر ہوتو اس وقت اس کو صوابی نے کروڑ روپے ادا کردوں گا، اس طرح بینک بعد ، دوسال کے بعد جو آپس میں مدت مقرر ہوتو اس وقت اس کو صوابی نے کروڑ روپے ادا کردوں گا، اس طرح بینک کہ منافع بھی ہوگیا اور جو مصوبہ کی تمویل تھی وہ جو آپس میں وہ میں تیا ہوگئی۔

کیکن شرط بہ ہے کہ بید دونوں عقد جو (میرے اور زید کے درمیان اور زید اور خالد کے درمیان ہوئے ) ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہ ہو، دونوں کے علاقے ایک دوسرے سے متاز ہوں یعنی فرض کرو کہ خالد نے تکمیل کر کے نہ دی پھر بھی زید پرلازم ہوگا کہ میرے اور زید کے درمیان جومعاہدہ ہے زیداس کو پورا کرے۔

### الاستصناع الهنوازي

آج کل کی اصطلاح میں اس کوالاستصناع المتوازی کہتے ہیں یعنی دونوں متوازی ہیں کہ ایک عقد استصناع ابتداء میں اصل مصنع اور بینک کے درمیان ہوااور دوسراعقد بینک اوراصل صانع کے درمیان ہواتو اس کوالاستصناع المتوازی کہتے ہیں۔

جواز کی شرط

اس کے جوازی شرط یہ ہے کہ دونوں عقد منفصل ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مشروط نہ ہوں، ایک دوسرے پرموقوف نہ ہوں ایک کی ذمہ داریاں دوسرے کے ذمہ داریوں کے ساتھ گذیڈ نہ کی جا کیں۔ یہ طریقہ جواستعال کیا جاتا ہے اور جوآج کی فلیٹوں کی بکنگ ہورہی ہے اخبار میں روز اشتہار آرہے ہیں کہ ہم ایسا بنگلہ بنا کردیں گے، ایسافلیٹ بناکردیں گے۔ پہلے ہے بکنگ کے پیسے لیتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ پسے دیئے جاتے ہیں۔ اس کی فقہی تخ بخ استصناع ہے اگر استصناع کو نہ مانا جائے تو کسی بھی صورت میں اس کے جواز کا کوئی راستہ ہیں کیونکہ فلیٹ ابھی وجود میں نہیں آیا۔ بیچاس کونہیں کہ سکتے ، جب بیچ نہیں کہ سکتے تو جو پسے لے رہا ہے اس کوئمن نہیں کہ سکتے ، جب بیچ نہیں کہ سکتے تو جو پسے لے رہا ہے اس کوئمن نہیں کہ سکتے گریں گرس چیز کے پیمے لے رہا ہے اور سیامانت نہیں ہے تو قرض کے ساتھ بیچ کی شرط گی ہوئی ہے کہ مستقبل میں بیچ کریں گوئی البیچ المشر وط بالقرض ہوگئ تو یہ بھی درست نہیں ،لہٰ ذااس استصناع کے اور کسی قاعدہ پر یہ بیچ ، یہ معاملہ منظمین نہیں ہوتا۔

یہاں وہی واقعہ ہے، فرق میہ ہے کہ یہاں بیر فرکورہے کہ عورت نے کہا کہ کیا میں آپ کا کے لئے کوئی الیمی چیز بنادوں جس پر آپ کی بیٹھا کریں؟ کیونکہ میراغلام بڑھئی ہے جب کہ چیبلی روایت میں ہے کہ حضورا کرم کا نے عورت کو پیغام بھیجا تھا کہ تم بنادو۔

# دونوں روایتوں میں تطبیق

ان دونوں روایتوں میں شراح نے بی تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ شروع میں اس عورت نے خود پیشکش کی تھی اور یہ تجویز دی تھی کہ آپ تھا کہ آگر چاہوتو ٹھیک ہے لیکن تھی اور یہ تجویز دی تھی کہ آپ تھا نے وہ منظور فرما لیا تھا کہ آگر چاہوتو ٹھیک ہے لیکن بعد میں جب بنانے کا وقت آیا تو اس میں دیرلگ گئی، آپ تھا نے تقاضا کے لئے ایک دوسرے آدمی کو بھیجا اور کہا کہ تم نے جو کہا تھا اس کو جلدی بنوا دو۔ لہذا جوروایت پہلے گذری ہے اس میں تقاضا کا ذکر ہے اور اس میں اصل پیشکش کا ذکر

ہے تطبیق دونوں روایتوں میں دی ہےاور تطبیق ممکن بھی ہے۔ سے

#### ایک اصولی بات

ایک اصولی بات یہاں میرعرض کردوں کہ روایات میں جواختلاف ہوتا ہے اس میں تطبیق و پینے کے لئے بعض اوقات شراح حدیث مختلف قسم کی توجیہات کرتے ہیں۔

وہ تو جیہات بعض اوقات قریب کی ہوتی ہیں ، بعض اوقات دور کی بھی ہوتی ہیں ، بعض میں تکلف ہوتا ہے ، بعض میں تکلف نہیں ہوتا۔

توجہاں تطبیق میں تکلف ہوتو میرا ذوق اس بارے میں بیہ ہواللہ بھا نہا علم کہ اس تکلف کواختیار کرنے کی حاجت نہیں ۔اصل بات بیہ ہے کہ راوی حدیث جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تواس کے جو ہری مفہوم بعنی مرکزی مفہوم کو پوری طرح محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اورائی مفہوم کے ساتھ جو پچھ جزوی تفصیلات ہوتی ہیں جس سے اصل مسئلہ پرکوئی فرق نہیں پڑتا اس کو پوری طرح محفوظ رکھنے کی کوشش اورا ہتمام بھی بسااوقات رواۃ نہیں رکھتے ۔لہذا محفوظ رکھنے کا اہتمام نہ رکھنے کی وجہ ہے بعض اوقات اس میں روایت کے درمیان اختلاف ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا اب بیا ایک ایسا مسئلہ ہے جو جزوی نوعیت کا ہے، اصل مسئلہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو بسااوقات راوی اس کو حفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے اور جواصل منہوم ہے اس کوذکر کردیتے ہیں ۔ اس سے نیقوروایت کی صحت پرکوئی اثر پڑتا ہے اور نہ اس کو ایسا تعارض مجھنا جا ہے جس کی بناء پرحدیث قابل رد ہو جائے بلکہ یہ نوایا تھا۔

دوسرامسکدیہ ہے کہاں روایت میں آگے "فعملت لہ المنبوالخ" کا اضافہ ہے یعنی اس خاتون نے منبر بنادیا جب جمعہ کا دن آیا تو نبی کریم اللہ اللہ منبر پر بیٹے منبر بننے سے پہلے جس کھور کے تنے کے ساتھ آپ منبر سے نیچاشریف لائے میک کہ کھٹنے کے قریب ہو گیا تو آپ اللم منبر سے نیچاشریف لائے یہاں تک کہ اس کو این سینے سے لگایا تو وہ اس طرح سسکیاں لینے لگا جیسے کہ وہ بچے جس کو خاموش کر ایا جائے۔

لینی بچدرور ہا ہواوراس کو پھکی دے کرخاموش کیا جائے تواس کے روٹنے کی آواز رفتہ رفتہ کر کے دھیمی پڑتی ا ہاوراس کے اندر پھر بھی سسکیال نکلتی رہتی ہیں۔تو نبی اکرم اللہ نے اس کوسینہ اقدس سے ملایا تواس کی سسکیاں اس طرح پھر بھی نکلتی رہیں جیسے کہ جس کوخاموش کرایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہاس کو پھراستقر ارحاصل ہوگیا۔

"قال: (بكت على ما كانت تسمع من الذكر)" توراوى كمت بيل كدوه اس بناء يررويا تفاكدوة

پہلے حضورا قدس ﷺ کا ذکر سنا کرتا تھا اب آپ ﷺ کے منبر پر جانے سے وہ ذکر بند ہو گیا۔

بیراوی کی توجیہ ہے کہ وہ اس وجہ سے رویا۔کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی وجہ سے رویا ہو، نبی کریم گائے ساتھ لسس کی جو برکت اس کو حاصل تھی اس کے فوت ہونے سے رونا زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کیونکہ ذکر تو پھر بھی سننے میں آجائے گا۔وہ منبر سے قریب ہی تھا، ہوسکتا ہے کہ حضور اکر نم بھٹا کے قرب اور لمس سے محرومی اس کی رونے کا سبب بنی۔واللہ سبحانہ اعلم۔

#### (٣٣)باب شراء الإمام الحوائج بنفسه

وقال ابن عمر رضى الله عنهما: اشترى النبى الله عمر عمر، واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبدالرحمٰن بن أبى بكر رضى الله عنهما : جاء مشرك بغنم فاشترى النبى الله عنهما شاة، واشترى من جابر بعيرا.

امام بخاریؒ اس ترجمۃ الباب سے بہ ثابت کرناچاہتے ہیں کہ امام امت چاہے وہ رئیس حکومت ہو، امیر حکومت ہویا اس کی دینی حیثیت سے لوگ اس کو مقتداء مجھیں اوراپی حاجات کوخودخریدیں تو اس میں کوئی بےعزتی کی بات نہیں اورا گرفر وخت کریں تو اس میں کوئی مضا کھنہیں۔

اور قرآن کریم سے بھی ہے بات ثابت ہے کہ "**مالھذا الرسول یا کل الطعام ویمشی ہاالاُسواق**" یعنی یہ کفار کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ بازاروں میں چلتے ہیں لیکن اس اعتراض کورد کیا گیا معلوم ہوا کہ مقتداء جا ہے وہ دینی ہویا سیاسی ہواس کے لئے خود بازار میں خرید وفروخت کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔

آ گے جوآ ٹارنقل کئے ہیں ان میں بھی یہی بات بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم گانے حضرت عمر اللہ بن عمر شیات کی ہے کہ خود بھی خریداری کی ۔ تو نبی کریم گاد بی مقتداء بھی حضرت عمر اللہ بن عمر شیادی مقتداء بھی مقتداء بھی تھے اور امیر بھی تھے اور امیر بھی تھے تو اس سے دونوں با تیں ثابت ہوئیں کہ سیاسی مقتداء بھویاد بنی مقتداء بودونوں کے لئے خریداری کرنا درست ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر ا

عبدالرحمٰن بن ابی بکڑ کہتے ہیں کہ ایک مشرک ایک مرتبہ کچھ بکریاں لے کر آیا تو نبی کریم ﷺ نے اس سے ایک بکری خریدی اور آپﷺ نے حضرت جابڑ ہے بھی ایک اونٹ خرید اتھا جیسا کہ آگے روایت میں آرہا ہے۔

# مقتداءورہنماکے لئے طرزعمل

ان تمام روایتوں کو یہاں الینے سے بیہتلا نامقصود ہے کہ شریعت کا مزاج ہے کہ مقتداء کواس طرح نہیں رہنا

چاہئے کہ عام لوگوں سے اپنے آپ کوممتاز کر کے رکھیں بلکہ لوگوں میں گھلا ملار بہنا چاہئے ، یہ جو ہمارے ہاں پیری کا ایک تصور ہو گیا ہے کہ پیرصا حب مافوق الفطرت کوئی چیز ہے ، اس کی وجہ سے بازار میں خریداری کرنا اس کے لئے عار ہے ۔ ان کے لئے خادم ہیں وہ ہر کام انجام دیتے ہیں اورخود بھی ضرورت پیش آ جائے تو اس کوعیب ہمجھتے ہیں تو یہ بات سنت کے خلاف ہے ۔ مقتداء جیسا بھی ہوشنج ہواستاد ہواس کوعام لوگوں میں گھلا ملار ہنا چاہئے۔

## ترجمة الباب سيجهي يهي مقصود ہے

حضورا کرم ﷺ جب مجلس میں تشریف فر ماہوتے تو بعض اوقات آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کون نبی کریم ﷺ ہیں۔کوئی آپﷺ کی امتیازی خاصیات نہیں ہوتی تھیں۔

دوسر نے یہ ہے کہ مجلس میں آپ ﷺ تشریف فر ماہوں تو آپ کی زیارت کریں اس واسطے ایک جھوٹی می چوکی وغیرہ بنادی گئی تھی جس پرآپ ﷺ بعد میں تشریف فر ماہونے لگے ور نہ عام مجلس اس طرح ہوتی تھیں کہ کوئی امتیاز ہی نہیں ہوتا تھا۔

سنت کاطریقہ بیہ ہے اور اس میں خیر ہے اور جوانتیازی شان بنانے کا معاملہ ہے وہ سنت کے بھی خلاف ہے اور اس میں بہت سے دسائس نفس کارفر ماہوجاتے ہیں اوراس کی وجہ سے آ دمی عجب اور تکبر میں مبتلا ہوجاتا ہے اللہ محفوظ رکھیں۔

حکیم الامت حضرت تھانویؒ اس وجہ سے خاص طور پر جاجی امداداللہ مہاجر کُیؒ کے سلسلہ میں فرماتے تھے کہ اس سلسلے میں سادگی کا خاص اہتمام کمحوظ ہے اور فرماتے تھے کہ جس شخص کے اندرتعلی ہو یا دوسڑن سے اپنے آپ کومتاز بناکے اپنی امتیازی شان بنائے۔ یعنی حضرت حاجیؒ کے سلسلہ سے وابستگی ہوتو یہ کام اس کے اندر کبھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کوالیا بنائے۔

الأسود، عن عايشة رضى الله عنهاقالت: اشترى رسول الله الله الله الله الله عنها بنسيئة ورهنه درعه. [راجع: ٢٠٩٨]

یه دی در بین نقل کی ہے کہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ "اشتری رسول الله الله الله الله علی من یهودی طعاما بنسینة و رهنه درعه" یعنی یہودی سے حضور اقد س الله کا کھاناخریدنا ثابت ہے۔

#### (۳۳)باب شراء الدواب والحمير

وإذا اشترى ذابة أوجم الا وهوعليه، هل يكون ذالك قبضاقبل أن ينزل ؟ وقال ابن

عمررضي الله عنهما ، قال النبي الله العمر: ((بعنيه))يعني جملاصعبا.

امام بخاریؒ نے سواریوں اور حمیر کی خریداری سے متعلق بیز جمۃ الباب قائم کیاہے " ہاب شراء اللواب والحمیو"اگر چیمیر بھی دواب کے اندرداخل ہے لیکن اس کوخصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ترجمة كادوسراحسميت "وإذا اشترى دابة أوجملا وهو عليه، هل يكون ذالك قبضاقبل أن بنزل ؟"

کہ اگر اکوئی شخص دابۃ یا اونٹ خریدے اور بائع خوداس پر بیٹھا ہوتو کبابا کع کے دابۃ سے اتر نے سے پہلے قبضہ مجھا جائے گا؟

قبضه کس چیز ہے مخقق ہوتا ہے

اس سے فقہاء کرام کے اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ قبضہ کس چیز مے حقق ہوتا ہے؟

امام شافعیؓ کا قول

امام شافعیؒ کامشہور قول ہے ہے کہ جب بالکع الیی چیز فروخت کرے جومنقولات میں ہے ہوتو جب تک وہ بالکع کی جگہ سے ہٹ نہ جائے اس وقت تک مشتر کی کومبیع پر قابض نہیں سمجھا جائے گا۔ گویاان کے ز دیک مشتر کی کا اس پرحسی قبضہ ضروری ہے۔ <sup>44</sup>

امام ابوحنيفة كامسلك

امام ابوحنیفہ کامسلک میہ ہے کہ حسی قبضہ خروری نہیں بلکہ تخلیہ کافی ہے۔

# تخلیه کسے کہتے ہیں؟

تخلیہ کے معنی میہ بین کہ مشتری کواس بات پر قدرت دیدی جائے کہ وہ جب چاہے آگراس مبیع پر قبضہ کرلے جب قضہ کرلے جب قبضہ کرنے میں کوئی مانع باتی نہیں رہے تقسیم جس کے کتخلیہ ہوگیا۔ مثلاً کوئی بکس ہے، اس کے اندر کئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کی چابی اس کے حوالہ کردی، توجب چابی حوالے کردی اب چاہوہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، قبضہ تحقق ہوگیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایسانہیں ہے بلکہ جب تک مشتری اس کو وہاں ہے نہیں اٹھائے گا اس وقت تک

٨٢ أن القبض في المنقولات لايتحقق عندالشافعية إلا بالنقل والتحول (فيض الباري، ج: ٣، ص: ٢٠٠).

قبضة تصورنبين كياجائ گايه

امام بخاریؒ نے یہاں امام ابوحنیفہ کا مسلک اختیار کیا ہے اور حضرت جابڑ کا واقعہ موصولاً روایت کیا ہے کہ حضرت جابڑ ہے حضور ﷺ نے اونٹ خرید ااور پھر حضرت جابڑ نے اس اونٹ پریدینہ طیبہ تک سفر کیا، حضرت جابڑ اس سے نہیں اتر کے لیکن چونکہ تخلیہ محقق ہوگیا۔ قلم سے نہیں اتر کے لیکن چونکہ تخلیہ محقق ہوگیا۔ قلم معاریؒ پریہ تھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تخلیہ سے قبضہ تحقق ہوگیا۔ قلم

# امام ابوحنیفهٔ کی دلیل

تخلیہ کے کافی ہونے پراہام ابوصنیفہ کی اصل دلیل میہ ہے کہ پیغ پرمشتری کا قبضہ ضروری ہے تا کہ مشتری کو اتنی قدرت حاصل ہوجائے کہ وہ اس کو آگے بھی تہیں ،اور جس چیز پر ابھی اس نے قبضہ ہی نہیں کیا اس کو آگے بھی نہیں آگے سکتا۔اس نبی کی علت ''دبع مالم یضمن'' ہے یعنی اگروہ قبضہ نہیں کرے گا تو وہ چیز مشتری کے صان میں نہیں آگے گی نہ آنے کے معنی یہ ہم کہ اگروہ ہلاک ہوجائے تو بالع کا نقصان سمجھا جائے گا۔

لیکن اگرمشتری نے قبضہ کرلیا تو اب ہلاک ہونے کی صورت میں مشتری کا نقصان ہوگا اگر میچ بالکع کے پاس ےاور ابھی تک مشتری کے منعان میں نہیں آئی ،اب اگر مشتری اس کو بغیر قبضہ کے تیسر شے خص کوفر وخت کرےاور اس پرنفع کمائے توبیہ " **دبح مالم یضمن**" ہوجائے گالیتن اس چیز پرنفع کمانا جواسکے ضمان میں نہیں آئی اور بینا جائز ہے۔

امام صاحبُ فرماتے ہیں کہ اصل چیز ضان میں آ جانا ہے۔ان کے ضان میں آ جانے کے کئے حسی قبضہ کوئی ضروری نہیں بلکدا گراس نے حسا قبضہ نہیں کیالیکن بائع نے تخلیہ کردیا تو تخلیہ کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے تہہیں قدرت دیدی ہے، جب چاہواس پر قبضہ کر لینا، پھر بھی اگر وہ میرے پاس ہی رہی تو بطور امانت ہوگی نہ کہ ضان، کیونکہ اب ضان بائع سے مشتری کی طرف نتقل ہوگیا ہے، جب ضان نتقل ہوگیا تو قبضہ کا تکم بھی متحقق ہوگیا، اب اگر مشتری اسے آگے فروخت کرنا چاہے ہے قان در بعج مالم یضمن "نہیں لازم آئے گا۔

"وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي على العمر: ((بعنيه))يعني جملاصعبا"

حضوراقدی ولئے خضرت عمر اللہ سے ایک اونٹ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ مجھے چے دو، "جمع ملاصعبا" یعنی ایک بڑا بخت میں کااونٹ تھا جو حضرت عمر اللہ کے قابو میں نہیں آر ہا تھا، حضور اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے چے دو۔

اس سے اس طرف اشارہ کیا کہ (آگے جب وہ حدیث آئے گی تو وہاں اسکی تفصیل آئیگی ) ابھی حضرت

وقد احتج به أى بحديث ابن عمر فى قصة البعير الصعب للمالكية والحنفية فى أن القبض فى جميع الأشياء بالتخلية ،
 واليه مال البخارى ، كسما تقلم فى باب: إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذالك قبضا (إعلاء السنن ، ج: ۱، من : ۱، من : ۲۰۱ )
 البارى ، ج: ۳ ، من : ۲۰۱

عمر ظاماس پرسوار تھاسی حالت میں آپ لی نے وہ اونٹ حضرت عبداللہ بن عمر او ہبہ کردیا۔ یعنی حضرت عمر ظام سے خرید ال خرید ااور عبداللہ بن عمر کو ہبہ کردیا، تو یہاں جو ہبہ کیاوہ حضرت عمر ظام کے اونٹ سے اتر نے سے پہلے کیا، حالا نکہ ہبہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز آ دمی کے ضان میں آ جائے۔

یہاں چونکہ ہبہ کر دیا جبکہ حضرت عمر اللہ اسمی اس پر سوار تھاس سے معلوم ہوا کہ اگر بائع کی طرف سے تخلیہ ہو گیا ہواور ابھی تک بائع اس پر سوار ہوتو اس وقت اس میں ہبہ وغیرہ کا تصرف کرنا جائز ہے۔

چنانچہاں پرامام بخاریؒ نے آ گے مستقل باب بھی قائم کیا ہے۔

بن كيسان عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : كنت مع النبى الله فى غزاة فأبطأبى جملى بين كيسان عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : كنت مع النبى الله فى غزاة فأبطأبى جملى وأعيا ، فأتى على النبى الله فقال : ((جابر؟)) فقلت : نعم . قال : ((ماشانك ؟)) قلت أبطأ على جملى وأعيافتخلفت ، فنزل يحجنه بمحجنه ، ثم قال : ((اركب)) فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله في ، قال : ((تروجت ؟)) قلت : نعم قال : ((بكرا ام ثيبا)) قلت : بل ثيبا قال : ((افلاجاريةوتلاعبك)) قلت : إن لى أخوات فأخببت إن اتزوجامرأة تجمعهن وتمشطهن وتقو م عليهن . قال : ((اما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس)) ثم قال : ((اتبيع جملك)) قلت نعم ، فاشتراه منى بأوقية ، ثم قدم رسول الله في قبلى وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال : ((الآن قدمت ؟)) قلت : نعم ، قال : ((فد جملك فادخل قصل ركعتين)) فدخلت فصليت فأمربلا لا أن يزن له أوقية . فوزن لى بلال فأرجح فى الميزان فانطلقت حتى وليت فقال : ((ادعوالى جابر )) : الآن يردعلى الجمل ولم يكن شئ أبغض إلى منه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع عسم الى منه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع عسم الله عنه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع عسم الله عنه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع عسم الله عنه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع عسم الله عنه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع عسم الله الله عنه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع عسم الله عنه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع عسم الله عنه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع عسم الله عنه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع عسم الله عنه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع عسم الله عنه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع عسم الله عنه ، قال : ((خذجملك ولك ثمنه)). [راجع في البه على الجمل وله يكن شي

یہ حضرت جابر کا واقعہ ہے۔حضرت جابر کا سے حضورا قدس کے اونٹ خریدنے کے واقعہ کو امام بخاریؓ نے بہت سے ابواب میں تقریباً ہیں مقامات پر بیر حدیث نقل کی ہے اور اس سے متعدد مسائل واحکام متعلق ہیں۔واقعہ صلی ہے یہاں مخضراً ذکر کرتا ہوں۔مسائل واحکام متعلقہ باب میں تفصیل سے آئیں گے،ان شاء اللہ تعالیٰ۔

# حضرت جابر رضى الله عنه كاوا قعه كس موقعه يرييش آيا؟

حضرت جابر چھفر ماتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا،اس غزوہ کے تعین میں بھی مختلف روایتیں ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ یہ تبوک سے والیسی کا واقعہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ غزوہ ذات الرقاع سے

٣١-كتاب البيوع

واپسی کا واقعہ ہے،ایک روایت میں ہے کہ بیروا قعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پیش آیا تھا۔

# قول راجح

حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ نے اس کور جیج دی ہے کہ یہ واقعہ غزوہ ذات الرقاع کا ہے اور غزوہ ذات الرقاع کا ہے اور غزوہ ذات الرقاع کا رحمہ اللہ نے اس کور جیج دی ہے کہ یہ واقعہ عن روایتوں میں بین مکة الرقاع کا راستہ آپس میں ملتے جلتے ہیں،اس واسطے جن روایتوں میں بین مکة والمدینة آیا ہے وہ بھی درست ہیں۔البتہ جس روایت میں تبوک کالفظ آیا ہے وہاں راوی سے وہم ہوا ہے۔ بھے والمدینة آیا ہے وہاں راوی سے وہم ہوا ہے۔ بھے میں کہتے ہیں کہ میر الونٹ اپنی رفتار سے ست چل رہا تھا جس کے نتیج میں بیجھے رہ گیا

" فعاب طابی جملی " کہتے ہیں کہ میرااونٹ اپنی رفنار سے ست چل رہاتھا جس کے تنہیج میں پیچھےرہ گیا اورلوگ آ گے نکل گئے۔

"فأتى على النبى ﷺ" ميرے پاس نبى كريم ﷺ تشريف لائے، فقال جابر؟ "قلت نعم قال ما شانك؟ "كيابات ہے يہچے كول ره گئے ہو؟ "قلت ابطأعلى جملى واعيا فتخلف فنزل يحجنه بمحجنه"، تو آپ ﷺ أيك تجمد كرا تر گئے۔

مجند ایک چیٹری می ہوتی ہے جس کے کنارے پر ایک کٹو اہوتا ہے ،مطلب یہ ہے کہ وہ مڑی ہوئی ہوتی ہے کہاً گرکوئی شخص سوار ہوکر نیچے سے کوئی چیز اٹھانا چاہے تو اٹھا لے ،اسکو مجند کہتے ہیں آپ بھٹا وہ لے کراتر ہے۔ بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجمنہ حضرت جابر بھے کے پاس تھی اور آپ بھٹانے حضرت جابر بھے کے پاس تھی اور آپ بھٹانے حضرت جابر بھے سے لے کی تھی۔

" شم قال: ادر کب فر کبت" پھرآپ ﷺ نے فرمایا کداب سوار ہوجاؤ، میں اس پرسوار ہوگیا۔ یہاں اس روایت میں نے دوایت میں نے کہآپ ﷺ نے اس کو مجھند سے مارا، اور بعض روایتوں میں بیے کہآپ ﷺ نے اس کو مجھند سے مارا، اور بعض روایتوں میں بیے کہآپ ﷺ نے بچھ پڑھ کرا پنالعاب مبارک لگایا، دم بھی فرمایا اور پھراس کو مارا تو وہ ہوا ہوگیا۔

"فلقد دایته اکفه عن دسول الله بیناس کے بعد میں ویکھ رہاتھا کہ مجھے اس کورسول اللہ بینے اتفاء بعنی اتفا تیز چل رہاتھا کہ حضوراقد س کیا ہے جھی آگے نکلنا چاہ رہاتھا اور میں اس کومشکل ہے رہ کتا تھا۔

آپ کی نے بوچھا کہ کیا تم نے نکاح کرلیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ،فر مایا کہ باکرہ سے یا ثیبہ ہے؟

"فلت بل ثیبة" آپ کی نے فر مایا کہ کی کنواری لڑکی ہے کیوں نہ نکاح کیا کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تمہار سے ساتھ کھیلتی ، میں نے جواب دیا کہ میری والدہ اور والد دونوں فوت ہوگئے ہیں اور میری کچھ بہنیں ہیں ۔ (دوسری کھیلتی ، میں کنواری کم عمر لڑکی لے کرآتا تو ہ ہ انہ جیسی ہوتی ، بہنوں کی تھے جہال نہ کر پاتی ) اس لئے میں نے یہ پہند کیا کہ کی الی عورت سے نکاح کروں جوان کوجع کر بے یعنی ان کی دیکھ بھال کرے ، ان کی تکھی

فتح الباری ، ج: ۳ ، ص: ۳۲۱.

وغیرہ کردیا کرے اوران کی نگرانی کرے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان کی بات کو پسند فر مایا اور پھر آپ ﷺ نے فر مایا کہ دیکھو جب تم مدینه منور ہ پہنچوتو ہوشیاری سے کام لینا۔

#### فالكيس ألكيس

بياغراءكى وجهد مضوب ب\_ يعنى "الزم الكيس الزم الكيس"

کیس کے معنی میں شراع کے مختلف اقوال ہیں۔کیس کے لفظی معنی عقلمندی اور ہوشیاری کے ہوتے ہیں۔
اس کے ایک معنی جماع اورا حتیاط کرنے کے بھی آتے ہیں، للہذابعض حضرات نے فرمایا کہ "فسال کیس السکیسس" کے معنی یہ ہیں کہ احتیاط سے کام لینا، وجہ یہ ہے کہ تمہاری ٹی ٹی شادی ہوئی ہے سفر سے واپس جارہے ہو اورا یک مدت کے بعد گھر پہنچو گے، کہیں ایسانہ ہو کہ جوش وشباب میں ایسا کام کر بیٹھو جو مشروع نہ ہو۔

مقصدیہ ہے کہ بیوی حالت حیض میں ہویا کسی الیی حالت میں ہو کہ اس حالت میں اس نے جماع کرنا جائز نہ ہوا ورتم اپنی خواہش پوری کرنے کیلئے کسی غیرمشر وع امر کا ارتکاب کرلو۔

بعض لوگوں نے ''بوشیاری سے کام لو' کے بیمعنی بتائے ہیں کہ جیسا کہ آپ وہ اوگوں کو یہ تعلیم دی کہ جب آدمی سفر سے واپس آئے تو اچا تک گھر والوں کے پاس نہ پہنچ جائے بلکہ فرمایا! کہ پہلے سے اطلاع دے ، تاکہ اگروہ پراگندہ حالت میں ہوتو پہلے اپنے آپ کو تیار کرلے ، بال وغیرہ صاف کرنے ہوں توصاف کرلے ، تو "الکیس" سے مرادیہ ہے کہ ایسے ہوشیاری سے کام لو۔

اورتیسرے معنی جس کوامام بخاریؒ نے اختیار کیاہے ،وہ یہ ہے کہ بیوی سے استمتاع میں صرف لذت کا حصول مقصود نہ ہونا چاہئے بلکہ ابتغاءالولد ہونا چاہئے ، "فالکیس الکیس" کے معنی ابتغاءالولد کے ہیں۔ ایک البتہ یہاں معنی صرف جماع کے ہیں اور "إذا قدمت فیالکیس الکیس" کا مطلب یہ ہے کہ گھر پہنچنے کے بعدتم انی بیوی سے جماع کرنا۔

اس آخری معنی کی تائید منداحد کی روایت سے بھی ہوتی ہے اور اسکی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت جابر ہونی نے کہا کہ جب میں گھر میں پہنچا تو ہوی سے کہا کہ'' حضورا قدس کی نے بیفر مایا تھا" إذا قدمت فالکیس " تو اس پر ہیوی نے کہا کہ "فدونک فسمعاو طاعة قال فبت معها حتی أصبحت النج" لہذا اس الشاد سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ آخری معنی مراد ہے۔ ایک

اک عمدة القاری ، ج: ۸ ، ص: ۳۵۰.

٢ مسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم: ١٣٣٩٥ .

"تبیع جملا قبلت نعم" دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ مجھے نے دو میں گنے ہوئے۔ عرض کیا، یارسول اللہ! یہ میں آپ کی خدمت میں ویسے ہی ہدیہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں، ویسے نہیں لوں گائیج کر نے لوں گا اور فرمایا کہ کتنے بیسے لوگے؟

حضرت جابر ﷺ نے عرض کیا کہ ایک اوقیہ چاندی ، حضوراقد س ﷺ نے فر مایا کہ ایک اوقیہ میں کتنے اونٹ آجاتے ہیں؟ یعنی ایک اوقیہ تو بہت بیسہ ہیں اس میں کتنے اونٹ آجاتے ہیں۔ حضرت جابر ﷺ نے پہلے تو کہا کہ ویسے ہی لیں، لیکن جب سے کی بات آئی اور انہوں نے ایک اوقیہ کہا تو حضوراقد س ﷺ نے یہ جملہ فر مایا۔ اس کے جواب میں حضرت جابر ﷺ نے عرض کیایارسول اللہ! میر ااس اونٹ کو بیچنے کا ارادہ نہیں تھا، اگر آپ نے ایک اوقیہ سے کم عطافر مایا تو آپ مجھے اس کی اصل قیمت سے کم عطافر مائیں گے۔

آپ اللے نے فر مایا کہ چلوا یک اوقیہ میں خریدلیا، یبال روایت میں اختصار ہے۔

#### "ثم قدم رسول الله ﷺ قبلي و قدمت بالغداة"

یعنی آپ ﷺ مجھ سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے اور میں صبح آیا۔ بظاہر مرادیہ ہے کہ بیرات کے وقت مدینہ منورہ سے باہررک گئے اور پھرصبح آئے۔

دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منور ہ سے باہر یہ پہلے پہنچ گئے تھے ،وہاں مقیم رہے پھر اگلے دن حضوراقدی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

#### "قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين"

لیعنی اونٹ جیموڑ دواور دورکعتیں پڑھالو، (اس لئے سفر سے واپس آنے والوں کیلئے سنت ہے کہ دورکعت بڑھیں )۔

#### " فدخلت فصليت فأمربلالاأن يزن له أوقية.فوزن لي بلال فأرجح في الميزان"

انہوں نے جھکتا ہوا تولا، میں پہنے لے کروا پس جانے لگا تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ جابر کو بلاؤ، میں نے دل میں کہا کہ مجھے دوبارہ جو بلایا ہے بیاونٹ بھی واپس کریں گے، اسوقت کوئی چیز مجھے اس سے زیادہ بری نہیں لگ رہی تھی کہ اب کے کہ میں پہنے لے چکا تھا، میری طبیعت پر یہ بات بھاری اور آپ تھی کہ اب کے کہ میں پہنے لے چکا تھا، میری طبیعت پر یہ بات بھاری اور آپ تھی کہ بوراایک اوقیہ چاندی بھی لے لوں اوراونٹ بھی لے لوں۔ آپ تھی نے بلایا اور فر مایا کہ بیاونٹ بھی لے جا واور بیٹن بھی تمہارا ہے یہاں دراصل مقصود حضرت جابر تھی کونواز ناتھا کہ بیج بھی کرلی اوراونٹ بھی واپس فر مادیا۔

(اس ہے متعلق جودوتین مباحث ہیں وہ ان شاءاللہ اپنے مواقع پر تفصیل ہے آئیں گی )۔

### تقصود بخارى رحمهالله

یبان امام بخاری کا مقصدیه بیان کرنا ہے کہ حضرت جابر کھی نے اگر چداونٹ نی دیا تھالیکن وہ پھر بھی انہی کے قبضہ میں رہا اس معنی میں کہ وہ اس پر سوار رہے اور اس پر سوار ک کر کے مدینہ منورہ آئے ، لیکن چونکہ ان کی طرف سے تخلیہ ہوگیا تھا (جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ہٹ کر کھڑے ہوگئے تتھے اور آپ بھٹا ہے کہا تھا کہ یار سول اللہ! آپ اس کوایے ساتھ لے لیجئے ، آپ بھٹانے فرمایا کہ ہیں ،تم جاؤ ، مدینہ منورہ تک تم سواری کرو)۔

۔ تو چونکہ تخلیمتھ ہو گیا تھا،اس لئے قبضہ ہو گیا اور یہی امام ابوصنیفہ رحمہ اللّٰد کا مسلک ہے اور امام بخاریؑ نے بھی اس کی تائید فر مائی ہے۔

#### حياءكامعيار

''**تـــلاعبها و تلاعبک**''اس جملہ سے یہ بھھ میں آتا ہے کہ یہ باتیں مجلس کے آداب کے خلاف نہیں کیونکہ اس سے خاطبین کا بے تکلف ہونا سمجھ میں آتا ہے۔

مقداء چاہے سیاسی بڑا ہویا دینی بڑا ہو، حضور کھی کی سنت سے کہ وہ اپنے چھوٹوں سے دوستانہ تعلق رکھے جس میں بے لکفی کی بات ہاور جس میں بے لکفی کی بات ہاور جس میں بے لکفی کی بات ہاور حضور کھی کا کا صحابی سے بیفر مانا یہی تو ہمارے لئے سنت ہے کہ بڑا چھوٹوں کے ساتھ بے لکفی سے بیش آئے اور بے لکفی کی بات بھی کرے، بیکوئی بڑائی کے خلاف نہیں۔

اور بیاعتراض کہ بیہ باتیں حیاء کے خلاف ہیں ،تو حیاء کیا ہے؟ کیانہیں ہے؟ یہ فیصلہ ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے بلکہ یہ فیصلہ بھی نبی کر میم ﷺ ہی فر مائیں گے،اب آپﷺ نے جس کو حیاء کے مطابق سمجھا کوئی دوسرا آ دمی اس کو حیاء کے خلاف سمجھے تو اس سے زیادہ احمق کون ہوگا؟

آپ اللے سے زیادہ حیاء کرنے والاکون ہوگا؟ لیکن جس چیزکوآپ کے حیاء کے منافی نہیں سمجھا تو کسی اور
کوید چی نہیں ہے کہ وہ اس کو حیاء کے منافی سمجھے۔ اس پوری بات سے اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں
اس طرح کی بے تکلف گفتگو حیاء کے خلاف نہیں، بلکہ ایسی گفتگو کرنی چاہئے کہ وہ انسانی فطرت کے مین مطابق ہو۔
توحیاء کی صدود بھی نبی کریم وہائے کے اس سے ہی متعین ہوں گی کہ آدمی کس صد تک حیاء کرے اور کس حد تک نہ کرے۔

# (٣٥) باب الأسواق التي كانت في الجاهلية

فتبايع بهاالناس في الإسلام.

٩٨ - ٢ - حدثنا على بن عبدالله :حدثناعمر وبن دينار عن ابن عباس رضى الله عنهما

قال: ((كانت عكاظ ومجنة وذوالمجاز أسواقا في الجاهلية ، فلماكان الإسلام تأثموا من التجارة فيها. فانزل الله : ﴿لَيُسسَ عَلَيُكُم جُنَاحٌ ﴾ في مواسم الحج ، قرأ ابن عباس كذا. [راجع: 424]

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جابلیت کے زمانے میں عکاظ، مجنۃ اور ذوالمجاز کے نام سے تین بازار (میلے) لگتے تھے، جب اسلام آیا تو صحابہ کرام اس میں تنگی محسوس کرتے تھے کہ ان میلوں اور بازاروں میں جا کر تجارت کریں۔

#### ز مانهٔ جاہلیت کےمیلوں کا تعارف

عكاظ: جابليت كے زمانه ميں ماہ ذوالقعدہ كے شروع ہے ہيں ذوالقعدہ تك عكاظ كاميله لگتا تھا۔

مجنه: بیس ذوالقعده ہے کیم ذوالحجة تک مجنه کا میله لگتا تھا۔

**زوالمجاز:** كيم ذوالحجه ي تحدذ والحجة تك ذوالمجاز كاميله لكتا تهار

اور پھر آٹھ تاریخ کوہ لوگ جج کرنے کیلئے منی جاتے تھے، یعنی کم ذی قعدہ سے آٹھ ذی الحجہ تک میلے لگتے تھے،اس کے بعد جج ہوتا تھا۔ سکے

اصل میں بہتجارت کے ملیے تھے جن میں تجارت کی جاتی تھی ،کیکن تجارت کے ساتھ ساتھ بہت سارے منکرات بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔

ان میں لہوولعب وغیرہ اور بعض مباحات بھی تھے جیسے شعرگوئی،مشاعرے وغیرہ منعقد ہوا کرتے تھے، تقریریں ہوا کرتی تھیں،کھیل اورتفر تح بھی ہوا کرتی تھی ،تو یہاس طرح کے میلے تھے۔

اب جب اسلام آگیا تو صحابہ کرام کے تقاور ان کہ جاہلیت میں لوگ یہاں پر میلے لگایا کرتے تھے اور ان میں گناہ کے کام بھی ہوا کرتے اس جگہ ہم جا کر تجارت کریں ،خرید وفر وخت کریں جبکہ وہی خراب جگہ ہے اور موسم بھی وہی ہے ، عنقریب حج کاموسم بھی آرہا تھا۔ صحابہ کرام کے اس تامل پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی:

لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٍ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَّلًا مِنْ رَّبِّكُمُ.

[البقرة: ١٩٨]

ترجمہ: تم پرکوئی گناہ نہیں ہے کہتم اپنے پروردگاری طرف سے فضل تلاش کرو، لینی حج کے زمانہ میں بھی تمہارے لئے

٣٤ عمدة القارى، ج: ٤، ص: ٣٩٥.

#### تجارت كرناجا ئز كرديا گياہے۔

# یفیری اضافہ ہے

"فی مواسم الحج "حضرت عبدالله بن عبال کی ایک روایت یول بھی ہے کہ وہ اس طرح پڑھا کرتے ۔ تے"لیس علیکم جناح فی مواسم الحج" یقر اُقشاذہ ہے۔

اس قراً ق کے بارے میں یہ بات خاص طور پر سمجھ لینی آجائے کہ بعض دفعہ صحابہ کرام کے آن کی تفسیر میں کوئی اضافہ کر قسیری اضافہ ہوتا تھا،اوربعض اوقات اس کوبھی قرائت سے تعبیر کردیا کرتے تھے،وہ قرائت شاذ کہلاتی ہے۔ یتفسیری اضافہ ہے،قرآن کا حصہ نہیں ہے۔

### (٣٢) باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب

امام بخاری رحمۃ اللّه علیہ نے اجرباوراهیم اونٹ کی خریداری پر باب قائم کیا ہے۔ "ا**لھیہے"** ہم کے معنی میں پیاسااونٹ،اورییاونٹوں میں ایک قسم کی بیاری ہوتی ہے،جس کو وہ بیاری لگ جاتی اس کوھیم کہتے تھے۔وہ بیاری بیہ ہوتی تھی کہاونٹ کو پیاس بہت لگتی تھی ، پانی بہت پیتا تھالیکن اس کے باوجوداس کی پیاس نہیں بجھتی تھی ،لہٰذااس کے نتیجے میں بعض اوقات وہ پاگل سا ہوجا تا تھا یعنی اس کی انتہائی شکل بیہوتی تھی کہ وہ یا گل ہوجا تا تھا۔

اجرب: اجرب، ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کوخارش ہو۔

#### باب كامقصد

اس باب سے بیبتلانامنظور ہے کہ اگر چہ عیب داراونٹ کی خریداری اوراس کا بیچنا جائز ہے کیکن شرط بیہے کہ بائع اس کے عیب کو بتادے اور مشتری کو باخبر کر کے فروخت کرے ، کیونکہ عیب کو چھپا کر فروخت کرناحرام ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

#### "الهائم:المخالف للقصد في كل شي"

ھائم کے معنی ہوتے ہیں ہر چیز میں اعتدال کے مخالف ہونا ،اعتدال سے ہٹا ہوا ہونا ،الہذا جو بھی اعتدال سے ہٹا ہوا ہوا س کوھائم کہتے ہیں ۔

ای وجہ سے عاشق کوبھی ھائم کہتے ہیں وہ بھی عشق کی وجہ سے اعتدال سے ہٹ جاتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کو وہم ہو گیا ہے ، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ھیم ، ھائم کی جمع ہے، لبذا انہوں نے ھائم کے معنی بیان کردیئے حالا نکہ ھیم، اھیم کی جمع ہے۔اصل بات یہ ہے کہ امام بخار گی رحمہ اللہ بعض دفعہ کوئی بات ذکر کرتے ہیں توضمنا اس سے ملتے جلتے لفظ کی بھی تشریح کر دیتے ہیں اگر چہو ہاں اس جگہ وہ کلمہ مراد نہ ہو۔ جب''ھیم''کالفظ آیا تو امام بخاریؒ کاذبن ھائم کی طرف منتقل ہوگیا،اس وجہ سے انہوں نے ہائم کی تشریح بھی کردی۔

#### آ گےروایت ذکر کی کہ:

# حدیث کی تشریح

علی بن عبداللہ یعنی علی بن مدینی جوامام بخاریؒ کے استاذ ہیں اوران کے استاذ سفیان بن عیینیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے استاذ عمر و بن وینار نے کہا کہ یہاں نواس نامی ایک شخص تھا، اس کے پاس اھیمقتم کے اونٹ تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کواونٹوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے نواس کے شریک سے وہ اونٹ خرید لئے، یعنی نواس جو کاروبار کرتے تھے اس کے اندرا کی شریک بھی تھا جس سے حضرت عبداللہ بن عمر نے اونٹ خرید لئے۔

جب نواس کے پاس اسکاشریک آیا اور خبر دی کہ اس نے اصیم اونٹ بچھ دیئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کس کو بیچے ہیں؟ شریک نے کہا کہ تیرا برا ہو، اللّٰہ کی شم وہ ابن کو بیچے ہیں؟ شریک نے کہا کہ تیرا برا ہو، اللّٰہ کی شم وہ ابن عمر میں ۔ اس نے کہا کہ تیرا برا ہو، اللّٰہ کی شم وہ ابن عمر میں ۔ اس نے کہا کہ تیرا برا ہو، اللّٰہ کی میں میں میں ہے، تم خصب کیا کہ وہ اونٹ اصیم تھے، تم ان کو بیچ دیئے۔ ان کو بیچ دیئے۔

پھرنواس حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیااور آکر کہا کہ " إِن شسریکسی باعک اِبلاهیماولم یعوفک"میرے شریک نے آپ کواھیم تم کے اونٹ کے دیئے ہیں وہ آپ کوئیں پیچانے ، عام آدمی تبجھ کر نے دیئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے آپ کو بتایانہیں کہ بیا بل ھیم ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے فر مایاان کو لے جاؤ (ان کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو بی دیئے لطمی ہوگئی، اب واپس لے جاتا ہوں ، حضرت عبداللہ بن عمر نے فر مایا میں کے دولی صحیح مسلم ، کھال السلام ، وقعہ ۲۱۲۸ ، وسن اللہ مذی ، کتاب الادب عن رسول اللہ ، وقعہ ۲۷۳۹ ، وسند اللہ اللہ ،

٣ كي وفي صبحيب مسلم ، كتباب السلام ، وقم ٢١ ١ ٨ ، وسنن الترمذي ، كتاب الادب عن رسول الله ، وقم ٢ ٢٨ ، وسنن النسائي، كتاب الخيل ، وقم ٢ ٣٥٣ ، وسنن ابي داؤد ، كتاب الطب ، وقم ٢ ٣٢٢ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الطب، وقم: ٣٥٣٠.

كەلے جا ۋاورواپس دىدئے۔)

جب وہ لے کر جانے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فر مایا کہ چھوڑ دو،ر ہنے دو بیع ہوگئی ،سوہوگئی ہم رسول اللہ ﷺ کے فیصلے برراضی ہیں ۔لا عدوی ،لینی عدوی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

عدوی کے عام معنی تعدیدامراض کے ہیں ایک مرض کا دوسر نے ولگ جانا، تو معنی یہ ہیں کہ هیم ہے تو کیا ہوا؟ لوگ جویہ سیجھتے ہیں کہ هیم اونٹ کی بیاری دوسر سے کولگ جائے گی ، یہ سیجے نہیں ہے، کیونکہ حضورا کرم ﷺ نے لاعدوی فرمایا ہے لہٰذااسکی وجہ سے میں واپس نہیں کرتا۔

لا عدوی کے جومعنی ظاہری لفظوں سے سمجھ میں آتے ہیں وہ یہی ہے اس لئے کہ اس لفظ کے ساتھ حدیث وار دہوئی ہے۔

#### اشكال اور جواب

اس پربعض لوگوں کواشکال ہوتا ہے کہ ھیم اونٹ کی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور اہل عرب بھی اس کو متعدی نہیں سیجھتے تھے۔البتہ خارش زدہ اونٹ کے بارے میں یہ سیجھتے تھے کہ ایک اونٹ کی خارش دوسرے اونٹ کولگ جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک اھیم کی بیماری کا تعلق ہے اس میں اہل عرب عدوی کے قائل نہیں تھے، پھر یہاں لا عدوی کے کیا معنی ہوئے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں لا عدوی کے وہ معنی ہیں ہی نہیں جو بیماری کے تعدید کے متعلق ہیں۔ بلکہ لا عدوی، زیادتی اور ظلم کے معنی میں ہے، کہ کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کرنا جیا ہتا۔

یعنی جب ایک مُرتبہ بیج مکمل ہو چکی ہے،اب میں اس کوختم کر کےتم پریاتمہارےشریک پرکوئی زیادتی نہیں کرنا جا بتا۔

بعض حضرات نے کہا کہ اس کے معنی تعدید امراض والے ہی ہیں ،البتہ یہ بمجھنا غلط ہے کہ اھیم کے بارے میں اہل عرب میں عدوی کا تصور نہیں تھا بلکہ اس میں یہ تصور تھا کہ جب اھیم اونٹ کی بیاری مبتلاً ہوجا تا تھا۔ می تصور تھا اس مرحلہ ایسا بھی آتا تھا کہ اگر کوئی شخص یا جانور اھیم اونٹ کی مینگئی کوسؤ کھ لیتا تو وہ بھی بیاری مبتلاً ہوجا تا تھا۔ می تصور تھا اس واسطے لاعدوی کہا۔

# (٣٤) باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها

فتنہ کے زمانہ میں کسی کو ہتھیا روغیرہ فروخت کرنے کے بارے میں امام بخاریؓ نے یہ باب قائم کیا ہے۔

ایام فتنه میں ہتھیا رفروخت کرنے کے بارے میں اختلاف فقہاء

اس بارے میں حضرات صحابہ کرام ﷺ و تابعین اور محدثین وفقہاء کے درمیان گفتگو ہوئی ہے کہ جس زمانہ

میں فتنہ ہواس زمانہ میں ہتھیار کی فروخت جائز ہے یانہیں؟

اس بات پرسب کا انفاق ہے کہ جواہل بغی ،ان کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا جائز نہیں ،اس لئے کہ وہ برسر بغاوت ہیں ،اگران حالات میں ان کو ہتھیار دیا جائے گا تو وہ اہل عدل کے خلاف استعال ہوگا۔لہذا بیاس بغی کے اندران کی اعانت ہوگی۔

لیکن اس میں کلام ہے کہ فتنے کے زمانہ میں بغی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں یانہیں؟ بعض حضرات نے فروایا بیاہل بغی کے علاوہ بھی فتنہ کے زمانہ میں ہتھیار فروخت بالکل ہی ناجا کڑ ہے،اس لئے مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ہے اور کوئی نہ کوئی فریق اس کو دوسرے کے خلاف استعال کرےگا۔ <sup>دی</sup>ے

# فتنهى فشمين

اس میں قول فیصل میہ ہے کہ فتنہ کی دوشمیں ہیں۔

پہلی شم ہے ہے کہ جس میں حق اور باطل واضح ہوں یعنی ایک فریق کے بارے میں یقین ہو کہ بیت پر ہے اور دوسرے کے بارے میں یقین ہو کہ بیت پر ہے اور دوسرے کے بارے میں یقین ہو کہ باطل پر ہے ،تواس صورت میں جولوگ باطل پر ہیں ان کے ہاتھ پر ہتھیار کی فروخت بالکل ناجائز ہے ،کیکن اہل حق کے لئے ہتھیار فروخت کرنا جائز ہے۔

ووسری فتم وہ ہے جہاں حق اور باطل میں امتیاز نہیں ہور ہا ہے یعنی یہ پیتنہیں چل رہا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس صورت میں ہتھیار کی فروخت فریقین میں سے کسی کے ہاتھ بھی مطلقاً جائز نہ ہوگ ۔ ہاں جس شخص کے ہارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ بیاس کو فتنے میں استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اپنے تحفظ اور دفاع کے لئے استعمال کرے گا، بلکہ اپنے تحفظ اور دفاع کے لئے استعمال کرے گا، تواس صورت میں اس کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا جائز ہے۔

#### "وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة"

لینی حضرت عمران بن حصین کے نتنہ کے زمانہ میں ہتھیار کی بیع کومکر وہ سمجھا۔

اب اس میں دونوں احمال ہیں، یبھی احمال ہے کہ انہوں نے فتنہ کے زمانہ میں اہل فتنہ کو ہتھیار فروخت کرنے سے منع کیا اور یہ بھی احمال ہیں، لہذا انہوں نے مطلقاً منع کیا ہو۔ نے مطلقاً منع کیا ہو۔

آ گے حدیث ذکر فرمائی ہے کہ:

• • ا ۲ ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة ،عن مالک ،عن يحيى بن سعيد:عن عمر بن كثير ،عن ابى محمدمولى أبى قتادة،عن أبى قتادة الله عام

۵ کے اعلاء السنن ، ج:۲ ، ص:۲۸۳.

حنين فبعث الدرع فابتعت به مخرفافي بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. [أنظر : ١٣٦] المراح فابتعت به مخرفافي بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. [أنظر : ٣٣٢] المراح المراح

حضرت قیادہ ہے۔ زرہ عطافر مائی۔

فرماتے ہیں میں نے وہ زرہ فروخت کی اوراس کے ذریعہ بنی سلمہ میں ایک باغ خریدا (مخرف، باغ کو کہتے ہیں ) یہ پہلامال تھا جواسلام کے زمانے میں میں نے جمع کیا تھا۔

تحدیث کاتعلق بظاہر فتنے سے معلوم نہیں ہور ہاہے کیونکہ بیٹین کے زمانہ میں کفارسے جنگ تھی اور حضور ﷺ نے حضرت قما دہ ﷺ کوزرہ عطافر مائی تھی۔حضرت قمادہ ﷺ خاہر ہے کہ مسلمانوں میں سے تھے لہٰذاان کو زرہ دینے میں کوئی اشکال نہیں تھا۔

لیکناس کا تعلق در حقیقت اس ہے ہے کہ ترجمۃ الباب میں دوچیزیں ذکر کی ہیں" ہاب بیع المسلاح فی المفت نة وغیرها" یہال وغیرها لینی غیرفتنہ بھی فرمایا ہے، توبید دیث غیرفتنہ میں بیچنے سے متعلق ہے اوراس سے بیا بات معلوم ہور ہی ہے کہ جہال کسی مخص کے بارے میں بیا طمینان ہو کہ وہ سلاح کسی غرض فاسد کے لئے استعمال نہیں کرے گااس کو بیچ کرنا جائز ہے۔

### (٣٨) باب:في العطاروبيع المسك

ا • ا ٢ حدثناموسى بن إسماعيل: حدثناعبدالواحد: حدثناأبوبردة بن عبدالله قال: سمعت أبابردة بن أبى موسى، عن أبيه الله قال: قال رسول الله الله المسك وكير الحداد، الايعدمك من صاحب المسك والمسك وكير الحداد، الايعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجدريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك ، أو تجدمنه ريحاخبيثة)). وانظر: ۵۵۳۲ ميك

# الجھے اور بریے ہم نشین کی مثال

نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال دیتے ہوئے فر مایا کہ نیک ہم نشین کی مثال "کے مشل صاحب

٢٤ وفي صبحيت مسلم ، كتباب البجهادولسيسر، وقم: ٣٢٩٥، وسنن ابسى داؤد ، كتباب البجهاد، وقم: ٣٣٢٠، ومسندا حمد، باقى مسندالأنصار، وقم: ٢١٥٥٩ ، وموطامالك، كتاب البجهاد، وقم: ٨٢٣.

<sup>23</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب البروالصلة والآداب ، رقم: ٣٧٢ ومسند احمد ، اوّل مسند الكوفيين ، رقم: ١٨٤٩٨ .

الممسک "لیعنی مثک فروخت کرنے والوں کی طرح ہے۔اور برے ہم نشین کی مثال " کیو المحداد" کی ہے۔
کہتے ہیں کہ صاحب المسک لیعنی مثک فروخت کرنے والاتمہیں محروم نہیں کرے گا، یا تو تم اس سے مثک خریدلو گے تو تمہیں فائدہ پنچے گایا کم از کم تمہیں اس کی خوشبوضرور پنچے گی۔اگر جلیس صالح ہے تو اس کے اخلاق طیبہ تمہاری طرف منتقل ہوجا ئیں گے یا کم از کم اس کے اخلاق کی خوشبو تمہیں ضرور پنچے گی۔ یعنی اس کے اچھے اخلاق کے اثر اے تمہیں حاصل ہوں گے۔

اورلو ہار کی دھوکئی ( کیر ) یا تو تمہارے گھر کوجلا دے گی یا کپڑے کوجلا دے گی ،اورا گریہ بھی نہ کرے گی تو کم از کم اس کی بد بوتو آئے گی۔ براہم نشین یا تو اپنے اخلاق سیئے تمہاری طرف ننتقل کرے گا جیسے کہ تمہارے گھر کوجلا دیا ، کپڑے جلادیا ، یا کم از کم اس کے برے اخلاق کے اثر ات تمہاری طرف پہنچیں گے جس کو بد بوسے تعبیر فرمایا۔

# منشاء حدیث ہے ایک اہم نصیحت

اں حدیث کا منشاء اس بات کی تا کید کرنا ہے کہ انسان کو اپنی صحبت اچھی رکھنی چاہئے اور بری صحبت سے پر ہیز کرنا جاہئے۔

لیکن امام بخاریؒ نے یہاں اس حدیث کولا کریہ استدلال کیا ہے کہ مثک کی خرید و فروخت جائز ہے اس لئے کہ آنحضرت کے مثک کی خرید اری کاذکر فر مایا ہے، اس سے ان لوگوں کی تر دید ہوگئی جومشک کی خرید و فروخت کو اس وجہ سے ناجائز کہتے ہیں کہ مثک اصلاً خون کا حصہ ہوتی ہے۔ یعنی مثک ہرن کے نافہ میں ہوتا ہے اور اس میں خون ہوتا ہے اور خون کی بیچ بھی جائز نہیں۔ لیکن اس موتا ہے اور خون کی بیچ بھی جائز نہیں۔ لیکن اس حدیث باب سے معلوم ہوا کہ مشک کی بیچ جائز ہے اور سے عام خون کے تھم میں نہیں ہے۔

### (٣٩) باب ذكر الحجام

تشريح

امام بخاری رحمہ اللہ نے جام کے پینے کے بیان میں یہ باب قائم کیا ہے۔ حضرت انس پیفر ماتے ہیں کہ ابوطیبہ نے حضور اقدس کی کی حجامت کی تھی ، آپ کی نے ان کوایک صاع کھجورا جرت میں دی اور جوان کے مولی تھےان کو حکم دیا کہان کے خراج میں کمی کر دو۔

خراج میں کی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ پہلے زمانہ میں مولی عبد کے اوپر پابندی لگاتے تھے کہتم جا کر محنت مزدوری کرواورروزانہ مجھےاتنے ہیں لاکر دیا کرو،ابوطیبہ بھی غلام تھے اوران کے مولی نے بھی ان پر پابندی عائد کی ہوئی تھی اورزیادہ بیسے مقرر کئے ہوئے تھے۔

ہ بخضرت ﷺ نے سفارش فرمائی کہان کی آمدنی کم ہے، لہذاان سے کم آمدنی کا مطالبہ کرو۔ <sup>۸</sup>ے

### حجامت کا پیشہ جائز ہے

اس حدیث ہے معلوم نہوا کہ حجامت کا پیشہ جائز ہے اور یہ جمہور کی دلیل ہے اوراس کی اجرت بھی جائز ہے کیونکہ حضورا کرم ﷺ نے خو داجرت عطافر ما کی تھی۔

لہذا دوسری جگہ جوکسب الحجام خبیث آیاہے،اس پرمستقل باب بھی آئے گا، وہاں خبیث سے حرام کمائی مراد نہیں ہے، بلکہ مرادیہ ہے کہاس میں آ دمی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے،اس لئے بیا چھا پیشے نہیں ہے،لیکن شرعی طور پر سے پیشہ حرام نہیں ہے۔

#### ( • ٣ ) باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

٣٠ ١ ٢ ـ حدثنا آدم: حدثنا أبوبكر بن حفص، عن سالم بن عبدالله ابن عمر ، عن أبيه قال: (رانى لم أرسل بها النبى الله الله عمر الله بحلة حرّير أوسيراء فرآهاعليه فقال: ((إنى لم أرسل بها اليك لتلبسها الله النبسها من الاخلاق له . إنسابعثت إليك لتستمتع بها)) يعنى تبيعها. [راجع: ٨٨٢]

# تشريح

یہ باب الیی چیزوں کی تجارت کے بارے میں قائم کیاہے جن کا پہننا مردوںاورعورتوں کیلئے مکروہ اور ناجائز ہے۔

اس کے تحت دو حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر ؓ کی اور دوسری حدیث حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی ذکر کی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر کی حدیث کاتعلق "فیمهالبسه للرجال" سے ہوادر حضرت عائشہ کی حدیث

كاتعلق "مايكره لبسه للرجال والنساء" دونوں سے ہے۔

پہلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر قرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کو تربر کا ایک جوڑا بھیجا یعنی ریشمی جوڑا،اوسیراء(اس میں سین کے نیچے زیراوریاء کے اوپرز برہے) یہ ایک قسم کی ریشمی دھاری دار چا دریں تھیں جن کوسیراء کہتے ہیں ۔

نبی کریم ﷺ نے وہ دھاری داررلیثمی چا دروں کا جوڑ احضرت عمرﷺ کے پاس بھیجا تھا،حضرت عمرﷺ نے اس کو پہن لیا۔

جب حضورا کرم ﷺ نے ان کے بدن پروہ جوڑا پہنا ہواد یکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ'' میں نے ریتمہارے پاس پیننے کے لئے نہیں بھیجا تھااس لئے کہ کوئی ریشی جوڑا نہیں پبنتا مگروہ شخص جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو'' پھر فرمایا کہ میں نے بیاس لئے بھیجا تھا تا کہاس سے نفع اٹھاؤلیتنی اس کو بچ دو، یائسی کو ہدیہ کے طور پردے دو۔

مطلب میہ کہ رئیٹمی جوڑا مردوں کے لئے حلال نہیں تھا عورتوں کے لئے حلال تھا، حضرت عمر ﷺ کے پاس سیجنے کا منشاء نیبیس تھا کہ وہ خود پہنیں، بلکہ مطلب میتھا کہ دہ داس کوکسی عورت کے کینئے کیلئے کتے دیں یا کسی عورت کو ہم برید کے طور پر دے دیں۔ ہرید کے طور پر دے دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کا مردول کے لئے پہننا جائز نہیں ،اس کی بیٹے مردوں کے لئے جائز ہے جبکہ اس کا پہنناعور توں کے لئے جائز ہے جبکہ اس کا پہنناعور توں کے لئے جائز ہے۔

حضرت عائشەرضى اللەعنها فرماتى مېن كدانهوں نے ايك نمرقة خريدا۔

"نمرقة" اصل میں اس تکیو کہتے ہیں جو کمر کے بیچھے ٹیک لگانے کے لئے استعال ہوتا ہے۔ وہ نمر قة

قي وفي صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، رقم: ٣٩٣٧ ، ٣٩٣٧ ، ومسند احمد ، باقي مسندالأنصار ، رقم ٢٣٨٩ ، و وطأمالك ، كتاب الجامع ، رقم: ١٥٢٥ .

ایباتھا کہاں پر پچھاتصوریت تصیں، جب حضوراقدس ﷺ نے وہ نمرقة دیکھا تو دروازہ پرکھڑے ہو گئے،"فلم ید خله" گھر میں داخل نہیں ہوئے۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ **"فعوفت فی وجھہ الکو اہة" (**ان تصاویر کی وجہ ہے ) میں نے حضورا کرم ﷺ کے چبرہ مبارک پرنا گواری کے آثار دیکھے۔

"فقلت :يارسول لله أتوب إلى الله وإلى رسوله على ،ماذا أذنبت ؟"

میں نے عرض کیایار سول اللہ عظامیں اللہ کی طرف توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہوگیا ہے جس کی وجہ سے آپ علی نے ناگواری کا ظہار فرمایا ہے (اور مجھے اس کاعلم نہیں ہے)۔

# حضرت عا ئشەرضى اللّەعنها كاادب اور ہمارے لئے تعلیم

حضرت ما نشدرضی اللہ عنبها کا ادب دیکھئے کہ پہلے تو بہ فرمائی اس کے بعدیہ بو چھا کہ کیا گناہ ہواہے؟ "**ماذا** اذنبت ؟"بعد میں آیا ہے کہ یقیناً کوئی گناہ ہواہے جس کی وجہ سے آپ ﷺ نا گواری کا اظہار فرمارہے ہیں (اور مجھے اس کاعلم نہیں ہے )۔

اس صدیث میں ہمارے لئے بی تعلیم ہے کہ جب کوئی ایساعمل سرزد ہو جائے جس سے کسی بڑے کونا گواری ہوتو آ دمی پہلا کام بیکرے کہ پہلے تو بداستغفار کرے اور پھر پوچھے کہ کیا گناہ ہوا ہے، کیونکہ اگر بغیر معافی مانگے پوچھے گا اس کے معنی بیہ بول گے کہ وہ اپنے بڑے کے عمل کے بارے میں شک کرر ہاہے کہ مجھ سے تو کوئی قصور نہیں ہوا ہے اور بیخواہ نوا وہ نارانسگی کا ظہار کررہے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے پہلے اس بات کا اظہار فر مایا کہ میں تسلیم کرتی ہوں کہ مجھ سے نلطی ہوئی ہے۔ اور پھر تو بہ بھی کرتی ہوں،معافی بھی مانگتی ہوں،اب بات صرف یہ ہے کہ مجھے ناوا قفیت کی وجہ سے پتانہیں ہے کہ وہ' نلطی یا گناہ کیا ہے؟اس لئے بوچھتی ہوں۔

اگر بغیر توبہ کے پوچھتیں کہ "مسافدا اذنبت ؟" تواس میں اعتراض کا پہلونکتا تھا کہ مجھ سے ایسا کیا گناہ سرز دہو گیا کہ آپ نا گواری کا اظہار فرمارہے ہیں۔اس میں اعتراض اور شکایت کا پہلوتھا،اس کوزائل کرنے کے لئے پہلے تو بہ ہے، پھرسوال ہے۔

#### "فقال رسول الله ﷺ :مابال هذه النمرقة؟"

اس "نموقة "كاكيامعامله ب؟ يعنى بيكهال سے لائيں؟ "قلت : اشتريتهالك لتقعد عليها و توسدها" حضرت عائشرض الله عنها نفر مايا كه بيل نفر كه بيل كه بيل ن

#### "فقال رسول الله على: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون"

آپ ﷺ فیقال لهم: "احیوا مایا که قیامت والے دن تصویر بنانے والے لوگوں پر مذاب ہوگا "فیقال لهم: "احیوا ماخلقتم" ان سے کباجائے گا کہ جس کوتم نے پیدا کیا ہے، یعنی تصویر بنائی ہے، اس کوزندہ کرو، اس میں روح پھونکو۔ "وقال: إن البیت الذی فیہ الصور لاتد خلہ الملائکة "اور فرمایا کہ جس گھر میں بی تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

(تصویر کے احکام پرآ گے ایک مستقل باب آر ہاہے جہاں ان شاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا )۔

یبال امام بخاریؓ نے جواس حدیث کو نکالا ہے اس سے بیٹا بت کرنامنظور ہے کہ تصویر والا کیڑ امر دول کے لئے بھی اور عور تول کے لئے بھی ناجائز ہے۔

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہانے جو کپڑاخریدا تھا اگر چداہے دیکھ کرآپ ﷺ نے تصویر کا حکم بیان فر ما دیا اور تصویر کے بارے میں ناگواری کا اظہار بھی فر مادیالیکن حضرت عائشہ نے جو بیچ کی تھی اس کو فننخ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ جس چیزیرتصویر ہواس کی بیچ نا جائز نہیں ، کیوں نا جائز نہیں؟

### بیع کے بارے میں ایک اہم اصول

اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ کے بار کے میں بیاصول ہے کہ جس شئ کا کوئی جائز استعال ممکن ہواس کی بیچ جائز ہے جاہے وہ چیز عام طور سے ناجائز کام میں استعال ہوتی ہو۔ یعنی اب بیمشتری کا کام ہے کہ اس کو جائز مقصد کے لئے استعال کرے۔

یہاں جوتصوبروالا کپڑ اہےاں کا ایک جائز استعال بھی ممکن ہے،اس جائز استعال کی وضاحت اس حدیث کے بعض طرق میں ہے (جو بخاری میں بھی دوسری جگہوں میں آئی ہے )۔

وضاحت بیہ ہے کہ بعد میں حضرت عاکشہ ؓ نے حضور اقد س ﷺ کے ایماء پر اس کپڑے کا گدا بنالیا تھا اور گدے میں اس کواستعمال کیا۔

# تصویروالے کیڑے کااستعال

فقہاء کرام ؓ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کپڑے پر تصویر ہواور وہ تصویر پامال ہور ہی ہوتو اس کواستعال کیا جائے ، لینی حقارت کے ساتھ اس کو استعال کیا جائے ، جیسے بطریق الامتھان کہتے ہیں ، جس میں اس کی تعظیم و تکریم نہ ہو، مثلاً اس کو قالین پر روندا جائے ، اس کا پائیدان بنالیا یا اس کا گدا بنالیا ، جس پر سوتے ہیں تو الین صورت میں اس کا استعال درست اور جائز ہے ۔ چونکہ تصویر والے کپڑے کا جائز استعال ممکن ہے ، اس واسطے اس کی خرید وفروخت جائز ہوگی۔

تضوير والياخبار ورسائل كاتحكم

اس سے ان تمام اشیاء کا تھم بھی نکل آیا جن پر تصویری بی ہوتی ہیں ، جیسے آئ کل اخبار ااور رسالے ہیں کہ ان کے اندر تصویری ہوتی ہیں ، تو تصویریں تو ناجائز ہیں ، کیکن اخبار اور رسائل کی خرید وفر وخت جائز ہے۔ تصویر والے اخبار ورسائل کی خرید وفر وخت جائز ہونے کی دووجہیں ہیں۔

ایک وجہ یہ ہے کہ تصویری نی غیر مقصود ہوتی ہیں اور وہ اخباریارسالے کے تابع ہوتی ہیں۔خزیدنے والے کا اسل مقصدا خباریا رسالے کامضمون پڑھنا ہوتا ہے، تصاویر ضمنا اور یبعا ہوتی ہیں۔البتۃ اَئر کو کی شخص تصویر ہی کومقسود بنا کرخریدے گا تو اس کواس کا گناہ ہوگا ،کیکن مضمون کے لحاظ ہے اخبار اور رسالے خریدر باہے تو یہ جائز ہے۔

و وسری وجہ میہ ہے کہ آج کل بہت می اشیاء ہیں جواہیے ڈبول میں فروخت ہوتی ہیں جن پرتصوریس بی ہوتی بیں تو خریدار کااصل مقصود ڈیے کا ندر کی چیز ہوتی ہے ،تصویریں اس کے تابع ہیں اوران کا جائز استعال بھی ممکن ہے کہ تصویروں کو بگاڑ دیا جائے اور پھر آ دمی ان کواپنے پاس رکھے تو ہے جائز ہے ،لہٰذااس کی بھے بھی جائز ہوگی۔

تو بیاصول یا در کھنا جا ہے کہ ہروہ چیز جس کا استعال ممکن ہواس کی بیچ جائز ہےاور بیاعا نت علی المعصیۃ کے اندرنہیں آتی ہے۔

# کون تی چیزاعانت علی المصیة ہے؟

یہ مئلہ بڑاد قیق ہے کہ کون می چیزاعا نت علی المصیۃ ہےاور کون سی نہیں؟

اس مسئلہ میں فقہاء کرام نے کافی تفصیلی بحثیں کی بین ،اگر مطلق اعانت یا مطلق تسبب کو ناجائز قرار دیا جائز قرار دیا جائز قرار دیا جائز قرار دیا جائز واسطہ برچیز میں کسی نہ کسی معصیت کی اعانت اور تسبب ہوجا تا ہے تو ہر کام ممنوع ہوجائے گا۔ لہذا فقہاء کرام نے اس کی حدود متعین کر دی بین کہ کون سی اعانت جائز ہے اور کون سی ناجائز؟ کون ساتسبب جائز ہے اور کون سانا جائز ہے؟

اسمونموع پرمیرے والد ماجد مفتی محمد شفتی عثمانی صاحب کا ایک مستقل رسالہ ہے جس کا نام ہے "الابانة فی معنی التسبب والاعانة" جو 'جوا ہرالفقہ' کی دوسری جلد میں شائع ہو گیا ہے۔ اس میں تحقیق فرمائی ہے کہ کس فتم کی امانت جائز ہے اور کس فتم کی امانت ناجائز ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایسی شک کی بیچ کرنا جس کا کوئی جائز استعال ہوجائز ہے۔ ث

٠٠ ﴿ جواهر الفقه ، ج: ٢ ص: ٣٥٧.

# افيون كى بيع كاحكم؟

افیون کو لے لیجئے کہ نشہ آور ہے اور عام حالات میں اس کا استعال جائز نہیں ہے۔

وجداس کی بیہ ہے کہ افیون کا جائز استعال بھی ممکن ہے یعنی دواؤں کے اندر ، علاج میں بیرونی استعال میں لیپ وغیرہ کرنے کے لئے اس کااستعال ممکن ہے،لہذااس کی بیع بھی جائز ہے۔

ای طرح وہ شرابیں جو حنفیہ کے نز دیک خمر کی تعریف میں نہیں آتی جیسے الکحل جوآج کل کیمیاوی طریقے سے بنایا جاتا ہے، حنفیہ کے مسلک کے مطابق خمر کی تعریف میں نہیں آتالیکن نشرآور ہونے کی وجہ سے حرام ضرور ہے۔ الگ

# الکحل کے بار نے میں فتو کی

الکول کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ پینجس نہیں ہے اوراس کی نیچے جائز ہے اس لئے کہاس کا استعمال بھی ممکن ہے جیسے دواء وغیرہ کے اندراستعمال کیا جاتا ہے یا دوسرے سائنٹیفک اغراض کے لئے ،اسی سے روشنائی بناتے ہیں اورخوشبو کے اندر بھی ڈالی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ۔اس واسطے اس کی خرید وفر وخت جائز ہے۔

سوال: اگرتصور کوالیی جگه استعال کیا جائے جہاں وہ پامال ہوتو کیا اس کی گنجائش ہے؟

جواب: اس میں فقہاء کرامؓ کا کلام ہے کہ آیا یہ وعیدان کوشامل ہوگی یانہیں، تواس وقت وعید میں شامل اگر کوئی شخص تصور کوگھر میں غیرمشروع طریقے پرر کھے اگر مشروع طریقے پررکھی ہوئی ہے تواہا نت ہے، چروہ وعید کے اندر داخل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تصور کسی بلند جگہ پر ہے یا الماری میں ہے تو وہ اس کی اہانت نہیں ہے بلکہ اس کومعز زجگہ پررکھا گیا ہے لہٰ ذاوہ جائز نہیں ہے۔ <sup>۵۲</sup>

سوال: ئی دی کی تع جائز ہے یانہیں؟ اوراس کا جائز استعال کیا ہے؟

جواب: یہ ائیر پورٹ پرجو گلے ہوتے ہیں وہ ٹی وی ہی ہوتے ہیں لیکن وہ مانیٹر (Monitor) یا کلوزسرکٹ (Close Circuit) کے طور پراستعال ہوتے ہیں ،توبیاس کا جائز استعال ہے،اس لئے ٹی نفسہ ٹی وی کی بیچ حرام نہیں ہے،لیکن کسی کواس کی بیچ کا مشورہ نہیں دیا جاسکتا کہ آپ اس کی بیچ کریں ،جیسے آپ نے کسب

ال تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ١٥٥.

٥٢ وبعض الشافعية إلى كراهية التصوير مطلقا، سواء كانت على الثياب أو على الفرش والبسط ونحو ها، وقال ابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد في رواية : وقالوا : إذا كانت الصور على البسط والفرش التي توطأبا الاقدام فلابأس بها. وأما إذا كانت على البسط والفرش التي توطأبا الاقدام فلابأس بها. وأما إذا كانت على الثياب ولستائر ونحوها، فإنها تحرم. وكان ابوحنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال، والا يكرهون ذلك فيما يبسط، ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة الخ (عمدة القارى ، ج ٨ ، ص : ٥٣٨).

الحجام کے بارے میں پڑھا کہ آپ ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کسب الحجام خبیث ،کیکن ناجائز نہیں کہا، یہ شرعاً جائز ہے، ساتھ پیفرمایا کہ یہ پیشہ اچھانہیں ہے۔ چونکہ ٹی وی کا زیادہ تراستعال ناجائز کاموں میں ہور ہاہاں واسطے اس کی بیچ کا پیشہ اختیار کرنا اچھانہیں ہے۔ اورکسی مسلمان کواس کا مشورہ نہیں دینا جا ہے لیکن بالکل حرام

کہنا کہاں کے نتیجے میں آمدنی حرام ہوگئ ہے یہ کہنا سیح نہیں ہے۔ سوال: خمر کا بھی جائز استعال موجود ہے کہ کوئی شخص اس نیت سے خریدے یا بیچے کہ اس سے سر کہ بنایا جائیگا پھراس کی بیچے بھی جائز ہونی جائے ؟

جواب: خمر کے بارے میں قرآن میں نص آگئ ہے، اس کو " رجس من عمل الشیطان "فرمایا ہے، شریعت نے اس کونا پاک مطلق قرار دیا ہے لہٰذاو ہاں نص آگئی اس نص کی موجود گی میں بیاصول نہیں چلے گا۔

کوئی آ دمی خمرکواس نیت سے خریدے کہ میں اس کوسر کہ بناؤں گایا اس نیت سے بیچے کہ خرید نے والااس کا سر کہ بنائے گاتو بیہ حلال نہیں ہوگا ، کیونکہ یہ منصوص ہے اوراس کی نجاست منصوص ہے اس لئے وہاں بیاصول نہیں ہے ، بیگفتگوان چیزوں کے بارے میں بور ہی ہے جن کی تبیع کی حرمت کی صراحت قرآن وحدیث ہے نہیں ہے۔

س**وال**: مشک جو کہخون ہے اگروہ کیڑے میں لگ جائے تو کیانماز کے لئے اس کا دھونا ضروری ہے؟

جواب: مثل بہتا ہوا خون نہیں ہے اس لئے اس کے کپڑے پرلگ جانے سے کپڑے کا دھونا واجب نہیں ہے۔وہ نجس بھی نہیں ہے وہ اس نجاست کے تکم سے مشتنی ہے،البذااگر کپڑے یابدن پر لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔

سوال: تصور کے چھوٹے یابڑے ہونے میں کوئی تفصیل ہے یانہیں؟

جواب: تفصیل یہ ہے کہ اگر تصاویرا تن چیوٹی ہوں کہ آ دمی کھڑا ہواوروہ زمین پررکھی ہوئی ہوں تو وہ نظر نہ آئیں ،ایسی چھوٹی تصاویر کا ہراستعال جائز ہے، چاہےوہ کیڑے پر ہوں یائسی بھی چیز پر ہوں۔

اور یہ جو حکم بتایا جارہا ہے ہیمتہن کے بارے میں یعنی بڑی تصویروں کے لئے ممتہن طریقہ پر استعال کا جواز ہے۔ <sup>27</sup>

### ( ا ٣) باب صاحب السلعة أحق بالسوم

٥٣ راجع: للتفصيل تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ١٥١ – ١٤٨.

حدیث کی تشریح

جو صاحب سلعۃ ہے بینی کسی سامان کاما لک ہے وہ اس سامان کا بھا وُلگانے کا زیادہ حقدار ہے بینی بیٹے تو دونوں طرح ہوجاتی ہے کہ مشتری کے بیے چیز میں اتنے پیسوں میں خرید تا ہوں اور با لُغ کے سیح ہے میں اتنے پیسوں میں بیچنا ہوں اور مشتری کے سیح ہے میں اتنے میں بیچنا ہوں اور مشتری کے سیح ہے میں اتنے میں بیچنا ہوں اور مشتری کے سیح ہے میں اتنے پیسوں میں بیچنا ہوں اور مشتری کے سیح ہے میں اتنے پیسوں میں خرید تا ہوں۔

لیکن امام بخاری رحمة الله علیه کا کہنا ہیہ کہ اصل حق بائع کا ہے کہ وہ پہلے قیمت لگائے "صاحب السلعة أحق بالسوم" کا پیمطلب ہے یعنی قیمت لگاناصا حب السلعة بائع کا حق ہے۔

اس میں حضرت انس بن مالک کا یک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور اللہ بھانے فرمایا" بہاہنی النہ جار ، ثامنونی بحافظ کم" بیحدیث معجد نبوی کی تقمیر سے متعلق ہے کہ جب آپا مدینہ نبورہ تشریف لے گئاور آپھانے نہ معجد نبوی کی تقمیر کارادہ فرمایا تو وہاں بنونجار کا باغ تھا آپ بھائے نہ وہ باغ خرید ناچا باتو بنونجار سے کہا کہ السین باغ کی قیمت لگا کر مجھے بتاؤ،" وفیسه حسوب و نسخسل" اس میں کچھے حصہ غیر آباد تھا اور کچھے حصہ میں کھجور کے درخت تھے۔

امام بخاری "شامنونی" کے لفظ سے استدلال کررہے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے خود قیمت نہیں مقرر فرمائی بلکہ بنونجار سے کہا کہ تم اپنے باغ کی قیمت لگا کر بتاؤ۔معلوم ہوا کہ آنخضرت ﷺ نے صاحب سلعة بائع کو قیمت لگانے کاحق دیا ہے۔ لگانے کاحق دیا ہے۔

### (۳۲) باب كم يجوز الخيار؟

٨ • ٢ ١ - حدثنا حفص بن عمر:حدثنا همام ،عن قتادة ، عن أبى الخليل ، عن عبدالله بن

۵۳ وفي صحيح مسلم، كتاب البيوع ، رقم: ۲۸۲ ، وسنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم: ۲۲ ۱ ۱ ، وسنن النسائي، كتاب البيوع ، رقم: ۲۹ ۹ ۲ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، رقم: ۳۷ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، رقم: ۳۷ ، وموظام الك ، كتاب البيوع ، رقم: ۱۱۷۷ .

الحارث ، عن حكيم بن حزام الله عن النبي الله قال: (( البيعان بالخيار مالم يفتر قا)).

وزاد احمد :حدثنا بهزقال : قال همام : فذكرت ذلك لأبي التياح فقال : كنت مع أبي الخليل لماحدثناعبدالله بن الحارث هذا الحديث.[راجع: ٢٠٤٩]

اس میں خیارشرط کی مدت کامسئلہ بیان کرنامقصود ہے۔خیار دوشم کے ہوتے ہیں:ایک خیارمجلس اور دوسرا خیار شرط،امام بخاریؓ نے دونول کوآ گے پیچھے ذکر کیا ہے۔

# خيارجلس

ائمہ خلا شد حمہم اللہ کے نزدیک خیار مجلس وہ ہوتا ہے کہ اگر ایجاب وقبول ہوگیا ہولیکن اگر مجلس باقی ہے تو ائمہ خلا شد حمہم اللہ فرماتے ہیں کہ متعاقدین میں سے ہرایک کواختیار ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے بیج کوختم کردے،اس کوخیار مجلس کتے ہیں۔

# خيارشرط

دوسرا خیار شرط ہوتا ہے کہ عقد تو ہو گیا لیکن عقد کے اندرا حدالمتعاقدین نے بیشرط لگادی کہ اگر میں چا ہوں تو آئی مدت کے اندراس بیع کو فنخ کر دول، مثلاً بیکہا کہ بیج تو کررہا ہوں لیکن مجھے تین دن کے اندریہ بیج فنخ کرنے کا اختیار ہوگا،اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔

### مقصود بخاري

یباں امام بخاریؓ کامقصود خیارالشرط کامسله بیان کرنا ہے کہاں کی کتنی مدت ہے؟

اگر چە حدیث خیارمجلس کے مسله سے متعلق ہے لیکن خیار مجلس کو بیان کرنامقصود نہیں ہے ،خیار مجلس کیلئے آ گے مستقل باب قائم کیا ہے" آ گے مستقل باب قائم کیا ہے" البیعان بالنحیار مالم یتفرقا"

لیکن یباں دونوں مسئلوں کو سمجھنا ضروری ہے اس لئے کہ امام بخاریؒ جوابواب قائم کررہے ہیں اور جو احادیث لارہے ہیں وہ متداخل جیسی ہیں ،اس لئے ان دونوں مسئلوں کو یہیں سمجھ کینا جا ہے تا کہ آ گے ابواب اور احادیث کو سمجھنا آسان ہو۔

# خیار شرط کے بارے میں اختلاف ائمہ

خیارالشرط کی مشروعیت پرسب کا جماع اوراتفاق ہے، کیکن اس میں کلام ہے کہ بیہ خیار کتنے دن تک جاری

روسکتاہے؟ دیم

### امام ابوحنيفه اورامام شافعي رحمهما الله كامسلك

امام ابو حنیفہ اور امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ خیار الشرط کی مدت شرعی طور پرمقرر ہے اور وہ تین دن ہے، تین دن ہے زیادہ خیار کی شرط لگا ناجا ئز نہیں ہے۔ اے

### صاحبين رحمهما التداورامام احمد رحمه التدكامسلك

امام یوسف،امام محد اورامام احمد بن منبل فرماتے ہیں کہ ایسانہیں ہے، یعنی شرعی اعتبار سے خیارالشرط کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے بلکہ متعاقدین جس مدت پر بھی اتفاق کرلیں اس مدت کا خیار باقی رہے گا اور عقد جائز ہے، چاہے وومینے مقرر کرلیں یا جتنی مدت جاہیں مقرر کرلیں۔ کے

### امام ما لك رحمه الله كالمسلك

امام ما لک فرماتے ہیں کہ خیارالشر طامعیعات کے اختلاف سے بدلتار بتا ہے،ا ً سرکوئی اہمیت والی چیز ہے۔ تواس کے لئے مدت خیار بھی زیادہ ہوگی۔ ۵۸

چنانچیانہوں نے مختلف مہیعات کے لئے مختلف مدتیں مقرر فرمائمیں ہیں،کسی کے لئے تین دن ،کسی کے لئے چار دن کسی کے لئے یانچ دن اورکسی کے لئے دس دن وغیرہ۔

امام ما لک رحمہ اللہ کا فر مانا یہ ہے کہ خیار شرط کا مقصد یہ ہے کہ جو مخص صاحب خیار ہے وہ سوچنے کا موقع لینا چاہتا ہے کہ میں سوچ بچار کرلوں آیا یہ سودامیرے لئے مناسب رہے گایا نہیں؟

ای لئے مالکیہ کی فقہ میں خیارالشر ط کوخیارالتر وی کہتے ہیں۔تر وی کے معنی ہیں سوچے و بچار ،غور وفکر کرنا ،اس اختیار کا مقصد تر وی ہے ،وہ کہتے ہیں کہ جب مقصد سوچے و بچار ہے تو یہ چیز مختلف اشیا ، میں مختلف اوقات کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض چیز وں کے سوچ و بچار میں تھوڑ اوقت لگتا ہے اور بعض چیز وں کی سوچ و بچار میں زیادہ وقت لگ

مدة الخيار، والمذاهب المعروفة فيها ثلاثة: الأول: أنه يتقيد بثلاثة أيام، فلا يجوز الخيار إلى ما فوقها، وهومذهب أبى حنيفة والشافعي وزفر، كما في الهداية. والثاني: أنه لايتقيد بثلاثة أيام، فلا يجوز الخيار إلى ما فوقها، وهومذهب أبى حنيفة والشافعي وزفر، كما في الهداية. والثاني: أنه لايتقيد بمدة، ويجوز ما تفقا عليه من المدة، قلت أو كثرت، وهومذهب احمدو ابن المنذر، وأبي يوسف ومحمد من علمائنا.... كما في المعنى لابن قدامة. والثالث: مذهب مالك رحمه الله، وهو أن مدة الخيار تختلف باختلاف المبيعات الخ كذا ذكره الشيخ العلامة المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله تعالى في تكملة فتح الملهم، ج: أ، ص: ١٨٦، والعيني في العمدة، ج: ٨، ص: ٣٢٢.

جاتا ہے، لبندائمام مبیعات کے لئے ایک مدت مقرر نہیں کی جاسکتی۔ <sup>29</sup>

صاحبین اورامام احمد بن صنبل فرماتے ہیں کہ جتنی مدت جا ہو، مقرر کرلو، ان کے کہنے کا مقصدیہ ہے کہ اختیار صاحب الخیار کی سہولت کیلئے مشروع ہور ہا ہے اور فریقین آپس میں منفق ہوجاتے ہیں کہ بھائی تم سوچ لینا، جب بیہ فریقین کی سہولت کے لئے مشروع ہواتو فریقین جس مدت پر بھی منفق ہوجا ئیں وہ مدت خلاف شرع نہیں مجھی جائے گی۔

# امام ابوحنيفةً اورامام شافعيٌّ كااستدلال

امام ابو صنیفہ اور امام شافعی ایک حدیث ہے استدلال کرتے ہیں جومصنف عبدالرزاق میں حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے بیچ کی اور اس میں چاردن کا اختیار لے لیا تو آنخضرت ما لک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خضرت کے بیچ کو باطل کردیا اور فرمایا الخیار ثلاثة ایام کہ خیارتین دن کا موتا ہے۔ فی

لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابان ابن ابی عیاش ہے اور بیمتفق علیہ طور پرضعیف ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہت می الیمی حدیثیں روایت کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔اس لئے یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔

ان کا دوسرا استدلال سنن دارقطنی اورسنن بیهجق میں حضرت عبدالله بن عمرٌ کی حدیث ہے ہے جس میں وہ حضور ﷺ کا بیفر مان نقل فرماتے ہیں که "**الخیار ثلاثة ایام**".

دارقطنی بی نے حضرت فاروق اعظم ﷺ کا بیقول نقل کیا ہے کہ میں متبایعین کے لئے اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں دیکھتا کہ نبی کریم ﷺ نے ان کوتین دن کا اختیار دیا۔ یہاں پر بھی حضرت فاروق اعظم ﷺ نے اختیار ؓ کے ساتھ تین دن کی قیدلگائی۔ <sup>9</sup>

یے دونوں حدیثیں اگر چہ اس لحاظ سے متکلم فیہ ہیں ان دونوں کامدار ابن لہیعہ پر ہے۔اور ابن لہیعہ کے بارے میں تر مذی میں آیا ہے کہ دوضعیف ہے کیکن ان دونوں صدیثوں کی تائیدا کی صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے اور وہ حضرت حبان بن منقد عظمہ کی حدیث ہے جس کی اصل بخاری نے قتل کی ہے اور آگے آنے والی ہے کہ ان کوئیج میں دھو کہ ہوجایا کرتا تھا،حضور اقد س میں نے فرمایا کہ جب تم بیع کیا کروتو یہ کہدیا کروکہ "لاحلابہ "".

٨٩ تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٨١.

<sup>·</sup> و وان اشترط أربعة ايام فالبيع فاسدالخ ، الجامع الصغير، ج: أ ، ص: ٣٣٥، مطبع عالم الكتب ، بيروت ، ٢ · ٣ ، ١٥.

<sup>9</sup> سنن الدارقطني ، ج: ٣ ، ص: ٣٨ ، رقم : ٣٩ ٩ ٣ ، ٢ ٩ ٩ ٣ .

٩٢ المستدرك على الصحيحين ، ج: ٢ ، ص: ٢٦، كتاب البيوع: ٢٠/٢٢٠.

حفیہ اور شافعیہ کا کہنا ہے ہے کہ اصل میں خیار شرط کی مشروعیت خلاف قیاس ہوئی ہے اس لئے کہ میہ شرط منتخفا ، عقد کے خلاف ہے جب بی ہوگئی ، ابعت ، اشتہ یت کہدویا تو اس کا تقاضا ہے ہے کہ بی تام ہوگئی ، اس میں شرط لگانا کہ تین دان تک معلق رہے گی ہے مقتضا ، عقد کے خلاف ہے ۔ لیکن نص کی وجہ سے اس کوخلاف قیاس مشروع کیا گیا اور جو چیز خلاف قیاس مشروع ہوئی ہواس کے بار بیٹن قاعد دیہ ہے کہ ووا پنے مورد پر منحصر رہتی ہے اور مورد تین دان میں حضورا کرم ہوگئانے جباں جبال خیار کا ذکر فرمایا و بال تین دان ساتھ گئے ہوئے ہیں ، ذخیر واحاد بیث میں کوئی الیا واقع خبیں جس میں آنخضر ہے گئے نو کے ہیں ، ذخیر واحاد بیث میں دان ہے واقع خبیں جس میں آنخضر ہے گئے نے تین دان سے زیادہ کے خیار کی اجازت دی ہو، اس لئے مورداس کا تین دان ہے اس سے زیادہ گئے میں اس کے مورداس کا تین دان ہے اس سے زیادہ گئے اور اس کا تین دان ہے۔ دوسرا مسئلہ خیار مجلس کا ہے۔

# خیارمجلس کے بارے میں اختلاف ائمہ

#### شافعيها ورحنابله كامسلك

شافعیہ اور حنابلہ یہ کتے ہیں کہ بعت ،اشتریت کہد یا اور ایجاب و تبول ہو گیا لیکن جب تک مجلس باقی ہے اس وقت تک دونوں میں ہے ہ فران کو اختیار ہے کہ یک طر فیطور پر نئے کونتم کر دے۔ یعن مجلس نتم ہونے سے پہلے نئے لازمنہیں ہوئی ،فریقین میں سے ہرایک کوخیار مجلس حاصل رہتا ہے۔

#### شافعيهاور حنابله كااستدلال

ان کا استدال اس معروف صدیث سے ہواما م بخاری نے یہاں متعدوطرق سے روایت کی ہے کہ "البیعان بالخیار مالم یتفرقاأویقول "البیعان بالخیار مالم یتفرقاأویقول أحد هما لصاحبه اختر".

البذا شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ مجلس نتم ہونے سے پہلے پہلے ہرا یک کوئٹے نسخ کرنے کا اختیار ہے۔البتہ اگر مجلس ہی کے اندرا یک نے دوسرے سے کہد یا''احتو" تواب نٹے لازم ہوگئی۔

مُحْنُ"بعت،الشتریت"کہنے سے الازمنہیں ہوئی تھی مجلس کا اختیار باقی تھالیکن جب مجلس میں"اختو" کہد یااوراس نے "اختسوت" کہد یا تواب نے لازم ہوگئی،اب مجلس باقی ہوتب بھی کوئی کیکے طرفہ طور پر بھے کوشنج نہیں کرسکتا۔

"البيعان بالخيار مالم يتفرقاأو يختارا" كيبمعنى بين يعني تين الزمنيين بوكى مرد وصورتول مين

یا تو دونوں کے درمیان تفرق ہوجائے 'یعنی مجلس ختم ہوجائے ،یاوہ آپس میں اختیار کرلیل کدایک کیج"ا**حت** ہو۔ کیے"ا**حتوت"** پیشافعیداور حنابلہ کامسلک ہے۔

#### حنفنيهاور مالكيه كالمسلك

حفیہ اور ماللیہ کہتے ہیں کہ خیار مجلس مشروع نہیں ہے بلکہ ایجاب وقبول ہو جاتا ہے تواس سے بھے لازم موجاتی ہے،اب کسی فریق کو یک طرفہ طور پر بچے فننج کرنے کاحق نہیں۔

#### حنفيهاور مالكيه كااستدلال

امام ابوحنیفداورامام ما لک رحمهما القد فرمات میں کہ جب عاقدین کے درمیان ایجاب وقبول ہوگیا تو اب بیٹے تام ہوگئی اوراٹ سی ایک کو بک طرفہ طور پر بیچ فنٹح کرنے کا اختیار نہیں ۔

حفیہ اور مالکیہ کا استدلال قرآن کریم کی بہت ہی آیات اور احادیث کے عموم سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچی قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿ يَا ايَّهَا الَّذِينَ آ مَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائده: ١]

''اے ایمان والوعقو دکو پورا کرؤ'۔

" معقود ' عقد کی جمع ہے اور عقد ایجاب وقبول سے ہوتا ہے ، لہذا جب ایجاب وقبول کر لیا تو عقد منعقد ہوگیا اورائ آیت کی روشن میں اس عقد کا ایفا ، واجب ہے ، اب اگر کوئی ایک فریق کیک طرفہ طور پر کھے کہ میں اس عقد کو ختم کرتا ہوں تو یہ ' ایفا عمہد' کے خلاف ہے ، لبذا اس آیت کا مقتضا ء یہ ہے کہ ایجاب وقبول سے بھی لازم ہوجائے اور کسی فریق کو یک طرفہ طور پراسے فنح کرنے کا اختیار نہ ہو۔

اس طرح دوسری آیت میں ارشاد ہے:

﴿ وَاشْهَدُ وا إِذَا تَبَايَعْتُم ﴾ [البقرة : ٢٨٢]

'' جبتم آيش ميں بيع كروتو گواہ بنالؤ' ـ ا

تا کہ یہ بات متعین اور بیتی ہوجائے کہ ان دونوں کے درمیان بیج ہوئی ہے تا کہ اگر کسی وقت کوئی فریق بیج سے انکار کرے تو یہ گواہ گواہی دے سکیس کہ ان کے درمیان ہماری موجود گی میں بیج ہوئی تھی ، اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ایجاب وقبول سے بیج منعقد اور لازم ہوجاتی ہے ، اس لئے کہ اگر ایجاب وقبول سے بیج لازم نہ ہوتی تو پھر گواہ بنانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ مثلاً فرض کریں کہ ایجاب وقبول کے وقت گواہ بنالیا اور جب گواہ چلا گیا تو بعد میں ان میں سے ایک فریق نے خیار مجلس استعمال کرتے ہوئے اس کو فنح کردیا تو اس صورت میں

گواہ بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔

ای طرح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے گھوڑ ہے پرسوار تھے اور وہ گھوڑ اچلتانہیں تھا۔ حضور وہ ان نے ان سے پوچھا کہ کیابات ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ یہ گھوڑ انہیں چل رہا ہے، آپ کھانے فر مایا یہ گھوڑ انہیں چل رہا ہے، آپ کھانے فر مایا یہ گھوڑ المجھے فر وخت کر دو۔ حضرت عمر کھانے نے فر مایا ''بعت'' چنا نچہ حضور وہ گانے وہ گھوڑ الے لیا۔ اور پھرائی مجلس میں آپ کھانے کے گھوڑ اخریدا تھا وہ گھوڑ احضرت عبداللہ بن عمر '' کو ببیہ کردیا۔ دیکھئے: اس واقعے میں حضور وہ کانے کہ کہ ہونے سے پہلے وہ گھوڑ اببہ کردیا، اگر مجلس ختم بونے سے پہلے بیٹی لازم نہیں ہوئی تھی اور خیار مجلس باقی تھا تو پھر ببہ کرنے کاحق نہ ہونا چاہیئے تھا، اس لئے کہ کسی چیز کا ببدا س وقت درست : وتا ہے جب وہ چیز حتی طور براس کی ملکت میں آگئی بواور اس چیز کے بائع کی طرف واپس لوٹے کا حمال اور امکان باقی نہ ربابو۔ لبذا آگر'' خیار مجلس'' ہونا تو آپ کھانے اور کھی بہت می اصاد یث حنفیہ اور مالکیہ نے اپنے مذہب کی تائیہ میں پیش کی ہیں، جو تمملہ فرق املیم میں نقل کردی ہیں۔

#### (٣٣) باب إذالم يوقت في الخيار ،هل يجوز البيع؟

9 • 1 1 - حدثناأبو النعمان: حدثنا حمادبن زيد: حدثناأيوب، عن نافع عن ابن عمررضى الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

#### (٣٣) باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا،

وبه قال ابن عمروشريح والشعبي وطاؤس وعطاء ابن أبي مليكة.

• ۱ ۱ ۱ سحد المحاق: أخبرنا حبان بن هلال قال: حدثنا شعبة قال: قتادة أخبرنى عن صالح أبى الخليل، عن عبدالله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام الله عن النبى الدالم المحارث قال: سمعت حكيم بن حزام عن عن النبى الله المحان بالخيار مالم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إن كذبا و كتمامحقت بركة بيعهما) [راجع: ١٠٤]

#### (٣٥) باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

ا ٢ ١ ٢ - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله قال ((إذاتبايع الرجلان فكل واحدمنه مابالخيار مالم يتفرقا و كانا جميعا، أويخير

أحده ماالآخر فتبايعاعلى ذلك فقد وجب البيع،وإن تفرقا بعدأن يتبايعاولم يترك واحدمنهما البيع فقد وجب البيع) [راجع: ٢٠١٠]

یہاں (ترجمۃ الباب میں )ایک مسئلہ بیان کر نامقصود ہے کہا گر خیار شرط کرلیالیکن خیار شرط کی مدت متعین نہیں کی تو کیا بیج جائز ہوجائے گی؟

ماقبل میں سیمسکلہ بتایا گیا تھا کہ خیار شرط کی مدت کی تعیین کے بارے میں فقہائے کرام رحمہم اللہ کا اختلاف ہے وہ تو بیان ہو گیا۔ لیکن

# اگرمتعاقدین نے خیارشرط میں مدت متعین نہیں کی تواس کا کیا تھم ہے؟

مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے بیج کی ، بیچ کے اندر خیار شرط لیالیکن یہ کہا کہ مجھے اختیار ہوگا کہ میں اگر چاہوں تواس کو فنخ کرلوں ایکن کب تک اختیار ہوگا یہ متعین نہیں کیا دودن ، ایک دن ، تین دن یازیادہ ہوگا اس کو متعین نہیں کیا اب اس صورت میں کیا تھم ہے ، چونکہ اس مسئلہ میں فقہاء کرام گا ختلاف تھا اس واسطے ترجمة الباب میں استفہام کا صیفہ استعمال کیا کہ " بھل بھوز البیع ؟"کیا بیچ جائز ہوگی ؟

#### اختلاف ائمه

# أمام احمربن عنبل رحمه الله كامسلك

امام احمد بن طنبل رحمد الله بيفر مات بين كه جب كوئى مدت متعين نهيس كى تواس كو "لاالسى نها ية" اختيار موگا - يعنى جب بهى وه چاہے تاج كوفئى مرت مقرر نهيں ، جب مدت مقرر نهيں ، جب مدت مقرر نهيں كى توجب چاہے كے خيار كوغير متنا ہى مدت تك استعال كر سكتے ہيں -

### امام شافعی رحمه الله کا مسلک

اس مسلم میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے ہے کہ خیار تین دن تک موثر رہے گا کیونکہ ان کے نز دیک خیار کی مدت تین دن ہے۔

### امام ما لك رحمه الله كالمسلك

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہیعات کے اختلاف سے مدتیں بدلتی رہتی ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ جس قتم کی بیچے ہوگی اس کے لئے جومدت مقرر ہے اس قتم کی مدت تک اس کواختیارر ہے گا۔

### امام ابوحنيفه رحمه الله كالمسلك

الم ابوحنیفد حمدالله کامسلک بیہ ہے کہ آئر خیار کی مدت متعین نہیں کی تو بیج فاسد ہوجائے گی ،البت باطل نہیں ہوگ۔
فاسد ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ متعاقدین میں سے برایک وجب چاہ نے کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔
چونکہ اس مسئد میں فتہا کرام کا اختلاف تھا اس واسط ترجمۃ الباب میں کہا کہ "ھل یجوز البیع" لیکن ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری کا مسلک الم احمد بن حنبل کے مطابق ہے یعنی الم احمد بن حنبل بیفر مات بین کہ ایسی صورت میں "لاالسی نہایة" اختیار ملے گا اور دلیل بیہ کہ اس میں جوحدیث کالی ہو وہ بی حدیث ہے کہ "المسائعان بالمحیار مالم یتفر قااویقول احد هما لصاحبه اختر وربماقال او یکون بیع حیار".

چونکہ بٹے خیار میں کوئی مدت مقرر نہیں گی تواس بات پر استدلال کیا کہ اً لرخیار شرط کے وقت کوئی مدت مقرر نہیں کی توجب تک وہ چاہے فنخ سرسکتا ہے۔

یبال یہ جھ لینا چا ہے کہ آنخضرت والگانے پہلے فرمایا کہ "البائعان بالخیار مالم یتفوقا" جب تک کہ تفرق نہ بوتو دونوں کو اختیار ہے۔ ایک ان میں سے ایک دوسرے سے کہد ہے "اختیو" تو"اختیو" کہنے ہے د خیار مجلس ختم اور بچے لازم بوجائے گی۔

"اویکون بیع خیار،او بمعنی إلاان "كے كيعن" إلاان يكون بيع خيار" مگريك وه نيخ خياروالى بيعن الوالى بوتواختر كينے سے بھى ختم نہيں ہوگى بلكه اسكوا فتيار باقى رہے گاجب تك خيار شرط باقى ہے۔ اللہ

### (٢٦) باب إذاكان البائع بالخيارهل يجوزالبيع؟

رضى الله عنه عنه النبي الله قال: ((كل بيعين لابيع بينهما حتى يتفرقا إلابيع الخيار)) وراجع: ٢١١٥].

اس باب کامنشاء یہ ہے کہ جب با کعنے کوئی خیارشرط لگادیا ہوتو کیا بھے جائز ہوجاتی ہے؟اس بھے کو بھے کہیں گے؛ مثل بائع یہ کہے کہ میںا گر چا ہوں تو تین دن تک بھے فٹنج کردوں ۔تواس کا کیا تھم ہے؟

اس میں روایت کی ہے "کل بیعین لابیع بینهما حتی یتفرقا"ک متبایعین کے درمیان بیج بینیں جبیں جبیں جبیں جب تک کہ و دونوں متفرق نہ ہوجائیں سوائے بیج خیارے، مطلب سے ہے کہ جب تک خیار جباس وقت

٣٣ كذاذكره الشيخ القاضي محمدتقي العثماني في تكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ٣٤٩-١ ٣٨، والعيني في العمدة، ج: ٨،ص: ٣٣٢.

تک تَقْ واقع ہوئی ہی نبیں لیکن اگر بیج خیار ہوتو کچرائ صورت میں بیع ہوجاتی ہے لیکن اختیار باقی رہتا ہے۔

قال: وحدثنا أبوالتياح: وأنه سمع عبدالله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي الله .[راجع: ٢٠٤٩]

# "بخيار" يا" يختار "نسخه كااختلاف اوراس كى توجيه

اس حدیث کے تی میں ایک لفظ آیا ہے "قال همام وجدت فی کتابی یختار "بعن مام جواس حدیث کا مرجواس حدیث کا مرجواس حدیث کا راوی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں جولفظ دیکھا ہے وہ ہے "البیعان بخیار " بغیرالف لام کے ۔ اورایک ننخ میں یہاں "بخیار " کے بجائے "یختار " ہے کہ "البیعان یختار ثلاث موار "تین مرتبہ یہ کہا گیا۔

**"یختار" یبال کسی طرح صحیح نہیں اس لئے کہ البائعان کے بعد تثنیہ 'یختار ان" آنا چاہئے الا یہ کہ یوں کہا** جائے "**یختار کل واحد منھما" اب ظاہر ہے کہ تھے "بخیار" والانسخہ ہے۔** 

(44) باب إذا اشترى شيأفوهب من ساعته قبل أن يتفرقاولم ينكر البائع على المشترى أو اشترى عبدا فاعتقه.

تصرف قبل از قبضه مشترى كاحكم

یہ باب قائم گیا " إذااشتری شیافوهب من ساعته قبل أن یتفرقا" كركونی شخص بائع ہے كوئی چیز خرید نے اور خرید تے ہی فوراً ای وقت مبع غیر بائع كو بهدكر دے قبل اس كے كه بائع اور مشتری بین تفرق بالا بدان ہوا ہوا ہوا وار بائع مشتری پرانكار ندكر سے یعنی بائع نے بچا اور مشتری نے خرید تے ہی فوراً اس كو بهدكر دیا اور بائع نے اس پر كوئى كير نہيں كی تو يد وسرا بهدرست ہوگيا۔

"اواشتری عبداف عنقه" کسی شخص نے کوئی غلام خرید ااور خرید تے ہی آزاد کردیا جبکہ ابھی بائع اور مشتری کے درمیان مجلس باقی تھی ۔ای وقت مشتری نے آزاد کردیا اور بائع ویکی رہا ہے کہ مشتری نے غلام آزاد کردیا ،

اس نے کوئی نکیزنہیں کی تو بیع لا زم ہوجائے گی اوراعتاق بھی درست ہوجائے گا۔ا س سے پتا چلا کہ خیار مجلس نہیں ہے، اً مرمجلس ہوتا تو فوراً ہبہ کرنایا آ زاد کرنا درست نہ ہوتا اور یہی حنفیہ کا مسلک ہے۔

#### حدیث باب برکلام

حدیث باب حنفیہ کا متدل ہے، حدیث باب میں ہے کہ حضرت عمر ﷺ کا ایک اونٹ تھا عبداللہ بن عمر ّ اس پر سوار تھے حضرت عمر ﷺ اس کوروک رہے تھے آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ مجھے ﷺ دو۔

اس سے معلوم ہوا کہ فور أہبہ کردی تو جائز ہوجائے گاای حدیث سے حنفیہ نے خیار مجلس کے نہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ کیونکہ اگر خیار مجلس مشروع ہوتا تو آنخضرت اللہ تفرق سے پہلے اس میں ببہ کرنے کا تصرف نہ فرہاتے۔

### امام بخاری رحمهالله کی تعریض

امام بخاری رحمہ الله چونکه خیار مجلس کے قائل ہیں ،انہوں نے بیمحسوس کرلیا کہ اس حدیث سے حفیہ کا استدلال بن رہا ہے جو کہ خیار مجلس کو مشروع نہیں مانتے۔اس لئے اس کارداور جواب دینے کے لئے امام بخاریؓ نے ایب جملہ بڑھایا"ولم ینکوالبائع علی المشتری" کہ بائع نے مشتری پرانکار نہیں کیا۔

کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو بیج تام اور ہبددرست ہوگیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بائع کے سامنے مشتری نے ہد کیا اور بائع نے اس پرنگیرنہیں کی اس کا نکیر نہ کرنا اس کے اختر کہنے کے قائم مقام ہوگیا، کیونکہ مجلس کے اندراگر بائع کہدد کا ختر تو بیج '' خیار مجلس' والوں کے نزدیک بھی تام ہوجاتی ہے گویا یہاں جو بیج نافذ اور لازم ہوئی اور خیار مجلس نہ ملااس کی وجہ یہ کہ بائع نے عملا اختر کہددیا، اقتضاء اختر کہددیا اس وجہ سے بیج لازم ہوگئ۔"ولم من کے البائع علی المشتری" درحقیقت اس بات کو واضح کرنے کے لئے بڑھایا ہے۔

"وقال طاؤس فیمن یشتری السلعة علی الوضاالغ" طاؤس بن کیمان کااثر نقل کردیا که اگرکوئی اشخص سامان خریدتا ہے "علی الوضاء کے معنی ہیں خیار شرط کے ساتھ، اگر میں راضی ہوگیا تواس کونا فذ کروں گاور نہ نہیں ۔خیار شرط لیا گیا، ابھی خیار شرط باطل نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس مشتری نے وہ سامان کسی دوسر شخص کوفروخت کردیا۔

" ثم باعها و جبت له" اب وہ بیج اس کے ذمہ لازم ہوجائے گی، "والربح له" اوروہ نفع جواس کو ملے گا وہ بھی جا کرنے ہے اقتضاءً یہ وہ بھی جائز ہوگا حالا نکہ خیار شرط تھا اور خیار شرط کواس نے باطل نہیں کیالیکن دوسرے سے بیج کرنے ہے اقتضاءً یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے بیج کولازم کرلیا۔لازم کرنے کے نتیج میں وہ بیج اس کے لئے لازم ہوگی اور جونفع اس نے کمایا وہ اس کے لئے لازم ہوگی اور جونفع اس نے کمایا وہ اس کے لئے حلال ہوگیا۔آ گے حدیث نقل کرتے ہیں۔

# جدیث کی تشریح

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں حضرت عمر ﷺ کے ایک اونٹ پر سوار تھا اور وہ اونٹ صعب اور مشکل تھا۔ یبال مشکل کامعنی یہ ہے کہ بہت تیز رفتار تھا اتنابھا گیا تھا کہ روکنے سے رکتانہیں۔

حضرت جابر رفظه کے واقعہ میں تھا کہ ست تھالیکن یبال صعب یعنی قابو سے باہر تھا،" فیکان یعلبنی" وہ مجھ پرغالب آتا تھا،" فیتقدم اُمام القوم"لوگول ہے آگے بڑھ جاتا تھا، میں روکنا چاہتا گرنہیں رکا آگے بڑھ برغالب آتا تھا،" فیتوجوہ "حضرت عمر طالب تھا۔" فیسوجوہ ،عمو ویسودہ " حضرت عمر طالب تو اس کوڈا نٹتے اور واپس لاتے" میں معتقدم " پھر آگے بڑھ جاتا " فیسوجوہ عمر ویردہ" حضرت عمر طالب دوبارہ اس کوڈا نٹتے اور واپس لاتے۔

ه. انفرد به البخاري .

ابن عبدالله: وقال الليث: حدثنى عبدالرحمٰن بن خالد ،عن ابن شهاب ،عن سالم بن عبدالله ،عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد رضى الله عنهماقال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان على مالاً بالوادى بسمال له بخيبر، فلما تبايعنار جعت على عقبى حتى خرجت من بيته خشية أن يرادنى البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا،قال عبدالله: فلما وجب بيعى وبيعه رأيت أنى قد غبنته بأنى سقته إلى أرض ثمو دبثلاث ليال وساقنى إلى المدينة بثلاث ليال. [راجع: ٢٠١٢]

### تشريح

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمافر ماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عثان بن عفان علیہ کوایک مال وادی میں بیچا، ایک وادی میں ان کی زمین تھی ، یبال مال سے مرادوہ زمین ہے جووادی کے اندرموجودتھی ، وہ میں نے حضرت عثان بن عفان علیہ کو بیچی "بسمال له بنجیبو "ان کے ایک مال (زمین ) کے عوض جو خیبر میں تھی ، یعنی ان کی زمین خیبر میں اور میری زمین خیبر سے آگے ایک وادی میں تھی ۔ میں نے اپنی زمین حضرت عثان عظمی کی خیبر والی زمین کے عوض فروخت کردی۔

"فلما ماتبا یعنا رجعت علی عقبی" جب جاری نیج ہوگئ تو میں فوراً این ایر ایواں پروائی آگیا" حتی خورجت من بیته "یبال تک کدان کے گر سے نکل گیا یعنی نیج مکمل کرتے ہی فوراً نکل آیا۔ "خشیة أن بسرادنی البیع "اس ڈر سے کہ ہیں وہ نیج کووائیں نہ لے لیں،"و کانت السنة أن المتبایعین بالمحیار حتی یتفوقا "اور پرسنت چلی آتی تھی کہ متبایعین کوآئیں میں اختیار ماتا ہے جب تک کہ وہ جدانہ ہوجًا نمیں چونکہ ان کوخیار جگس کا اختیار ماتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عرق فرماتے ہیں کہ اس خیال سے کہ ہیں میر سے یہال گھم نے سے حضرت عثان کے اس خیال سے کہ ہیں میر سے یہال گھم نے ہیں "فیلما وجب بیعی بیج کوشنخ نہ کردیں اس لئے میں جلدی سے چلاآیا "قال عبداللہ" ،عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں"فیلما وجب بیعی کرادیا۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے حضرت عثان کے کاس نیج میں نقصان کرادیا۔

کیا نقصان کرادیا؟ وہ ہیہے کہ " بانی سقتہ إلی اُد ض النج "کہنا پیچا ہے ہیں کہ میری زمین خیبر سے تین رات آگے شام کی طرف واقع تھی۔اور حضرت عثان کے کی زمین جوخیبر میں تھی ،اس کا فاصلہ مدنیہ منورہ سے تین رات کا تھا۔اگروہ مدینہ منورہ سے اپنی زمین میں جانا چا ہے تو تین رات میں پہنچ سکتے تھے اور میں اگر اپنی زمین میں جانا چا ہتا تو مدینہ منورہ سے چھرا توں کا فاصلہ ہوتا۔

میں نے اپنی زمین جو چھرات کے فاصلے پڑتھی بچے دیااس زمین کے عوض جس کا فاصلہ مدینہ منورہ سے تین

رات کا تھا۔ میں ان کوارض شمود کی طرف جو خیبر سے تین رات آ گے ہے لے گیا اور وہ مجھے مدینہ منورہ کی طرف اپنی زمین دے کر تین رات قریب لے آئے۔(ارض شمود سے مدائن صالح الطفیلا کی بستیاں مراد ہیں جو خیبر سے بھی تین رات کی مسافت پروا قع ہیں )۔

اب اگران کوز مین کی بچھ دیکھ بھال کے لئے جانا ہوتو چھ رات اپنی زمین کی طرف جانا پڑے گا۔ اور بچھ اگرا پی زمین کی دیکھ بھال کر سکول گا۔ یہ بچھ اگرا پی زمین کی دیکھ بھال کر سکول گا۔ یہ مطلب ہے "بانی سقتہ الی ارض ثمو د بشک لیال "کا۔ کہ میں ان کو چیخ کرارض ثموو کی طرف تین رات کے فاصلے پر لے گیا۔"وساقنی الی المدینة بثلاث لیال "اوروہ مجھے چیخ کرمہ یندمنورہ کی طرف تین رات کے فاصلے پر لے گیا۔"وساقنی الی المدینة بثلاث لیال "اوروہ مجھے چیخ کرمہ یندمنورہ کی طرف تین رات کے فاصلے پر لے آئے۔

خلاصہ یہ کدان کی زمین مدینہ منورہ سے قریب ترتھی اور میری زمین مدینہ منورہ سے دورتھی۔اس دور کی زمین کے عوش میں نے ان کی قریب کی زمین خرید کی اس طرح ان کا نقصان کیا۔

#### (٣٨)ما يكره من الخداع في البيع

۲۱۱۷ حدث ناعبدالله بن يوسف : أخبر نامالك ،عن عبدالله بن دينار ،عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: أن رجلاذكر للنبي الله أنه يخدع في البيوع ،فقال: ((إذابايعت فقل: لاخلابة))[أنظر: ۲۹۲۳٬۲۳۱۳٬۲۳۰۲۳۱۹۲]

### دهوكه يمضحفوظ رہنے كانبوي طريقه

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما كي يه معروف حديث ہے كه ايك شخص في حضور الله ہے ذكر كيا كه وہ بح ميں دهوكه كھاجا تا ہے تو آپ اللہ فقر مايا كه "إذا بايعت فقل الاخلابة "كه جبتم سے كيا كروتو "الإخلابة" كه ديا كرو۔

خلا بہ کے معنی ہیں دھو کہ، کہ دھو کہ نہیں ہوگا یعنی اگر بعد میں پتا جلا کہ دھو کہ ہوا ہے تو مجھے بیج فننج کرنے کاحق عاصل ہوگا۔

دوسری روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیصا حب حبان بن منقذ کے تھے اور دوسری روایات میں تفصیل بیآئی ہے کہ یہ بیچارے سید ھے ساد ھے تھے ان کو تجارت وغیرہ کا کچھ تجربہ نہیں تھا، بھولے بھالے آ دمی تھے لیکن ساتھ ہی

9. وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٨٢٧، وسنن النسائي، كتاب البيوع ، رقم: ٣٣٠٨، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع ، رقم: ٣٣٠٨، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣٠ ، ٥٣

خرید و فروخت کا بہت شوق تھا۔ گھر والول نے بہتیرا کہا کہ بھی جب تمہیں تجربنہیں ہے تو کیوں خرید و فروخت کرتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو، خرید و فروخت نہ کیا کرو۔ کہنے لگے کہ "الااصبوعن البیع" کہ میں بچے سے صبر نہیں کرسکتا۔

#### امام ما لك رحمه الله اور خيار مغبون

اس حدیث ہے امام مالک نے خیار المغبون کی مشروعیت پراستدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخف نے تعی کرلی اور بیج ہے اندراس کودھوکہ ہوگیا۔ کیا معنی ؟ کہ بازار کے نرخ ہے اگر بائع ہے تو کم پر بیچ ویا اورا گرمشتری ہے تو بازار کے نرخ سے زائد پرخریدلیا۔ اگر دھوکہ کی وجہ سے یہ کی یازیادتی ایک ثلث کی مقدار تک پہنچ جائے مثلاً بازار میں کسی چیز کی قیمت مورو پے تھی اور اس نے چھیا سٹھرو پے ہیں بیچ دی ایک ثلث کم قیمت میں بیچی تو جب اس کو بازار کی قیمت کا بتا چیا گا کہ بازار کی قیمت مورو ہے ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ اگروہ چا ہے تو بیچ کو فنح کردے۔

یااگرمشتری ہے تواس نے سورو ہے والی چیزا یک سوپنتیس رو پے میں خرید لی بعد میں پتا چلا کہ بیہ چیز بازار میں سورو پے میں بک رہی ہے تو مشتری کواختیا رہوگا کہ اس پیچ کوفنخ کردے۔اس خیار کوامام مالک " **نحیاد المغبون"** کہتے ہیں۔

اورامام ما لک کی ایک روایت جوان کی اصح اور مفتی بدروایت ہے کہ یہ " محیار المغبون" مشروع ہے اور اس کو ملے گا۔ <sup>2</sup>

### خیارمغبون کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک

امام احمد بن حنبل بھی خیار مغبون کے قائل میں لیکن ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ خیار اس وقت ملتا ہے جب بائع اور مشتری مسترسل ہو۔ مسترسل کے معنی ہے سیدھا سادھا، بھولا بھالا، بیوتوف۔ تو خریداریا دکا ندارا اگر بھولا بھالا آدمی ہے اور دھو کہ کھا گیا تو پھر اس کو خیار ملے گا۔ اس کو امام احمد بن حنبل کے بیہاں خیار مغبون کہتے ہیں۔ عق

٩٤ . ٥٥ تكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ٣٤٩.

### خیارمغبون کے بارے میں حنفیہ اور شافعیہ کا مسلک

شافعیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ خیار مغبو ن مشروع نہیں۔وہ کہتے ہیں کہ سیدھی ہی بات یہ ہے کہ مشتری ہوشیار باش ، جو خص بھی خرید وفر وخت کرنے کے لئے بازار میں جائے تو پہلے سے اس کواپنے حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ تیار کر کے جانا چاہئے ،اس کا فرض ہے کہ وہ بازار کا بھاؤ (ریٹ) معلوم کر لے اور علی وجہ البصیرۃ بیچ کرے۔

اگراس نے بازار کا بھا وُمعلوم نہیں کیااور بیج منعقد ہوگئی تو اب اس کوفنخ کرنے کاحق نہیں ہے۔اگر بعد میں اس کومعلوم ہو کہاس کودھو کہ خودا پنی بیوقو فی اس کومعلوم ہو کہاس کودھو کہ خودا پنی بیوقو فی اورا پنی ہے ملی ہے لگا ہے، لہٰذاکو کی دوسرااس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

مالكيداور حنابلد كے يہاں خيار مغبون مشروع ہے جبكه شافعيداور حنفيد كے يہاں مشروع نہيں ۔

#### مالكيه اورحنا بله كااستدلال

مالکیہ اور حنابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت حبان بن منقذ ﷺ کواختیار دیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے تین دن تک اختیار دیا۔

### شافعیہ وحنفیہ کی جانب سے حدیث باب کے جوابات

اس حدیث کے شافعیہ اور حنفیہ کی طرف سے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔ اکسی نے کہا کہ بید حیان بن منقذ ہے کی خصوصیت تھی اور کسی کے لئے بیکم نہیں۔

۲۔ کسی نے کہا کہ بیحدیث منسوح ہے اس کی ناشخ وہ حدیث ہے "إنسما البیع عن صفقة او حیار "که بیع تام ہوتی ہے صفقہ سے یا پھر خیار سے یعنی خیار شرط کو استعال کرنے ہے۔

اس طرح اس حدیث کومنسوخ قرار دیا۔اس طرح کی دوراز کار کافی تاویلات کی گئی ہیں۔

### میری ذاتی رائے

میرے نزدیک نداس میں خصوصیت قرار دینے کی ضرورت ہے اور نداس کومنسوخ قرار دینے کی ضرورت ہے۔ سیدھی ہی بات ہے کہ حضور ﷺ نے جواس کوت دیاوہ خیار مغبون تھا ہی نہیں وہ تو خیار شرط تھا۔ آپﷺ نے فرمایا کہ جبتم بھے کروتو کہہ دو کہ "لاخسلابة" اور متدرک حاکم کی روایت میں بھی ہے کہ کہہ دو"ولی النجیار ثلاثة آیام"کہ مجھے تین دن کا اختیار رہے گا۔ جب بائع اور مشتری نے عقد کے اندریہ کہددیا کہ "ولى الحيار ثلاثه ايام" توييذيارشرط ب،البذااس سے خيار مغون كا كوئى تعلق نہيں۔

جوحضرات خیار مغبون کے قائل ہیں وہ بھی عقدیج کے اندر "لاخلابة" یا"ولی المخیار ثلاثة ایام"
کہنے کو ضروری قرار نہیں دیتے۔ وہ تو مطلقاً خیار کے قائل ہیں توجب یہاں پر "لاخلابة" کہا گی تواس کو خیار مغبون پر محمول ہے۔ البت مالکیداور حنا بلدگی ایک اور مضبوط دلیل ہے جو آگ "تسلقی المجلب" کے باب میں آئے گی۔

اس کا مطلب ہے ہے کہ لوگ باہر سے دیبات وغیرہ سے سامان لاتے ہیں ایک آدمی شہر سے بھاگ کرسارا سامان خرید لیتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو تخص شہر ہے گیااور جا کرسامان خرید ااور دیبا تیوں سے یہ کہا گہ شہر میں مال اتنی قیمت پرفروخت ہور ہاہے تو اس نے اس کے قول پر بھروسہ کر کے اس قیمت پراس کوفروخت کر دیاای موقع پر حضور وہا فرماتے ہیں کہ " فیاذا آتسی سیدہ السوق فھو بالنحیار" یعنی ہود دیباتی جس نے شہری کے کہنے پر بھروسہ کر کے اپنا شامان اس کو بی دیا جب وہ جا کر شہر سے معلومات کر سے گا اور اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے جودام بتائے تھے وہ صحیح نہیں بتائے تھے اور حقیقت میں دام یہ ہیں۔ تو اس صورت میں "صاحب السلعة "کواختیار ہوگا کہ جا ہے تو بیج باقی رکھے یا جا ہے تو نیج باقی رکھے یا جا ہے تو ختم کر دے۔ یہ حدیث سے جو اور اس میں آپ وہوا ختیار دیا یہ خیار مغبون کے سوااور کھی بیا جا ہے تو ختم کر دے۔ یہ حدیث سے جو اور اس میں آپ وہوا ختیار دیا یہ خیار مغبون کے سوااور کھی ہیں۔

اس حدیث کا کوئی اطمینان بخش جواب شافعیداور حنفیہ کے یاس نہیں ہے۔

### متاخرين حنفيه اورخيار مغبون يرفتوي

اورشایدیهی وجه ہو کہ متاخرین حنفیہ نے اس مسئلہ میں امام مالک کے قول پرفتوی دیا۔

علامه ابن عابدین (شامی) "و دالسمعتاد" میں فرماتے ہیں کہ آج دھوکہ بازی بہت عام ہوگئی ہے لبذا الیی صورت میں مالکیہ کے قول پرعمل کرتے ہوئے مغبون کواختیار دیا جائے گا۔ کیونکہ دھو کہ اس شخص کے کہنے کی بناء پر ہوا ہے۔ ویسے ہی دھوکہ لگ گیا تو بات دوسری ہے لیکن جب اس نے کہا کہ بازار میں دام یہ ہے اور بعد میں بازار میں وہ دامنہیں نکلے تو یہ دھوکہ اس کے کہنے کی جہ سے ہوالبذا دوسر نے رہتی کواختیار ہے، فتو کی بھی اس کے او پہے۔ ۵۔

#### (٩٦) باب ماذكرفي الأسواق

بازاركا قيام شريعت كى نظرميں

امام بخاری نے یہ "باب ماذ کوفی الاسواق" قائم کیا بیٹا بت کرنے کے لئے کہ بازارا یک مشروع چیز

٨٥ تفعيل ك لخ مراجعت فرماكين: تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٣٣،٣٣٢ و ٣٨٠،٣٥٩.

ہے کیونکہ جب "ابغض البقاع" کہا گیا تواس ہے معلوم ہوا کہ بازار قائم کرنا جائز ہی نہیں ہونا چاہئے۔

اس وہم کودورکرنے کے لئے بیٹا بت کرنامقصود ہے کہ بازار میں کوئی غیر مشروع کام نہ بوتو تجارت کا بازار بھی مشروع، جائز اور حلال ہے۔ لہذا اس باب کے تحت وہ ساری حدیثیں لائے بیں جہاں کسی طرح بھی سوق کا لفظ آیا ہے۔

وقال عبدالرحمان بن عوف: لماقدمناالمدينة، [قلت]: هل من سوق فيه تجار-ة ؟ فقال: سوق قين على السوق وقال عمر: الهانى الصفق بالأسواق.

"وقال عبدالوحمن" عبدالرحن بن توف ﷺ نے کہاتھا مجھے راستہ بنا وَ، بیاس وقت کہاتھا جب ان کے انساری بھائی نے مواخات کرکے کہاتھا کہ تقسیم کرلواور حضرت عمر ﷺ نے کہاتھا کہ مجھے بازار میں سودوں نے غافل کردیااور حضرت فاروق اعظم ﷺ نے بیاس وقت کہاتھا جب حضرت ابومویٰ اشعری ﷺ والی حدیث نہیں پہنچی تھی۔

قالت: قلت: يارسول الله، كيف يحسف بأولهم و آخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال: ((يخسف بأولهم و آخرهم ،ثم يبعثون على نياتهم )). 69

# بیت الله پرحمله کرنے والوں کا انجام

حضوراقدی کے فرمایا کہ ایک رہزن کعبے اوپر جملہ کرے گا۔ جب وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے تو "بیخسف باولھم و آخر ھم "ان کے اول وآخر کوزمین میں دھنسادیا جائے گا۔

اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یارسول اللہ! ان سب کے سب کو کیوں دصنباد یا جائے گا "وفیھم اسواقھم" جبکہ ان کے بازار بھی ان کے اندر ہوں گے یعنی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جواس مقصد میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوں گے کہ وہ کعبہ پر حملہ کریں بلکہ محض تجارت کی غرض سے ان کے ساتھ بازاروں میں ہوں گے۔"ومن لیسس منھم" ایسے بھی ہوں گے جوان میں سے نہ ہوں مثلاً کہیں ہے کوئی قیدی پکڑلائے وہ ان کے ساتھ اس مقصد کیلئے نہیں ہوں گے تو پھران کو کیوں حسف کردیا جائے گا؟ کہا کہ "یخسف باولھم و آخوھم" کہ خسف تو سب کا ہوگالیکن" ہم یہ عضون علی نیا تھم" پھرآ خریں جب اٹھایا جائے گاتو ہرایک اپنی نیت کے کہ خسف تو سب کا ہوگالیکن "ہم یہ عضون علی نیا تھم" پھرآ خریں جب اٹھایا جائے گاتو ہرایک اپنی نیت کے کہ خسف تو سب کا ہوگالیکن "ہم یہ عضون علی نیا تھم" پھرآ خریں جب اٹھایا جائے گاتو ہرایک اپنی نیت کے

<sup>99</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الفتن واشراط الساعة، رقم: ١٣٨٥.

ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پھر ہرایک کی نیت کے مطابق ان سے معاملہ ہوگا۔ دنیا میں تواللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ گا "**واتسقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة**" کہ جب عذاب عام آتا ہے تواس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی بیتا ہے بینی جو بدعمل ہے وہ تو بیتا ہی ہے لیکن جو بدعمل نہیں ہے وہ بھی بیتا ہے، لیکن آخرت میں معاملہ ہر ایک کی نیت کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پرسوق کاذکر آیا اس لئے امام بخاریؒ اس حدیث کو یباں لے کر آئے۔

اس بارے میں کلام ہواہے کہ بیکون ہیں؟

بعض نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ پیش آ چکاہے اور بعض نے فرمایا ہے کہ ابھی پیش نہیں آیا آئندہ کسی وقت قیامت کے قریب پیش آئے گا۔

ا ۲ ا ۲ سحد شنا مالک بن إسماعيل: حدثنا زهير، عن حميد، عن أنس الله عن انس الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله الله عنه الله عنه

# حضور الماريكارنا كيسا وركوا بوالقاسم كهدكر يكارنا كيسا ہے؟

حضورا قدس بھا بازار میں تھے کہ ایک شخص نے یا اباالقاسم کہہ کر پکارا آنحضرت بھاس کی طرف متوجہ ہوئے۔کیونکہ ابوالقاسم نبی کریم بھا گی کنیت تھی ،آپ بھا سمجھے کہ یہ مجھے پکارر ہے ہیں۔"فسف الانسان کی کنیت بھی ابدا لقاسم تھی۔
ابدالقاسم تھی۔

اں پرآپ ﷺ نے فرمایا کہ "**سموا بیاسمی و لانگنوابگنیتی**" کہ میرانام تور کھالولیکن میری کنیت ندرکھو۔

آج كل ابوالقاسم كنيت ركهنا يا يكارنا كيسابع؟

علماء نے فر مایا کہ ابوالقاسم کنیت کی ممانعت حضور وہ کے کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ علت اشتباہ تھی اب وہ علت اشتباہ نہیں رہی اس واسطے وہ ممانعت بھی نہیں ہے لیکن الفاظ حدیث چونکہ عام ہیں اس واسطے اگر کوئی پر ہیز کرے تواجیحا ہے لیکن نا جائز اور حرام بھی نہیں۔

#### بإمحمد كهنا

آبوالقاسم کسی کا نام نہ رکھوکسی کی کنیت نہ رکھو'' محمد'' اگر نام رکھنا چاہتے ہوتو رکھ لو۔اس کی وجہ یہ ہے کہ'' محمد'' نام رکھنے میں برکت تو ہے ہی اس میں اشتباہ کا بھی کوئی اندیشنہیں۔ کیونکہ مدینہ منورہ میں کوئی مخص آنخضرت ﷺ کو یا محمد کہہ کرنہیں بکار تا تھا۔

مسلمان یارسول اللہ کہدکر پکارتے تھے اور اہل کتاب آپ کی کنیت کے ساتھ یا ابا القاسم کہدکر پکارتے تھے تو کا فربھی یا محد کہدکر نیارتی ہے۔ چونکہ اس وقت حضور بھاکو کو گافربھی یا محد کہدکر نیارتی ہے۔ چونکہ اس وقت حضور بھاکو لوگ نام محد رکھاجا تا تو اس میں کسی اشتباہ کا اندیشنہ نیس تھا کہ کوئی یا محد کہدکر پکارے گا اور حضور بھا مجھیں گے کہ مجھے بلارہے ہیں لیکن مسلمہ ابوالقاسم کا ہے، خاص طور پر اہل کتاب آپ بھاکو ابالقاسم کہدکر پکارتے تھے، لہذا اگر کسی دوسرے کی کنیت ابوالقاسم رکھ دی گئی تو اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے، اس لئے آپ بھانے فرمایا کہنام رکھ لوکنیت ندر کھو۔

المعم،عن أبى هريرة الدوسى الله :حدثناسفيان،عن عبيدالله بن يزيد ،عن نافع ابن جبير بن مطعم،عن أبى هريرة الدوسى الله قال :خرج النبى الله في طائفة النهار لايكلمنى ولاأكلمه حتى أتى سوق بنى قينقاع فجلس بفناء بنت فاطمة فقال: ((أثم لكع؟أثم لكع؟)) فحبسته شيًا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله ،فجاء يشتد حتى عانقه وقبله فقال: ((اللهم أحبه وأحب من يحبه)) قال سفيان: قال عبيدالله :أخبرنى أنه رأى نافع بن جبير أو تربر كعة. [أنظر: ٥٨٨٣]

### حضرت حسن هي يوار كابلاوا

حضرت ابو بريره هفه فرمات بي كه ني كريم فلادن كايك حص مين فكله "لايكلمنى و لا أكلمه"

ال وفسى صحيح مسلم ، كتساب فسضائل السصحابة ، وقم: ٣٣٣١ ، وسنين ابين مساجة ، كتساب المقدمة ، ومن 187 ، ومسنداحمد ، باقى مسندالمكثرين ، وقم: ١٣٥٩ ، ١٣٥٩ .

میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ جار ہاتھالیکن نہ تو آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ ﷺ سے کوئی بات کی، یہاں تک کہ بنوقینقا ع کے بازار تک آپنچے۔ یہاں پرآپﷺ کا بازار میں جانا ہی بتلا نامقصود ہے۔

آ گے حدیث میں اختصار کردیا ہے ، مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ بنوقیقاع کے بازار نے واپس تشریف لائے اور حفرت فاطمہ کے گھر کے پاس فناء میں بیٹھ گئے اور وہاں ہے آپ ﷺ نے آ واز دی"ائے ملکع ؟ اللہ الکع؟".

# لكع كى لغوى شحقيق

لکع کے دومعنی ہوتے ہیں۔(۱) بہت جھوٹا۔ بہت جھوٹی چیز کولع کہتے ہیں۔(۲) اورایک لکع کے معنی لئیم کے بھی ہوتے ہیں جس کو ہم اردومیں کمینہ کہتے ہیں۔زیادہ ترحضرات نے کہا ہے کہ یہاں لکع کے معنی جھوٹے کے ہیں۔ اور ثم کے معنی یہاں یاوہاں، لینی ارب بھائی وہ مناہے؟ مراد حضرت حسن کے ہیں اورا گردوسرے معنی کئے جائیں تو جیسے پیار میں اپنی اولا دکوبعض اوقات ایسے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ ارب بھائی وہ یا جی ہے؟ این

اردو میں شریراور شرارتی قسم کے لوگوں کے لئے پاجی بول دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے یہاں پر پہلامعنی مرادلیا ہے سیقط سے اس لئے بتائی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی وقت ایسے لوگ امیر بن جائیں گے "لکھ بن لکھ اللئیم ابن اللئیم " تو وہاں دوسرامعنی مراد ہے لیکن یہاں مرادمنا ہے " اشم لکھ اٹم لکھ "کیا یہاں و ومنا ہے؟

"فحبسته شیا" حضرت فاطمه رضی الله عنها نے ان کو باہر بھیجنے میں کچھ دیر کردی "فظننت النع" تو مجھے گمان ہوا کہ حضرت فاطمه ان کو ہار پہنارہی ہیں۔ بچوں کے گلے میں ایک چھوٹا ساہار ڈال دیتے تھے جس میں خوشبو ہوتی ہے ،اس کو سخاب کہتے ہیں ۔ تو وہ ان کو سخاب پہنارہی تھیں یاان کو نبلا رہی تھیں ، تو اتنے میں حضرت حسن کھیل دوڑتے ہوئے آئے "حتی عانقه وقبله" یہاں تک آنخضرت کھی نے ان کو گلے سے لگایا اور بوسد یا اور فر مایا "للهم احبه واحب من یحبه "اے الله ان سے مجت کیجے اور جوان سے مجت کرے۔ ان سے بھی محبت کیجے۔

اب بتاؤ! جس ذات کے بارے میں نبی کریم کانے بیده عافر مائی ہو،ان کے بارے میں زبان درازی کرنا اوران کے بارے میں نبی کریم کانے سے دعافر مائی ہو،ان کے بارے میں ناصبی لوگ کرنا کتنی بڑی جسارت اور محرومی کی بات ہے۔ جسیا کہ آج کل بعض ناصبی لوگ اس کام پرلگ گئے بظاہر تر دیدرفض کاعنوان ہے کیکن دوسری طرف تائید ہے ناصبیت کی ، یہ بڑی محرومی کی بات ہے اللّٰہ بچائے۔

۱۰۲ فیض الباری، ج: ۳ص: ۲۱۹.

"قبال سفیمان قال عبیداللہ النع" بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر بیا کہددیا کہنا فع بن جبیر جواس صدیث کے راوی میں ان کودیکھا کہ ووایک رکعت وتریڑھا کرتے تھے۔

۲۱۲۳ حدثنا إبراهيم بن المنذر:حدثناأبو ضمرة:حدثناموسى بن عقبة،عن نافع: حدثناابن عمر:أنهم كانو ايشترون الطعام من الركبان على عهد النبى الهيعث عليهم من يسمنعهم أن يبيعوه حيث اشتسروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. (أنظر: ١٣٤/٢١٣٠).

۲۱۲۳ ـ قال: وحدثناابن عمر رضى الله عنهماقال: نهى النبى الله أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه . (أنظر: ۲۱۳۳،۲۱۲۳).

بیصدیث اوراس پر بحث آگے آئے گی ، یہاں ذکر کرنے کا منشاء صرف اتناہے کہ'' حیث بیباع المطعام'' جہاں کھانا بکتا ہے۔ مراد بازار ہے اس میں چونکہ بازار کاذکر ہے اس واسطے یہاں صدیث لے آئے ہیں۔

#### ( • ۵) باب كراهية السخب في السوق

قال: لقيت عبدالله بن عسروبن العاص رضى الله عنهما، قلت : أخبرنى عن صفة رسول قال: لقيت عبدالله بن عسروبن العاص رضى الله عنهما، قلت : أخبرنى عن صفة رسول الله في التوراة بعض صفته في القرآن : (يَا اَيَهَا النَّبِيُ إِنَّا اَرُسَلُنَاكَ شَاهِداً وَمُبَسِّراً وَنَذِيراً للهُ للأميين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المعتوكل ليسس بفظ ولا غيلظ ، ولا سخاب في الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر . ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لاالله الاالله ، ويفتح بها أعين عمى وآذان صم ، وقلوب غلف )).

تابعه عبدالعزيز ، ابن أبي سلمة عن هلال . وقال سعيد، عن هلال ، عن عطاء عن ابن سلام . [انظر: ٣٨٣٨]. منا

### تورات میں حضور ﷺ کی صفات مقدسہ کا تذکرہ

یہ باب بازار میں شور مجانے کی کراہت کے بیان میں ہے۔اس میں حضرت عطاء بن بیبار کی حدیث نقل کی ، وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے سے ہوئی ، میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ کھا کی

٣٠٠ وفي مسند احمد، مسندالمكثرين من الصحابة، رقم: ١٣٣٣.

صفات جوتو رات میں مذکور ہیں وہ مجھے بتا 'نیں۔

#### امیین ہے کون مرادیں

امین سے اہل مکہ اور اہل عرب مراد میں۔ اہل عرب کوامی اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان پر کوئی کتاب نہیں اتری تھی۔

### تورات کی شہادت

''انت عبدی و رسولی " تورات میں حضوراقدی ﷺ سے خطاب کر کے فر مایا کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں ۔

"سميتك المتوكل" مين ني آپكانام متوكل ركها ب-

"لیس بفظ و لا سنحاب فی الاسواق" اورآپ کی صفات یہ ہوں گی کہ نہ تو آپ درشت خو ہوں گے اور نہ بخت ہوں گے ۔اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے۔اور یہی وہ فقرہ ہے جس کی وجہ سے امام بخاریؓ بیحدیث اس باب میں لائے ہیں۔

#### بازار میں شور مجاناادب کے خلاف ہے

اس کا مطلب ہے کہ باز ارمیں شور مچاناادب کے خلاف ہےاور مکروہ ہے۔ نبی کریم ﷺ کی صفات حسنہ میں شار کیا گیا ہے کہ آپﷺ باز ارکے اندر شور مجانے والے نہیں ہوں گے۔

"ولايدفع بالسيئة السيئة"اورآپ الكى ايك خصوصيت يەموگى كەآپ برائى كوبرائى كەزرىيع دفع نہيں كريں گے، برائى كابدلە برائى سے نہيں ديں گے۔

"ولکن معفوویغفو"لیکن معاف کردیں گے اور مغفرت کردیں گے، جب کوئی زیادتی کرے گاتواس زیادتی کابدلہ زیادتی سے نہیں دیں گے بلکہ اس کومعاف فرمادیں گے۔

"ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجآء الخ" اورالله عللة آپ كنيس الهاكيل كاس وقت

تک جب تک کہاس کے ذریعے سیدھی نہ کردیں ٹیڑھی ملت کو یعنی عرب کے لوگ جوٹیڑھے ہیں ان کو جب تک آپ کے ذریعے سیدھانہ کردیں اس وقت تک آپ کھائی روح قبض نہ فرمائیں گے۔اور سیدھاکس طرح کریں گے؟

"بان يقولوا: لاالله إلاالله"، "ويفتح بها أعين عمى" يا "تفتح بها أعين عمى" كرآب كان كمات كذر يع اليم أن يقولوا: كان كول دي كلمات كذر يع اليم أن كان كول دي كان كول دي جائيس كادر بير بيرده برا الهوكا، غلاف برا الهوكان كوكول ديا جائيس كد" وقلوب غلف" اور جب دلول بربرده برا الهوكا، غلاف برا الهوكان كوكول ديا جائي كار

تورات کی بید پوری عبارت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کھے نے سنائی۔

### تورات كي اصل حقيقت

یہاں میں یہ بات عرض کردوں کے قرآن کریم نے تورات اس کتاب کو کہا ہے جواللہ تعالی نے حضرت موی النظامی کا کہا کہ کا فرمائی تھی اور اسلامی اصطلاح کے مطابق تورات وہی ہے ۔لیکن یہودی اور عیسائی اہل کتاب پانچ کتابوں کے مجموعہ کو تورات کہتے ہیں۔جس میں سے ایک کا نام عربی میں "مسفو المتکوین" اردو میں پیدائش ہے اور انگریزی میں (Genesis) کہتے ہیں۔دوسری خروج تیسری اسٹناء چوتھی عدد جس کو اردو میں گنتی کہتے ہیں اور پانچویں احبار۔یہ پانچ کتابیں ہیں ان کے مجموعے کو تورات کہتے ہیں۔

آج کل اس وقت بھی یہودی اورنصرانی انہی پانچ کتابوں کوتو رات قرار دیتے ہیں۔ان پانچ کتابوں میں حضرت آ دم الطبعانی کی پیدائش سے لے کر حضرت موی الطبعانی کی وفات تک کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات مذکور ہیں۔اوران میں وہ حصہ بھی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موی الطبعانی کوہ طور پر گئے اوران کواللہ بھلانے یہ احکام عطافر مائے۔وہ احکام بھی ان کے اندرموجود ہیں جن کوہم تو رات کہتے ہیں۔

# بائبل تمام صحيفون كالمجموعه

یہ جوآج کل بائبل کے نام سے مشہور کتاب ہے جس کا ترجمہ کتاب مقدس کیا جاتا ہے۔اس بائبل کی پہلی پانچ کتابیں یہی ہیں۔آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل انجیل کا نام ہے،حالانکہ بائبل ان تمام صحیفوں کا مجموعہ ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر نازل ہوئے۔

### بائبل کے دوجھے

بائبل کے دوجھے ہیں ایک کوعہد نامہ قدیم اور دوسرے کوعہد نامہ جدید کہتے ہیں ۔عہد نامہ قدیم جس کو الکیا ہے الگریزی میں (Old Testament) کہتے ہیں ۔وہ ان کتابوں پر مشتل ہے جو کتابیں حضرت موی الکیا ہے الگریزی میں اور ان سے کے کر حضرت ملا خیا الکیا ہی تک مرسلین انبیاء کرام علیم السلام پر نازل ہوئیں ، یہ تقریباً ارتمیں کتابیں ہیں اور ان سے

پہلی پانچ تورات میں۔ان سب کے مجموعہ کا نام عبد نامہ قدیم ہے اور بعض اوقات پورے عبد نامہ قدیم کوہشی تورات کہد دیاجا تا ہے۔

عبد نامہ جدیدان کتابول کو کہتے ہیں جوحضرت ملا خیاالطبطان کے بعد جنٹر ہے ہیں الطبطان اوران کے شاگر دول یہان کے خیال کے مطابق نازل ہوئیں ،ان کوعبد نامہ جدیداورا نگریزی میں Testament New کہاج تا ہے۔

### تورات اورعهد نامه قديم

بعض اوقات توسعا پورے عبد نامهٔ قدیم پربھی لفظ تورات کا اطلاق کردیاجا ٹا ہے آور بچیلی کتا ہول میں اور یہود ونصاریٰ کے اندر جوموجودہ کتا مین ہیں ان کے اندر بھی اس پورے جھے کوعبد نامہ قدیم کوئورات کہ دیاجا تا ہے میرا غالب گمان پیہے کہ یہاں جوتورات کا لفظ آیا ہے اس سے مرادیجی عبد نامہ قدیم ہے۔

# عہدنامہ قدیم میں آنے والے پینمبر کی پیشین گوئی

چنانچدای عمد نامه قدیم کی ایک کتاب جوحضرت ثعیاه الطفظ پرنازل ہوئی اس کا نام'' سفرشعیاہ'' ہے اس میں اس سے ملتی حلتی عبارت موجود ہے۔ آج بھی اس میں آنے والے پینمبر کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔

اس میں الفاظ میہ ہیں کہ بازاروں میں اس کی آواز سائی نہیں دے گی، وہ مسلے ہوئے سرکنڈ کونہیں توڑے گااور ٹمٹماتی ہوئی بتی کونہیں بجھائے گا۔اور اس کے آگ پھڑ کے بت اوند مطے مندگریں گے، میدالفاظ آج بھی شعیا والطفیعان سے صحفے میں موجود ہیں۔

میرا فالب گمان میہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمروظ نے جو بیبال عبارت نقل فر مائی ہے وہ شعیا ہ کے صحیفے کی ہے اور اس کے اندر باوجو دیے شارتخریفات کے آج بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں۔ اپنا

### بائبل سے قرآن تک

چنانچے میں نے مولا نارحت اللہ کیرانوی کی کتاب کا ترجمہ، شرح و حقیق کی ہے جس کا نام' بائبل سے قرآن تک'اس میں میں نے دوکالم بنا کرایک میں تورات اورایک میں احادیث وقرآن میں حضور بھی کی صفات آئی ہیں۔ ان کوآمنے سامنے کرکے دکھایا ہے کہ س طرح بیالفاظ بعینہ نبی کریم بھی پر منطبق ہوتے ہیں۔

مول ولشيخنا المفتى محمد تقى العثماني حفظ الله في هذا البحوث وليراجع لها "بابكل عقر آن تك" ج: ١ ، ص: ٢٠٠٠.

# غلف كى لغوى شخقيق

"غلف كل شي في غلاف فهو أغلف" مروه چيز جوناد في مواست اغلف كمترين -

"سيف اغلف" وهنلوار جوغلاف ميل بو\_

"قوس غلفا" كمان الرغلاف ميس مور

"ورجل اغلف إذا لم يكن محتونا" اورمر دكواغلف كت بين جبكه و مختون نه بو-

#### (١٥) باب الكيل على البائع والمعطى

یہ باب میہ بتائے کے لئے قائم کیا کہ کیل کی ذمہ داری بائع اور معطی پر ہوتی ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ جب کسی چیز کی بچے ہوگی تو اس کو کیل یا وزن کر کے دیا جائے گا۔

# بیع میں کیل یاوزن کی ذمه داری کس پر؟

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیل یاوزن کی ذمہ داری بائع پر ہے یامشتری پر؟ تو یہاں یہ بتلا نامقصود ہے کہ ذمہ داری بائع اور معطی پر ہے یعنی کوئی عقد ہواور کیلا کیا جار ہا ہوتو جودینے والا ہوگا اس پرکیل کی ذمہ داری ہوگ ۔

**"وقال الله تبعالیٰ**"اس پراستدلال ہے "**وإذا کالوهم أووزنوهم يخسرون**" كه جبوه ان كوكيل كركے ياوزن كركے ديتے ہيں توكم ديتے ہيں۔

کم بائع کرے گاس واسطے کیل کی صفت بائع کی قراردی۔ اسسے پتاچلا کہ کیل کی ذمدداری بائع کی ہے۔

ایعن "کَالُو هُمُ اُوُورَنُو هُمُ کَقُولِه اِسَمَعُونَکُمُ يسمعون لکم وقال النبی الله اکتالوا حتی سته فه ا".

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیل کر کے لیا، "اکتسالوا" کے معنی دوسرے نے کیل کیا، انہوں نے وصول کیا یہاں تک کہ استیفاء کردیا۔

اس میں بھی مشتری کے لئے "اکتیال" کالفظ استعال ہوااور بائع کے لئے کال کالفظ استعمال ہوا

کہ کیل کی ذمہ داری بائع کی ہے۔اور مشتری "اکتیال" کرتا ہے یعنی کیل کر کے لیتا ہے۔

"ویذکو عن عثمان الغ"حضرت عنان سے منقول ہے کہ نبی کریم اللہ نے ان سے فرمایا کہ "إذا بعت فکل "جب نیج کروتو تم خودکیل کیا کرو۔وإذا ابتعبت فاکتل جبتم کوئی چیز خریدوتواس کوکیل کر کے وصول کروتو یہاں پرجمی اذا بعت فکل کیل کی ذمہ داری بائع کے اوپر ڈالی گئی۔

یبال پربھی استیفا ہشتری کی ذمہ داری ہے لیکن جب وہ آئے بیچے گاتو کیل کرنااس کی ذمہ داری ہوگی۔

وقال: توفى عبدالله بن عمر وبن حرام وعليه دين ،فاستعنت النبى على على غرمائه أن يضعوا من دينه ،فطلب النبى اللهم فلم يفعلوا. فقال لى النبى الله: ((اذهب فصنف يصعوا من دينه ،فطلب النبى اللهم فلم يفعلوا. فقال لى النبى الله: ((اذهب فصنف تمرك أصنافا: العجوة على حدة ،وعذق ابن زيدعلى حدة ثم أرسل إلى)). ففلعت ثم أرسلت إلى النبى الله فجاء فجلس على أعلاه أوفى وسطه ،ثم قال: ((كل للقوم)). فكلتهم حتى أوفيتهم الذى لهم وبقى تمرى كأنه لم ينقص منه شئ.

وقال فراس ،عن الشعبى :حدثناجابر عن النبى ﷺ :فما زال يكيل لهم حتى أداه وقال هشام ،عن وهب،عن جابرقال النبى ﷺ :((جذله فأوف له)). [أنظر: ٣٩٥، ٢٣٩٥] أنظر: ٣٢٥٠، ٢٢٥٠ عن وهب،عن جابرقال النبي

# قرض میں کمی کی سفارش اور آپ ﷺ کامعجز ہ

حضرت جابر ظافر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ہن تمروہ ن حرام اللہ ی وفات ہو گئی "وعلیہ دین"ان پر قرض تھا" فیاست عسست المنے " میں نے نبی کریم فیلا سے ان کے غرماء کے خلاف مدد چاہی کدو وقر ضدکو کم کردیں۔ "مضعوا من دینہ" وضع مضع کے معنی کم کردینا کہ دین میں کچھ کی کردیں۔

> "فطلب النبى ﷺ" آپ ﷺ نے ان کویہ کہااور فر مائش کی کہان کا قرضہ کچھ کم کردو۔ "فلم یفعل" توانہوں نے ایہ انہیں کیا۔

ه وفي سنن النسائي، كتاب الوصايا، رقم: • ٣٥٨ ، وسنن ابي داؤد، كتاب الوصايا، رقم: ٢٣٩٨ ، وسنن ابن ماجه، كتاب الاحكام ، رقم: ٢٣٢٥ ، ١٣٧٢ ، ١٣٧٢ .

" فعقال لی النبی ﷺ تو مجھ ہے نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ بھائی یہ تمہارا قرضہ تو کمنہیں کرتے تم جاؤاور اُ اپنی تمام اقسام واصناف کی تھجوریں جوتمہارے پاس ہیں ان سب کوالگ الگ کرکے رکھ دو۔

" وبقی تسمری" اورمیری کھجوریں اس طرح باقی رہ گئیں جبیبا کہان میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔ یہ حضوراقدی ﷺ کامعجز ہتھا۔

"حدثنی جاہر عن النبی ﷺ"وہان کوکیل کرکر کے دیتے رہے یہاں تک کے قرضہادا کردیا۔ اورہشام کی روایت میں لفظ "کل لھم" کے بجائے "جذ له" آیا ہے۔

"جددیجد" کے معنی شاخوں کو کا ٹنا ہوتا ہے، معنی بیہوئے کہتم شاخیس کاٹ کاٹ کے اپنے دائنین کودیتے رہوا در پھران کو پورا پورادے دو۔

میصدیث حضور اللے کے مجز بے پرمشمل ہے اور امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لئے اس سے استدلال کیا ہے کہ ترجمۃ الباب میں کہا تھا "الکیل علی البائع و المعطی "بچا اگر ہوتو کیل بائع کی ذمہ داری ہے استدلال کیا ہے کہ ترجمۃ الباب میں کہا تھا وہ کوئی مقروض ہے اور قرض ہے اور قرض ہے اور قرض ہے اور قرض ادا کرنا ہے اس میں کیل کی ذمہ داری مستفرض کی ہوگی ، کیونکہ ادا کیگی اس کوکرنی ہے۔

اس حدیث میں حضور ﷺ نے حضرت جابر ﷺ کو تھم دیا کہتم کیل کرو کیونکہ حضرت جابر ﷺ مقروض تھے اوران کی ادائیگی کرنی تھی ،الہذا کیل کا حکم بھی انہیں کو دیا۔

#### (۵۴) باب مايذكرفي بيع الطعام والحكرة.

 أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم.[أنظر:٢١٢٣]. كُنْ

### لفظ حکرہ بڑھانے کا منشاءاورشراح بخاری

اس لفظ کے بڑھانے کا کیا منشاء ہے؟اس کے بارے میں شراح حدیث اور شراح بخاری بڑے حیران ہوئے کیونکہ جواحادیث امام بخاریؓ اس باب میں لائے ہیں اس میں حکر ہ کا بظاہر کوئی ذکر نہیں۔

### حكره كالفظى معني

حکرہ کالفظی معنی ہے روک لینا مبیع کو بیع ہے روک لینا اور نہ بیجنا اوراسی کوا حیکا ربھی کہتے ہیں۔

احتکار کے معنی ذخیرہ اندوزی کے ہیں کہ کوئی سامان اٹھا کرر کھ لیا ،اوراس کونہیں بیچا اور مقصودیہ ہے کہ جب مجھی اس کی قیمت بڑھے گی تو اس وقت فروخت کروں گا۔اس کواحتکار بھی کہتے ہیں اوراس کا نام حکر ہ ہے۔ سیرین کریں جب سیرین کریں نہ

بظاہران احادیث میں جواس باب کے اندرامام بخاریؓ نے روایت فرمائی ہیں حکر ہیا دیکا رکا کوئی ذکر نہیں ہے۔

حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ "دایت اللہ بن یشترون الطعام مجازفة"میں نے ان لوگوں کودیکھانے کی اجناس مجازفة خریدتے تھے۔

مجازفة خریدنے کامعنی یہ ہے کہ کیل کر کے یاوزن کر کے نہیں بلکہ ایسے ہی انداز سے سے خریداری کررہا ہے۔ مثلا ایک ڈھیر گندم کا پڑا ہوا ہے وہ پوراڈھیر خرید لیا ،اس کو با قاعدہ ناپا تولانہیں تو جولوگ طعام کو اس طرح خرید تے تھے ان کوحضور کی کے عہد مبارک میں اس بات پرسزادی جاتی تھی ، ماراجا تا تھا کہ وہ اس وقت تک نہ یہج جب تک وہ این گھروں میں لے جا کر ٹھکا نہ نہ دیدے۔

یعنی جب تک اس کے اوپر قبضہ نہ کرلیں اس وقت تک آگے فروخت نہ کریں عبداللہ بن عمر ہے حدیث بیان کرنے کا منشاء یہ ہے کہ حضور وہ کا عہد مبارک میں اس بات کی بڑی سخت گرانی ہوتی تھی کہ لوگ کسی مبیع کوخرید نے کے بعد جب تک اس پر قبضہ نہ کرلیں اس کوآ گے فروخت نہ کریں ۔ حدیث کا منشاء بیج قبل القبض سے منع کرنا ہے، لیکن اس کے لئے آگے متنقل باب قائم کررہے ہیں کہ "باب بیع المطعام قبل ان یقبض "یہاں بیان کرنے کے لئے آگے متنقل باب قائم کررہے ہیں کہ "باب بیع المطعام قبل ان یقبض "یہاں بیان کرنے

۲۰۱ وفي صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم: ۲۸۱ ۲،۲۸۱ وفي سنن النسائي، كتاب البيوع، رقم: ۳۵۲۹ وسنن ابي داؤد، كتاب البيوع، رقم: ۳۵۳۰ وسند المكثرين من داؤد، كتاب البيوع، رقم: ۳۰۳۰ وسند المكثرين من السحابة، رقم: ۳۲۸۰ وسند المكثرين من ۱۱۵۲ وسنن السحابة، رقم: ۳۲۸۸ و ۱۵۲ ا، وسنن الدارمي، كتاب البيوع، رقم: ۳۳۲۱ وسنن الدارمي، كتاب البيوع، رقم: ۳۳۳۲.

کامقصود صرف یہ تھا کہ طعام کی بیع بھی حضوراقد س ﷺ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی۔اس حد تک بات ٹھیک ہے اور حدیث اس ترجمہ کے مطابق ہے لیکن آ گے جو حکر ہ کالفظ لکھا ہے اس کا بظاہراس حدیث میں کوئی ذکر نہیں اور نہ آ گے آنے والی حدیثوں میں کہیں حکر ہموجود و مذکورہے۔

#### میری رائے

اس ترجمۃ الباب کوحدیث کے مطابق بنانے کے لئے لوگوں نے اس کی توجیہات کی ہیں۔ میری سمجھ میں جو بات آتی ہے واللہ سبحا نہ اعلم ۔ وہ بیہ ہے کہ حدیث باب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے بیفر مایا کہ لوگوں کو اس بات سے منع کیا جاتا تھا کہ وہ کھانے کوخریدنے کے بعد اس کی آگے بیج اس وقت تک نہ کریں جب تک وہ اپنے گھروں میں نہ لے آئیں۔

تویااس بات کی تا کیدگی جاتی تھی کہ خرید نے کے بعد پہلے گھر میں لا وَپھر پیچو۔ کب بیچو؟اس کی کوئی صراحت ،کوئی قید حدیث کے اندرموجو ذہیں ۔جس کا مطلب بی نکلا کہ پابندی بیتو ہے کہ جب تک گھر میں نہلاؤاس وقت تک فروخت نہ کرولیکن گھر میں لانے کے بعد کب فروخت کرواس کی کوئی یا بندی نہیں۔

لہٰذا پتا یہ جلا کہا گرکوئی شخص بازار سے سامان خرید کراپنے گھر میں لے آئے اور گھر میں رکھ لے فروخت نہ کر بے تو اس کے او پرکوئی پابندی نہیں ۔ کیونکہ گھر میں لانے کے بعد زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک گھر میں رکھنا جا ہئ اس کی کوئی مقداراس حدیث میں متعین نہیں ۔

امام بخاریؒ اس سے بظاہراس بات پراستدلال فرمانا جاہتے ہیں کہا دیکار،گھر میں ذخیرہ اندوزی ہر حال میں ناجا ئزنہیں۔

جیسا کہ یہی مسلک ابوصنیفہ کا بھی ہے۔وہ فرماتے ہیں کہا حتکاراس وقت ممنوع ہے جب اس کی وجہ سے عام اہل بلد کود شواری کا سمام ہو۔اورائی کومنع کرنے کے لئے حدیث میں فرمایا گیا کہ "لابحت کو الا محاطی" اور "المجالب موزوق والمحت کو ملعون او کیماقال گیا" تو جوسامان فروخت کرنے کے لئے بازار میں لے آئے اس کواللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور جوروک کرر کھے گرانی بڑھانے کے لئے وہ ملعون ہے۔

یہ جوآپ وہ ان احتکار کومنع فر مایا اس کے معنی پنہیں کہ سی بھی شخص کو سی بھی حال میں سامان تجارت گھر میں رکھنا جا ئزنہیں ، بلکہ معنی یہ ہیں کہ جب عامة الناس کو کسی شئ کی ضرورت ہواوروہ بازار میں نہل رہی ہوان حالات میں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں چھپا کرر کھے گا، تا کہ جب گرانی بڑھ جائے پھر میں بازار میں لیے جا کرفروخت کروں تو وہ ملعون ہے اور بہ حرام ہے کیکن جب عام انسان کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہ ہوتوا دیکار ممنوع نہیں ہے۔امام ابو حنیفہ گا یہی مسلک ہے۔ اوراییا لگتاہے کہ امام بخاری بھی اس حدیث کولا کراسی مسلک کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ "حتسی بوووہ السی رحسال کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ "حتسی بوو وہ السی رحسالہ " یہاں تک کہ وہ کھانا اپنے گھر لے آئیں تو گھر میں لانے سے منع نہیں کیا اور گھر میں رکھنے کی کوئی مدت بھی مقرر نہیں فر مائی ،معلوم ہوا کہ گھر میں غیر محدود مدت تک بھی رکھ سکتا ہے ہاں! اگر دوسروں کو ضرر لاحق ہونے لگے تو اس وقت اس کی ممانعت ہوگی ۔ اس حدیث کے ماتحت جو میں نے ابھی آپ کوسنائی ہے کہ احتکار کی ممانعت کی علت ضرر

اباحثکارکے بارے میں قول فیصل بھی یہی ہے کہاس کی ممانعت اسی صورت مین ہے جبکہ اس سے عامة الناس کوضرر ہو۔

# کیااحتکاری ممانعت صرف کھانے پینے کی اشیاء میں ہے؟

بھراس میں کلام ہواہے کہا حتکار کا بیچکم صرف کھانے پینے کی اشیاء میں ہے یادوسری اشیاء کے اندر بھی یہی حکم ہے؟

### امام ابوحنيفه رحمه الله كاقول

امام ابوحنیفهٔ کامشهورمسلک به ہے کها حکار کی ممانعت طعام اورا قوات بہائم میں ہے کین دوسری اشیاء میں احتکار ممنوع نہیں ۔ احتکار ممنوع نہیں ۔

### امام ابو يوسف رحمه الله كاقول

امام ابو پوسف ؓ کاار ثنادیہ ہے کہ ہروہ چیز جولوگوں کی ضرورت کی ہوجا ہے کھانے پینے سے متعلق ہو، جا ہے پہننے کے متعلق ہویائسی بھی شئ سے متعلق ہو، ہر چیز پراحتکار کے احکام عائد ہوتے ہیں۔

امام ابولیسف رحمه الله کے قول کا حاصل به نکلا که احتکار تو ہر چیز میں ہے کیکن اس کی ممانعت انہی حالات پر ہوگی جب اس کورو کے رکھنے سے علمة الناس کو ضرر پہنچے،اگر ضرر نہ ہوتو احتکار ممنوع نہیں۔ جب ضرر لاحق ہوتو اس وقت منع ہے۔ <sup>عنل</sup>ہ

# أنسان كى ملكيت برشرعى حدودو قيود

یدان احکام میں سے ہے جن کے بارے میں میں نے آپ کوشروع میں بتایا تھا کہ اگر چہشریعت نے بھے وشراء کے معاملے میں فریقین کوآزادرکھا ہے اور بازار کی جوقو تیں (رسداورطلب) ہیں ان کو برسرکار لاکریپ فرمایا ہے کہ وہ آپس میں باہمی رضامندی سے اپنی قیمتیں طے کرلیس لیکن لوگوں کو بھے وشراء میں آزاد چھوڑنے کے اصول

<sup>201</sup> عمدة القارى، ج: ٨ص: ١١ ٣، وتكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ٢٥٧.

کا تقاضایہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی ملک اپنے گھر میں رو کے ہوئے ہے ، بازار میں نہیں بیچیا تو اس کو اس کی اجازت ہونی چاہئے کہ جو چاہے کرے ، کیونکہ اس کی اپنی ملک ہے اس کو گھر میں رکھے ، فروخت کرے ، ہبہ کرے یا کھائے یا کھلائے جو چاہے کرے ، ملک کے اندرانسان کو کھلاتھرف حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تقاضایہ تھا کہ احتکار منع نہ ہولیکن یہ وہ پابندی ہے جو شریعت نے ان حالات میں مالکان پر عائد کی ہے کہ جب عام لوگوں کو بازار میں اس کی ضرورت ہے ان حالات میں تم اس کوروک کرنہیں رکھ سکتے۔

میں نے عرض کیاتھا کہ سر مایہ دارانہ نظام میں انسان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا، جو جاہے کرے، قوم شعیب نے جو کیاتھا کہ

# قَالُوا يِشْعَيُبُ اَصَلُوتُكَ تَامُرُكَ اَنُ نَّتُرُكَ مَا مُرَكَ اَنُ نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ابَآوُنَا اَوُانُ نَفْعَلَ فِي آمُوالِنَامَانَشَوُا .

[هود: ۱۱]

ترجمہ: بولے اے شعیب کیا تیرے نما زیڑھنے نے تھ کو یہ سکھایا کہ ہم چھوڑ دے جن کو پوچتے رہے ہمارے باپ دادے، یا چھوڑ دے کرنا جو کچھ کہ کرتے ہیں اپنے مالوں میں۔

یعنی آپ ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں جوچا ہیں کریں ہمیں توبید قل حاصل ہونا چاہئے کہ ہماراا پنامال ہے۔للہذا ہم اس میں جوچا ہیں کریں۔بیسر ماید دارانہ نظریہ ہے۔

ليكن اسلام نے كہا كريم ملكيت تمہارى اس معنى مين نہيں ہے كتم نے اس كو پيدا كيا ہے - حقيقى ملكيت تواللدى ہے ك

لِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ .[البقرة : ٢٨٣]

ترجمہ: اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ آسانوں اور زمین میں ہے۔

ہاں اللہ تعالیٰ نے تہ ہیں عطا کر دیا تو عطا کرنے کے بعد تہ ہیں اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض ہوئے ہیں، الہذا جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اختیار پر کوئی پابندی عائد کردی جائے تو تم ہیں اس پابندی کے اوپر عمل کرنا چاہئے ، سروایہ دارانہ نظریۂ ملکیت اور اسلام کے نظریۂ ملکیت میں یہی فرق ہے۔ سروایہ دارانہ نظریۂ ملکیت میں ہر چیزانسان کی ملک مطلق ہے۔ اس میں جو چاہے کرے۔

اوراسلام کے نقطہ نظر سے ملکیت اصل اللہ کی ہے۔ اللہ نے عطافر مائی ہے کہ:

اَوَلَمُ يَرَوُا اَنَّا خَلَقُنَا لَهُمُ مِّمَّا عَمِلَتُ اَيُدِيُنَاۤ اَنُعَاماً

فَهُمُ لَهَا مَالِكُونَ.[يسَ: ١ ٤]

ترجمہ: کیااورنہیں دیکھتے وہ کہ ہم نے بنا دیئے ان کے

#### واسطےا پنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چو پائے پھروہ ان کے مالک میں۔

یعنی انعام ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کئے اور پھروہ مالک بن بیٹے۔معنی یہ بیں کہ خالق تو ہم ہیں،لہذا خالق ہونے کی وجہ سے مالک بھی ہم ہی تھے لیکن ہم نے ان کوملکیت کے حقوق عطا کردیئے تو مالک وہ بن بیٹھے۔ تو جس نے ملکیت کاحق عطا فرمایا اس کا بیچق ہے کہ وہ ملکیت پر پابندی لگادے، تو وہ پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طور پرلگائی گئی ہے اور اس طرح فرمایا" واقع ہم من مال اللہ اللہ ی اعطا کم" مال اصل میں اللہ کا ہے اس نے ممرک کودے دیا ہے۔ تم اس میں سے دو۔

یہ ہے اسلام کا نظریۂ ملکیت کہ وہ ملکیت آزادخود مختاراور بے لگام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے اس پریابندیاں عائد ہیں جس میں سے ایک پابندی میہ ہے جو یہاں پرآرہی ہے کہ احتکار جائز نہیں۔ <sup>منل</sup>

ابنه عن ابن طاؤس، عن أبيه عن ابن عن ابن عن ابن طاؤس، عن أبيه عن ابن عب الله عب

بيع طعام قبل القبض كاحكم

# ابن عباس کے نز دیک ہیچ طعام قبل القبض کی علت

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمافر ماتے ہیں کہ رسول الله الله است سے منع فر مایا کہ کوئی شخص کھانے کی فی فروخت کرے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کرے۔ میں نے ابن عباس سے پوچھا۔ کیف ذاک مطلب یہ کہ کیوں منع کیا گیا۔ اس ممانعت کی علت کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے جواب میں فر مایا۔"ذاک در اھسسے بعد راھم والطعام موجاء" یہ اس لئے منع ہے کہ یم ل دراہم کے بدلہ میں دراہم لین ہوگیا جبکہ کھانا مرجاء ہے۔ یعنی اس کی ادائیگی مؤخر ہے۔

١٠٨ تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٠٠ ٣١٢.

٩٠٤ وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، وقم: ٩٠٨٩، و سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم : ١٢١٢، و سنن النسسائي، كتاب البيوع ، رقم: ٣٠٣٣، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، رقم: ٣٠٢٨، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، رقم: ٢١٢٨، ومسند احمد ، ومن مسند بني هاشم ، رقم: ٢١٧٢ ، ٢١٧٢ ، ٣١٧٥.

مطلب ہے ہے کہ ایک آ دی مثلاً زید نے دوسرے آ دمی خالد سے کھان خریدا۔ فرض کر وسور و پے ہیں خریدا اور اس نے سور و پے خالد کودے و ہے، ابھی اس نے کھانے پر قضہ نہیں کیا، مثلاً گذم خریدی تھی گندم ہو قیس نے خالد سے خریدی اگر بیز زید دوسرے آ دمی ما جد کوفر وخت کر دے، ابھی گندم پر قبضہ نہیں کیا تھا کہا کہ وہ گندم جو میں نے خالد سے خریدی اگر بیز زید دوسرے آ دمی ما جد ایمی تم کو ایک سوپانچ رو پے میں فروخت کرتا ہوں اور ماجد نے قبول کر لیا اور ایک سوپانچ رو پے اس فروخت کرتا ہوں اور ماجد نے قبول کر لیا اور ایک سوپانچ رو پے ماجد کے اور ایک سوپانچ کر و پے اس نے لے لئے ، رو پے کہ بدلے میں رو پیے لیا "والمعام موجود ہے تو کھانا تو مرجاء ہے لیا "والمعام موجود ہے تو کھانا تو مرجاء ہے لیا "والمعام موجود ہے تو کھانا تو مرجاء ہے لیا تا جا کہ تو ایک سورو پے کے بدلے میں ایک سوپانی کی اوائیگی مؤخر ہے گیاں نیچہ یہی نگل رہا ہے کہ ذید کوسور و پدے کرایک سوپانچ رو پے اس کی دیا تا جا کہ تو ایک سورو پے کے بدلے میں ایک سوپانچ رو پے اس کی دورا تھم بدرا تھی مگل کہ اگر کھانے پر قبضہ نہ کیا جا جا تو ہدے میں کی درا تھی مؤخر ہوگی۔ اس کی وجہ سے بی تھی ناجا کر ہے۔ یہ طلب ہے "فیداک درا تھی ہو کہ درا تھی مؤخر ہوگی۔ اس کی وجہ سے بی تھی ناجا کر ہے۔ یہ طلب ہو ہو ہو گی درا تھی میں معاملہ درا تھی ہو کہ کی کہ اگر کھانے پر قبضہ نہ کیا جا کہ تو ہدے موجود ہے گیا وہ کھانا (طعام) مرجاء ہے اس کی ادا نیگی مؤخر ہوگی۔

بیعبداللہ بنعباسؓ کا اجتہاد ہے کہ انہوں نے بیع طعام قبل القبض کی علت اس کوقر اردیا کہ اس کا نتیجہ دراہم بدراہم یار بالفضل کی صورت میں نکلتا ہے۔ ٹل

# دیگر حضرات کی بیان کرده علت

دوسرے حضرات نے بیچ طعام قبل القبض کی ممانعت کی بیعلت بیان نہیں گی۔ انہوں نے دوسری علت بیان کی ہے جو میں آگے انشاء اللہ بیان کروں گا اور بیعلت جوعبداللہ بن عباس نے نکالی ہے اس کو علت تحریم ماننے سے انکار کیا ہے۔ جس کی وجہ بیہ ہے کہ دراہم بدراہم میں تفاضل اس وقت منع ہوتا ہے جبکہ فریقین ایک ہی ہوں یعنی دوفریق تو ہیں لیکن ایک نے ایک سورو ہے دیئے دوسرے نے اس کے مقابلے میں ایک سوپانچ روپے دیئے تومنع ہوگیا۔ یہاں ایسے نہیں ہے۔

اس میں زیدنے ایک سورو پے دیئے تھے خالد کواورا یک سوپانچ جو لے رہا ہے وہ خالد سے نہیں بلکہ ماجد سے لے رہا ہے۔ اس واسطے یہاں رباالفضل نہیں بنتا۔ رباالفضل اس وقت بنتا جب کہ خالد کوسورو پے دیتا اور خالد ہی سے ایک سوپانچ روپے لئے۔ان سوروپے کے عوض ایک سوپانچ روپے لئے۔ان سوروپے کے عوض میں نہیں لیا بلکہ اس طعام کے عوض لئے ہیں جو ماجد کوفر وخت کیا۔ یہ علت تحریم نہیں۔علت تحریم آگے عرض کروں گا۔

ال عمدة القارى، ج: ٨، ص: ١٤١٨.

مالک بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة :أنا حتى يجئ خازننا من الغابة .قال مالک بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة :أنا حتى يجئ خازننا من الغابة .قال سفيان ،هو الذى حفظناه من الزهرى ليس فيه زيادة. فقال: أخبرنى مالک بن أوس :أنه سمع عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله الله قال: ((الذهب بالورق ربا الاهاء وهاء ،والبربالبر ربالاهاء وهاء ،والتمر بالتمر ربالاهاء وهاء )).[أنظر : الاهاء وهاء ،والتمر بالتمر ربالاهاء هاء ،والشعير بالشعير ربالاهاء وهاء )).[أنظر :

حضرت عمر وبن دینار مظاملات سے نصر نہری سے اور وہ مالک بن اوس مظام سے اور وہ صحابی ہیں ۔ تو زہری ان کا واقعہ بیان کرتے سے "**انہ قال: من عندہ صرف**؟ "ان کے پاس درا ہم تصاور وہ چاہتے سے کہ اس کو دینار میں تبدیل کرلیں تو انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس دینار ہوں تو مجھ سے در ہم لے لو، دینار دے دو، کوئی ہے جو مجھ سے صرف کرے؟

"فقال طلحه أنا "حضرت طلحه ظه و بال موجود تصانهول نے کہا که میں صرف کرلول گالیکن مجھے ابھی درہم دے دو۔ "حتی یہ جبی خاز ننامن الغابة" دیناراس وقت دول گاجب ہمارا خازن غابۃ ہے آئے۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک جنگل تھا اس کا نام غابہ تھا۔ حاصل بیتھا کہ درہم ابھی دے دو۔ دینار جب ہمارا خزانجی آئے گا تو دے دول گا۔

۔ "قبال سفیان"سفیان نے کہا کہ ہم نے زہری سے یہی ساہراس میں زیادتی نہیں ہے۔اس سے عمرو بن دینارؓ کی روایت کی تصدیق کرنامقصود ہے،سفیان ابن عیبینہ نے بھی تصدیق کی تھی۔

" هماء" کے معنی خذیباس فعل ہے تو ''هماء و هماء'' کے معنی ہیں جب دونوں کہدویں ''خد''۔ادھرسے دسے والا کہے ''حد'' ادھرسے لینے والا کہد ہے ''خد''یعنی دونوں ایک ہی مجلس میں ادائیگی کر دیں اورمجلس میں

ال وفي صحيح مسلم ، كتاب المسافاة ، رقم: ٢٩ ٢٨ ، و سنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم: ١١ ٢ ، و سنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٩ ٠ ١ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٩ ٠ ١ ، ٢٩ ، وموطاء مالك ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٢٣ ، ٢٩ ١ ، وموطاء مالك ، كتاب البيوع ، رقم: ١٥٢ ، ١٥١ ، ٢٩ ، وموطاء مالك ، كتاب البيوع ، رقم: ١٥٢ ، ١٥١ ، ١٥ وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٣٧ .

••••••••••<del>••••••••••</del>

دونوں قضہ کرلیں۔ جب تک مجلس میں قصنہ نہ ہوائ وقت تک اگر سونے کو چاندی کے عوض فروخت کیا جائے تو وہ ربا ہوگا۔ لہٰذا آپ فر مار ہے ہیں کہ درہم میں آپ کو ابھی دیدوں اور دینار خازن کے آنے کے بعد آپ دیں گے، تو بیکہا جائے گا''اللہ هب بالورق رب الاهاء و هاء و البر بالبر ربالاهاء و هاء و التمر بالتمر ربالاهاء هاء،

والشعير بالشعير ربالا هاء وهاء".

اب اس حدیث کاتر جمة الباب سے پیلی ہے کہ حدیث میں ہے "البسر بسالبسر "اور "الشعیسر بالبسر "اور "ور "الشعیسر البات کے بین وہ طعام کی بالب قائم کیا۔"باب ماید کو فی بیع الطعام "پہلی جودوحدیثیں لائے بین وہ طعام کی اس صورت سے متعلق بین کہ طعام کوفروخت کیا جار ہا ہو کسی اور شی سے مثلاً بیسوں سے تواس میں بی تھم دیا گیا ہے کہ جب تک قضہ نہ کرلے اس وقت تک آ گے فروخت نہ کرے۔

اور تیسری حدیث لائے ہیں بیج طعام کی وہ صورت بیان کرنے کے لئے جب طعام کو ہم جنس طریقے سے بچا جارر ہا ہو۔گندم کو گندم سے یا جو کو جو سے اس میں شرط رہیے کہ دونو س طرف سے قبضہ ہویا تعیین ہوتو اس حدیث کو لا کر بچ طعام کا پیچکم بیان کرنامقصود ہے۔

#### (۵۵)باب الطعام قبل أن يقبض ،وبيع ماليس عندك

٢ ١٣٥ على بن عبدالله :حدثنا سفيان قال:الذى حفظناه من عمربن دينار سمع طاؤسا يقول :سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول:أما الذى نهى عنه النبى الله فهو الطعام أن يباع حتى يقبض .قال ابن عباس:والمحسب كل شئ إلامثله.[راجع: ٢١٣٢]

۱۳۲ عدثناعبدالله بن مسلمة:حدثنامالک ،عن نافع،عن عمررضی الله عنهما:أن النبی الله عنهما:أن النبی الله عنهما:أن النبی الله عنهما: فلا یبعه یستوفیه)).زاداسماعیل:فلایبعه حتی یقبضه)).[راجع:۲۲ ۲۳]

سفیان بن عینیہ کے بین کہ انہوں نے طاؤس ابن کیسان سے سا کہ انہوں نے عبداللہ بن عبال کور ماتے ہوئے سا ''اما اللہ منھی عند النبی کے فہو الطعام ان یباع حتی النج "جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جس کے بارے میں نبی کریم کے نے منع فرمایا ''قب ل القبض ''نج کرنے سے وہ طعام ہے ، اگر چرآ پ کا نات ہے تو صرف طعام کا لفظ استعال کیا تھا لیکن میرا گمان ہے کہ ہر چیز کا یہی تکم ہے یعنی غیر طعام کا بھی یہی تکم ہے کہ جب تک اس پر قبضہ نہ ہوجا ہے اس کوآ گے فروخت نہ کیا جائے۔

یہاں امام بخاریؓ نے با قاعدہ ترجمۃ الباب قائم کرکے وہی مسئلہ بیان کرنا جارہا ہے کہ تھ الطعام قبل القبض ناجائز ہے۔

"بيع قبل القبض" كجواز وعدم جواز كسليط مين فقهاءكرامٌ كورميان اختلاف ب-اس مين يانچ

نداہب ہیں۔

#### يہلا مذہب

عثان البتی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ بچے قبل القبض مطلقاً جائز ہے۔طعام میں بھی اورغیر طعام میں بھی اورغیر طعام میں بھی ۔اگر کسی شخص نے خرید لیا تو اس کو آ گے فروخت کر سکتا ہے جا ہے اس پر قبضہ نہ کیا ہو۔لیکن بی قول شاؤ ہے۔ جمہور امت نے اس کورد کیا ہے ، کہا ہے کہ عثان البتی کا قول اجماع کے خلاف ہے۔ کیونکہ بچے الطعام قبل القبض کے بارے میں نہی کے آثار کٹر ت سے ہیں ،ان کا بیقول مردود ہے۔

#### د وسرامذ ہب

ام شافعی کا ہے اور حفیہ میں سے امام محمد مجھی اسی کے قائل ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ بیع قبل القبض ہر چیز میں ناجائز ہے خواہ وہ طعام ہو یا غیر طعام ہو، منقولات میں سے ہویا غیر منقولات میں سے ہویا غیر منقولات میں سے ہویا غیر منقولات میں سے ہویا خیر منقولات میں سے ہوگئی گئی بھی اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ناجائز ہے۔

#### تبيراندبهب

امام ابوصنیفهٔ اورامام ابویوسف کا مسلک بیہ ہے کہ منقولات میں بیع مطلقاً ناجا ئز ہے خواہ طعام ہو یاغیر طعام ہوالبتہ زمین کی بیع قبل القبض جائز ہے۔

#### چوتھا مذہب

امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ بیع قبل القبض کی ممانعت طعام کے ساتھ مخصوص ہے۔مطعومات کے ساتھ مخصوص ہے۔مطعومات کے ساتھ مخصوص ہے غیر مطعومات میں بیع قبل القبض جائز ہے۔لہذا گندم، جو، کھجور، چاول کی فروخت ہوتو قبل القبض جائز نہیں۔

### يانجوال مذهب

پینچواں نہ بہبامام مالک کی طرف منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مطعومات میں جومکیلی اور موزونی اشیاء بیں ان کی بیچ قبل القبض نا جائز ہے اور جومکیلی اور موزونی نہیں ہیں ان میں بیچ قبل القبض جائز ہے ۔اب بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ کملی اور موزونی بھی مطعومات میں سے ہوں تو تب نا جائز ،اور بعض کہتے ہیں مکیلی اور موزونی جننی بھی ہیں ان سب کے اندر بیچ قبل القبض نا جائز ہے۔

مذاهب يرتنصره

نمبرا۔ توعثان البتی کا پہلا مذہب جومیں نے بیان کیاوہ شاذ ہے اس کا اعتبار نہیں۔ آخری چار مذاہب ہیں۔ نمبراجس میں شافعیہ اورامام محکر سب سے خت ہیں کہ سی شی کی بیع قبل القبض جائز نہیں۔ نمبرسا۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے درمیان کا راستہ اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ منقولات میں مطلقا نا جائز ہے اور غیر منقولات میں جائز ہے۔

نمبرا امام احد زم بین که ممانعت کو مطعومات کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔

احادیث باب جوآپ بیچھے پڑھ کرآ رہے ہیں اس میں صراحت ہے کہ نبی کریم کے نبی جس چیز سے منع فر مایا وہ طعام کالفظ تھا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی فر مارہے ہیں حضورا کرم کھانے جس چیز سے منع فر مایا تھاوہ بیچ الطعام ہے۔

تواما ماحمد بن صنبل اُس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کددیکھوممانعت کے لئے حضور کھانے طعام کالفظ استعال کیا تھا،لبذاممانعت طعام میں تو ٹابت ہوگئی، غیرطعام میں اس لئے ٹابت نہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ لبذا جب تک نص نہواس وقت تک مباح ہی سمجھیں گے غیر مطعومات میں اس واسطے ناجا برنہیں سمجھیں گے۔

نمبره...امام مالک بیفرماتے ہیں کہ طعام کے اندر جوممانعت کی علت ہے وہ اس کامکیلی اور موزونی ہونا ہے، لہذا جومکیلات اور موزونات ہیں ان کے اندر میہ بات ہوگی کہ بچے ناجائز ہے اس لئے کہ جب کیل ووزن کرلیا تو میہ قضہ ہوگیا، اس لئے وہ مکیلات اور موزونات میں بچے کوناجائز قرار دیتے ہیں۔

امام شافعی اورامام محرّ فرماتے ہیں کہ اگر چہاس حدیث میں لفظ طعام کا ہے لیکن بعض حدیثیں الیی بھی آئی اللہ جن میں ممانعت کو طعام کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ مطلقاً بیج قبل القبض سے منع فر مایا گیا۔ مثلاً بیہ فی میں حکیم ابن حزام کے کی روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ "لا تبع شیاء حتی "کسی چیز کونہ بیچو جب تک کہ قبضہ نہ کر لواور تر ذک میں حضرت ابن حزام کے کی روایت ہے "لا قبع مالیس عندگ" جو چیز تمہار سے پاس نہیں اس کو جی نہیں سے سے سے سے سے سے سے کہ ملک ہی میں نہ ہوتو بالا تفاق ناجا مز ہے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ملک ہی میں نہ ہوتو بالا تفاق ناجا مز ہے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ملک میں نو ہوتو بالا تفاق ناجا مز ہے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ملک میں نو ہوتو بالا تفاق ناجا مز ہے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ ملک میں نو ہے لیکن اپنے قبضہ میں نہیں اس کی نیچ بھی ناجا مز ہے۔

اورتیسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں بی کریم اللہ نے نصرف یہ کہ بیج قبل القبض سے منع فر مایا بلکہ اس کی اصل علت بھی بتادی کہ بیج قبل القبض کے ناجا کر بہونے کی علت کیا ہے۔ وہ حدیث تر فدی میں ہے۔ "نہسسی رسول اللہ اللہ عن بیع و شرط و عن بیع مالیس عندک و عن ربح مالم یصمن او کماقال"

تو آپ اللے نے اس چیز کی بیج کرنے سے منع فرمایا جو کہ انسان کے پاس نہیں ہے اور آ گے اس کی علت اور

اصول بھی بیان فر مادیا کمنع فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے اپنے ضان میں نہ آئی ہواس پراس کو تفع لینا جائز نہیں۔ضان میں نہ آنے کامعنی یہ ہے کہ اگر وہ ہلاک ہوجائے تو نقصان میرا ہوگا۔ ابھی جو میں نے آپ کومثال دی کہ زید نے سورو پے میں گندم خریدی خالد ہے۔ ابھی قبفہ نہیں کیا اور وہ گندم خالد بی کے پاس موجود ہے بعنی بائع کے پاس موجود ہے اور زید نے اس پر قبضہ نہیں کیا تو وہ بائع کے صاب میں ہے کہ اگر وہ ہلاک ہوجائے تو نقصان بائع کا ہوگا۔ زید کہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پیسے واپس لاؤ۔ لیکن اگر زید اس پر قبضہ کر سے اور اس کے قبضان بائع کا ہوگا۔ زید کہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پیسے واپس لاؤ۔ لیکن اگر زید اس کہ سکتا کہ اور اس کے قبضہ کرنے کے بعد ہلاک ہوجائے تو ضان زید پر آجائے گا۔ اب خالد کے پاس جاکر یہ نہیں کہ سکتا کہ آپ کہ دکان سے نکلا تھا۔ راستہ میں آگ لگ گئی۔ لہذا میرا بیسہ واپس لاؤ۔

### بياصول شريعه بين

یشر بعت کا ایک بہت بڑااصول ہے کہ رئے ہمیشہ ضمان کا معاوضہ ہوتا ہے۔ چونکہ زید کے گندم کو لے کراس کو قبضہ میں کرلیااس طرح کرلیا کہ آگروہ ہلاک ہوجائے تو اس کا نقصان ہوگا کیونکہ اپنے ضمان میں لے لیااب بیا گر ماجد کوفروخت کرے تو جائز ہوگا۔

اس پرنفع لینا بھی جائز ہوگالیکن اگراس نے قبضہ نہیں کیا، گندم خالد کے پاس موجود ہے، چونکہ اس نے ابھی ضان میں نہیں ایس سے خان میں نہیں ایس خان میں نہیں ایس سے خان میں نہیں ایس میں ہیں در بعد مالم یضمن".

یشریعت کا اتنابرااہم اصول ہے جس پر بے شارا دکام متفرع ہیں۔ شریعت نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ فائدہ ای وقت جائز ہے جب آ دمی نے کوئی ذمہ داری لی ہو۔ جب تک ذمہ داری نہیں لے گاتو فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور یہی اصول ہر جگہ کا رفر ما ہے۔ سود میں بھی یہی اصول ہے۔ جب آ پ نے کسی کو قرض دیدیا تو وہ قرضہ آپ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ اس کی ذمہ داری میں آگیا چونکہ ذمہ داری سے نکلنے کی وجہ سے آپ پرضمان نہیں اس پر نفع لینا بھی سود ہے تو "ربح مالے مصمن" والا اصول بے شارا دکام میں جاری ہوتا ہے تو اصل علت بیع قبل القبض کے ناجائز ہونے کی "ربح مالے مصمن" عالی نے کہ ضان پر آنے سے پہلے ہی آ دمی نے اس پر نفع لے لیا اور پیعلت منصوص ہے تو پیعلت جہاں بھی یائی جائے گی وہاں بیع قبل القبض ناجائز ہوگی۔

بداما مشافعی اوراما محمر کا قول ہے۔ بیعلت جس طرح طعام مکیلات اور موز ونات میں پائی جاتی ہے ای طرح غیر مکیلات اور غیر موز ونات میں بھی پائی جاتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر کیڑے کا معاملہ ہوتا کہ زید نے کیڑا خریدا تھا اور پھر آ گے فروخت کرتا ہے بغیر قبضہ کئے تو کیڑا ابھی تک اس کے صان میں نہیں آیا چونکہ اس پر ماجد کو کیڑا فروخت کر کے نفع لینا جائز نہیں ہوگا۔ چونکہ بیعلت عام ہے،مطعومات غیرمطعومات سب کوشامل ہے،اس واسطےوہ فرماتے ہیں کہ بچ قبل القبض ہر چیز میں ناجائز ہے۔

امام ابوصنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو بچھامام شافعی نے فرمایا سرآ تکھوں پر۔البتہ ہم ایک گذارش اور کرتے ہیں، وہ سے کہ ضمان کا سوال اس جگہ بیدا ہوتا ہے جہاں کہیں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ جواشیاء قابل ہلاکت ہوں انہی میں ضمان ہوتا ہے اور جواشیاء قابل ہلاکت نہیں تو ان میں ضمان کا بھی سوال نہیں ۔ تو کہتے ہیں کہ زمین ایسی جوں انہیں میں ضمان کا بھی سوال نہیں کہ س کے ضمان میں آئی اور کس چیز ہے جو قابل ہلاک نہیں، جب قابل ہلاک نہیں تو اس میں ضمان کا بھی سوال نہیں کہ س کے ضمان میں آئی اور کس کے ضمان میں نہیں آئی ۔ لہذا وہاں بیع قبل القبض کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں۔

اب یہ بھھ لینا چاہئے کہ شریعت کا یہ تھم'' نیع قبل القبض کا ناجائز ہونا'' حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی احکام ہیں جوانسان محض اپنی عقل سے ادراک نہیں کر پاتا اور اللہ ﷺ جوخالق کا ئنات ہیں انہی کی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ نے یہ احکام انسان کوعطافر مائے ، دیکھنے میں معمولی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کہہ دیا کہ بیع قبل القبض جائز نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حکم کے ذریعہ شریعت نے استے کثیر اور وسیع مفاسد کا سد باب کر دیا ، جس کا آپ انداز ہنیں کر سکتے ۔

اورآج سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جومفاسد پائے جاتے ہیں۔ان مفاسد میں اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہان مفاسد میں کم از کم پچاس فیصد حصہ بچے قبل القبض کا ہے۔

یعنی آ کے مفاسداس سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔اس کی وجہ سے گرانی بردھتی ہے،اس کی وجہ سے بازار میں عدم انتخام پیدا ہوتا ہے اوراس کی وجہ سے بازار میں قیمتوں میں زلز لے آتے ہیں کہ ایک دم سے

١١٢ هذه خلاصة ماأجاب به استاذنا المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٥٠-٣٢٣ م.

چڑھ گئی اورایک دم سے نیچے اتر گئی۔

ابساری تفصیل بیان کرنے کا بیموقع ہے نہ وقت ہے نہ بیان کرناممکن ہے کیونکہ بیستفل ایک موضوع ہے۔

لیکن ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس مثال سے آپ کو بیہ بات معلوم ہوگی کہ سر مایہ دارانہ نظام میں

کیا ہور ہاہے اور شریعت نے اس کا کس طرح سد باب کیا ہے۔ ایک لفظ آپ نے کثرت سے سنا ہوگا'' سٹہ بازی''
لیکن پانہیں ہوگا کہ شہ بازی کیا ہوتی ہے!

### سٹرکسے کہتے ہیں؟

اس سٹر کے بارے میں تفصیل ہیہ کہ بیسٹہ بازی ابواب بیع قبل القیض سے متعلق ہے۔اور میں نے اس میں فقہاء کا اختلاف اور قول راجح بیان کیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کیا تھا کہ بچے قبل لقبض کی ممانعت شریعت کا ایسا تھم ہے جس نے بہت سے مفاسد کا سد باب کیا ہے اور موجودہ سر مابید دارانہ نظام میں بہت می خرابیاں اس وجہ سے پیداہوتی ہیں کہانہوں نے بیع قبل لقبض کو جائز قرار دیا ہوا ہے۔ سٹے کی تما شکلیں تقریباً و واسی بیع قبل لقبض پرمنی ہیں۔ سٹہ کی حقیقت پیہ ہے کہ اندازہ لگا نا جخمینہ لگانا ،اس لئے کہ سٹہ کے اندر پیر ہوتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا ہے اسٹاک ایجیجنی (Stock Exchange) سے ، کمپنیوں کے شیئر زان کے قصص بازار میں فروخت ہوتے ہیں ، جس بازار میں کمپنیوں کے حصص فروخت ہوتے ہیں ان کواسٹاک ایمپینچ کہتے ہیں ۔اوریپے عجیب وغریب تسم کا بازار ہوتا ہے اس میں کوئی سامان تجارت نہیں ہوتالیکن کروڑوں کے روز اندسودے ہوتے ہیں۔مختلف قتم کی کمپنیوں کے قصص اس بازار میں فروخت ہوتے ہیں ۔اس اسٹاک ایکیچنج میں یہ ہوتا ہے کہلوگ ان قصص کو خریدتے اور بیچتے رہتے ہیں اوراس کا انداز ہ کرتے ہیں کہ کونی تمپنی زیا دہ منافع میں جارہی ہے ، جو تمپنی زیا دہ منافع میں جارہی ہوتی ہے اس کے شیئر زکوخرید لیتے ہیں تا کہ آگے چل کراس کے دام بڑھیں گے تو اس وقت منافع ہوگا ،مثلاً ایک تمپنی کا حصہ بچاس رویے میں بک رہا ہے اور آ گے جا کراس کا حصہ ساٹھ ستر رویے کا ہوجائے گا تو اس وقت جے دیں گے۔ تو اصل کا روباراٹاک ایجیجے میں حصص کا ہے ، اس میں اگر کوئی آ دمی حصہ لے اور اس پر قبضہ کر لے اور قبضہ کر کے اس کو آ گے فروخت کر ہے تو اس میں کو ئی خرا بی نہیں ، لیکن اس میں سٹراس طرح ہوتا ہے کہ ہرآ دمی ایناا ندازہ لگا تا ہے کہ کوئسی کمپنی کے قصص اس وقت سیتے ہیں اور کس کے منگے ہونے کا امکان ہے ،تواس کو لے کرخریدے گااوراہے آ گے بیچے گالیکن ہوتے ہوتے بیہ معاملہ اس

طرح ہونے لگا کہ ایک شخص نے جس کے پاس بالکل کوئی شیئر زنہیں ہیں یعنی کوئی حصہ نہ اس کی ملک میں ہے اور نہ قبضے میں ہے۔

### سطه کی مثال

فرض کروسٹہ کی مثال ہی آئی اے کمپنی ہے،اس نے اندازہ کیا کہ کچھ دنوں میں اس کے صص بردھ جائیں گے۔اس نے دیکھا کہ آج یہ حصہ سورو بے میں بک رہا ہے توایک ماہ بعداس کے صص ایک سو بچاس تک بڑھ جائیں گے۔ محض اس نے حساب کتاب لگایا ہے اس کے پاس کے نہیں ہے۔ اب اس نے دوسر مے صف کے تاجر کوٹیلیفون کیااور کہا کہ دیکھو بھائی بیرجو پی آئی اے کے شیئر زہیں میرااندازہ بیہے کہ بیایک ماہ بعدایک سو بچاس کے ہوجا نمیں گے تواگر جا ہوتو میں آج تہمیں ایک سوچالیس کے فروخت کردیتا ہوں لینی وہ شیئر زایک ماہ کے بعد دونگالیکن فروخت آج کردیتا ہوں۔ابمشتری نے اندازہ لگایاواقعی ایک سو بچاس کے ہونے والے ہیں تو آج میں اگرایک سوحالیس کے خریدوں گاتوایک ماہ بعدایک سو بچاس کے فروخت کرسکوں گاتوایک شیئر زیر مجھے دس رویے کا فائدہ ہوگا۔اس نے کہاٹھیک ہے میں نے خریدلیا۔اب دونوں کے درمیان بیج ہوگئ۔بائع کے یاس وہ شیئر زموجو ذہیں ہے۔ سمجھلو کہ زید بائع ہے اور خالد نے خرید لئے۔اب بیسو جتاہے کہ میں کہاں تک ایک مہینہ کا انتظار کروں گا تو اس کے بجائے وہ مجر کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے یا س بیس جولائی کو پی آئی اے کے ایک ہزارشیئر زبیں اور اگرتم چا ہوتو آج میں ایک سوا کتالیس کے بیچ دول گا۔ بمر نے بھی اندازہ کیا کہ ایک ماہ بعداس کے ایک سو بچاس ہونے والے ہیں میں ایک سواکتالیس کے خرید لیتا ہوں نورویے کا فائدہ ہوجائے گا۔اس نے کہاٹھیک ہے میں نے خرید لئے۔ بمرنے پھر حامد کوفون کیا کہ میرے یاس جولائی کو پی آئی اے کے ایک ہزارشیئر زہیں اور وہ ایک سو بیالیس میں آپ کو چے دیتا ہوں ،اس نے ایک سو بیالیس میں خرید لئے تو ابھی بیس جولائی آتے آتے اس میں سینکڑوں سودے ہو گئے اور جو بیچنے والا تھااس کے پاس ابھی شیئر زموجو ذنہیں ہے یہاں تک کہ جب ہیں جولائی آئی اس میں پینکڑ وں سود ہے ہو گئے ۔بیس جولائی آنے کے بعداسکا تقاضا یہ تھا کہ زید جس نے سود ہے کا آغاز کیا تھاوہ ایک ہزارشیئرز بازار سے خرید کرمتعلقہ آ دمی جس کوفر وخت کیا تھا،اس کودے۔

فرض کروسوآ دمی اس طرح بیس جولائی تک خرید وفروخت کریکے تھے تو سوآ دمی مل کر بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں

کہ بھائی دیمھوزید کہتا ہے کہ میں اب اگر بازار سے خرید کرآپ کو دوں تو کوئی حاصل نہیں آج دیکھ لوکہ ہیں جولائی کودام کیا ہیں اوراگر میں خرید کرآپ خوید کراپنے خریدار کودیتے تو اس کے نتیج میں کسی کو کتنا نفع اور کتنا نقط ان ہوتا تو وہ نفع نقصان برابر کرو۔ فرض کروکہ ہم نے جواندازہ لگایا تھاوہ یہ تھا کہ ہیں جولائی کواس شیم زکی قیمت ایک سو پچاس ہوجائے گی۔ اسی وجہ سے میں نے تم کوایک سوچالیس میں بچاتھا تو اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ بازار میں قیمت ایک سوپیاس ہوئی اور پہلے خریدار کوفا کدہ آٹھ رو پے کا ہوگا اور دوسرے کوسات کا اور تیسر ہے کو چھر رو پے کا اور اسی طرح جس سے ایک سوانچاس رو پے میں خرید لیا تو اس کوایک رو پے کا نقصان کا فرق کا نقصان سے ایک سوائی کارروائی ہوگی اور آخر میں جاکر نفع ونقصان کا فرق کرائیا۔ یہ کہلاتا ہے سٹاس میں قبضہ وغیرہ کے خبیں ہوتا۔

# ترقی ہے تنزل کی طرف گامزن

آپ نے شاید سناہوگا پیچھلے دنوں ملائشیا (جُوسارے مسلم ملکوں میں سب سے زیادہ طاقتور ملک ہے اس) نے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا کہ زوج کے ملائشیا کوتر تی یافتہ ملکوں کی صف میں لا کھڑا کر دیا جائے گااورای راستہ میں وہ نجل رہا تھا۔ دنیا کی ہرچیز کی پیداوار ہور ہی تھی۔ معاثی اعتبار سے بہت ترقی کررہا تھا اور جو چیز ہا ہے درآ مدکر نی پر تین تھی وہ سب اپنے گھر ہیں پیدا کررہے تھے۔ کاریں وہاں بن رہی تھیں، اسلے وہاں بن رہا تھا اور اس کا جو سکہ ہو وہ گرارے قریب قریب قریب آرہا تھا۔ اچا تک اخبارات میں خبریں آئیں۔ ایک دم اس پر زوال آگیا۔ اس پر کیا زوال آگیا۔ ان پر کیا زوال آگیا۔ ان پر کیا زوال آگیا۔ ان پر کیا زوال آگیا کہ بنا وہ بازارے اندر کمپنیوں کے قسم کے دام میر گئے۔ اور جوافعان تھی وہ ایک دم سے نتم ہوگئی۔ یہ کیا ہوا تھا یہ بنیا دی طور پرسٹ بازوں کی کارروائی تھی اور وہ بھی تھی کہ ایک تھنی بہت سارے شیئر زکا ہا لک تھا اور وہ بھی لوگ تھے سب شے شیخ تھا کید دم سے کرنسی تھے دی، اس کے بدلے شیئر زکوخر پدلیا، کرنسی کی رسدزیا دہ ہوگئی، اس کے بیٹے میں اس کے دام گر گئے۔ یہ ساری کارروائیاں سٹ بازی کا بتیج تھیں۔ تو بازار کے اندر کی رسدزیا دہ ہوگئی، اس سے کا سارانظام ختم ہوجائے اور ان مفاسد کا تبل انقبض پر ہے۔ اگر نٹے قبل انقبض پر پابندی عائد کردی جائے تو سے کا سارانظام ختم ہوجائے اور ان مفاسد کا سد باب ہوجائے وہ بیرا ہورسے ہیں۔ "

# (۵۷) باب :إذا اشترى متاعا أو دابة فو ضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض

وقال ابن عمر رضى الله عنهما: ماأدركت الصفقة حيا مجموعا فهومن المبتاع.

ہا ب قائم کیا ہے کہ آ مرکو کی شخص کو کی سامان یا دا بہخریدے اور اس کو ہائع ہی کے پاس چھوڑ دے ، ہائع نے و وکسی شخص کو نتی دیا یا ہائٹ مرگری قبل اس کے کہمشتری اس پر قبضہ کر لے تو آیا بیج تام ہوجائے گی اور دوسری نتی جائز ہوگی یانہیں؟

چیچے احادیث میں بیہ بتلایا گیا کہ جب تک مشتری میٹی پر قبضہ نہ کرے اس وقت تک اس ًوفر وخت کرنا جائز نہیں۔ اب بیخودامام بخاری رحمہ اللہ نے ایک سوال قائم کیا کہ اً گرمشتری نے قبضہ نہیں کیا بلکہ اس کو بالغ کے پاس بی چیوڑ دیا کہ میں نے خرید تولیا ابھی اس کو اپنے پاس بی رکھوتو آیا اس صورت میں وہ تیسر مے تحض کو فروخت کرسکتا ہے یانہیں؟

٣١ تكملة فتح الملهم ج: ١، ص: ٣٥٠ ٣٢٣.

یباں اس مسئلہ کا حکم نہیں بتایا ، وجہ اس کی میہ ہے کہ اس میں فقہا ء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا ،کرام کا مسلک میہ ہے کہا گرخو دمشتری نے بائع کے پاس حجوڑ دیا تو حکما اس کو قبضہ سمجھا جائے اور چونکہ حکما قبضہ ہے اس لئے وہ آ گے فروخت کر سکتا ہے۔ ت<sup>س</sup>

اوربعض «عنرات کہتے ہیں مشتری کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اپنے قبضہ میں لائے اور ہائع کے پاس جمپوڑ دینا یہ قبضے کے تحقق کے لئے کافی نہیں ، جب تک اپنے قبضہ میں نہیں لائے گا اس وقت تک آ گے فرو دنت نہیں کرسکتا ۔ «لا

# حنفنيه كاقول فيصل

مال مال وحاصل الترجمة على مافهمه الشارحون أن المبيع إن هلك قبل القبض ، هل يهلك من مال البائع أو المشترى . المشترى ؟ فالجمهور الى أنه لوهلك قبل قبض المشترى ، هلك من مال البائع ، وبعد من مال المشترى . (عمدةالقارى ، ج: ٨ ، ص: ٣٢٣) وفيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٢٣) وفتح البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٥٢).

# مشتری نے سامان پر قبضہ ابھی نہیں کیا تھا کہ بالغ کا انتقال ہو گیا اس صورت میں کیا تھم ہے؟

### مقصدامام بخاري رحمهالله

وویر استندید ہے کہ اُسر بائع نے سامان مشتری کوفر و خت آردیا لیکن انہی سامان پر مشتری نے قبضہ انہیں کیا تھا۔ ان ہوجائے ہیں بائع کا انتقال ہو کیا تھا کہ جو نے سے انتقال ہو کیا تھا کہ انتقال ہو جو نے سے انتقال ہو کیا انتقال ہو کہ بالد میں اس طرف اشار و کرنا جو ہے ہیں۔

بغض فقہائے کرام اور اہام بخاری کار جھان بھی اس طرف ہے، فرمات ہیں کہا ٹر قبضہ سے پہلے بائع کی موت واقع بوگی تو تنج تام ہوجائے گی اور تام ہوجائے کے نتیج میں مشتری کے لئے آئے فروخت کرنا بھی ی مزہوگا۔

بغانہ امام بخاری کے فرمانے کا منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہا گھٹی اس کے بلاک ہوجات سے نتی تام ہو بہاتی ہے اگر چیاس موضوع کے اوپرامام بخاری نے کوئی حدیث نہیں نکالی جواس مسئلہ پروالیات کرتی ہولیکین ترجمة الباب میں اس مسئلہ کی طرف اشارہ کردیا۔

### حنفيه كالمسلك

حنید کے بال بائع کی موت سے مسئد پر کوئی اثر نہیں پڑتا بکد دارہ مدارا س پر ہے کہ آیا بہتے مشتری کے بینے میں آئی کی باتیں، چاہے وہ قبند هیتی ہو یا تقدیری ہو۔ اگر اس کے قبضے میں آئی ہے یا تو هیتہ یا تخدید اسلام بی تخلیہ ہوتا ہوئی۔ کی نہ تقدیرا نہ حکم بالطم بی تخلیہ ہوتا ہو اس کے قبضے میں نہیں آئی نہ تقدیرا نہ حقیقہ تو اس کے لئے آئے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ حیا ہے بائع کا انقال ہی کیول نہ ہو کیا ہواور اس میں سے کہا حصہ کہ شتری نے سامان بائع کے پاس رکھ دیا تو امام بخاری کا رجحان اس مسئلہ میں اس طرف معلوم ہوتا ہے کہا مشتری نے بائع کے پاس کے دیا ہے قوق فیڈھن ہوگیا۔ نئے تام ہوگی اور وہ آئے فروخت کرسکتا ہے۔

### صفقه كامطلب اورامام بخارى رحمه الله كااستدلال

اس كاويردليل مين حضرت عبدالله بن عمررض الله عنها كاايك اثر تعليقاً روايت كيا بكه: "وقال ابن عمرما أدركت الصفقة حياً مجموعا فهومن المبتاع"

الینی جس چیز کوبھی صفقہ یعنی سود ہے نے زندہ پالیا ہواور مجموعاً کے معنی جمع شدہ تو وہ مبتاع کے صفان میں ہے یعنی جب کس ایسی شکی پرصفقہ واقع ہوا جوزندہ اور موجودہ ہے ، ممتاز اور متعین ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جول ہی صفقہ واقع ہوگا ، صفقہ ہوتے ہی مبتاع یعنی مشتری کے صفان میں آ جائے گی ۔ ایک شخص نے دوسرے کو بکری صفقہ واقع ہوگا ، صفقہ ہوتے ہی مبتاع ہیں مشتری کے صفان میں آ جائے گی ۔ ایک شخص نے قبول کرئی ۔ بکری سامنے فروخت کی اور کہا میں نے یہ بکری ایک بزار روپ میں بچے دی ۔ اس نے کہا میں نے قبول کرئی ۔ بکری سامنے کھڑی ہے متعین ہے اور زندہ اور ممتاز ہے تو عبدالقد بن عمر فرماتے ہیں کہ جسے ہی ''بعت ، اشتریت '' کہد کر بچے تا مجموعا فہو من المبتاع'' کے بہمنی ہیں ۔ الصفقة حیاً مجموعا فہو من المبتاع'' کے بہمنی ہیں ۔

اس سے امام بخاریؒ نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ بیٹے ہوتے ہی مجر دصفقہ سے صان منتقل ہوجا تا ہے،ا ً رمشتری و دسامان با لئع کے پاس جھوڑ دے اس لئے آ گے اس کا فروخت کرنا جائز ہوگا،استدلال میں امام بخاریؒ نے عبداللّٰہ بن عمرؓ کا قول پیش کیا ہے۔امام بخاریؒ کا اس اثر کے لانے کا بیہ مقصد ہے۔

### حنفيه كااستدلال

حفیہ نے اس پرخیا مجلس کے عدم مشر وعیت پراستدلال کیا ہے کہ دیکھوعبداللہ بن عمرٌ یہ فر مارہے ہیں کہ صفقہ جب کی چیز پرواقع ہوگیا اور وہ چیز جی اور مجموع ہے تو وہ مہتاع کی ہوگئی، ضان متقل ہوگیا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جیسے بی "بعت و الشعریت" کہا وہ چیز مہتاع کی ہوگئی۔ اس میں خیار مجلس کا کہیں ذکر نہیں ، نہ صرف یہ کہ ذکر نہیں بلکہ اس کے منافی یہ بات کی گئی ہے کہ اب اس کے بعد بائع انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے بتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے ذیر میں مشر و عنہیں ، تو حفیہ نے اس سے خیار مجلس سے غیر مشر و ع بونے پر استدلال کیا ہے۔

دوسرے حضرات نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ چونکہ عبداللّٰہ بن عمرٌ سے ثابت ہو چکا کہ جب وہ تعظیم کرتے تو اُٹھ کرچلے جاتے ، تا کہ ان کے لئے تبع لا زم ہو جائے اورانہوں نے ہی حضرت عثمان بن عفان دیا ہو گئی زمین کا سودا کیا تھا تو ہیچھے جتنی حدیث گزری اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عمرٌ خیارِ مجلس کے قائل تھے۔

### علامه عينى رحمهاللد كاجواب

علامہ بینی نے اس کا جواب بیدیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول اور فعل میں تضاد ہو گیا ،فعل بیتھا کہ اُٹھ کر چلے جاتے تھے تا کہ خیا مِجلس باقی نہ رہے اور قول بیہ ہے کہ صفقہ ، جب کسی کے قول اور فعل تعرض ہوتو قول کولیا جائے گا۔ ملك

عل عمدةالقارى، ج: ٨، ص: ٣٢٥.

شافعيهاور حنفيه كے قول كى تطبيق

یہاں وقت ہوتی ہے( جب قول وفعل میں تعارض ہوتو قول کولیا جائے گا ) جبکہ تطبیق ممکن نہ ہواور یہاں شافعیہاور حنفیہ دونوں کےقول پرتطبیق ممکن ہے۔

حنفیہ کے قول پر تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر چہ عبداللہ بن مررضی اللہ عنہما کا مسلک یہ تھا کہ خیار مجلس مشروع ہے کہ جب وہ کوئی بیع کرتے ہیں تھا کہ خیار مجلس مشروع ہے کہ جب وہ کوئی بیع کرتے تواس لئے اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خیص کے مسلک میں خیار مجلس مشروع ہوا وریہ خیار مجلس کا قائل ہوا ورقاضی خیار مجلس اس کو دیدے تواس مطالبہ کرے یا قاضی کے پاس مسئلہ چلا جائے اور قاضی خیار مجلس کا قائل ہوا ورقاضی خیار مجلس اس کو دیدے تواس واسطے وہ احتیا طأخروج عن الخلاف کے لئے اٹھ کرچلے جاتے تھے جبکہ ان کا ذاتی مسلک وہ تھا جو ابھی بیان کیا گیا۔ یہ طبیق حنفیہ کے قول پر دی جاسکتی ہے۔

شافعیہ کے قول پر بیظین دی جاسکتی ہے کہ یوں کہاجائے کہ "ماآدر کت الصفقة" کہ جب صفقہ تمام ہوجائے اوروہ شے زندہ ہوتو پھر مبتاع کی ہے۔ توصفقہ کا تام ہونا یہ شرط ہے مبتاع کے صفان میں آنے کے لئے اورصفقہ کے تام ہونے کا مطلب شافعیہ کتے ہیں یہ ہے کہ جبکہ خیار مجلس ختم ہوگیا ہو، جب تک خیار مجلس ختم نہیں ہوایا تو تفرق نہیں ہوایا تو تفرق نہیں ہوایا تو تفرق نہیں ہوایا تو تفرق بوجائے یا مجلس کے اندر ہائع کہدے کہ "احتسو" اوروہ کہددے "احتسوت" تواب تام ہونے کے بعد کی بات ہوگیا تو جو کہد تھے تام ہونے کے بعد کی بات ہوگیا تو جو کہد تھے تام ہونے کے بعد کی بات ہوگیا تو جو کہد تام ہونے کے بعد کی بات ہوگیا تو جو کہد تام خیار مجلس پر موقوف ہے ، ابندااس سے خیار مجلس کے خلاف استدلال میچے نہیں ہوگا۔

عائشة رضى الله عنهاقالت: لقل يوم كان ياتى على النبى الله إلاياتى فيه بيت أبى عائشة رضى الله عنهاقالت: لقل يوم كان ياتى على النبى الله إلاياتى فيه بيت أبى بكرأ حدطرفى النهار، فلما أذن له فى الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلاوقد أتانا ظهر فخبربه أبو بكرفقال: ما جاء ناالنبى في هذه الساعة إلا لأمرمن حدث فلما دخل عليه قال لأبى بكر: ((اخرج من عندك)). قال إيارسول الله ، إن ما هما ابنتايى . يعنيى عائشة وأسماء. قال: ((أشعرت أنه قد أذن لى فى الخروج ؟)) قال: الصحبة يارسول الله ، قال: ((الصحبة ))قال: المناهما اللخروج فخذ إحدهما، قال: ((قد أخذتها بالثمن)). [راجع: ٢٤٣]. الله

١٤ وفي سنن أبي داؤدٍ ، كتاب اللباس، وقم : ٤٣٥٩، مستد إحمد ، مستدالشاميين ، وقم: ٣٣٨ ٩٣،٢٣٣٥،١ ١ ٢٣٥٩

حضرت ما نشدرضی الله عنها کی حدیث روایت کی ہے، یبال مختصراً امام بخار کی نے روایت کی ہے، کتاب البجر قامین نفسیل آئے گی۔ حضرت ما نشر فر ماتی ہیں کہ ''لقل یوم کان یاتی علی النبی ﷺ الایاتی فیہ بیت ابھی اسکو احد طرفی النبی الله او'' ، لینی مکه مکرمہ میں جب آپ کا قیام تھا تو بہت کم دن ایسے ہوتے تھے کہ آپ ﷺ حضرت صدیق اکبر ﷺ کے گھر پرتشریف نہ لاتے ہوں۔ ''احد طرفی النہار'' دن کے دو کناروں میں سے کشرت صدیق ایک کنارے میں یاضبح کویا شام کو۔

#### "فلما أذن له في الخروج إلى المدينة"

جب آپ الله و من عند ک من الاو قد الاو قد الاو قد الله و ا

"قال بارسول الله" به بات آ پراز داری سے صدین اکبر ظاہر کو بتا نا چاہتے تھے کہ آپ کو بجرت کی اجازت مل گئی "قسال المصحبة بارسول الله" یعن "ابت غی المصحبة" بین آپ کی صحبت بین ربنا چاہتا ہوں صدین اکبر ظاہد نے "المصحبة" کا لفظ دوبارہ دہرایا۔ان کے دل میں جو تمناهی اسے الفاظ سے اداکر نے کی کوشش کی کہ یارسول اللہ میری خواہش ہے کہ اس سفر میں آپ کی صحبت سے مستفید ہوں، "قبال بیا رسول الله، ان عندی ناقتین اعددته ماللخروج" پہلے سے چونکہ اندازہ تھا کہ کی وقت بھی تکم آسکتا ہے اس لئے دوانٹیاں خرید کررکھی ہوئی تھیں۔"فخل احداد ماقال: احدته ماباللمن" میں نے اونٹی لے لئم کر قیمت سے ۔انہوں نے تو ہدینہ پیش کی تھی مگر حضور کھانے فرمایا میں نے قیمتاً لے لی۔

یہیں ہے امام بخاریؒ استدلال کررہے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اونٹنی تو خرید لی۔لیکن پھر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی صدیق اکبر ﷺ کے بعد آپ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اونٹنی صدیق اکبر ﷺ کے بعد آپ ﷺ نے سفر فر مایا، تو وہ اونٹنی خرید تولی تھی مگر صدیق اکبر ﷺ کے پاس جھوڑ دی تھی۔

 نے جوجھوڑ اٹھاوہ اس نقطۂ نظر سے جھوڑ اٹھا کہ بیان کے پاس امانت ہے ،اورضان میرا ہے ،اس سے پیتہ چلا کہ '' اگرمشتری کوئی چیزخرید کر بائع ہی کے پاس امانتا حجھوڑ دے تواس کاضان مشتری کی طرف منتقل ہوجا تا ہے اوراگروہ ہلاک ہوتو ہلا کت مشتری کے مال میں ہوگی۔

# (۵۸) باب : لايبيع على بيع أخيه ولايسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أويترك

یہ معروف حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی تیج پرتیج نہ کرے حدیث میں دو چیزوں کی ممانعت آئی ہے ایک "سوم علی سوم انحیه".

# سوم على سوم أخيه كاتثراك

"سوم علی سوم احیه" کے معنی یہ ہیں دوآ دمیوں کے درمیان بیج کی بات چیت چل رہی ہے، بھاؤ تاؤ ہور باہے، ابھی بیج تام نہیں ہوئی، بائع پیے بتار ہاہے اوروہ اس سے پھھ کم کرانے کی کوشش کررہاہے مساومتہ ہور ہاہے اتنے میں تیسرا آ دمی آئے اور آ کر کہدے کہ یہ چیز میں نے تم سے زیادہ پیے دے کرخرید لی یہ "سوم علی سوم احیه" ہے، جس سے منع فرمایا کہ "لایسوم علی سوم انحیه".

<sup>9!!</sup> وفي صبحيح مسلم ، كتاب النكاح ، رقم : ۲۵۳۰ ، كتاب البيوع ، ص: ۲۷۸۷ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم : ۲۱۳ ا ، وسنن النسائي ، كتاب النكاح ، رقم : ۱۹۱ والبيوع ، رقم : ۳۳۲۸ وسنن أبي داؤد ، كتاب النكاح ، رقم : ۱۹۱ والبيوع ، رقم : ۲۱۲ ا ۲ ، ومسند احمد ، كتاب النكاح ، رقم : ۲۱۲ ا ۲۲ ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، رقم : ۳۹۲ ، وموظامالك ، كتاب النكاح ، ص: ۹۲۵ ، والبيوع ، رقم : ۱۱۸۸ ، وسنن الدارمي كتاب النكاح ، ص: ۲۵۷ ه ، والبيوع ، رقم : ۲۳۵۳ ه ، والمدارمي كتاب النكاح ، ص: ۲۰۵۱ ه ، والبيوع ، رقم : ۲۳۵۳

# بيع على بيع أخيه كاتثراح

دوسری چیز جس سے نئی فرمایا گیاہے وہ ہے " بیع علی بیع الحیه" مثلاً ایک نئی ہوگی ، زید نے نمہ ، سے ایک گھوڑ اخریدا، فرنس کرو بالک نے خیار شرط لے لیا، نئی ہموچکی ، اب خالد آتا ہے اور آ کر بالکے سے کہ تم نے کہ تم نے جو گھوڑ انمر وکو چیا تھا اس نئے کوئٹے کر دواوروہ مجھے نئے دو، یہ "بیع جملی بیع الحیه" ہے۔

### سوم على سوم أحيه اور بيع على بيع أحيه سرقرق

دونوں میں فرق یہ ہے کہ ''سوم علی سوم اخیہ'' میں تیسرا آ دمی نیٹے تام ہوئے سے پہلے مداخلت کرتا ہے، یدونول کرتا ہے گیکن ''بیسع عسلسی بیسع الحیسه "میں تیسرا آ دمی بیٹے تام ہونے کے بعد مداخلت کرتا ہے، یدونول ناجائز ہیں اور ییمل جس طرح نیچ میں ناجائز ہے اس طرح تر تمام عقو دمیں بھی ناجائز ہے، چنانچے خطبہ علی خطبہ اندیہ بھی ناجائز ہے کہ ایک نے نکاح کا پیغام را یاس کے پیغام پردوسرے کا پیغام دینا جبداس پیغام کی طرف جانب ترکی کا میلان بھی ہو تی ہوتو دوسرے کے لئے پیغام دینا جائز نہیں۔

اس طرن اجارہ میں بھی یہی صورت ہے کہ اگر ایک مؤجراورمتاجر کے درمیان بات دیت جل رہی ہے درمیان میں کوئی تیسر انتخص مداخت کرے یا اجارہ منعقد ہو چکا ہے بعد میں کرئی تیسر انتخس بچے میں مداخلت گرے تولیہ بطریق اولی ناجائز ہے۔

اً مرکونی شخص کسی جگد ملازم ہے دوسراشخص بیرچاہے کہ وہاں سے اس کی ملازمت نتم کروا کے اپنے پاس لے آئے تو یہ ''ا**جسارہ عسلسی اجسارہ اُخیسہ ''ہے جو''بیسع عسلسی بیسع اُخیسہ'' کے تَلَم مِی**ں داخل ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔

### مقام افسوس

یہ بات قابل افسوں ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس حکم پر عمل کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، یہاں تک کہ اہل علم اس کا لوئی اہتمام نہیں ہے، یہاں تک کہ اہل علم اس کا لوظنیں رکھتے۔ ایک استانہ ایک مدرسہ میں مدرس ہے، وہر ب مدرسہ والا اسپر ؤور ہے وُ النّا ہے کہ تم وہ مدرسہ چیوز دواور ہمارے پاس آجاؤیہ ''بیع علی بیع انحیہ '' ہے جونا جائز ہے، کیکن اچھے خاصے مدرسوں میں بیصور تحال چلتی ہے۔

دوسرے کے پاس جا کرید کہنا کہتم اپناا جارہ نٹن کردواور جارے پاس آجاؤیصورت جائز نہیں البتہ یہ کہاجا سکتا ہے کہ بھائی اگرتم خود کسی وقت مدرسہ چھوڑنے کا فیصلہ کرونو نارا اور و حاضرہے ، یہ کہنے کی گنجائش ہے۔ انگنناس کوترغیب وینا اوراس جگہ کوچھوڑ کے اپنے پاس آنے پر آمادہ کرنا بیاس نہی میں داخل ہے اور یہی وہ مقاصد کو مقامات ہیں جہاں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسہ والوں میں کننی للّہیت اورا خلاص ہے۔ اگر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اللّٰداوراس کے رسول کی کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی فلال مشہور مدرس ہے است لانا ہے، جا ہے جس طرح بھی لایا جائے تو تیا چلا کہ اخلاص اور للّہیت نہیں۔

### مدرسه کھولا ہے دو کا ن نہیں

جب دارالعلوم نا تک واڑہ ہے یہاں منتقل ہوریا تھا تو آپ لوگ تصور بھی نہیں کرسکتے کہ یہ جگہ کیا تھی، ایساور انداور ریگتان اور ایساصحراتھا کہ جس میں دور دور تک نہ پانی، نہ بجل، نہ فون، نہ پکھا، نہ بس اور نہ کوئی آمدورفت کا ذریعہ بس ڈیڑھ میل دور جا کرماتی تھی وہ بھی سداجنگل تھا، پانی شرافی گوٹھ کے کویں ہے بھر کرلاتے تھے، یہاں پانی نہیں تھا ایسی جگہ مدر مدقائم کیا تھا، اس وقت بہت سے ایسے اسا تذہ جو بڑے مشہور تھے اور تمارے ہاں پڑھار ہے تھے وہ یہاں آنے پر تیار نہیں تھے اس لئے کہ یہاں کی زندگی بڑی پُر مشقت تھی، بہت سے حضرات اور بڑے بڑے اسا تذہ جن میں چندایسے اسا تذہ بھی تھے جو دار العلوم کی بنیا و سمجھے جاتے تھے وہ چلے گئے ۔ ان کے جانے سے ظاہر ہے مدر ہے کے اوپر اثر پڑنا تھا۔ تو لوگوں نے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو پاس جاکر کہنا شروع کردیا کہ جب است بڑے بڑے اسا تذہ چلے گئے جی تو مدرسہ کیسے چلے گالہذا کی

مشہوراستاذ کولا نا چاہئے اور جس کس کا نام لیا وہ کسی نہ کسی مدرسہ میں پڑھار ہے تھے،لوگوں نے سر پُنُخ دیا کہ آپ ایک باران کو خطاکھ دیں کہ آپ ان کو بلا نا چاہتے ہیں لیکن والدصا حب رحمہ اللہ نے کہا کہ بیر میرےاصول کے خلاف ہے، میں پنہیں کرسکتا کہ ایک مدرسہ کواجاڑ کر دوسرامدرسہ آبا دکروں،لہذاا گرکوئی کہیں کام کرر باہے تو میں اس کو بچے علی بچے اندینہیں کرونگا، ہاں اگرخو دیے اللہ تعالی عطافر مادیں تو بیدوسری بات ہے۔

ایک سال ایساہوا کہ دورہ کہ دیرے کی جماعت میں بارہ یا تیرہ طالب علم تھے۔ لوگوں نے کہا کہ دورہ کو دینے کی جماعت ہے سے کہ طابہ کی جمیع جمع کریں، ہمارے حصیح طریقے ہیں ان سے ہم جتنا کر پارہ ہیں اس کے مکلف ہیں چاہے وہ بارہ ہوں یا دی ہوں یا پانچ ہوں، ایک بھی نہ ہوتو نہ ہی ۔ لیکن اصول صححہ کو قربان کر کے طلبہ کی جماعت بڑھا دول پنہیں کرونگا، سالہا سال یہ صورتحال رہی ۔ کئی سال تک بیصورتحال رہی کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھوفلاں مدرسہ میں است طالبعلم ہیں اوراس میں بارہ چودہ طالبعلم میں فرماتے وہ ہوا کرے ہمیں کوئی جماعت بڑھانا تھوڑا ہی مقصود ہے ہیں اوراس میں بارہ چودہ طالبعلم میں فرماتے وہ ہوا کرے ہمیں کوئی جماعت بڑھانا تھوڑا ہی مقصود ہے ہمارا مقصدہ بین کی خدمت ہے چاہے وہ جس طرح بھی ہوجائے ۔ کسی کوانی جگہ ہے نہیں بٹائیں گایک ایک صاحب یہ استاذ کافی ہے، کسی نے کہا حضرت بی تو حالت ضرورت اوراضطرار ہے انہوں نے جواب دیا کہ صاحب یہ مولویانہ تاویا ہو کہ وہ خود کہیں سے چھوڑ ناچا ہے میں ان کو باالوں گا، ساری عمر بہی کام کیا۔

یہ پلے باندھنے کی باتیں ہیں جب مقصود دین ہی ہے پھر ہرمعاملہ میں دین کی تعلیم کو مدنظر رکھنا ہے اور اس پرعمل کرنا ہے، ینہیں کہ مدرسہ کے لئے اور معیار ہے اور دوسروں کے لئے اور معیار ہے۔

سوال: ایک آ دمی نے دوسرے سے مشورہ کیا کہ میرا بید مکان خرید نے کاارادہ ہے اور جس سے مشورہ کیااس نے خود جا کراس سے پہلے خریدلیا تو کیا بیجمی ''**بیع علی بیع احید''** ہے؟

یں میں جواب: نہیں، یہ ''بیع عملسی بیع احیہ ''نہیں ہےاس لئے کہاس کا بھی بائع کے ساتھ نہ کوئی معاملہ ہوا ہے اور نہ کوئی بھاؤتا ؤ ہوا ہے بلکہ ابھی اس نے صرف اپناارادہ ظاہر کیا ہے۔

سوال: سرکاری اداروں میں جو تباد لے رکوا کران کی جگدا پنا تبادلہ کروا لیکتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ جواب: یہ بھی ای طرح ہے کہ دوسرے کونقصان پہنچا کرا پنا فائدہ کرابیا۔

### (٥٩) باب بيع المزايدة

نيلام (بيع المزايدة) كاتعارف

اس باب میں نیج مزاید و کے جواز اورمشر وعیت کو بیان کرنامقصو دیے اور "مہیسے المزایدہ یابیع من

یسن بسد" کمعنی بین' نیلام' جس میں بائع کھڑے ہوکر کہتا ہے کہ میں یہ چیز بیچتا ہوں مجھے کون خرید تا ہے اور جوزیادہ بولی لگالیتا ہے بیچ اس کے حق میں منعقد ہوجاتی ہے اس کو نیلام کہاجا تا ہے اور عربی میں '' منزایدہ'' اور ''بیع من یزید'' کہاجا تا ہے۔

### نیلام کے جواز میں اختلاف فقہاء

"بيع مزايده" مين فقهاء كرام رحمهم الله كدرميان اختلاف ب\_اس مين تين بداجب بير \_

# ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی

بہلامسلک ابراہیم تخعی کا ہے۔

امام ابراہیم مخفی کی طرف بیمنسوب ہے کہ وہ بچے مزایدہ کے عدم جواز کے قائل ہیں، اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور وجہ بیہ بیان کرتے ہیں کہ نیلام میں ایک شخص کھڑ ہے ہوکر کہتا ہے کہ کون ہے جو جمھے یہ چیزخریدے ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک سوپانچ کی خرید تا ہوں، تو اب جس شخص کہتا ہے کہ میں ایک سوپانچ کی خرید تا ہوں، تو اب جس نے پہلے بولی لگائی تھی اس نے سوم کر لیا تھا اب دوسرا جوا یک سوپانچ روپے کہتا ہے یہ اس کی طرف سے سوم علی سوم احمد بیت میں اس کی ممانعت موجود ہے، اس واسطے بینا جائز ہے۔ اللہ

### جمهورا ورائمهار بعه

دوسرا مسلک جمہور کا ہے۔

جمہوراورائمہ اربعہ جوان کے جواز کے قائل ہیں، ان کا بیفر مانا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیلام کا جواز خود نبی کریم کی بات تو یہ ہے کہ نیلام کا جواز خود نبی کریم کی سے صراحة ٹابت ہے کہ آپ کی نیلام فر مایا تو جب خود نبی کریم کی سے خصوصی طور پر ثابت ہے تو پھر عموم پر عمل کرنے کے بجائے اس خصوص پر عمل کیا جائے گا جس کے معنی یہ ہوئے کہ سوم علی سوم اندیہ ممانعت سے بیصورت مستثنی ہے۔

دوسری بات میہ ہے کہ سوم علی سوم انحیہ اس وقت ناجائز ہے جب بائع کا میلان اس کے ساتھ معاملہ طے کرنے پر ہو گیا ہو، ابھی ایک شخص نے آ کرنچ کرنی شروع ہی کی ہے بائع کا اس کی طرف کوئی میلان نہیں جوا کہ درمیان میں کوئی شخص آ جائے تو فقہا کرام کہتے ہیں کہالیی صورت میں سوم علی سوم انحیہ جائز ہے۔

٣٠٠ وعن امام ابراهيم النخعيُّ أنه كره بيع من يزيد الخ (فتح الباري، ج:٣٠ ، ص: ٣٥٣).

### جمهورا ورائمهار بعه کی دلیل

تیسری بات یہ ہے کہ نیلام میں ابتدا، بی ہے ہائع کی طرف سے بیا علان ہوتا ہے کہ بہت سار ہوگ بولی لگائیں، جس کی بولی سب سے زیادہ ہوگی اس کو پیچوں گا۔ تو جب شروٹ سے بیا علان ہے تو اب جو کوئی بھی بولی لگار باہے اس کے مطالبہ پرلگار ہاہے۔ ابندا میسوم بی سوم انہیہ میں داخل بی نہیں ہے۔ اس

### امام اوزاعی رحمه الله کامسلک

· تیسرامسلک نیج مزاید د کے سلسلے میں اور اٹل کا ہے۔

ا ما مواه زاعلی می فرمات میں گدنتے مزاید وصرف فنائم اور مواریث میں جائز ہے۔ اور فنائم اور مواریث کے علاوہ دوسرے اموال میں جائز نبیس ہ<sup>ائ</sup>

غنائم کے معنی کیے ہیں کہ مسلمانوں کے قبضہ میں مال ننیمت آیا اب اماماس و نیا مؤسستا ہے۔ اس طرح ا ایک شخص مرگیا اوراس نے میراث میں بہت می ایسی اشیاء جیوڑی ہیں جونا قابل تقسیم ہیں اب و و و مٹاء میں تقسیم تو کرنی ہیں اب اس کا اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ انہیں جیاجائے اور اس کے نتیجے میں جو پہنے حاصل ہوں وہ ورثاء میں تقسیم کرد ہے جائیں ۔ اس وقت مواریث میں نیلام جائز ہے تو مواریث اور فوائم کے ملاوہ کی اور مال میں نیلام جائز نہیں ، ان کا استدلال وارقطنی کی ایک حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ:

الله وأساالينسي سين فأشارباسامة ، لاأنه خطب له واتقواعلى انه إذا ترك الخطبة رغبة عنها ، أو أذن فيلها جازت الخطبة على خطبة الخ (باب ماجاء أن لايخطب الرجل على خطبة أخيه )(رقم: ١٠٥٣ ، تخفة الأحوذي).

٢٢٤ وقد أخذ بظاهر ه الاوزاعي واسحق فخصاالجوازبيع الغنائم والمواريث (فتح الباري ، ج:٣٥٠)

"نهى رسول الله الله عن بيع المزاياة وليبيع احدكم على بيع أحيه إلا الغنائم المواريث" المواريث"

جمہور کی طرف سے اس کاجواب رہے ہے کہ دار قطنی والی حدیث ضعیف ہے۔اور اگر کسی طرح اس کا ثبوت ہو بھی جائے تو اصل بات رہے کہ کہ کسی راوی نے بالمعنی روایت کرتے ہوئے اس کو نبی سے تعبیر کر دیا ہے ور نہ اصل بات رفقی کہ' حضورا قدس کے خنائم اور مواریث میں نیلام کیا'' '' نبی' کالفظ نبیں ہے ،اس کو سی نے نبی سے تعبیر کردیا۔لبندااس براعتا ذبیں کیا جائے گا اور حضورا قدس کے سے مزایدہ ثابت ہے۔ اس کو سی

چنانچابوداؤداور ترندی میں روایت ہے کہ آپ گاکے پاس کوئی صاحب سوال کرنے کے لئے آئے تو آپ گانے نے فرمایا کہ سوال کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپی کوئی تجارت وغیرہ کرو۔ اس کے پاس ایک تاک کا گلزااور ایک پیالہ تھا۔ آپ گانے نے مایا کہ اس کو نیلام کردیتے ہیں۔ اللہ اور پھر فرمایا "مسن یشتوی لله فدا المحلس والقدح؟" ایک نے کہا" احداته بعدر هم " دوسرے نے کہا" احداته بعدر همین" تو جس نے "ایک نے کہا " احداته بعدر همین " کہا تھا آپ گانے نے اس کونے دیاتو یہ نیلام خود نی کریم گانے سے تابت ہو اور یہ نیائم اور مواریث نیس تھے۔ اس واسط معلوم ہوا کہ اس کا جواز مطلق ہے۔ خنائم اور مواریث کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آ

# بيع منا قصه( ٹينڈر ) ڪاڪھم

جوتکم بیع مزایدہ کا ہے وہی تھی آ جکل مناقصہ ( ٹینڈ ر Tender ) کا بھی ہے۔

مزایدہ بائع کی طرف سے ہوتا ہے اور مشتری بولیاں لگاتے ہیں جو بھی زیادہ بولی لگادے اس کے حق میں بچے منعقد ہوجاتی ہے آ جکل ایک رواج ہے جس کوع بی میں مناقصہ کہتے ہیں بیمزایدہ کا الث ہے کہ مشتری کی طرف سے طلب ہوتی ہے۔ عام طور سے حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، جب نینڈ رطلب کئے جاتے ہیں تو آپنے دیکھا ہوگا کہ اخبار میں ٹینڈ رنوٹس آتے رہتے ہیں مثلاً حکومت نے اعلان کیا کہ جمیں کسی تعلیم گاہ میں استعال کرنے کے لئے ہزار کر سیاں چاہتے لوگ ہمیں ٹینڈ ردیں کہ کون ہمیں ہزار کر سیاں اس قتم کی کتنے میں بیچے گا؟ اس میں کم قیمت لگانے کی دوڑ ہوتی ہے جس کی قیمت سب سے کم ہوگی اس کا ٹینڈ رمنظور کر لیا جائے گا اس

٣٣ وفي سنن الدارقطني، ج:٣ص: ١١١ ، وقم: ١٣٠ دارالمعرفة.

الباري شرخ صحيح البخاري ، ج: ٩٥٠ ، ٣٥٣.

١٦٤ - وفي سنن الترمذي ،كتاب البيوع عنّ رسول الله ، باب ماجاء في كتابة الشرط، رقم :١١٣٧ .

ال والتفصيل تكملة فتح الملهم، ج: ١ ، ص: ٣٢٥.

کومنا قصہ کہتے ہیں اور سیمزایدہ کا الٹ ہے۔ یہاں بولیاں مشتری لگاتے ہیں اور و بال با <sup>کن</sup>ے لگاتے ہیں ۔تو جو تکم مزاید د کا ہے وہی منا قصہ کا بھی ہے۔

#### "وقال عطاء:أدركت الناس لايرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد"

عطا ، بن ابی ربات رحمة الله علیه فرمات بین که میں کے اوگواں کو پایا که وہ مال نتیمت کو فی من یزید کے طریقے میں بیچنے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے۔

ا ۲۱۳ محدثنا بشر بن محمد: أحبرنا عبد الله: أخبرناالحسين المكتب، عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن رجلاً عتق غلاماله عن دبر. فاحتاج فأخذه النبي على فقال: (من يشتريه منى؟)فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذاو كذا، فد فعسمه إليسه. وأنسطسر: ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۱، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۲۳۰، ۲۲۳۱)

اس میں مرفوع حدیث روایت کی جس میں حضرت جابر رہف فرمات ہیں۔ ''ان وجلا اعتق غلاماً لمد عن دہو'' کو ایک شخص نے اپنے نماز مرکوا پی موت کے بعد آزاد مردیا یمن یہ کردیا کہ ''انبت حسوعن دہومنی'' کردیر نماز کرنے کا بعد تم آزاد ہو ۔''فاحتاج'' ، بعد میں وہتا ن ہوکیا ،''فاخسلاہ النبی ﷺ فقال ''آپ کھانے اس مد ہرکولیا اور فرمایا ''من یہ شسریه منی ؟ ''ان کو بھوت کون خریر تا ہے؟ ''فاشتواہ سعیم بن عبداللہ بکذاو کذا'' تو نعیم بن عبداللہ بکذاو کذا'' تو نعیم بن عبداللہ بکانے وہ ناام اس کودیدیا۔

اس حدیث میں اصل مسئلہ و بی مد برکا ہے گہ آپ ولٹا نے مد برکی نیج فرمائی جو منفیہ کے نزویک بائز شمیں۔ اسٹل سے مسئلہ پرمستقل کلام آگے آئے گا۔ نیکن امام بخاری جس مجہ سے اس حدیث کو بہاں گر آئے میں وہ یہ ہے کہ اس سے مزاید و کا جواز ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر چہ بہاں افاج مزاید و نہیں ہے کہ وہ آپ ولٹا نے صرف اتنا فرمایا کہ اس کو کون خرید تا ہے ؟ توایک نے فرمایا کہ میں خرید تا جوں تو آپ ولٹا نے وہ مایا کہ لیے جاؤ۔ تو مزاید ہ تواس ورت جوتا جب ایک سے زائد ہولیاں لگائی جائیں ، یہاں ایک سے زائد ہولی نہیں لگائی تی۔

سال وفي صبحيح مسلم ، كتباب الزكاة ، رقم : ٩٩٣ ا ، وكتاب الأيمان ، رقم : ٣١٥٥ وسنن الترمذي ، كتاب البيوع ، وقم : ٣٥٥ ، وكتاب الأداب القضاة ، رقم : ١٩٥٣ وكتاب الأداب القضاة ، رقم : ٥٣٢٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتباب العتق ، رقم : ٣٣٣٩ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الاحكام ، رقم : ٣٥٠٣ ، ومسند احمد ، رقم : ٢٣١٩ ، ٣٣٣٢ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٣١٩ .

١٢٨ عمدة القارى ، ج: ٨ ، ص: ٣٣٣.

مزایده امام بخاری رحمه الله کے نز دیک

لیکن امام بخاریؒ نے اس سے استدلال فرمایا، اس لئے کہ جب بیکہا کہ ''من یشتہ ویدہ منی ؟''
تو قد رتی طور پراس کے معنی بیر ہیں کہ لوگوں کو عام دعوت ہے جو چا ہے زیادہ پینے دے کر لے لے، اس واسطے اس
میں ضمنا مزایدہ کا جواز نکاتا ہے اور اس حدیث کو اس لئے لائے کہ وہ حدیث جس میں آپ میلا نے ٹائ اور پیالہ
نیلام فرمایا تنی وہ حدیث امام بخاریؒ کی شرط پرنہیں ہے اگر چہوہ بھی قابل استدلال ہے لیکن چونکہ شرط پرنہیں ہے
اس لئے اس کونہیں لائے اور اس حدیث سے استدلال کیا جو مزایدہ کے جواز پر گویا ضمناً ولالت کرتی ہے۔

### (۲۰) باب النجش، ومن قال: لايجوز ذلك البيع

وقال إبن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لايحل قال النبي الله الخديعة في النار، ومن عمل عملاليس عليه أمرنافهورد)).

٢١٣٢ ـ حدثناعبدالله بن مسلمة :حدثنامالک ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نهى النبى الله عن النجش [انظر: ٢٩ ٢] الله عنهما قال: نهى النبى الله عنهما قال عنه النبى الله عنهما قال عنهما قال النبى الله عنهما قال اللهم الله عنهما قال اللهم الله

نبحش كى تعريف وحكم

بنجش کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے مصنوعی طور پرزیادہ دام لگانا تا کہ دوسرے سننے والے اس کوئن کریہ سمجھیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، جس کے لوگ اتنے دام لگا رہے ہیں اور پھروہ اس کو زیادہ دام میں خریدلیں۔

یہ بائع کی طرف سے ایک مہرا کھڑا ہوتا ہے خاص طور پریہ کام نیلام میں ہوتا ہے کہ بائع نے اپنے دو چار مبرے کھڑے کے بوتے ہیں کہ جب کوئی بولی لگائے گا توتم بڑھ کرلگادینا اس کا مقصد خرید نانہیں ہوتا بلکہ، مقصدیہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں پریہ تاثر قائم ہو کہ لوگ اسمیس بہت دلچپی لے رہے ہیں، بڑے پہنے لگار ہے ہیں۔ اس واسطے ہمیں بھی زیادہ لگالینے چاہئیں،اس کو نجش کہتے ہیں۔

اور نبی کریم ﷺ نے اس کونا جائز قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے ، کیونکہ یہ دھو کہ کی ایک قتم ہے۔

<sup>174</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٤٩٢ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٣٢٩ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب البيوع ، رقم: ١١٩٠ ، وموطأمالك، كتاب البيوع ، رقم: ١١٩٠ .

نجش کے ذریعہ بیع کا حکم

اس میں کلام ہوا ہے کہا گرکسی ہائع نے بخش کے ذریعے اپناسامان زیادہ قیمت میں فروخت کردیا تووہ بھے ہوجائے گی یانہیں؟

بعض فقها، کہتے ہیں کہ یہ بیج ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ غیر مشروع اور محظور طریقے سے کی گئی ہے اس واسط کمائے گئے بیسے حرام ہیں اور نیچ فاسد ہے۔

لیکن جمہور کا قول زیادہ ترمعروف ہے اور وہ یہ ہے کہ بیج تو ہوجائے گی لیکن جس شخص نے اس طرت کیا ہے اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس نے جونفع زیادہ کمایا ہے وہ خبیث ہے۔ اس کو یا تو صدقہ سرے اور یا از سرنو پیچ طریقے سے بیچ کرے۔

### "ومن قال لايجوز ذالك البيع وقال ابن أبي أوفي الناجش آكل رباحائن"

عبداللہ بن ابی اوفی فرماتے ہیں کہ نابش تو سودخور ہے، کیونکہ بائع کے پاس جو پیسے زیادہ جارہے ہیں۔ وہ در حقیقت دھو کہ سے جارہے ہیں، بغیر کسی عوض حقیق کے جارہے ہیں تو بیدر بلا جیسا ہو گیا ، ریلا میں زیادتی بلاعوض ہوتی ہے۔اسی طرح بی بھی بلاعوض ہے۔

#### "ومن عمل عملاليس عليه أمرنافهورد"

اس سے استدلال کیا کہ ''من عمل عملالیس علیہ آمر نافھورد''کوئی ایساعمل کر۔ جو ہماری شریعت کے خلاف ہے تو وہ مردود ہے، توجب آپ ﷺ نے مردود قرار دیدیا تو مردود کے معنی ہوئے کہ بیج بی خہیں ہوئی کیونکہ آپ ﷺ نے رد کردیا۔

لیکن بیاستدلال اس واسطیح نہیں ہے اگر حدیث کا بیمعنی لیاجائے کہ ہروہ کا م جوشریعت کے خلاف ہے وہ ہوا ہی نہیں تو یہ معنی اجماع کے خلاف ہوں گے۔ مثلاً اذان جمعہ کے وقت بھی کرنے ہے منع کیا گیا ہے ، ناجائز ہے ۔"مالیسس علیہ امرنا" میں داخل ہے ، لیکن جمہور کا کہنا ہے ہے کہ اگر چہ بھے ہوتا جائز کیکن اگر کوئی کر یکا تو بھی منعقد ہوجائے گی ۔اس واسطے بہت ساری الیں صورتیں اس میں داخل ہوجا کیں گی جس میں باجمائ باوجود ناجائز ہونے کے بیع منعقد ہوجاتی ہے۔ للذا "فہود د"کے بیمعنی نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی بیری آخرت کے احکام کے لحاظ ہونے کا وہمردود ہے ، دنیا کے احکام کے اعتبار سے اس کو بعض جگہ معتبر مانا جائے گا اور بعض جگہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ "گ

ما وأما حكم البيع الذي عقد بطريق النجش ، فالبيع صحيح مع الإثم عندالحنفية والشافعية . وقال أهل الظاهر: البيع باطل رأساً، وبه قال مالك واحمد في رواية ، كمافي المغنى لابن قدامة والرواية الأخرى عن مالك واحمدان البيع صحيح كما ذكر ٥ الشيخ المفتى محمد تقى العثماني في "تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٢٨، والعيني في "العمدة "ج: ٨ ، ص: ٣٣٨.

### (١١) باب بيع الغرروحبل الحبلة

٢١٣٣ عن عبدالله بن يوسف : اخبرنا مالک ، عن نافع ، عن عبدالله بن عمررضى الله عنهما: أن رسول الله الله الله عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبا يعه أهل الحساهلية كسان الرجل يبتساع السجزور إلى أن تنتيج النساقة ثم تنتج التي في بطنها وأنظر: ٣٨٣٣، ٣٨٣٣] الله

# بيع غرر كاحكم

اس باب میں نیج الغرر کی ممانعت کا بیان ہے اور نیج غرر کی ایک صورت جبل الحبلة بھی ہے۔ چنا نچاس میں حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا کی حدیث روایت کی کہ رسول اللہ فلا نے حبل الحبلة کی بیج سے منع فر مایا" و کان بہ عا یعب ایعب اھل الجاهلية" اور" حبل الحبلة "کی بیج کا معاملہ جا بلیت میں لوگ کیا کرتے تھے اور وہ یہ تھا" کا مالہ جا بہتا ع المجزور إلی ان تنعج الناقة ثم تنتج العی فی بطنها" کو کی شخص اونٹ خرید تا اور کہتا ہے کہ اس کی قیت اس وقت ادا کروں گا جب فلال او منی کے بچہ بیدا ہو جائے اور بچہ کا بھی بچہ بیدا ہو جائے ، تو اجل مجبول تھی اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر بے بیدا ہوا تو بھراس کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ایہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ناقتہ کے بچہ بیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اس لئے یہ بچ غرر پر مشتل ہے اور نا جائز ہے۔

# حبل الحبله کی دوسری تفسیر

حبل الحبله کی ایک تفسیر توبیہ ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ بچے تو کی گئی اور چیز کی لیکن اس کی اجل یعنی قیمت اداکر نے کی مدت مقرر کی کہ ناقد کے پیٹ میں جوحمل ہے جب بیہ پیدا ہوجائے اور پھر اس سے اور بچہ پیدا ہوجائے تو اس وقت میسے اداکروں گا اور رہے بچے فاسد ہے۔

حبل الحبله کی دوسری تفسیریہ بھی گی گئی ہے کہ ایک اونٹی ہے اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے تو یہ کہے کہ میں اس بچہ کا بچے فروخت کرتا ہوں یعنی بیچے ہی اس حبل الحبلہ کو بنایا جار ہاہے۔

، پہلی نشریح میں مبع تو موجود چیزتھی البتہ اجل حبل الحبله مقرر کی که جب حمل کے حمل پیدا ہوگا اس وقت

أال وفي صبحيح مسلم ،كتاب البيوغ ، رقم: ٢٥٨٥ ، وسنن الترمذي كتاب البيوع عن رسول الله ، وقم: ١٥٠ ، وسنن النسائي ،كتاب البيوع ، وقم: ٣٥٣ ، وسنن ابن ماجه، كتا ب وسنن البيوع ، وقم: ٣٩٣٣ وسنن ابن ماجه، كتا ب التجارات ، رقم: ٢٩٣٨ ، ٢٠ ومسندالحمد ،مسندالعشرة المبشرين بالجنة، رقم: ١٤٣ ومسندالمكثرين من الصحابة، رقم: ٣٣٥٢ ، ٣٥٥ ، ٢١٨٨ ، و موطأ مالك، كتاب البيوع ، وقم: ٣٦٨ ، ١١

قیت ادا کروں گا اور دوسری تفییر میں ملیج ہی حبل الحبلہ کو بنایا کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب اس کا بچہ پیدا ہوگا اس کو میں تنہیں ابھی فروخت کرتا ہوں ، تو یہاں پر مبیع ہی معدوم ہے اور پتانہیں کہ وجود میں آئے گی یا نہیں کیونکہ پتانہیں کہ اس کے بچہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا ، تو یہ بھی غرر میں داخل ہے اور نا جائز ہے اور یہ بچے باطل ہے۔
یہاں امام بخاریؒ نے باب بچ الغرر کا عنوان قائم کر کے بیہ بتا دیا کہ اگر چہ حدیث کے اندر ذکر صرف حبل الحبلہ کا ہے لیکن حبل الحبلہ کا ہے لیکن حبل الحبلہ کا ہے لیکن حبل الحبلہ بیغ رکی ایک صورت ہے اور عدم جواز کی علت غرر ہے اور دوسری حدیث میں نبی کر یم دی افزائن ہیں خر مایا ہے ۔ تو گو یا ساتھ ساتھ ایک اصول بھی بتا دیا کہ صرف بیز بچ ہی نا جائز نہیں بلکہ ہروہ بچ جس میں غرر ہووہ نا جائز ہے ۔

### غرر کی حقیقت

غرر بڑاوسیع مفہوم رکھتا ہے اورشریعت میں معاملات کے اندر جہاں بھی غرر ہواس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے،غرر کا مطلب سمجھ لینے کی ضرورت ہے ۔غرر کے اندر ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے اوراس کے اندر بہت ساری صورتیں داخل ہوتی ہیں ۔

ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے (اشیخ محمد الصدیق الضریر) سوڈ ان کے عالم ہیں، ابھی بقید حیات ہیں۔ انہوں نے غرر پرایک کتاب کھی ہے اس کا نام ہے ''الغور و اثرہ فی العقود''بہت اچھی ضخیم کتاب ہے اور غرر کے متعلق تمام مباحث کو یکجا جمع کر فیا ہے تقریباً پانچ ، چھ سوصفحات کی ہوگی۔ اس میں انہوں نے غرر کی تمام صور تیں اور احکام بیان فرمائے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ غرر کے لفظی معنی یہ بیان کئے گئے ہیں کہ "مالیہ ظاہر تو ٹرہ و باطن تکر ہہ"کہ ہردہ چیز جس کے ظاہر کوتم پیند کرولیکن اس کا باطن مردہ ہو،اس کا ترجمہ دھو کہ سے بھی کیا جاتا ہے،لیکن ہردھو کہ کوغر رنہیں کہتے بلکہ جس میں تین باتوں میں ہے کوئی ایک بات یائی جائے وہ غرر ہوتا ہے۔

غرری پہلی صورت یہ کہ مجمع مقد ورائسلیم نہ ہو، ہائع جس چیز کونچ رہا ہے اس کی تسلیم پر قا در نہ ہوجیے کتب فقہ میں آتا ہے کہ پرندہ ہوا میں اڑر ہا ہوا ورکوئی کے کہ میں اے فروخت کرتا ہوں ''بیسے المطیسو فسی المسواء'' اب پرندہ فروخت تو کر دیالیکن اس کو مشتری کے سپر دکر نے پر قا در نہیں ہے لہذا یہ غرر ہوایا ''ہیسے المسمک فسی المعاء'' مجھلی پانی میں تیررہی ہے، دریا میں ، سمندر میں کہدد ہے کہ میں یہ محصلی بیتیا ہوں جو تیرتی جارہی ہے، اب پانہیں کہ بعد میں اس کو پکڑ سکے گایا نہیں ، تو غرری ایک صورت یہ ہے کہ مجمع مقد ورائتسلیم نہ ہو۔ عربی جو رہی دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں مجمع یا ثمن یا اجل ان تینوں میں سے کوئی چیز مجبول ہوتو جہاں بھی جہالت اجل جہالت بائی جات ہوں جو اس جہالت اجل

میں پائی جارہی ہے۔ پہلی تغییر کے مطابق اور دوسری تغییر کے مطابق مبیع میں پائی جارہی ہے اور یا جہالت شمن میں پائی جارہی ہوجیے آگے آرہا ہے بچے المنابذہ یا بچے الملامسہ میں، منابذہ نبذیذ (ضرب) کے معنی ہیں پھینکنا، تو منابذہ اس کو کہتے ہے کہ دیکھویں ایک کپڑ ااٹھا کر تمہاری طرف بھینکوں گا اور تم میری طرف کوئی کپڑ اپھینک دینا تو جو بھی میں بھینکوں گا اور تم چینکوں گا اور تم پھینکو گا اور تم پھینکو گا اور تم پھینکو گا اور تم پھینکو گا اور تم بھینکو گا تو یہ بوجائے گا بچے ہوجائے گا، تو یہاں مبیع بھی مجہول ہے اور شن بھی مجبول ہے منابذہ کی ایک تفسیر رہے تھی کی گئی ہے کہ بعض او قات اہل عرب ایسا کرتے تھے کہ ہاتھ میں ایک پھر ہے سامنے بہت سارے کپڑ ے دیکھ ہیں وہ پھر مارا جس کپڑ ے کولگ گیا اس کی بچے ہوگی " إذا نبذت ذالک المصلوج بسام جب سارے کپڑ ے دیکھ میں پھر کس کپڑ ہے کولگ گیا اس کی بچے مول ہے۔

#### ملامسيه

ملامسہ بھی ای طریقہ سے ہے کہ میں جس کیڑے کو ہاتھ لگا دوں اس کی بھے ہوجائے گی۔اب خدا جانے کس کیڑے کو ہاتھ لگا۔ کس کیڑے کو ہاتھ لگے! تو ملامسہ بھی نا جائز ہے اور منابذہ بھی نا جائز ہے۔ آ گے امام بخاریؒ نے سارے ابواب اس کے متعلق قائم کئے۔اس میں بھی عدم جواز کی وجہ بیہ ہے کہ یا تو مبیع مجبول ہے یا ثمن مجبول ہے۔

غرر کی تیسر کی صورت وہ ہے جس کوفقہاء کرائے نے ''تعلیق النسلیک علی العطی' سے تعییر فرمایا ہے کہ عقو دمعاوضہ میں تملیک کوکسی خطر پر معلق کرنا ،خطر کا معنی ہے کوئی ایبا آنے والا واقعہ جسکے واقع ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال ہواس واقعہ پر تملیک کو معلق کر دینا کہ اگر بیروا قعہ پیش آگیا تو میں نے اپنی فلاں چیز کا تہمیں ابھی سے مالک بنادیا ، مثلا اگر جعرات کے دن بارش ہوگئ توبہ میں نے تہمیں بچاس روپ میں فروخت کردی تو کتاب کی فروختگی جو تملیک کا ایک شعبہ ہے اس کو بارش کے وقوع پر معلق کردیا اور بی خطر ہے کہ بارش کے ہونے یانہ ہونے دونوں کا احتمال ہے ،اس کو "تعلیق التعلیک علی المعطر "کہتے ہیں۔اوراس کو قرارش کے ہونے یانہ ہونے دونوں کا احتمال ہے ،اس کو "تعلیق التعلیک علی المعطر "کہتے ہیں۔اوراس کو قمار بھی کہتے ہیں۔

#### قمار

اس کا ایک شعبہ قمار بھی ہے قمار یعنی جوایا میسراس میں ایک طرف سے توادائیگی یقینی ہواور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہو معلّق علی الخطر یعنی کسی ایسے واقعہ پرموقوف ہوجس کا پیش آنا اور نہ آنا دونوں محمّل ہیں اس کو قمار کہتے ہیں۔

لاٹری اور قریمها ندازی کا حکم

مثلاً کوئی شخص کہے کہ سب لوگ دو، دوسورو پے میرے پاس جمع کروادیں، پھر میں قرعہ اندازی کرونگا

جس کا نام قرعه اندازی کے ذریعہ نکلے گامیں اس کوا یک لا کھروپے دوں گا۔اب یہاں ایک طرف سے توادا نیگی متیقن ہے دوسوروپے لیکن دوسری طرف سے ادا نیگی موہوم ہے اور معلق علی الخطر ہے کہ اگر قرعہ میں نام نکلا تب تو وہ ایک لا کھروپے دیے گا اور اگر نہ نکلے تو نہیں دے گابیہ قمار کہلاتا ہے اور یہی میسر بھی کہلاتا ہے۔قرآن کریم میں اس کو استقسام بالازلام فرمایا گیا۔وہ بھی اس کی ایک شکل تھی ،یہ حرام ہے۔

تو جتنی بھی لاٹریاں ہمارے زمانے میں مشہور ہیں مثلاً ائیر پورٹ پرگاڑی کھڑی کررگئی ہے کہ دوسو روپے کے تکٹ خرید و بعد میں قرعداندازی کریں گے جس کا نمبرنگل آیا اس کوکارٹل جائے گی، بیقمار ہے "تعلیق التعلیک علی المحطم" ہے اورغررکا ایک شعبہ ہے، جوحرام ہے۔

بعض لوگ یہ بیخصتے ہیں کہ جہال پر بھی لاٹری ہوئی یا قرع اندازی ہوئی نمبر نکالے گئے وہ جواہو گیا یاوہ حرام ہوگیا۔ابیانہیں ہے،حرام اس وقت ہوگا جب ایک طرف سے ادائیگی بیٹنی ہواور دوسری طرف سے موہوم ہو یا معلق علی الخطر ہو۔ اسلام

ITT في تكملة فعج الملهم، ج: ١، ص:٣١٣–٣٢٣.

انعامي بأنذ زكاحكم

اسی سے انعامی بانڈ زکا تھم بھی نکل آیا کہ حکومت نے بیاسکیم چلائی ہوتی ہے کہ انعامی بانڈ زخرید ومثلاً سورو پے کا ایک بانڈ ہے وہ کسی نے لے لیا، اس بانڈ کے معنی ہوتے ہیں حکومت کو قرض دینا، حکومت کو اپ منصوبوں کے لئے پیپوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ عوام سے پیپے قرض لیتی ہے اور قرض کی رسید کے طور پر بانڈ زجاری کردیتی ہے تو اب کسی نے بانڈ لیا اس کے اوپر نمبر پڑا ہوا ہے اب کسی وقت قرعہ اندازی کے ذریعہ کچھ نمبروں کو انعامات دیئے جاتے ہیں کسی کودس ہزار کسی کو ہیں ہزار کسی کو ایک فاکھ انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ یہاں صور تحال یہ ہے کہ قرضہ کی رقم جوسورو پے ہے وہ تو محفوظ ہے۔ یعنی وہ تو حکومت اداکر نے کی یابند ہے لیکن ساتھ میں انعام بھی دیا گیا کہ جس محفی کا نام نگل آئے گا اس کو ہم تبرعاً پیسے دیں گے۔

بعض حضرات نے اس کواس نقطۂ نظر سے دیکھا کہ چونکہ یہاں تعلق التملیک علی الخطر نہیں ہے کیونکہ جتے پینے دیئے ہیں وہ ہرحال میں مل جائیں گے چاہے نام نکلے یانہ نکلے لہذا یہ تمار نہیں ہے اور جب تمار نہیں ہے تو ہے ائز ہوگیا، کیکن میڈیال درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں اگر چہ تمار بذات خود نہیں ہے کیکن اس میں روا ہے اس کئے کہ اگراس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا ہے تواس کوسورو پے کے عوض میں ایک لاکھ ایک سورو پے ملہ سے ملہ سے

یباں ایک شبہ ہوتا ہے کہ ریا اس وقت ہوتا ہے جب عقد میں مشروط ہواور یباں کسی شخص کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے کہ تمہارے ایک سورو پے کے عوض تمہیں ایک لا کھروپے دیں گے بلکہ قرعه اندازی کے ذریعہ جس کانام نکل آتا ہے اس کوماتیا ہے بیتو کسی بھی فردوا حد کے ساتھ مشروط نہ ہوئی اور جب مشروط نہ ہوئی توریا نہ ہوا۔

اس شبر کا جواب ہے ہے کہ مجموعہ مقرضین کی ساتھ زیادتی مشروط ہے، ہرایک کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن سے کہا کہ اے گروہ مقرضین ہم تم کو قرعہ اندازی کے ذریعہ کچھ انعامات تقسیم کریں گے یہ بات پہلے ہی سے عقد میں مشروط ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر حکومت قرعہ اندازی نہ کرے اور کہہ دے کہ ہم قرعہ اندازی نہیں کرتے تو ہر بانڈ محموعہ مقلیار حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جا کر حکومت کو قرعہ اندازی کرنے پر مجبور کرے، تو معلوم ہوا کہ مجموعہ مقرضین کے ساتھ یہ قرعہ اندازی مشروط ہے، تو یہ زیادتی مشروط فی العقد ہوئی، البذا ریا میں داخل مجموعہ مقرضین کے ساتھ یہ قرعہ اندازی مشروط ہے، تو یہ زیادتی مشروط فی العقد ہوئی، البذا ریا میں داخل ہوئی۔ اور عمونا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر بانڈ والے کے بانڈ پر سودلگاتی ہے، زید نے فریدا اس کے بانڈ کے اوپر بھی سود، کیکر نے فریدا اس کے بانڈ کے اوپر بھی سود، کیکن پھر بجائے اس سود، عمر نے فریدا اس کے بانڈ ہولڈرکواس کا سود دے دیا جائے سب کے سودکوا کھا کر کے قرعہ اندازی کے ذریعہ افراد میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ ایک لا کھا فراد نے بانڈ زلیا اور ہرا یک آ دمی کا سود دس رویے بن گیا تو کل سود

کی رقم دس لا کھرو ہے بن گئی۔اب بجائے اس کے ہرآ دمی کودس، دس روپے تقسیم کرتے اس کوقر عدا ندازی کے « ذریعہ دس افراد میں تقسیم کردیتے ہیں ایک ایک لا کھرو ہے۔دوسرے الفاظ میں بید کہا جائے کہ سود کو قمار کی شکل میں تقسیم کرتے ہیں اگر چہ وہ شرعا قماراس لئے نہ ہوا کہ سود ملکیت ہے ہی نہیں لیکن اس میں قمار کی روح موجود ہے اور قمار سود پر ہور ہاہے کہ ایک آ دمی کا سودیا بہت سارے آ دمیوں کا سود ملا کرایک شخص کوقر عدا ندازی کے ذریعہ دیدیا گیا اس واسطے بینا جائز ہے۔ سالے

ہمارے آج کے بازار میں غرر کی بے شارصور تیں ہیں ، یہ چندمثالیں آپ کو دی ہیں۔

#### بيمه (Insurance)

اسی غرر کی ایک صورت بیمہ بھی ہے،جس کوانگریزی میں انشورنس (Insurance) اورعر بی میں (التاً مین ) کہاجا تا ہے۔

تامین امن سے نکلا ہے اور آج کے بازار میں اس تامین یا انشورنس کا بے انتبار واج ہے اور یہ ہمارے دور کے تجارتی نظام میں بہت ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔

بات تو لمبی ہے لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیے کی تین قسمیں ہیں: ایک زندگی کا بیمہ کہلا تا ہے جے لائف انشورنس کہتے ہیں،ایک اشیاء کا بیمہ ہوتا ہے اورایک مسؤلیت کا بیمہ ہوتا ہے؛ جسے ذمہ داریوں کا بیمہ بھی کہتے ہیں۔

# لائف انشورنس يازندگى كابيمه (Life Insurance)

(Life Insurance) یا زندگی کا بیمہ جس کوعربی میں " تامین الحیاة" کہتے ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کچھ تطیس جمع کروا نمیں اس کو پر بیم کہتے ہیں، جوقسطیں یا پر بیم آپ جمع کروا نمیں گے وہ ہم آپ کے اکا ؤنٹ میں جمع کرتے رہیں گے اور اتنی مدت تک جمع کریں گے اور وہ مدت کہ جمع کریں گے اور وہ مدت کہ جمع کریں گے اور وہ مدت کے لحاظ سے مدت ملی معا نمینہ کے ذریعہ ایک اندازہ اور تخمینہ لگا کرمقر رکی جاتی ہے کہ اس بیمہ دار کی اپنی صحت کے لحاظ سے کتنے عرصہ تک زندہ رہنے کی امید ہے، فرض کریں دس سال کا اندازہ کیا گیا تو دس سال تک ہر مہینہ یہ شخص کچھ قسطیں جمع کروا تارہے گا مثلا سورو پے قسط ہے تو سالانہ بارہ سورو پے بین گئے تو دس سال تک اس کی طرف سے بارہ ہزاررو پے جمع ہو گئے ۔ اب بیمہ کمپنی یہ تہی ہے کہ اگر دس سال کے اندراندر تمہاراانقال ہوگیا یعنی دس سال پورے ہوئے تو تمہاری ہوی، بچوں اور گھروالوں کو دس لا کھرو پے دیں گے اور اگر انقال نہ ہواور دس سال پورے ہوگئے تو تمہاری جمع شدہ رقم بارہ ہزار سود کے ساتھ تم کو واپس مل جائے گی یہ تامین الحیاۃ کہلا تا ہے سال پورے ہوگئے تو تمہاری جمع شدہ رقم بارہ ہزار سود کے ساتھ تم کو واپس مل جائے گی یہ تامین الحیاۃ کہلا تا ہے سال پورے ہوگئے تو تمہاری جمع شدہ رقم بارہ ہزار سود کے ساتھ تم کو واپس مل جائے گی یہ تامین الحیاۃ کہلا تا ہے سال پورے ہوگئے تو تمہاری جمع شدہ رقم بارہ ہزار سود کے ساتھ تم کو واپس مل جائے گی یہ تامین الحیاۃ کہلا تا ہے سال پورے ہوگئے تو تمہاری جمع شدہ رقم بارہ ہزار سود کے ساتھ تم کو واپس مل جائے گی یہ تامین الحیاۃ کہلا تا ہے سال پورے ہوگئے تو تمہاری جمع شدہ رقم بارہ ہزار سود کے ساتھ تم کو واپس مل جائے گی میں الحیات کی دیا گیا تا ہو سے سالے گی میں الحیات کی سے تامین الحیاۃ کہلا تا ہے سالے گی میں الحیات کی سال کے اس کے گی سے تامین الحیات کی سے تامین الحیات کے ساتھ تامین الحیات کی سے تامین الحیات کی سے تامین الحیات کی سے تامین الحیات کی تامین الحیات کی سے تامین الحیات کی سے تامین الحیات کی سے تامین الحیات کی تامین الحیات کی سے تامین الحیات کی سے تامین الحیات کی سے تامین الحیات کی تامین کی تامین کی تامین کی تامین کی تامین کی تامین کے تامین کی تا

٣٣٠] - هذه خلاصة ماأجاب به استاذنا المقتى محمد تقى العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم ، ج: 1 ص: ٤ ٣١٣ ـ ٣٢٠ و٣٠ ٥ .

اور آج کل لوگ یہ بیمہ اس لئے کرواتے ہیں تا کہ انہیں اطمینان ہو کہ اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہماری ہیوی ، پیچے بھو نے نہیں مریں گے بلکہ ان کودس لا کھروپہیل جائے گا اوروہ اس سے اپنی زندگی کا پچھ عرصہ گز ارسکیس گے۔ میں میں اور میں کا میں تاہد ہوں تاہد ہوں کا میں میں میں میں میں میں ہوں کا بیادہ میں کرنے ہوں کا میں میں میں م

ہو ہے۔ اس کر بیا ہے بہدائ ودس لا ھارد پیدی ہا ہے وہ اور وہ اسے ہی ارمدی و پور کر میں ہوگا کہ بارہ

یہاں چونکہ جمع شدہ پوری رقم پارہ ہزار رو بے محفوظ ہیں یعنی ضائع نہیں جا ئیں گے ایسانہیں ہوگا کہ بارہ

ہزار رو بے والیس نہ ملیس بلکہ ان کا ملنا تو یقینی ہے، لہذا اس کو اس معنی ہیں ' مسعسلیہ قالت مسلمہ عسلی عسلسی السخسط و'' نہیں کہ سکتے کہ ایک طرف ہے اور ایک طرف ہے بھی بارہ ہزار کی گئی اس طرف ہے بارہ ہزار کی ہے اور اس طرف ہے بھی بارہ ہزار کی گئی ہے اور اس طرف ہے بھی بارہ ہزار کی لقینی ہے البتہ جوسود ملے گا اس کو سب حرام کہتے ہیں اور بارہ ہزار کے بارہ ہزار جوال رہے ہیں اس میں تمار کا عضر تو نہیں لیکن غرر ضرور ہے۔

ہوگیا تو دس لا کھ ملیں گے اور اگر انتقال نہ ہوتو بارہ ہزار ملیں گے یادس لا کھ ملیں گے کیونکہ اگر انتقال پہلے ہوگیا تو دس لا کھ ملیں گے اور اگر انتقال نہ ہوتو بارہ ہزار ملیں گے اس لئے معقود علیہ یا معاوضہ مجبول ہے اس کی مقدار متعین اور معلوم نہیں ۔ لہٰ ذات میں بھی غرر پایا جارہ ہے اگر چہ اس کو تمار کہنا مشکل ہے لیکن غرر ضرور پایا جارہ ہے اگر چہ اس کو تمار کہنا مشکل ہے لیکن غرر ضرور پایا جارہ ہے اگر چہ اس کو تمار کہنا مشکل ہے لیکن غرر ضرور پایا جارہ ہے اور جس صورت میں دس لا کھ ملی رہے ہیں تو وہ چونکہ بارہ ہزار کے معاوضہ میں رہے ہیں ۔ اس لئے اس میں عربہ ہوں ۔ اس لئے اس سے اور جس صورت میں خربھی ہے اور سود بھی ہے اس لئے بینا جا تر ہے۔

### اشياء كابيمه ياتاً مين الاشياء (Goods Insurance)

دوسری قتم اشیاء کا بیمہ ہے جس کوعر بی میں " تامین الأشیاء "کہاجا تا ہے ، مختلف اشیاء کا بیمہ کرایا جاتا ہے کہ اگروہ اشیاء تباہ ہوجائے تو بیمہ کرنے والے کو بہت بڑا معاوضہ ملتا ہے مثلاً عمارت کا بیمہ کرالیا جاتا ہے کہ اگراس عمارت کو آگ لگ گئی تو بیمہ کمپنی اٹنے پیسے اداکرے گی جواس عمارت کی قیمت ہوگ تا کہ دوبارہ اس عمارت کو تیمہ کرتا ہا جب کہ مثلاً جاپان سے سامان منگوایا اور بحری جہاز پرسوار کرادیا ، اب یہ اندیشہ ہے کہ کسی وقت وہ جہاز سمندر میں ڈوب جائے اور سارا مال برباد ہوجائے تو بیمہ کمپنی وہ ہے جو جہاز کا بھی بیمہ کرتی ہے۔

کاروں کا بیمہ ہوتا ہے کہ اگر کارچوری ہوگئی، ڈاکہ پڑگیا، آگ لگ گئی یا کسی حادثہ میں تباہ ہوگئی تواس صورت میں بیمہ کمپنی اس کار کی قیمت ادا کرتی ہے۔

آئ کل ہر چیز کا بیمہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھلاڑی اپنے اعضاء کا بیمہ کراتے ہیں کہ اگر ہماری ٹانگ کی مٹری ٹوٹ گئی تو بیمہ کمپنی اسنے پیسے اداکرے گی اوراگر ہاتھ کی مٹری ٹوٹ گئی تو اسنے پیسے اداکرے گی ۔اس کاطریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ بیمہ کرنے والا پیچھ تسطیں جمع کروا تا ہے جس کو پر بیم کہتے ہیں اور ان قسطوں کے معاوضہ میں اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر اس چیز کو جس کا اس نے بیمہ کرایا ہے کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس

نقصان کا معاوضہ بیمہ کمپنی ادا کرے گی۔ بیقسطیں جوجمع کرائی جاتی ہیں بیہ بیمۂ زندگی کی طرح محفوظ نہیں ہوتیں ۔ بیمۂ زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض دس سال تک انقال نہ ہوا تو جمع کر دہ رقم مع سود واپس مل جائے گی، لیکن اشیاء کے بیمہ میں وہ واپس نہیں ملتی، بلکہ جوقسط جمع کروائی وہ گئے ۔اب اگر حادثہ پیش آیا تو معاوضہ ملے گا اوراگر حادثہ پیش نہ آیا تونہیں ملے گا۔

اب اگر کاروں کا بیمہ کرایا جاتا ہے تو جو بیمہ کروانے والا ہے ہرمہیندا پنی قسط جمع کروا تارہے گا اب اگر سال بھرتک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو بس چھٹی ، وہ پیسے گئے اورا گر حادثہ پیش آگیا تو پھر بیمہ کمپنی اوا کرے گی۔

"تأمين الأشياء" كاشرى كم

تأمین کی اس دوسری قتم کے بارے میں جمہور علماء کا کہنا ہے ہے کہ بیجھی ناجائز اور حرام ہے کیونکہ اس میں غرر ہے۔ایک طرف سے پریمیم دے کرادائیگی متیقن ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی موہوم ہے اور معلق علی الخطر ہے کہا گر حادثہ پیش آگیا تو ادائیگی ہوگی اور حادثہ پیش نہ آیا تو ادائیگی نہ ہوگی۔اس میں غرر اور قمار پایا جاتا ہے، جمہور علماء اس کے قائل ہیں۔

### معاصرعلماء كامؤقف

البتہ ہارے زمانے کے بعض اہل علم جن میں اردن کے شیخ مصطفیٰ الزرقاء جوآج کل ریاض میں ہیں اور ہارے شیخ اللہ ہورے کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں اور ہارے شیخ عبد الفتاح ابوغدہ کے فقد کے استاد بھی ہیں۔ فقد کے اندران کی بہت ساری تالیفات ہیں جو ہمارے ہاں کتب خانہ میں موجود ہیں ''المدخل فی الفقه الاسلامی'' ان کی مشہور کتاب ہے۔

ان کامؤ قف یہ ہے کہ یہ بیمہ جائز ہے اوراس موضوع پران کی اور پینے ابوز ھرہ جومصر کے بڑے فقیہ سے ان کے درمیان بڑی کمی چوڑی بحث ہوئی ہے جورسالوں کے اندر چھپی ہے۔ پین خواب کے ناجائز ہونے کے قائل سے لیکن جمہور فقہا عصراس کی حرمت کے قائل ہیں۔

### ذمه دارى كابيمه يا"تأمين المسؤليات"

بیمہ کی تیسری قتم ہے تا مین المو لیات ۔ ذمہ داری کا بیمہ اوراس کو قر ڈیارٹی انٹورنس THIRD) - PARTY INSURANCE) بھی کہتے ہیں۔

اس کامطلب یہ ہے کہ اگر بیمہ دار کے ذمہ کسی فریق ٹالٹ کی طرف سے کوئی مالی ذمہ داری عائد ہوگئی

تو بیمہ کمپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے گی۔ مثلاً تھرڈ پارٹی انشورنس اس طرح ہوتا ہے کہ کاروالا یہ کیے کہ مجھے یہ
امکان ہے کہ سی وقت میری کارسے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ جائے اور وہ مخص میر ہے خلاف دعوی کرسکتا ہے کہ
اس کاروالے نے جھے نقصان پہنچایا ہے لہذا مجھے اس سے معاوضہ دلا یا جائے۔ شرعی اصطلاح میں یوں سمجھ لیس کہ
دیت کا مطالبہ کرسکتا ہے کہ اس کار کے حادثہ میں میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے مجھے اس کی دیت اداکی جائے۔ تو یہ
مؤلیت ہے کہ اگر میرے ذمہ کوئی مؤلیت عاکد ہوئی تو آپ ادائیگی کریں گے ، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے
اگر تمہارے ذمے کوئی مؤلیت آئی تو ہم ادائیگی کریں گے لیے تہمیں ماہانہ اتنی قبط اداکر نی ہوگی۔
تو بیمہ دار پر میمیم (Premium) اداکرتا ہے اوراس بات کا اطمینان حاصل کر لیتا ہے کہ اگر میرے او پرکوئی ذمہ
داری آئی تواس ذمہ داری کو بیمہ کمپنی پورا کر ہے گی اس کے ذمہ ضروری ہے۔

اگررات کو برف باری ہوئی اور جی اس کے گھر کے سامنے برف پڑی ہے اس نے اس کو صاف نہیں کیااور کوئی آ دمی وہاں ہے گزرااور برف سے پھل کراس کی ہڑی ٹوٹ گئی اب اس کا لاکھوں رو پے معاوضہ مکان والوں کو اواکر ناپڑے گا کہ وہ اس پر مقدمہ کردے کہ اس کے گھر کے سامنے برف پڑی تھی ، مکان والے ک ذمہ داری تھی کہ اسے صاف کرے ، اس نے اس کو صاف نہیں کیا اور میری ہڑی ٹوٹ گئی ، لہذا یہ میرا معاوضہ اداکرے تو یہ گھر والے پرمنولیت قائم ہوگئ ہے ، تو بیرہ کمپنی سے بیرہ کراکے رکھتے ہیں کہ اگر بھی ایسا ہوا تو تم اداکر نااس کے لئے قبط اداکر تے ہیں اس کو "تامین المسؤلیات" یا تھر ڈیارٹی انشورنس کہتے ہیں۔

تفرد پارٹی انشورنس کا شرعی حکم

جوتكم" تامين الأشياء "كابوبى حكم تأمين المؤليات كابان مين فرق آ كے بتائيں كے۔

#### سوال:

یہ برف اٹھانا مالک کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اب اگر کسی روز اس نے نہیں اٹھائی توبیہ اس کی غلطی ہوئی ، اس کی ذمہ داری بیمہ کمپنی پر کیسے عائد ہوگئی ؟

#### جواب:

اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ حادث اس کی غلطی سے پیش آیایا اس کی غلطی سے پیش نہیں آیا، بحث اس سے ہے کہ برف کی وجہ سے اس کے ذمہ ایک مالی ذمہ داری عائد ہونا ایک اس منظر ہے۔ جس کا یہ بھی احتمال ہے کہ بھی ہوجائے اور یہ بھی احتمال ہے کہ نہ ہو، اس سے بحث نہیں کہ وہ واقعہ اس کی غلطی سے چیش آیا، بلکہ اپنی غلطی سے ہوتب بھی معاملہ خطر ہے، بتانہیں خلطی کرے گا پانہیں اس کی غلطی سے چیش آیا نہیں ناطی کرے گا پانہیں

کریگا؟اورفرض کریں کہ جس وقت بیمہ کرایا اس وقت اس بات کا علم نہیں تھا کہ بھی نلطی کروں گایائیں گوئے کرونگا،اورا گرفطی کی تو یہ آ دمی آ کرگرے گایائیں گرے گا؟اورا گرکرے گاتو ہڈی ٹوٹے گی یائہیں ٹوٹے گی؟اورا گردعوی کرے گاتو عدالت اس کے حق میں گی؟اورا گردعوی کرے گاتو عدالت اس کے حق میں فیصلہ کرکے میرےاوپر پیسے عائد کرے گی یائہیں کرے گی؟ یہ سارے احتمال موجود ہیں۔ تو جہاں بھی احتمالاتِ متعددہ موجود ہوں جاپ جوہ اپنی نلطی سے ہوں یا دوسرے کی نلطی سے ہوں ،ان تمام صورتوں میں خطر موجود ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اپی طرف سے توادا نیکی متیقن ہے پریمیم کی صورت میں لیکن دوسری طرف سے بیمہ کمپنی کا ادا نیک کرناوہ ان سارے احتمالات کے اوپر معلق ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ خطر ہے اس لئے وہ ساری باتیں جوتعلیق التملیک علی الخطر کی میں یا غرر کی میں جوتاً مین الاشیاء میں پیش آئی میں وہ اس میں بھی میں ۔ تو یہ تا مین کی تین قشمیں ہوئیں۔

جہاں تک ''تامین الحیاۃ ''(Life Insurance) کاتعلق ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جاچکا ہے کہ اس میں غرر اور سود پایا جاتا ہے اور تأمین الاشیاء اور تأمین المؤلیات میں غرر ہے اور میر اخیال ہے کہ اس میں قمار کی تعریف بھی صادق آتی ہے اس واسطے کہ ایک طرف سے ادائیگی متیقن ہے اور دوسری طرف سے موہوم اور معلق علی انظر ہے، لہذا غرر بھی ہے اور جب ادائیگی ہوگی تو وہ پر یمیم کے معاوضے میں ہوگی اور پر یمیم کم ہے اور ادائیگی اس سے کہیں زیادہ ہے تو سود بھی ہے، اس لئے بیمعا ملہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں، بیٹھتا۔

# بيمه كمپنی كا تعارف (Insurance)

بیمہ کی ندکورہ تینوں قسموں کو تجارتی بیمہ یا کمرشل بیمہ (Commercial Insurance) ''النامین السجاری '' کہتے ہیں۔اس میں ایک کمپنی ہوتی ہاوروہ ای مقصد کے لئے قائم کی جاتی ہے اوران کاطریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ حساب کا ایک طریقہ ہے جس کوآج کل کی اصطلاح میں ایکچوری (Actuary) کہتے ہیں ،اس حساب کے ذریعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مثلاً ہمارے ملک میں جوحاد ثات ووا قعات پیش آتے ہیں ان کا سالا نہ اوسط کی ہیا ہے ، سال میں کتنی جگہ آگ گئی ہے ، کتنی جگہوں پرکاروں کا تصادم ہوتا ہے، کتنی جگہ ریل کا تصادم ہوتا ہے ، کتنی جباز ذو ہے ہیں ، کتنے زلز لے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ ،اس کا ایک اوسط نکا لئے ہیں اوراس اوسط کی بنیا دیر آنے والے سال کے لئے بھی وہ حادثات کا تخیینہ لگاتے ہیں کہ آئندہ سال اس قسم کے ، اس نوعیت کے بنیا دیر آنے والے سال کے لئے بھی وہ حادثات کا تخیینہ لگاتے ہیں کہ آئندہ سال اس قسم کے ، اس نوعیت کے بنیا حادثات پیش آنے کا خطرہ یا تو قع ہے۔اوران حادثات میں اگر ہرحاد ثہ کے متاثرہ خض کو معاوضہ دیا جائے کتنے حادثات پیش آنے کا خطرہ یا تو قع ہے۔اوران حادثات میں اگر ہرحاد ثہ کے متاثرہ خض کو معاوضہ دیا جائے ک

توکل کتے اخراجات آئیں گے۔فرض کریں کہ انہوں نے آئندہ سال پیش آنے والے حادثات کا اندازہ لگایا کہ ایک ارب روپیے خرج کر کے ان سارے کا ڈایا کہ ایک ارب روپیے خرج کر کے ان سارے حادثات کا معاوضہ اوا کر دول تو مجھے لوگوں سے تنی قسطوں کا مطالبہ کرنا چاہئے جس سے نہ صرف یہ ایک ارب روپے حاصل ہوں جومیرانفع ہوا ورکم از کم کمپنی کولا زما دس کروڑ کا تو نفع ہونا چاہئے ۔اب انہوں نے ایک ارب دس کروڑ روپے لوگوں سے وصول کرنے کے لئے قسطوں کی تعداد مقرر کردی کہ جوبھی بیمہ کرائے وہ اتنی قبط اوا کرے ،جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ساری قسطیں اسمعی ہوجا نمیں تو ہمیں کل کتنی رقم ملے گی ، ایک ارب دس کروڑ ملیں گے توایک ارب معاوضوں میں دے دیں گے اوردس کروڑ بہارانفع ہوجائے گا۔ بیتجارتی کمپنیوں کا طریقہ کارہوتا ہے۔

### "التأمين التبادلي" ياامداد بالهمي (Mutual Insurance)

بیمہ کا ایک طریقہ ہے جس کوتعاونی بیمہ یا امداد با ہمی کا بیمہ کہتے ہیں ،عربی میں اس کو''العسامیسن العباد لی'' کہتے ہیں ، اس میں تجارت مقصد نہیں ہوتا بلکہ با ہمی تعاون مقصد ہوتا ہے۔

اس کاطریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ پچھلوگ با ہم ال کرایک فنڈ بنا لیتے ہیں ،اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس فنڈ سے اس کے ممبران میں اسے اگر کسی کو حادثہ پیش آگیا تواس حادثہ کے اثرات کو دور کرنے کے لئے اس فنڈ سے اس کوامداد فراہم کی جائے گی ،مثلا سوآ دمیوں نے مل کرایک ایک لاکھر دپیے فنڈ جع کیا ایک کروڑ روپیے بن گیا، اب سب نے مل کریہ طے کرلیا کہ ہم سوافراد میں سے جس کسی کوبھی حادثہ پیش آگیا تو ہم اس فنڈ سے اس کی امداد کریں گے ، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بالفرض حادثات کی تعداداتی زیادہ ہوگی کہ ایک کروڑ روپے کافی نہ ہوئے تو پھریا تواسی ایک کروڑ کی صورت میں معاوضہ دیا جائے گا، پورانہیں دیا جائے گا اور یاان ہی ممبران سے کہ جائے گا کہ تم پھر پینے اور اگر حادثات کی مقداراتی ہوئی کہ پور سے ایک کروڑ روپے خرج نہ ہو سکے اس سے کم خرج ہوئے تو جتنے پینے باتی بیچ وہ انہی پردوبارہ تقسیم کردیئے جائیں گے یا آئندہ سال کے لئے بطور چندہ اس کواستعال کرلیں گے۔

اس میں تجارت کرنا پیشِ نظر نہیں ہوتا بلکہ باہم مل کرامداد باہمی کے طور پرایک فنڈ بنالیتے ہیں اور اس سے ادائیگی کرتے ہیں اس کوالٹا مین التباولی اور الٹا مین التعاونی بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کومیوچل انشورنس (Mutual Insurance) کہتے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ امداد باہمی کا بیمہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ صورت سب کے نزدیک جائز ہے، اسکے عدم جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے ، کیونکہ اس کا حاصل ہی ہے کہ سب نے مل کر ایک فنڈ بنالیا اور پھراس فنڈ میں سب نے چندہ دے دیا اور چندہ دینے کے بعد باہم اس سے جس کونقصان ہوااس کے نقصان

کی تلافی کروی۔

# يشخ مصطفى الزرقأ كامؤ قف

شیخ مصطفیٰ الزرقا کا کہنا ہیہ کہ "التامین التعاق نسی"سب کے نزدیک جائز ہے اور جومقصد تا مین تعاوَنی کا ہے وہ مقصد تا مین تجارتی کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اور اس میں ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے ،البذا جب وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہونا چاہئے۔اور جو حال وہاں ہے وہی یہاں پر بھی ہے یعنی اگر غرر وہاں ہے تو یہاں بھی ہے۔ کیونکہ یہاں پر بھی جو چندہ و سے دیاوہ تو گیا۔

اگرحادثہ پیش آیا تو واپس ملے گاور نہ نہیں ملے گا، تو غررتو یہاں بھی پایا جار ہاہے اور ایک طرف سے ادائیگ متیقن اور دوسری طرف سے موہوم ہے لیکن اس کوسب نے جائز کہا ہے، تو جب اس کوسب جائز کہتے ہیں تأمین تجارتی نا جائز کہنے کی کوئی وجہنہیں۔

فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی شکل سادہ تھی اور دوسری شکل میں لوگوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ پچھلوگ اس کام کے لئے مختص ہوں جودن رات اس فنڈ کے انظامات میں مصروف ہوں میام اورا نظامات ایسے نہیں ہیں کہ آ دی جز ، وقی طور پریہ کام کر یہ لئہ اس کے لئے مختص ہوں گے اور کو کی کام نہیں کریں تو جب وہ آ دم مختص ہوں گے اور کو کی کام نہیں کریں گے تو ان کو مختانہ چا ہے ۔ اس مختانے کے لئے انہوں نے کہا کہ کمپنی بنا دواور کمپنی بنا کر جومنا فع نے گاوہ ان کودے دو۔ تو اس میں اور تا مین تعاونی میں کوئی فرق نہیں ہے ، سوائے اس کے کہ اس میں انتظام کرنے والے اپنا سارا وقت لگا تے ہیں لہذا ان کا معاوضہ بطور منا فع کے اس میں بڑھادیا گیا، پیشخ مصطفی الزرقا کا مؤقف ہے۔

### جمهور كامؤ قف

جمہورفقہاء کامؤ قف ہے کہ دونوں میں زمین وآسان کافرق ہے۔ اس لئے کہ یہ جو بحث ہے کہ غررنا جائز اور حرام ہے تو یہ عدم جواز اور حرمت عقو دمعا وضہ میں ہے مثلاً تھے ہے جیسے اجارہ اس کے اندر غرر حرام ہے لیکن جوعقو دمعا وضہ نہ ہوں بلکہ عقو د تبرع ہوں ان میں غررعقد کو فاسد نہیں کرتا ، البذا جہالت میں مصر ہے لیکن موہوب میں معز نہیں مثلاً کوئی فخص یہ کہے کہ میں نے اپنا مکان تمہیں اس شرط پر فروخت کیا کہ آئندہ جمعہ کو بارش ہو۔ یہ عقد معاوضہ ہے اور غرر کی وجہ سے ناجائز ہے لیکن اگر کوئی فخص یہ کہے کہ میں نے اپنا مکان تمہیں ہہد کیا ، بشرطیکہ جمعہ کو بارش ہوتو یہ بہ عقد تبرع ہے ، اور اس کو معلق بالشرط کرنا جائز ہے۔

یہ ساری بحث کہ جہالت معنر ہے ،حرام ہے، مفسد عقد ہے اور غرر حرام ہے۔ اس ساری بحث کا تعلق عقود معاضہ سے ہے ۔ جہال عقود معاوضہ نہ ہوں ، تبرع ہو ، وہاں بڑی سے بڑی جبالت بھی گواراہے اور بڑے سے براغربھی عقد کوفا سدنہیں کرتا تو تا مین تعاونی کی صورت وہ عقد معاوضہ کی نیل ہے بلکہ وہ تہر گ ہے جوقسط دے رہا ہے وہ بھی تعدر کا کر رہا ہے فنڈ کو چندہ دے دیا اور فنڈ اگر حادثے کی صورت میں کی کومعاوضہ دیتا ہے تو وہ بھی فنڈ کی طرف سے تبرع ہے۔ یبال کوئی عقد معاوضہ نیس پایا جارہا ہے، البذا اگر یبال غرریا جہالت ہے تو وہ مضد عقد نہیں اور نا جا نز بھی نہیں۔

اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص دار العلوم میں چندہ دیتا ہے اور ساتھ اس کی بید بھی نیت ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بیال میرے نیچ بھی پڑھیں اور مدرسول کو بھی دے رہا ہے کین دار العلوم کواس لئے دے رہا ہے کہ میرے نیچ یہال برا ھیت میں گئر تا ہم اور دار العلوم اس کے نیچ پر جوثر چ کرے گاوہ بھی دار العلوم کی طرف سے تبرع ہوگا ، جب دونوں میں سے مبرا کے مامیقت بوتا ہے، کہ اگر تم مجھے آئی قسط ادا کرو گئو میں نتھان بونا بھی ضروری نہیں اور اس صورت میں اگر جہالت یا غرر پایا جائے تو وہ جہالت اور غرمضہ عقد نہیں اور حرام بھی نہیں۔

اس لئے کہ اس میں کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان عقد معاوضہ طے ہوتا ہے، کہ اگر تم مجھے آئی قسط ادا کرو گئو میں نقصان کی صورت میں تمہیں اتنا معاوضہ دوں گا تو وہ کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان عقد معاوضہ ہے، لبذا اگر اس کے مرمیان عقد معاوضہ ہے، لبذا اگر اس کے دونوں کے درمیان یہ خواب کے گئی جو اور حرام ہے۔ دونوں کے درمیان یہ خراب ہے گئی جائے گئی تو وہ عقد معاوضہ میں جہالت اور غرر ہے جومضد عقد بھی ہے اور حرام ہے۔ دونوں کے درمیان یہ فرق ہے۔

# شخ مصطفیٰ الزرقا کی ایک دلیل اوراس کا جواب

شیخ مصطفی الزرقا کہ کہتے ہیں کہ چلوا گرہم یہ مان لیس کے عقو دمعاوضہ میں غرر حرام ہوتا ہے اور یہاں عقد معاوضہ ہے اور آپ جو یہ کہدر ہے ہیں کہ جو قسط اواکی گئی ہیں یہ ان پیسوں کا معاوضہ ہے جو حادثہ کی صورت میں اواکیا جائے گا اور اس وجہ سے آپ کہدر ہے ہیں کہ دونوں عوضین نقلہ ہیں اور ان میں تفاضل ہے لہذا ریا ہے اور چو کہ ایک طرف سے اواکی متبقن ہے اور دوسری طرف سے موہوم ہے لہٰذاغرر ہے۔

وہ آپ کواطمینان عطا کرتا ہے کہ آپ آ رام ہے سوجا ئیں کوئی چور،ڈا کووغیرہ آیا تو میں اس کاسد ہاب کروں گا، وہ ہا ہر چکر لگار ہاہے، اب چاہے چور،ڈاکوآئے یانہ آئے بیقلبی اطمینان آپ کو ہرصورت میں حاصل ہے، تو چوکیدار کو جوتنو اور ہے رہے ہیں وہ اس اطمینان کی تنخواہ ہے بیہ معاوضہ در حقیقت اس اطمینان کا ہے۔

لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ، اس لئے کہ سکون واطمینان یہ کوئی ایسی مادی چیز نہیں جس کوکسی مال کاعوض قر اردیا جا سکے اور چوکیدار کی مثال اس لئے سیح نہیں ہے کہ و بال پراس کواجرت اس کے وقت دینے اور چکر لگانے کی وجہ سے دی جاری ہے رہا ہوا در بات ہے کہ چکر لگانے کی وجہ سے قلب کواطمینان حاصل ہو گیالیکن معاوضہ اطمینان قلب کانہیں بلکہ اس کے چکر لگانے کا جہ ، یہی وجہ ہے کہ اگر چوکیدار معمولی قتم کا ہو ، د با پتلا ہوا ور اس کے چکر لگانے سے کوئی خاص بلکہ اس کے چکر لگانے سے کوئی خاص بلکہ اس کے چکر لگانے سے ہوئی وہ اجرت کا حقد ار ہوگا تو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔

#### سوال:

اگرکسی کمانڈ وشخص کو چوکیداررکھا جائے تو وہ زیادہ تنخواہ لے گااورا گرکسی عام شخص کو چوکیداررکھا جائے تو وہ کم تنخواہ لے گا، کمانڈ وشخص زیادہ لے گااس لئے کہوہ زیادہ اطمینان وسکون کا سبب ہوگا، کیا بیددرست ہے؟

#### جواب:

اصل بات یہ ہے کہ آ دمی آ دمی کی خدمات میں فرق ہوتا ہے، ایک آ دمی وہ ہے جوزیادہ طاقتو راور نشیط ہے زیادہ جا بک دست اور مہارت رکھنے والا ہے تو عام طور ہے اس کی تخو اوزیا دہ ہوتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اطمینان بذات خودمعاوضے کامحل نہیں ہوتالیکن اس کی وجہ سے ایک محل معاوضہ کی قیمت میں اضافہ ہوجاتا ہے، بہت می چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنگی بذات خود تج جائز نہیں ہوتی لیکن وہ دوسری شئے کی قیمت میں اضافہ کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہ بھی انہی میں سے ہے کہ بذات خود تو مبع بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی لیکن اس کی وجہ سے کی دوسری مبع کی قیمت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

یہ ساری تفصیل اس لئے ذکر کی ہے کہ بیا نتہائی اہم مسئلہ ہے اور ساری دنیا کواس سے سابقہ پڑتا ہے، آئ صورت حال الیں ہوگئی ہے کہ بیمہ زندگی کے ہر شعبہ میں داخل ہو گیا ہے، اب دو باتیں اور ذکر کر کے اس مسئلہ کوختم کرتا ہوں۔

### اگر بیمه کرانا قانو ناضروری ہوتو؟

بیمداگر چداصلاً تو نا جائز ہے لیکن بعض شعبہ ہائے زندگی میں بیمہ قانو نالازم ہوگیا ہے اس کے بغیرگزارہ نہیں ہوسکتا۔ مثلاً گاڑی ہے، موٹر سائکل ہے یا کار ہے، اس کا تھرؤ پارٹی انشورنس کرائے بغیرآ پ موٹر سائکل یا کارسڑک بہتریں لا سکتے اور اگر کسی وقت آ پ کی کارکا تھرڈ پارٹی انشورنس نہیں ہوا یعنی مسؤلیات والا بیمنہیں ہواتو پولیس والا چالان

کر کے آپ کی کار صبط کر لے گا ،توبہ پاکستان میں بھی اور ساری دنیا میں بھی بیقا نو نالا زمی ہے۔ ونیا کے کسی ملک میں بھی ایبا نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی انشورنس لازی نہ ہو،توبہ انشورنس قانو نالازی ہے اب جہاں جمیں قانون نے مجبور کر دیا تواگر چہ کاریا موٹر سائنکل چلانا کوئی الیی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آ دمی وہ نہ کر ہے تو مربی جائے البذاو دضرورت اوراضطرار کی حدمیں داخل نہیں ہوتالیکن حاجت ضرور ہے اوراس کے بغیر حرج شدید ہے۔

### علمائے عصر کا فتو کٰ

علاء عصر نے بیفتوی دیا ہے کہ جہاں قانو نا بیمہ کرانالا زمی ہواور بیمہ کرائے بغیر آ دمی اپنی کوئی حاجت پوری نہ کرسکتا ہوتو وہاں پر بیمہ کی گنجائش ہے۔ آ پ تھرڈ پارٹی انشورنس کے بغیر کارنبیں چلا کے البذاتھرڈ پارٹی انشورنس کر انے کی گنجائش ہے۔ البتہ اگر کسی کو تھرڈ پارٹی انشورنس کی وجہ سے معاوضہ طے تواس کو صرف اتنامعاوضہ وصول کرنا اور استعال کرنا جائز ہے جتنااس نے پر بیم اوا کیااس سے زیادہ استعال کی اجازت نہیں۔

بعض جگہ صور تحال ایسی پیدا ہوگئ ہے کہ اگر چہ قانو ناانشورنس لازی نہیں لیکن انشورنس کے بغیر زندگی انتہائی دشوار ہوگئ ہے جیسا کہ آج کل مغربی ملکوں میں صحت کا بیمہ چلاہے یہ مؤلیات کے بیمہ کی ایک قتم ہے یعنی آپ بیار ہوگئے اور آپ کو ہپتال میں داخل ہونا پڑگیا تو اس صور تحال میں ہپتال کا بل انشورنس کمپنی ادا کرتی ہے اس کے لئے آپ پر یمیم (Premium) ویتے ہیں مثلا ہر مہینہ سورو پے دیتے ہیں اور بیمہ کمپنی اس کے بدلے میں بیاری کی صورت میں علاج کا انظام کرتی ہے اور ساراخر چہ ہر داشت کرتی ہے۔

### صحت كابيميه

اب مغربی ملکوں میں (مغربی ممالک سے مرادامر کی طرز کے ممالک ہیں برطانیہ میں عام طور سے علاج بہت آسان ہے اورستا ہوجاتا ہے لیکن امریکہ وغیرہ میں) صورتحال ایس ہے کہ اگر کسی شخص کو معمولی میں بھی ہیتال میں داخل ہونا پڑجائے تو اس کا دیوالیہ نگلنے کے لئے اس کا ایک مرتبہ ہپتال میں داخل ہونا ہی کافی ہے ، تو بیاری تواپی جگہ پر آئی لیکن ساتھ اتنا براعذاب لے کرآئی ہے کہ ہپتال کابل بالکل نا قابلِ تخل ہوتا ہے ڈاکٹروں کی فیس نا قابلِ تخل ہوتا ہے ڈاکٹروں کی فیس نا قابلِ تخل ہوتا ہے ڈاکٹروں کی فیس نا قابلِ تخل ہوتی ہے۔

اب اگرچہ قانونی پابندی نہیں ہے کہ آپ صحت کا بیمہ کرائیں لیکن اس کے بغیر گزارہ بہت مشکل ہے جیسا پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر برف کی وجہ سے کوئی آ دمی گر گیا توبیاس کے لئے بڑی زبر دست مشکل ہے اگر کوئی شخص وعویٰ کر سے تولا کھوں ڈالرد سینے پڑتے ہیں۔اب ایک بیچار شخص جو بڑی مشکل سے مہینے میں بزار، ڈیڑھ بزار ڈالر کما تا ہے اس کے اور پاچا تک لاکھوں ڈالر کا خرچہ آ جائے تو وہ کہاں سے اداکر سے گا اور بعض اوقات اس میں کوئی جانی بوجھی غلطی بھی نہیں او پراچا تک لاکھوں ڈالر کا خرچہ آ جائے تو وہ کہاں سے اداکر سے گا اور بعض اوقات اس میں کوئی جانی بوجھی غلطی بھی نہیں

ہوتی رات بھر برف پڑی صبح اس نے اٹھانے کی کوشش کی الیکن اٹھانے میں آ دھے تھنٹے کی تاخیر ہوگئی اوراس پر سے کوئی شخص پیسل ئیااوراس کے نتیجے میں اس پر لاکھوں ڈالر کاخر چہآ پڑا۔

ای طرح مسجدوں میں بھی یہی ہورہاہے کہ مسجد کے کنارے برف جم گئی اورکوئی شخص آ کراس میں گر گیا،اور اس نے دعوی کردیا تو مسجد پرلا کھوں ڈالر کی مصیبت کھڑی ہوجاتی ہے۔توبیو ہ مواقع میں جہاں بیمہ اگر چہ قانو ناتولازم نہیں لیکن اس کے بغیرزندگی بڑی دشوار ہوگئی ہے۔

### ميراذاتي رجحان

ابھی میں فتو کی تونہیں دیتالیکن میرار جمان پیہے کہ ایسی مجبوری کی صورت میں بھی تأمین کی تنجائش معلوم ہوتی ہے۔ دارالحرب میں حربیوں سے عقو د فاسدہ کے ذریعے مال حاصل کرنا جائز ہے بیقول اگر چہ عام حالات میں مفتی بہ نہیں لیکن ایسی حاجت کے موقع پراس کے اوپرفتو کی دینے کی تنجائش معلوم ہوتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پر ہمارے زمانہ کے تمام تجار متنق ہیں کہ اشیاء کا بیمہ ایک حاجت شدیدہ بن چکی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تجارت استے بر سے پیانے پڑہیں ہوتی تھی جس میں ایک سود ہے پر کروڑوں ، اربول روپ خرچ ہوں اور بین الاقوامی تجارت میں بھی پہلے اتی کثر تنہیں تھی جتنی آج ہوگئی ہے۔ لبندا خطرات کی مقد اربھی بڑھ گئی ہے ، اس واسطے کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہئے کہ ایسے خطرات کو ایک بی آ دمی پرڈ النے کے بجائے معاشرہ بحثیت مجموعی اس کا خمل کرے ، بیمہ کا جونظام ہے یہ اگر غرراور قمار پر مشتمل ہے تو اس کے متباول کوئی نظام ہونا چاہئے جس میں غرراور قمار بھی نہواور یہ مقصد بھی حاصل ہوجائے اور حاجت بھی پوری ہوجائے۔

اس کے لئے علاء عصر نے جونظام تجویز کیا ہے اس کانام ہے یعنی وہ تأمین تعاونی Mutual)
(Mutual کی ہی ایک ترقی یافتہ شکل بنادی گئی ہے جس کانام تأمین تعاونی Insurance)
(Insurance شرکات العکافل" ہے۔

#### شركات التكافل

ا ، تأمین تعاونی کے نظام کی اساس تمرع ہے نہ کہ عقد معاوضہ ، جس کاطریقۂ کاریہ ہوتا ہے کہ پچھافراد نے ایک کمپنی قائم کر لی اور جوسر مایہ جمع ہواوہ تجارت میں لگادیا پھراور بیمہ داروں کو دعوت دی کہ آپ بھی آ کراس میں پیسے لگا کمیں انہوں نے پریمیم کے جو پسیے دیے وہ بھی نفع بخش تجارت میں لگادیئے گئے اور ساتھ ایک فنڈ بنادیا گیا۔ جس کے پسیے تجارت میں لگا ہوئے میں اور یہ طے کیا گیا کہ بیدفنڈ اس کام کے لئے مخصوص رہے گا کہ جب کسی کوکوئی عاد شہیش بسیے تجارت میں فنڈ سے اس کی امداد کی جائے گی۔ امداد کرنے کے بعدا گر کچھ پسیے نج گئے جواس فنڈ کا نفع ہے تو وہ ان بیمہ

داروں پر بی تقسیم کردیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ نفع کہیں اور جا کردوسرا آ دمی اس کا مالک بنے ، تکافلِ شرعی کی کمپنیاںعوام بی کے اندریہ تقسیم کرتی ہیں۔اس کونظام تکافل کہتے ہیں اور اس بنیاد پرمشرقِ وسطیٰ خاص طور پر دبئ ، بحرین اور تیونس وغیرہ میں کئی بیمہ کمپنیاں قائم ہوئی ہیں۔ یہاں یہ'' مصر کمات التکافل الاسلامیة'' کہلاتی ہیں۔البتہ فقہی اعتبار سے اس کاضیح طریقہ یہ ہونا چاہئے کہ' تکافل فنڈ'' کو وقف کیا جائے۔

#### (۲۲)باب بيع الملامسة

"قال أنس:نهي النبي 👸 عنه".

٣٣ ٢ ١ ٣ - حدثناسعيدبن عفيرقال: حدثني الليث قال: حدثي عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعدان أباسعيد الجبره: أن رسول الله الله الله المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. [راجع: ٣١٤]

#### (۲۳)باب بيع المنابذة

"وقال أنس:نهي عنه النبي 🕮 ".

۳۷۱۲ - حدثناعیاش بن الولید: حدثناعبدالأعلى: حدثنا معمر، عن الزهرى، عن عطاء بن یزید، عن أبى سعید شفال: نهى النبى شفات لبستین وعن بیعتین، الملامسة والمنابذة. [راجع: ۳۱۷]

ت الملامسة اوربيع المنابذة بيع غوريس الكفتم ب جورقم الحديث ٢١٣٣ مس كرر چى ب

(۲۳)باب النهى للبائع أن لايحفل الإبل والبقر والبقر والغنم وكل محفلة،

تحفیل کے کہتے ہیں

یہ باب اس بارے میں ہے کہ اگر اونٹ ، گائے ، بکری وغیرہ میں تحفیل کرے تحفیل کے معنی ہیں کہ تی روز تک

اس کا دودھ نہ نگالے، یباں تک کہ اس کے تھن دودھ سے بھر جائیں۔اوراس کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ مشتری دھو کہ میں آ جائے وہ یہ سمجھے کہ اتنے بھرے ہوئے تھن ہیں دودھ بہت زیادہ ہوگالیکن جب بعد میں دودھ نکالاتو پتا چلا کہ ایک مرتبہ تو دودھ بہت نکالیکن بعد میں اتنادودھ نہیں نکلا اس عمل کو تفیل اور تصریبے کہتے ہیں۔

# (۲۵) باب ان شاء رد المصراة وفى حلبتهاصاع من تمر تصر تصر به اور تحفيل مين فرق

تصریه عام طور بکریوں کے لئے استعال ہوتا ہےاور تحفیل اونٹنیوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔

آ گے لفظ بڑھایا" و کل محفلة " یعنی تحفیل سے نہی کا تھم صرف بقر ، اونٹیوں اور بکریوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ برجانور کے اندر تحفیل کی جاسکتی ہے۔

#### ترجمة الباب سيمقصد بخاري

اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کردیا کہ امام شافعیؒ کی طرف بیمنسوب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں تحفیل اور تصریہ کا تھم صرف انعام کے ساتھ خاص ہے مثلاً اگر گدھی کے اندراس طرح کیا جائے اور دودھ چھوڑ دیا جائے تو ان کے نزدیک مشتری کو اختیار نہیں ملتا۔

امام بخاریؒ نے ان کی تر دید کرتے ہوئے اپنا مسلک بیان فر مایا که "**و کسل محفلة** "یعنی ہر جانور کا یہی تھم ہے جا ہے وہ گائے ، بکری ، اونٹنی کے علاوہ کوئی اور جانور ہو۔

"والمصراة التى صرى لبنهاوحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية: حبس الماء"

كت بين كه تقريه كااصل لفظ پانى روكنے كے لئے استعال ہوتا ہے " يسقسال مسنسه صريت السماء

إذا حبسته" بعد بين خاص طور پر بكرى كے لئے استعال ہونے لگا جب اس كا دود ه تقنوں ميں روك ليا جائے۔

آگے حضرت ابو ہريرہ عليہ كى معروف حديث نقل كى ہے۔

۱۳۸ ـ حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفوبن ربيعه، عن الأعرج، قال أبوهريرة عن النبي النبي الاتصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدفإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر)). ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح و موسى بن يسارعن أبي هريرة عن النبي الله : ((صاع تمر)) وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعامن طعام و هو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين: ((صاعاً من تمر)) ولم يذكر: ثلاثا. والتمر

**اکثر .[راجع: ۲۰ ۲۱ ۲**۳ ا

"لا تصرّوا الإبل والغنم فمن ابتاعهابعد فانه بخير النظرين" كماونتيول اوربكر يول ميل تقري نه کرو، جو خص اس مصراة کوخریدے تواس کو دوبا توں میں ہے کسی ایک کواختیار کرنے کا اختیار ملے گا۔"انسه بسنحیس النظرين" يرماوره بالعني اس كودونو الراستول ميل سايك راسته كواختيار كرف كاحل به "بعدان يحتلبها" اس كودوده لينے ك بعد " إن شاء امسك" عا باتواس كور كھ" وإن شاء دهاوصاع تمر" اور عاب تو کمری واپس کر د ہے اور ساتھ ایک صاع تھجور واپس کرے۔

"يـذكـرعـن أبي صالح ومجاهدو الوليدبن رباح وموسى بن يسارعن أبي هريرة ره عن النبي الله صاع تمر"

ان سب حضرات نے صاع تمر کالفظ استعال فر مایا ہے۔

"وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعامن طعام وهوبالخيارثلاثا"

اور بعض حضرات نے ابن سیرین کی روایت ہے یہاں صاعامن تمر کے بجائے صاعامن طعام کہا ہے لینی گندم یا جو کا ایک صاع اوراس میں پیکھی ہے کہاس کوتین دن کا اختیار ہے کہا گرچا ہے تو تین دن کے اندر رَ وکر دے-

"وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعامن تمرولم يذكر ثلاثا، والتمراكثر"

اوربعض حضرات نے ابن سیرین ہے بیروایت نقل کی ہے صاعامن طعام کی جگہ صاعامن تمرکباہے اور اس میں ثلا ثالفظ ذکرنہیں کیااورفر مایا کہ "**والتسمسوا کشو**"لینی زیاد ہ تر راویوں نے صاعامن طعام کے بجائے صاعامن تمر کالفظ روایت کیا ہے۔

# مسئله مصراة ميس امام شافعي رحمه الله كالمسلك

امام شافعی رحمته الله علیه اس حدیث کے ظاہر پڑ مل فرماتے میں ان کا فرمان سے بے کہ مصراة کوخریدنے والے کوا ختیار ہے جا ہے تو اس بکری کورکھ لے اور جا ہے تو واپس کردے۔ اور واپس کرنے کی صورت میں اپنے پاس رکھنے کی حالت میں جتنا دود ھامتعال کیا ہے اس کے عوض تھجور کا ایک صاع دیدے۔

اس حدیث کے دو جز ، بیں ؛ایک جز ، توبیہ ہے کہ تصربیا یک عیب سے اور اس عیب کی وجہ ہے مشتری کوخیار

١٣٥٠ وفي صبحينج مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: • ٢٤٩، وسنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم: ١٤٢ ا وسنين النسبائي ، كتباب البيوع ، رقم : ٢٩٨٨، وسنن أبي داؤد، كتباب البيوع ، رقم: ٢٩٨٨، ٢٩٨١ ، وسنن ابن ماجه، كتاب التجارات ، رقم: ٢٢٣٠، ومسنداحمد ، مسند المكثرين ، رقم: ٩٠ • ٧، ٢١ • ٧٠ ، ٢١١ ، ٢٣٧٣، ٢٨ ٢٨، وسنن الدارمي، كتاب البيوع، وقم: • ٢٣٥٣،٢٣٣.

رَ دحاصل ہے۔ دوسرا جزء یہ ہے کہا پنے ہاں رکھنے کے زیانے میں اس نے جتنا دو دھاستعال کیا ہے اس کے بدلے میں « ایک صاع کھجور واپس کر دے۔

امام شافعیؓ حدیث کے ان دونوں اجزاء پڑمل فر ماتے ہیں اور کہتے ہیں کہردکرنے کاحق ہے اور دودھ کے بدلے ایک صاع تھجورواپس کرنی ہوگی۔

# ا ما م ما لك رحمه الله كالمسلك

امام ما لک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیار روتو حاصل ہے لیکن جب واپس کرے گا تو ایک صاع تمز نہیں بلکہ اس شرمیں جو چیز کھانے کے طور پرزیادہ غالب استعال ہوتی ہواس کا ایک صاع دینا ہوگا۔ لہذا اگر کہیں گندم ہے تو گندم دے، جو ہے تو جو وے، چاول ہیں تو چاول دے، توامام مالک محدیث کے پہلے جزء کے ظاہر پڑھل فرماتے ہیں اور دوسرے جزء میں تاویل کرتے ہیں کتمرے مراد غالب قوت بلد ہے۔

### امام ابوحنيفه رحمه الله كامسلك

امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث ہے دونوں اجزاء میں تاویل فرماتے ہیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ تصریہ کوئی عیب عیب نہیں جس کی بنا پر بحری واپس کرنے کا اختیار ملے۔ لہذا مشتری کو خیار رد بھی نہیں ہے کیونکہ الحکے نزویک تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو جب خیار رد نہیں ہے تو ایک صاع ضان دینے ہے بھی کوئی معنی نہیں ہیں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شتری کو یہ قت حاصل ہے کہ باکٹ کو نقصان کے ضان کا یا بند بنائے۔

ضان نقصان کامعنی ہے کہ جو بکری مصراۃ ہونے کی وجہ سے جتنا دود صدینے والی نظر آرہی تھی اتنادود ھدینے والی بکری کی قیمت لگائی جائے اور دونوں کے فرق کا ضان بائع پر عائد کردیا جائے۔ مثلاً یہ کہ تصریبہ کی وجہ سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بکری دس سیر دود ھدیے والی بکری کی قیمت ہوا کہ یہ بکری دس سیر دود ھدینے والی بکری کی قیمت معلوم کریں، فرض کریں دس سیر دود ھدینے والی بکری کی قیمت ایک ہزار رویے ہوا درس سیر دود ھدینے والی بکری کی قیمت آٹھ صورو پے ہود دوسورو پے کا ضان بائع پر عائد کیا جائے گا۔

#### ضان نقصان كالمطلب

ضان نقصان کا یہ مطلب ہے، گویا امام ابوصنیفہؓ نہ حدیث کے پہلے جزء کے ظاہر پڑمل کرتے ہیں اور نہ دوسرے جزء کے ظاہر پڑمل کرتے ہیں۔اس وجہ ہے اس مسئلے میں امام ابوصنیفہؓ کے خلاف کافی شوروشغب مجایا گیا کہ یہ حدیث صحیح کوچھوڑ رہے ہیں۔

# امام ابوحنيفه رحمه الله كي وكيل

حالانکہ درحقیقت بات یہ ہے کہ امام ابوصنیفہ نے اس معاملے میں ان اصول کلیہ سے تمسک فرمایا ہے جو دوسر نصوص سے ثابت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث باب کا ظاہری مفہوم جوامام شافعی نے اختیار فرمایا ہے وہ بہت می نصوص قطعیہ سے معارض ہے۔ مثلاً قرآن کریم کی آیت ہے:

#### · ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَىٰ

عَلَيْكُم ﴾ [البقرة: ١٩٣]

ترجمہ: کھرجس نے تم پرزیادتی کی تم اس پرزیادتی کروجیسی اس نے زیادتی کی تم پر۔

اور

#### ﴿ وَإِنْ عَالَبُتُمُ إِلَى عَالِبُوا بِمِفْلِ مَاعُولِ لِبُتُمُ بِهِ ﴾

[النحل:٢٦]

ترجمہ: اور اگر بدلہ لوتو بدلہ لواسی قدر جس قدر کہتم کو تکلیف پہنچائی جائے۔

یعنی جتنائسی نے نقصان کیا ہوا تناہی تم بھی صان عائد کر سکتے ہوا وراس مسکد میں جودود ہے مشتری نے استعال کیا ہووہ کیا وہ خواہ کتنا بھی ہو ہرصورت میں ایک صاع تھجور کا صان عائد کیا گیا ہے ہوسکتا ہے اس نے جودود دھ استعال کیا ہووہ پانچ سیر ہو، سات سیریا دس سیر ہو، تو سب کے صان کے لئے ایک صاع تھجور کا حکم فر مایا ہے جونص قرآنی '' بِسمِفُ لِ مَااعْتَذِی عَلَیْٹُم '' کے خلاف ہے۔

دوسری حدیث میں نبی کریم کا نے پیفر مایا"النحواج بالصنعان" بیقاعدہ سلم ہے، یعنی کسی شکی کی منفعت عاصل کر نیکا حق اس کو ہوتا ہے جواس شکی کا ضان قبول کر ہے، لبندا قاعدہ بیہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مشتری نے کوئی چیز خرید لی اور بعد میں عیب کی وجہ سے اس کو واپس کیا توجتے دن وہ مشتری کے پاس ربی ان دنوں میں اس سے جوآ مدنی حاصل ہوئی وہ آمدنی مشتری کی ہوتی ہے جیسے کسی نے غلام خریدا اور اس کوخرید کر مزدوری پرلگا دیا، اس نے تین دن مزدوری کمائی، تین دن کے بعد اس کو کسی عیب کی وجہ سے واپس کر دیا تو اب ان تین دنوں کی مزدوری کا حقد ارمشتری ہے۔ مدیث میں اس کی صراحت ہے، اس لئے کہ ان تین دنوں میں وہ غلام مشتری کے ضان میں قا کہ اگر غلام ہلاک ہوجا تا تو نقصان مشتری کا ہوتا، توجب وہ مشتری کے ضان میں قا اور نقصان کی صورت میں وہ نقصان مشتری کا ہوتا، توجب وہ مشتری کی ہوگی ، یہ قاعدہ ہے۔ اب حفیہ کہتے ہیں کہ مشتری نے جودود ص

استعال کیاوہ دوقسموں پر ہے۔

دودھ کا پچھ حصہ تو وہ ہے جوعقد کے وقت بکری کے تھنوں میں موجود تھاوہ تو جز مبیعے ہے۔الہذا جب بکری بیچی گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ بک گیا۔اب خیارعیب کی صورت میں بائع اس کی واپسی کا ذمہ دار ہے یا تو وہی دودھ یااس کی مثل یااس کی قیمت واپس کیا جائے۔

دودھ کا کچھ حصہ وہ ہے جومشتری کے قبضہ میں آنے کے بعد بکری کے تضوں میں اتراہے۔اس دودھ کا حقد ارمشتری ہے اس لئے کہ بید دودھ ایسے وقت میں اتراہے، پیدا ہواہے جب بکری اس کے صان میں تھی تو الخراج بالضمان کے قاعدہ سے و داس کا حقد ارہے۔

اب دودھ کے کچھ حصہ کا اس لحاظ سے مشتری پر ضمان ہے کہ وقت العقد تقنوں میں موجود تھا کیکن جو بعد میں پیدا ہوااس کا ضمان مشتری کے ذرمہ نہیں ۔اب تین ہی راہتے ہیں یا تو یہ کہیں کہ پورے دودھ کا ضمان ادا کریں یعنی اس دودھ کا بھی جو بعد میں پیدا ہوا دونوں کا ضمان ادا کرے ۔تو اس میں مشتری کا نقصان ہے اوراگریہ کیں کہ دونوں کا فنمان ادا نہ کرے تو اس میں موجود کا نقصان ہے کیونکہ جودودھ تقنوں میں موجود تھا وہ بیج کا حصہ تھا اس کئے اس کوتی حاصل ہے کہاں کے بیپیوں کا مطالبہ کرے ۔اس کے عوض کا مطالبہ کرے ۔

اوراگریہ کہیں کہ پہلی قتم کے دودھ کا ضان اداکر ہے اوردوسری قتم کے دودھ کا ضان ادا نہ کرے تو اس میں اگر چہ ضرر تو کسی کا بھی نہیں ہے کیکن میے مملأ ناممکن ہے کیونکہ میہ اندازہ لگانا کہ وقت العقد کتنا دودھ تھا اور بعد میں کتنا پیدا ہوا میہ معتذر ہے۔ لہذا میمکن نہیں تو جوانصاف کا تقاضہ ہے وہ ممکن نہیں اب دوہی صور تیں رہ جاتی ہیں اوروہ انصاف کے خلاف ہیں،اس لئے کہتے ہیں کہ ریضمین نہیں ہوسکتی،لہذاردممکن نہر ہا۔

اب یہ کہاجائے کہ بکری خریدتے وقت کھلی آئکھوں خریدتے اپنے حواس خمسہ ظاہرہ وباطنہ کواستعال کرکے دیکھتے ،تم نے خودغفلت کا مظاہرہ کیا ہے اب اس کا نقصان اٹھاؤ۔ ہاں البنتہ مہیں اتناحق ہے کہ قیمت میں جوفرق ہے وہ تم بائع سے وصول کرلو۔ حنفیہ کی طرف سے مسئلہ کی بیتشریح کی جاتی ہے۔

### حنفیہ کی طرف سے حدیث کا جواب

ابر ہی یہ بات کہ اتن صرت کے حدیث موجود ہے اس کا کیا ہوگا؟ حفیہ نے اس کے جوابات مختلف طریقوں سے دینے کی کوشش کی ہے۔

ایک جواب بڑاہی رکیک ہے جوبعض حفنہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ مظاف نفیہ نفیہ کی روایت اگر اصول کلیہ اور قیاس کے خلاف ہوتو وہ قابل قبول نہیں ، کہا جاتا ہے کہ یہ قاضی عیسیٰ بن ابان کا جواب ہے ، یہ حنفیہ کے مشہور نقیہ ہیں۔ ان کی طرف بیمنسوب قابل قبول نہیں ، کہا جاتا ہے کہ یہ قاضی عیسیٰ بن ابان کا جواب ہے ، یہ حنفیہ کے مشہور نقیہ ہیں۔ ان کی طرف بیمنسوب

کیا جاتا ہے کہ بیرجواب انہوں نے دیا ہے۔

بمجھے تو اس میں بھی شک ہے کہ ان کی طرف بینست صحیح بھی ہے یا نہیں ، کیونکہ قاضی عیسیٰ بن ابان بڑے مشہور اور قابل احترام فقیہ بیں ان سے بیہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضرت ابو ہریہ ہوتا ہے اور یں ، کیونکہ یہ بات خلط ہے کہ حضرت ابو ہریہ ہوتا ہے اور بیہ بات بھی خلط ہے کہ حضرت ابو ہریہ ہوتا ہے اور بیہ بات بھی خلط ہے کہ حضرت ابو ہریہ ہوتا ہے اور بیہ بات بھی خلط ہے کہ ان کا شار فقہاء صحابہ ہوتا ہے اور بیہ بات بھی خلط ہے کہ اگر غیر فقیہ کی روایت قیاس کے خالف ہوتو وہ قابل قبول نہیں ۔ حفیہ میں سے بیقول کسی نے اختیار نہیں کیا اور نہ بیہ اصول درست ہے بلکہ حضورا قدس کا کا ارشاد ہے ''فرب مبلغ اوعی له من سامع ورب حامل فقہ إلی من سامع منہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی کا فقیہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ، اہذا یہ جواب بالکل رکیک اور نہ قابل اعتمار ہے ، درست نہیں ۔ \*\*

دوسراجواب بعض حفزات نے ذرا سمجھ کرید دیا کہ بید حدیث در حقیقت قانونی حکم پر مشمل نہیں ہے بلکہ مشورہ اور مصالحت پر بینی ہے بعنی مشورہ اور سلح کے طور پر بید بات کہی گئی ہے کہ ایسے موقع پر جھکڑے کواس طرح ختم کرلیں کہ بائع بکری واپس لے لے اور مشتری نے جودود دھاستعال کیا ہے اس کے عوض ایک صاع کھجور دید ہے ، تو ایسا تشریعی حکم ہو کہ جس پر ہر جگہ ہرزمان میں عمل کیا جاتا ہوا بیانہیں ہے بلکہ بطور مشورہ یہ بات ارشا وفر مائی ہے ۔ حفیہ نے اس بارے میں بید کہا کہ نبی کریم کی کھنے کے مشتبیں ہیں۔ اسل

# نبي كريم ﷺ كى مختلف حيثيتيں

آپ الجیشت رسول شارع بھی تھے، بحثیت امام ہونے کے سیاست کے قائد بھی تھے آپی حیثیت قاضی کی بھی تھے آپی حیثیت قاضی کی بھی تھی ، مفتی اور مربی کی بھی تھی ۔ اب آپ اللے نے بعض اوقات کوئی بات بحثیت شارئ کے بطور قانون بتائی ، کوئی بات امام کے اختیارات استعال کرتے ہوئے بتائی ، کوئی بحثیت قاضی کے بیان فرمائی ، بعض مرتبہ مفتی اور بعض و فعد مربی کی حیثیت سے ارشاو فرمائی ۔ ان حیثیت و بین فرق کرنا چاہئے ، جیسے آپ کی نے یوفر مایا ''اذا تشاجرتم فی الطریق فاجعلوہ سبعة اذرع'' کہ بھی جھڑ اہوجائے راستہ کی مقدار میں توسات ذراع راستہ بجھلو۔

جب راستہ کی مقدار میں کوئی جھگڑا ہوجائے توسات ذراع مقرر کروتمام فقہاء اس پر تفق ہیں کہ بیہ ارشاد بحثیت شارع کے نہیں ہے، یعنی سات ذراع کاراستہ بنانا بیکوئی ابدی قانون نہیں ہے کہ ہر جگہ اور ہرزمان میں اس پر عمل کیا جائے بلکہ آپ تھا کا بیارشاد بحثیت امام کے ہے اور ہردور کے امام کو بید حق حاصل ہے کہ اس قتم کی تقریرات اور تحدیدات مقرر کرے۔ تو آپ تھا نے بحثیت امام سات ذراع کاراستہ متعین فرمایا۔دوسراکوئی امام

١٣٥ إعلاء السنن ، ج: ١٦، ص: ٢٣-٢٣ ، وتكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٣٣٠ ـ ٣٣١.

٣٢١ تكملة فتح الملهم، ج: ١ ، ص: ٣٢٥.

آ کراپنے زمانہ کے حساب سے حدمقرر کرسکتا ہے توبیتشریعی ابدی نہیں۔

اب سارے متعلقہ مواد کوسا منے رکھ کریہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون می بات کس حیثیت میں ارشاد فر مائی ہے کیونکہ ابھی جواصول شرعیہ ہم نے ذکر کئے ہیں جن میں قرآن کریم کی نص بھی ہے اور نبی کریم کھنا کے بیان کردہ قاعدہ کلیے بھی ہیں۔ اس کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیارشاد بحیثیت مربی کے ارشاد فر مایا ہے، یعنی بیہ بات بحیثیت مربی کے ارشاد فر مائی کہ جب جھڑا ہوتو اس کواس طرح ختم کردو کہ بائع بکری واپس لے لے اورتم ایک صاع مجور دے دو، تو یہ مصالحت برآ مادہ کیا ہے۔

#### حديث باب مين حنفيه كامؤقف

حفیہ نے اس باب میں بیہ ہو قف پیش کیا ہے۔ اس میں جہاں تک صاع تمر کے صان کا تعلق ہے و حفیہ نے اس کے بارے میں کہا کہ بی تھم بحثیت مر بی کے ہے اور مشورہ دیا گیا ہے، بیتشریعی ابدی نہیں ہے۔ لہذا ایک صاع کھور پر مصالحت ہوجائے تو وہ مقدارا ختیار کرلیں۔ اتنی بات تو سمجھ آتی ہر مصالحت ہوجائے تو وہ مقدارا ختیار کرلیں۔ اتنی بات تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ کہری کولوٹا نے کا حکم بھی بطور قانون نہیں بلکہ بطور مشورہ اور مصلحت ہے یہ بات پورے طور پر قلب کومطمئن نہیں کرتی کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ بائع نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکہ کی تلافی اس کولوٹا کری جائے اس میں اصل کلی کی نالفت نہیں جو بچھ خلاف ورزی لازم آرہی ہوہ صاع تمر میں کہ وہ ﴿فَصَمَن اعْتَدَای عَلَيْ عُمْ ﴾ اور "الخواج بالضمان" کے خلاف نظر آرہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ فاغتذہ وُ اعکیٰیہ بِمِعْلِ مَااعْتَدَای عَکَیْ کُمْ ﴾ اور "الخواج بالضمان" کے خلاف نظر آرہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

لیکن جہاں تک ایک بائع خادع کے خلاف مشتری کوخیار ردحاصل ہونے کاتعلق ہے اس میں کسی اصل کلی کی خلاف ورزی نہیں ہے ۔ لہٰذااگر یہ کہا جائے کہ مشتری کوخیار ردکا حاصل ہونا یہ قانون ہے اور تضمین صاع یہ بطور صلح ومشورہ ہے تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی ۔ چنانچہ ام ابویوسٹ نے یہی مسلک اختیار فرمایا ہے۔

# امام ابو یوسف کی معقول تو جیه

ا ما ابو یوسف رحمته الله علیه نے فر مایا که مشتری کوخیار رد حاصل ہے البتہ وہ دودھ کی قیمت ادا کرے گا جاہے

وہ صاع تمرہویا صاع طعام ہویا کچھ بھی ہو۔اب رہی ہے بات کہ وہ دودھ جومشتری کے پاس رہنے کے زمانے میں پیداہوااس کا ضان کیوں اواکر ہے؟ جبدوہ اس کا مستحق ہے۔"المنعواج بالضمان" کے لحاظ ہے کہ وہ اس کا حقد ارتقار کیا ہوگا ہے تھا، کیکن ہوجائے تو کیا ہوگا؟ یا تو یہ کہیں کہ اس پڑمل ناممکن ہوگیا ہے تھا، کیکن ہوائے تو کیا ہوگا؟ یا تو یہ کہیں کہ اس پڑمل ناممکن ہوگیا ہے لہذا اور لہذا اے مشتری! مجھے خیار رد بھی حاصل نہیں تو مشتری بھی اٹک گیا کہ ایک طرف اس کا جوحق تھا اس کووہ بھی نہ ملا اور دوسری طرف یہ کہیں کہ خیار بھی حاصل نہیں ہے اب اس بحری کور کھے، اس سے اپناسر مارے چاہے وہ دودھ دے یانہ دے، تو اس میں مشتری کا اور زیادہ نقصان ہے۔

اگر ہمدر دی کے اندرمشتری سے بیکہا جائے کہ بھئ! مجھے دودھ تو ملے گانہیں لیکن مجھے خیار ردہم دے دیتے میں تو ہزار مرتبہ چوم چائے کروہ اس سے وصول کرلے گا۔اس کے برخلاف آگر بیکہا جائے کیونکہ مجھے حق نہیں مل رہا ہے اس لئے مجھے خیار ردبھی نہیں تو بیاس کے ساتھ اور زیادتی ہوگی۔

تواس واسطے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ خیار ردتو ہے، رہا ہے کہ وہ ضمان اداکرے گاتو ضمان ایک انداز ہے ہی اداکیا جاسکتا ہے، لہذاوہ اندازہ سے ہی اداکرے گاگر چاس میں اس کا پچھتی بھی چلا جائے گا۔ جواس کے ضمان میں دود دہ قااس کا بھی حصہ چلا گیا اس لئے کہ عملاً اس کی تعیین ممکن نہ تھی۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ اصول کے تقاضا کے مطابق ایک کام ہونا تھالیکن چونکہ وہ عملاً متعذر تھا اس لئے اس سے صرف نظر کرلی گئی۔ فرض کریں کسی نے فاسد کرلی اس میں فریقین پرلازم ہوتا ہے کہ وہ اس بھے کوفنے کریں، لہذا بائع اور مشتری دونوں پرلازم ہے کہ اس بھی فوضح کریں، دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ بائع کوخیار شخ حاصل ہے لیکن اگر مشتری نے وہی مبع آگے کسی اور کو بھی دی دونوں بھی ہے تواب نواب بائع کا خیار ساقط ہوجا تا ہے، ختم ہوجا تا ہے، اس لئے کہ اب ردکر ناممکن نہیں رہا عملاً مععذر ہوگیا ہے تواب خیار بھی ختم ہوگیا۔

تو بہت ی ایسی چیزیں ہیں کہ شریعت نے فی الواقع وہ تسلیم کی ہیں لیکن عملاً مععذ رہونے کی وجہ سے ان کونظرانداز کرنا پڑتا ہے، ایساہی معاملہ اس دودھ کا ہے کہ بیددودھ بھی اصلاً مشتری کا تھا اور اس کے ذمہ اس کی قیمت اداکر نانہیں تھالیکن چونکہ اس کی واپسی متعین نہیں، متعذر ہے۔ اس واسطے اس سے صرف نظر کر کے کہہ دیاجائے کہ مجھے خیار ردحاصل ہے، جاؤوا پس کردو۔

بدامام ابو یوسف کا قول ہے اور سچی بات یہ ہے کہ دلیل کے نقطہ نظرسے اور قوت کے لحاظ سے امام

ابو پوسف ؑ کا قول بہت بھاری ہےاور جودوسری تو جیہا تاور تا ویلات کی جار ہی ہیں وہ اتنی وزنی نہیں ہیں ۔<sup>سال</sup> ٗ

#### (۲۲) باب بيع العبد الزاني

"وقال شرح: إن شاء ردمن الزنا".

٢١٥٢ - حدثنا عبدالله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثنى سعيدالمقبرى، عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة على الله النبي الله النبي الله النبي الأمة فتبين زناها فليجلدها و لايثرب عن أبي إن زنت الثالثة فليبعها ولوبحبل من شعر)). [أنظر: مما إن زنت الثالثة فليبعها ولوبحبل من شعر)). [أنظر: ٢١٥٣ - ٢١٥٣ - ٢٩٣٩]

فرمایا "**إذازنت الأمة فتبین زناف لیجلدها**" اگر باندی کاالعیاذ بالله زنا ظاہر ہوجائے تواس کوکوڑے لگائے گاکون؟ اس پرمولی حدجاری کر یگا۔ ولایٹر باورمحض ملامت نہ کرے ۔ نثر یب کے معنی ہوتے میں کسی کو بہت زیادہ ملامت کرنا، سخت ست کہنا۔

#### تثریب کے معنی

شراح نے اس کے دومطلب بیان کئے ہیں:

ایک توبیکه لایثرب کے معنی ہیں ''لایکتفی بالتثریب'' کمحض ملامت پراکتفانہ کرے بلکہ باقاعدہ

<sup>27]</sup> هذا خلاصة منا أجباب بـ استاذنا المفتى القياضي مجمد تقى العثماني حفظه الله تعالى في "تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٣٩ - ٣٣٩ ، والعيني في "العمدة" ج: ٨، ص: ٣٣٥.

٣٦١ وفي صبحيب مسلم ، كتاب الحدود ، رقم: ٣٢١٥ وسنن الترمذي ، كتاب الحدود عن رسول الله ، رقم: ٣٢١٠ وسند المعدود ، رقم: ٢٥٥٥ ، ومسند المعدود ، رقم: ٢٥٥٥ ، ومسند المحدود ، رقم: ٣٨٠٤ ، مسند المحدود ، رقم: ٣٨٠٤ ، ١٩٣٢ ، موطأ مالك ، كتاب الحدود ، رقم: ١٣٠١ ، وسنن الدارمي، كتاب الحدود ، رقم: ٢٢٣٠ ، وسنن الدارمي، كتاب الحدود ، رقم: ٢٢٢٣ .

اس پرحد جاری کروائے۔

دوسرے معنی بعض نے یہ بیان کئے ہیں کہ حدجاری کروائے اور بہت زیادہ برا بھلانہ کہے، اپنی زبان خراب نہ کرے اور زبان سے اس کوایذاء نہ پہنچائے کیونکہ جب حدجاری ہوگئ تواس کے عمل کی مکافات ہوگئی، اب اس کومزیدزبان سے ایذاء پہنچانے کا کوئی جواز نہیں ''فسم اِن زنست فیلیں جلدها و لایشوب '' دوبارہ زنا کرے تب بھی یہی کرے۔

### بيع عبدزاني براشكال كاجواب

بیع عبدزانی پریہاں بیسوال پیداہوتا ہے کہ جب وہ زانیہ ہاوروہ زانیہ کواپنے پاس رکھنا لبندنہیں کرتا تو دوسرے کے سرکیوں تھو پی جائے حالانکہ "احب لاحیک ماتحب لنفسک" جواپنے لئے لبند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی لبند کرنا چاہئے ۔ تواگر ایک زانیہ کنیز کواپنے گھر رکھنا گوارانہیں تواسے بچ کر دوسرے کے ماتھوں مصیبت کیوں لگائی جائے تو بظاہریہ "احب لاحیک ماتحب لنفسک" کے خلاف

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی کنیز پر قابونہیں پاسکااسے کنٹرول نہیں کر رکا جس کی وجہ ہے وہ زنا میں مبتلا ہوگئی لیکن ہوسکتا ہے کہ جس کے پاس وہ جائے وہ اس کو کنٹرول کرلے اوراس کوزنا ہے بچاسکے۔

دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ماحول کے بدلنے ہے بھی اس عمل میں فرق واقع ہوجا تا ہے کہ جہاں یہ اس وقت رہتی ہے وہاں کسی ایسے آدی ہے شناسائی پیدا کرر تھی ہے، جوقریب میں رہتا ہے اوراس کی وجہ سے یہ حرکتیں کر رہی ہے تو جب کہیں دور چلی جائے گی تو'' نہ رہے گابانس نہ بجے گی بانسری'' تو ہوسکتا ہے ماحول کی تبدیلی ہے اس کے اندر تبدیلی واقع ہوجائے، لہذا اس کے معنی بینیں ہیں کہ ایک عیب دار چیز جس کوخو در کھنا گوارانہ ہوخواہ مخواہ دوسرے کے سرتھوپ دی جائے۔

### (٢٤) باب الشراء والبيع مع النساء

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہا کوخریدا تھا یہاں وہ واقعہ بیان کیا گیاہے۔ اس واقعہ کی تفصیل اور اس سے متعلقہ مباحث اور احکام ان شاء اللہ آگے متعلقہ باب میں آئیں گے، یہاں امام بخاریؒ صرف بیہ بیان کرنے کے لئے اس کولائے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ نیچے وشراء کی جاسکتی ہے یعنیؒ اگر کوئی مردکسی عورت سے بیچے وشراء کا معاملہ کرے تو بیہ جائز ہے چاہے بائع مر د ہواورمشتری عورت ہویا بائع عورت ہواورمشتری مرد ہو، دونوں صورتیں جائز ہیں۔

ہمام نے حضرت نافع ﷺ سے پوچھنا چاہا کہ حضرت بریرۃ رضی اللّہ عنہا کے شوہر غلام تھے یا آزاد تھے کے ونکہ ان کوحضورا کرم ﷺ نے خیار عتق دیا تھا ،اس مسکلہ پراستدلال کرنے کے لئے پوچھا، حضرت نا فع ﷺ نے فرمایا کہ ''مایا کہ کا بیات معلوم نہیں تھی ۔اس کی تفصیل ان شاءاللّہ تعالیٰ کتاب الطلاق میں آئے گی۔

#### (۲۸) باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أوينصحه؟

"وقال النبي ه : ((إذااستنصح أحدكم أخاه فلينصح له))ورخص فيه عطاء"

# بيع حاضرللبا دي كي تعريف وحكم

اس کا حاصل یہ ہے کہ دیہاتی شخص جوشہر کے بازار میں اپناسامان،اپنے کھیت کی پیداوار،سنریاں وغیرہ فروخت کے لئے لئے کرآ رہا ہے،کوئی شہری شخص اس سے کیے کہ تو تو بھولا بھالا آ دمی ہے اورشہر کے حالات سے بھی واقف نہیں ، بجائے اس کے کہ تو بازار میں جا کر فروخت کرے، مجھے اپنادلال اوروکیل بنادے، میں فروخت کر دوںگا، یہ بیجے الحاضرللبادی ہے۔

اس کے بارے میں اتنی بات تو متفق علیہ ہے کہ حضور اللہ نے بیج الحاضر للبا دی سے منع فر مایا ہے لیکن اس ممانعت کی علت کیا ہے اور وہ کن حالات میں لاگوہوتی ہے اور کن حالات میں نبیں ہوتی ، اس میں فقہاء کے

مختلف اقوال ہیں ۔

### بیج الحاضرللبا دی میں فقہاء کے اقوال

امام ابوصنیفہ گافر مانا ہے کہ بیج الحاضرللبا دی اس وقت منع ہے جب اس سے اہل بلد کوضرر لاحق ہو، بیہ ضرر کس طرح واقع ہوگا؟

اس کی صورت میہ ہے کہ وہ دیباتی جواپنی پیداوارسنریاں وغیرہ لے کرآ رہاتھا ظاہر ہے وہ اپنے نقصان پرتونہیں بیچنا،نفع تو ضرور لیتالیکن اس شہری کے مقابلے میں سستا بیچنا کیونکہ دیہاتی کی بینخواہش ہوتی ہے کہ میں اپناسامان جلدی بیچ کرواپس اپنے گھر چلا جاؤں تو وہ نسبتا سستا بیچنا کیکن جب بیشہری صاحب بیچ میں آگئے اب دوطریقے سے اس میں مبنگائی بیدا ہوگئی۔

ایک تو اس طرح کہ بیصاحب شہری ہیں اور شہر کے داؤ چیج سے واقف ہیں، الہذابی فوراً بیچنے کی فکر نہیں کریں گے بلکہ اس کو پچھروک کرر کھیں گے اور جب دیکھیں گے کہ بازار میں اس چیز کی قلت ہور ہی ہے اور میں اس وقت بیجیں گے۔ اس وقت بیجیں گے۔

ووسرے بیر کہ بیصا حب کام ہند فی اللہ تو نہیں کریں گے بلکہ کچھ نہ کچھا جرت بھی وصول کریں گے ، تو وہ اجرت بھی اس دیباتی کی لاگت میں لگا کر عام لوگوں سے قیت وصول کریں گے تو اس طرح بھی گرانی پیدا ہوگ تو چونکہ بیضرر پیدا ہوتے ہیں ۔اس لئے بچے الحاضر للبا دی نا جائز ہے۔

تربیکن جہاں اس میں کے ضرر کا اندیشہ نہ ہوئینی اس سے مہنگائی اور گرانی میں اضافہ نہ ہوتا ہوویسے ہی کوئی شخص کسی دیباتی کومد دکرے کہ بھائی تم یہاں پر واقف نہیں ہو کہ بازار کہاں ہے؟ کون خریدے گا کون نہیں خریدے گا؟ لہٰذا میں تمہاری مددکر لیتا ہوں۔ تمہاری طرف سے بچے دیتا ہوں تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ اس کئے کہ زیادہ سے زیادہ اعانت علی المسلمین ہوئی جو کہ محود ہے۔ بیاما م ابو صنیفہ کا قول ہے۔

#### امام صاحب رحمه الله كي طرف غلط نسبت

<sup>97]</sup> وبذلك ظهرأن ما حكاه النووى والحافظ وابن قدامة وغير هم من أن بيع الحاضر للبادى جائز عندابى حنيفة مطلقا ، ولا ينصح بهذا الاطلاق ، فإن كتب الحنفية صريحة في كراهته عندالضرر ، كما نقلنا عن فتح القديروالبحر السرائق وردالمختار . ولم ينفرد أبو حنيفة في تقيبد النهى بالضرر ، وإنما قيده الشافعية والحنابلة بشروط أربعة الخ (فتح الملهم ، ج: ا ص: ٣٣٥).

دوسراا ختلاف

اس مسئلہ میں دوسراا ختلاف بیہواہے کہ آیا بیج الحاضرللبا دی اسی وقت نا جائز ہے جبکہ بیہ حاضر یعنی شہری شخص وکالت کی اجرت وصول کرے یا بیچ کم اس صورت پر بھی مشتمل ہے جب بیہ حاضر وکالت کا کام بغیرا جرت کے انجام دے۔

امام شافعیؓ کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر باجرت ہوتو ناجائز ہے اور بلاا جرت ہوتو جائز ہے، اور بلاا جرت ہوتو جائز ہے، ایسا لگتا ہے کہ دیا اور بلاا جرت ہوتو جائز ہے، ایسا لگتا ہے کہ دیا مام بخاریؓ بھی اس کے قائل ہیں ،اس واسطے انہوں نے بیقیدلگادی کہ '' ہسل ببیسے حاضر لباد بغیرا جو'' اور آگے اس کے دلائل بیان کئے کہ بغیرا جرت کے بیٹے کرنے میں کوئی مضا اُتنہیں۔

"وهل یعینه اوینصحه" کیونکه جب بغیرا جرت کرر با ہے تو وہ سرف اعانت اور خیرخوابی ہی ہوگ۔ "قال النبی ظی افاستنصح احد کم احاه فلینصح له ور خص فیه عطاء" اور حفرت عطاء نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ بچے الحاضر للبا دی بغیرا جرت کے ہوتو جائز ہے۔

آ گے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت قیس مظاہ حضرت جر رینظامہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

ا ١ ٥٧ - حدثناعلى بن عبدالله: حدثناسفيان ،عن إسماعيل،عن قيس: سمعت جريرا الله يقول: ((بايعت رسول الله قل على شهائة أن لاإله إلاالله وأن محمدرسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.

بسايعت رسول الله على شهسادة أن لاإله إلاالله وأن مسحمدارسول الله وإقام الصلواة، وإيتاء الذكواة، والسمع والطامة، والنصح لكل مسلم)). [راجع: ٥٤]

طریقہ خیرخوا ہی ہیہ ہے کہ بھائی میں تمہاری چیز فروخت کروادیتا ہوں اس میں کوئی مضا کَقَهٰ نہیں ہے کیکن با قاعدہ اس کاوکیل اور دلال بن کراجرت لے کرفروخت کرے بیمنع ہے۔

۲۱۵۸ محمد: حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمو، عن عبد الله بن طاؤس عن أبيه، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله الله الله الله عنهما ولا يبع حاضر لباد) قال: قلت لابن عباس: ما قوله: ((لا يبيع حاضر لباد؟)) قال: لا يكون له سمسا را . [أنظر: ۲۲۷۳٬۲۱۲]

آ گے فرمایا" لا تسلسقو اا کسر کبسان" قافلے والوں سے جاکر ملاقات نہ کرو، آگ بیستقل باب

ولى صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٧٩٨ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٣٢ ، وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع ، وقم: ٢٩٨٢ ، وسنن ابن ماجه، كتاب التجارات ، رقم: ٢١ ٢٨ ، ومسندا حمد ، ومن مسند بني هاشم، رقم: ٣٣٠٠ .

آرباہان شاءاللہ وہاں پرعرض کرونگا "ولایبیع حیاضر لبادقال:قلت لابن عباس ماقوله لایبیع " حاضرلباد؟ قال لایکون له سمسار" یخی اس کا دلال نہیے۔

#### آ ڑھتیوں کا کاروبار

آج کل جوآڑھتیوں کا کاروبارہورہاہے یہ بیچ الحاضرللبادی ہی ہے۔اس کاعدم جواز اس صورت کے ساتھ مشروط ہے جہاں اہل بلد کو ضرر لاحق ہو،ا گر محض انتظامی آسانی کے لئے ہوجیسا کہ آج کل ہورہاہے کہ ہر دیباتی کے لئے مکن نہیں ہوتا کہ وہ اپناسامان لا دکر یہاں شہر میں لائے اور خود فروخت کرے بلکہ اس نے پہلے سے شہر کے پچھلوگوں سے معاملہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں اپنا مال تمہارے ہاں اتاروں گا اور تم اسے میری طرف سے فروخت کردینا ،تو اگر یہ سیدھا سا دھا معاملہ ہوا ور اس سے اہل بلد کو ضرر نہ پہنچ تو یہا ما ابو حذیفہ کے قول کے مطابق جائز ہے۔ اس

نیکن جہاں اس کا مقصد ملی بھگت کرنا ہو کہ آڑھتی ہے کہدرکھا ہے کہ دیکھو مال تمہارے پاس بھیجوں گا گراس کو گودام میں رکھ کرتالا لگا دینا اوراس وقت تک نہ نکالنا جب تک قیمتیں آسان سے باتیں نہ کرنے لگیں، تو اس صورت میں اہل بلد کوضرر ہوگا،لہٰذااس صورت کی ممانعت ہے۔

# (۲۹) باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

۲۱۵۹ من عبدالله بن صباح: حدثناأبو على الحنفى، عن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالله عبدالله عنهما قال: نهى رسول الله الله الله الله عنهما قال: نهى رسول الله الله الله عنهما قال: وبه قال ابن عباس.

#### ( 4 ک) باب یشتری حاضر لباد بالسمسرة

و كرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشترى قال إبراهيم: إن العرب تقول: بعلى ثوبا، وهي تعني الشراء.

ا الله وحجة الحنفية أن النهي معلول بعلة الخ (تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ص: ٣٣٥).

#### باب یشتری حاضر لباد بالسمسرة

ابھی تک جو بحث تھی وہ بیج الحاضرللبا دی تھی ،شہری دیہاتی کا سامان بیچنے کے لئے وکیل بن رہاتھااور اب وہ صورت ہے کہ شہری دیہاتی کا وکیل ،کوئی سامان خرید نے میں بنتا ہے -

کوئی دیباتی بازار ہے سامان خریدنا جا ہتا ہے،شہری کہتا ہے کہ میں تمہاراوکیل بن جاتا ہوں اور بازار ہے تمہارے لئے سامان خرید لیتا ہوں۔

بعض حفرات نے کہا کہ جس طرح نے الحاضر للبادی نا جائز ہے اس طرح اشتراء الحاضر للبادی بھی دلالی کے ذریعے سے ناجائز ہے، "وکو هه ابن سیوین وابراهیم للبائع والمشتری "محد بن سیرین وابراهیم خعی نے اس کو بائع اور مشتری دونوں کے لئے براسمجھا ہے اور دلیل میں یہ بات بیان فرمائی کہ "لا ببیع المحاضر للباد" اس میں اگر چلفظ پیج ہے لیکن بچ کالفظ بعض اوقات شراء کے معنی میں بھی استعال موتا ہے۔ چنا نچہ ابرا بیم نحق کہتے ہیں کہ "إن المعرب تقول بع لمی ثوبا و هی تعنی المشراء "عرب لوگ بعض اوقات "بع لمی ثوبا و هی تعنی المشراء "عرب لوگ بعض اوقات "بع لمی ثوبا "کتے ہیں اور ان کی مراد ہوتی ہے کہ یہ کیڑ اخرید لو۔ تو "لا ببیع المحاضر" کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی شہری کسی دیباتی کی طرف سے مال نہ خرید ہے، البذا یہ حدیث دونوں معاملوں کی ممانعت بیان کرتی ہیں بچ کی بھی اور شراء کی بھی ، یہ وقف ابن سیرین اور ابرا ہیم خعی نے بیان کیا ہے۔

حفیہ کے نز دیک " مسراء الحاضر للبادی" ناجائز نہیں ہے،اس لئے ممانعت کی علت اہل بلد کو ضرر پہنچنا ہے اور شراء کی صورت میں کوئی ضرر نہیں، لہذاوہ ناجائز ہے۔

# (۱) باب النهى عن تلقى الركبان، وأن بيعه مردودلأن صاحبه عاص آثم إذاكان به

"عالماوهو خداع في البيع والخداع لايجوز".

یددوسرامسکہ ہے جس کے بارے میں امام بخاریؒ نے باب قائم فرمایا، آگے اس کے بارے میں متعدداحادیث روایت کی بین اس کو " تسلقی الرکبان"، "تلقی الجلب" اور " تسلقی البیوع" بھی کہتے ہیں۔

۱۱۲ - حداثنامحمدبن بشار: حداثناعبدالوهاب: حداثناعبيدالله العمرى عن سعيد بن ابى سعيد عن أبى سعيد عن أبى هريرة الله قال: نهى عن النبى الله عن التلقى وأن يبيع حاضر لباد [راجع: ۱۳۰] ابى سعيد عن أبي الوليد: حداثنا عبدالأعلى حداثنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه

قال: سألت ابن عباس رضى الله عنهما:مامعنى قوله: ((لايبيعن حاضر لباد؟)) فقال: يكون له سمسارا [راجع: ١٥٨]

عبدالله الله عن المترى محفلة فليردمعهاصاعا قال: ونهى النبى عن تلقى البيوع البيوع النبى التالي الله عن تلقى البيوع [راجع: ٢١٣٩]

الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: ((لايبيع بعضكم على بيع بعض، ولاتلقوا السلع حتى يهبط بهاإلى السوق)) [راجع: ٢١٣٩]

# تلقى جلب كى تفصيل

خلاصه اس کایہ ہے کہ دیہات کے کاشکاراپی زمینوں کی پیداواراونوں پرلا دکرایک قافلے کی شکل میں شہر کی طرف آتے تھا کہ وہ اپناسامان شہر میں آکر فروخت کریں، تو بعض سیانے قسم کے لوگ جوشہر کے رہنے والے تھ شہر سے باہر آکر ان کا استقبال کرتے اوران کی چاپلوس کرتے کہ ارب بھائی آپ تو بڑے قابل احترام لوگ ہیں، آپ کہاں بازارجانے کی زحمت کریں گے ہم یہیں آپ سے ساراسامان خرید لیتے ہیں۔ تو تلقی جلب کرنے والے اس طرح چکنی چپڑی باتیں کرکے ان سے ستے داموں ساراسامان خرید لیتے اور بحراس کے اور بازار میں آکراس کی من مانی قیمتیں وصول کرتے ۔ اس کو ''قلقی اور پھراس کے اجارہ دار بن کر بیٹھ جاتے اور بازار میں آکراس کی من مانی قیمتیں وصول کرتے ۔ اس کو ''قلقی المو ت بھی اور بھن روایات میں اس کو استقبال السوق بھی کہا گیا ہے، نی کریم کھٹانے اس سے منع فرمایا ہے۔

### ممانعت کی وجہضرر یا دھوکہ

ممانعت کی دو علتیں ہیں یعنی دومیں ہے کوئی ایک بات پائی جائے توبیا مرمنوع ہے، ایک ہے کہ قافلے والوں کے پاس جاکر بازار کی قیمت غلط بتائے یعنی ہے کہ کہ بازار میں ہیسامان سورو پے کی ایک بوری مل رہی ہے۔ لہٰذا آ پ بھی مجھے ایک بوری سورو پے میں بچ دیں جبکہ بازار میں ایک سوپانچ روپے میں مل رہی تھی تو اس طرح دھوکہ دے کرپانچ روپے کم میں خریدلیا۔

٣٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ١ ٢٥٩، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله، رقم: ١ ١٣٢، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ١ ٢ ٩ ، وسنن ابن ماجه، كتاب التجارات ، رقم: ٢ ١ ٢ ، ومسندا حمد ، باقى مسندالمكثرين، رقم: ٣٣٥٣ . ٩ ٨٨٧ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٣٥٣ .

دوسری بات بیہ کہ بیاس طرح اجارہ دار بن بیٹھے،اگروہی سامان اہل بلدخود دیباتیوں سےخرید ہے۔ تو فراوانی ہوتی اور اس کے نتیجے میں وہ چیزلوگوں کوستی ملتی ،انہوں نے پہلے سے خرید کراس پر قبضہ کرلیااور احتکارکر کےاس کی رسد میں کمی کر دی تو یہ بھی ممانعت کی علت ہے۔

# ممانعت کی علت حنفیہ کے ہاں

حنفیہ کہتے ہیں کہ علت یا تو خداع، دھوکہ ہے بیغی بھاؤ غلط بتاناہے اور یااضرار بابل البلدہ،ان دونوں میں ہے کوئی چیز یائی جائے گی تو یہ بی نا جائز ہے اورا گران میں ہے کوئی علت نہیں پائی جاتی کوئی دھوکہ بھی نہیں دیاور بعد میں احتکار بھی نہیں کیا تو پھر یہ جائز ہے۔حنفیہ کے ہاں مدار ''احدالا موین'' پر ہے ''قلبیس السعو'' ہویااضرار ''باھل البلد'' ہوتو نا جائز ہے۔ ''گل

# تلقى جلب بيع كاحكم

اس میں اختلاف ہواہے کہا گر کوئی شخص تلقی جلب نا جائز طریقہ سے کرے مثلاً دھو کہ دیایا قافلہ والوں کوغلط بھا ؤ بتائے تو آیا یہ بچے منعقد بھی ہوئی یانہیں؟

#### علامها بن حزم وظاهريه كالمسلك

# ائمه ثلا غەرخمهم اللّٰد كا مسلك

دوسرے نُقتہا ،شافعیہ وغیرہ کتے ہیں کہ بچے ہوگئی کیکن صاحب سلعۃ کوخیارمغبون حاصل ہوگا، یعنی اگر بازار جاکریۃ چلا کہانہوں نے دھو کہ دے دیا ہے تو ان کو بچے فنخ کرنے کا اختیار ہوگا۔

٣٣] فالحاصل أن النهى عندالحنفية معلول بعلة: وهي الضرر أو التلبيس ، فمتى وجدت العلة تحقق النهي وإلا فلا، الخ (تكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ٣٣١).

### امام ابوحنيفه رحمه الله كامسلك

امام ابوحنیفہ کا مسلک بیہ ہے کہ خیار فنخ بھی حاصل نہیں ، جو بچے ہوگئی وہ ہوگئی انہوں نے راستہ میں وہ سامان کیوں بچا ، خود بازار جا کر قیمت معلوم کرتے ، جب انہوں نے نلطی کی ہے اب اس کو بھگتیں ،اب فنخ کا اختیار نہیں ہے۔ ملک

# ائمه ثلا ثدرهمهم اللّٰد كالمسلك راجح ہے

اس مسئلہ میں قوی ترین قول ائمہ ثلاثہ کا ہے، جوابھی ذکر کیا گیا کہ بچے تو منعقد ہوگئی کیکن خیار فنخ حاصل ہے، اس لئے کہ تھے مسلم کی ایک حدیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم کھٹانے فر مایا" فیا ذااتسی سیدہ السوق فہو بالخیار" کہ جب صاحب سلعہ بازار میں پنچے تو اس کواختیار ملے گا، حنفیہ کے پاس اس حدیث کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لہٰذااس باب میں ائمہ ثلاثہ کا مسلک راجے ہے۔ مسل

#### (۲۷)باب منتهى التلقى

۱۲۱۲ محدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبدالله رضى الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام فنهاناالنبى الله أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. [راجع: ۲۱۲۳]

"قال أبو عبدالله : هذا في أعلى السوق ويبينه حديث عبيدالله".

# تلقی جلب کی حد کیا ہے؟

بیچھے جواحادیث آئی ہیں کہ دیہات ہے جوقا فلے سامان لے کرآتے ہیں ان سے جاکر ملنااور وہیں پر جاکر سامان خرید نا ناجائز ہے۔اس میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ تلقی جلب کی انتہا کیا ہے؟ یعنی کتنی دور تک جاکر قافلے والوں سے ملنا جائز ہے کیونکہ وہ تو سامان لے کرآر ہے ہیں تو اب اس وقت تک ان سے نہ ملیں جب تک

٣٣] قال العبد الضعيف: وقد تبين بذالك كله بطلان ماقاله ابن حزم ..... وأباحه أى تلقى الجلب أبوحنيفة جملة إلا أنه كرهة إن أضر بأهل البلد دون أن يخطره ،وأجازه بكل حال ،وهذا خلاف لرسول الله عليه الله على صاحبيه لايعرف لهما من الصحابة مخالف ولا نعلم لأبي حنيفة في هذا القول أحدا قاله قبله .(اعلاء السنن ، ج: ١ ٢ ص . ١٩٨).

١٣٥ أذكر تنفصيله الشيخ المفتى محمدتقى العثماني حفظه الله في (تكملة فتح الملهم ، ج: ١ص: ٣٣٠-٣٣٣ والعيني في "العمدة "ج: ٨ص: ٣٢٣، وصحيح مسلم ، (١٤) كتاب البيوع ، رقم :٣٨٢٣).

کہ وہ مین بازار میں پہنچ جائیں یااس کی کوئی اور حدیہے جہاں تلقی جائز ہوجائے؟ "

# تلقی جلب کی حد

اس میں فقہاء کرام کے درمیان کچھ کلام ہواہے، امام بخاریؒ نے اسی مسئلہ کو بیان کرنے کے لئے یہ "مسئتھی المتلقی" کا ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ منتبی تلقی کا دوطرح ہوتا ہے ایک تواس کی ابتداء ہے، وہ تو جول ہی گھر سے نظی تواس کی ابتداء ہوگئی لیعنی جب وہ گھر سے سامان لے کر نظے ادھر سے کوئی شخص جائے اور جا کر سودا کر لے تو یہ نا جائز ہے۔ لیکن پیلقی کب تک نا جائز ہے؟ امام بخاریؒ نے اس میں جمہور کا مسلک اختیار فر مایا ہے جن میں حنفیہ بھی داخل ہیں۔

#### جههور كامسلك

جمہور کا قول یہ ہے کہ تلقی کی ممانعت اس وقت فتم ہو جاتی ہے جب قافلے شہر میں داخل ہوکر بازار کے سرے پر ، کنارے پر پہنچ جائیں ، اگر بازار میں داخل نہ ہوئے ہوں اس وقت ان سے معاملہ کرنا جائز ہے۔اور یہ تلقی جلب کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔

### ا مام ما لك رحمه الله كالمسلك

ا ما م ما لک رحمتہ اللہ علیہ کی طرف بیمنسوب ہے وہ فر ماتے ہیں کہ جب تک قافلے بالکل بازار کے پیچوں بچی نہ پہنچ جائیں اس وقت تک ان سے معاملہ کرنا جائز نہیں ہے ، جا ہے وہ شہر میں داخل ہو چکے ہوں۔

ا ما م بخاریؒ امام ما لکؒ کے مسلک کی تر دید کرنا جا ہتے ہیں اور یہ بتلانا جا ہتے ہیں کہ جب قافلے شبر کے اندر داخل ہو گئے اور بازار کے ابتدائی حصے میں پہنچ گئے جس کواعلی السوق کہاجا تا ہے تواب یہ ممانعت ختم ہوجاتی ہے۔

# امام بخاري رحمه الله كااستدلال

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ "کنا نتلقی اللہ حکیان" ہم قافلے والول سے جاکر ملتے تھے "فنشتری منهم الطعام" اور جاکر ان سے کھانا خرید لیت سے "فنہانا النبی ان ان بیبعہ حتی ببلغ به سوق الطعام" تو نبی کریم اللے نہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم ان سے خرید کرآ گے بچ کریں جب تک کہ اس کو لے کر غلہ کے بازار تک نہ پہنچ جائیں۔
اس حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ یہ جو کہا کہ ہم جاکر قافلے والوں سے مل لیتے تھے اور ان

ے کھاناخریدتے تھے وہ ''فسی اعلی السوق ''سوق کے ابتدائی حصہ میں مل کرخریدتے تھے، اب نبی کریم کھی نے ہمیں بیغر مدین تھے ہوا ہے جہ بیٹ کے ہمیں بیغر مایا کہ جب تم نے خرید لیا توا بخرید نے کے بعداس کوآ گے اس وقت تک فروخت نہ کرو، جب تک کہ اس کوا پنے بازار میں نہ لے آؤ۔ اس حدیث میں آپ کھی نے آگئے کرنے سے تو منع کیا لیکن ہم نے جوقا فلے والوں سے اعلی السوق میں خریداری کی اس پر آپ کھی نے کئیر نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ جب تم نے خریدلیا تواب اس کواسے بازار تک پہنچانے سے پہلے نہ فروخت کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر قافلے والے اعلی السوق تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد ان سے خریداری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔"قال ابوعبدالله : هذافی اعلی السوق ویبینه حدیث عبیدالله" امام بخاریؓ نے حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ قافلے والوں سے جوخریداری کرتے تھے وہ سوق کے اعلی حصہ لینی ابتدائی حصہ میں کرتے تھے۔اوراس بات کی صراحت آگے حدیث عبیداللہ میں ہے۔

حضرت عبدالقد بن تمریق فرماتے ہیں "کانو ایستاعون الطعام فی اعلی السوق "کدوہ طعام کی نیے قافے والوں سے موق کے اعلی لیحنی ابتدائی حصہ میں کرتے تھے، تو آپ اللہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ اس کواسی جگہ نیج دیں "حصی بینقلوہ" جب تک کہ اس کونتقل نہ کر دیں اور منتقل کرنے کے معنی ہیں قبضہ کرلینا، کیونکہ منقولات میں عاوتاً قبضہ اس طرح محقق ہوتا ہے کہ اس کوا کیک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرلیا جائے۔ تو یہاں لازم کوذکر کرکے ملزوم مرادلیا ہے کہ جب تک اس پرتمہارا قبضہ نہ ہوجائے اور تم اس کو جگہ سے نہ ہٹا دواس وقت تک آگے فروخت نہ کرو۔

یے تھم اصل میں بیع قبل القبض کی ممانعت پر ہے، یہاں آپ میں نے بیع قبل القبض کی ممانعت تو فر مائی ہے لیکن قافے والوں سے جوخریداری ہوئی تھی اس کونا جائز نہیں قر اردیا۔معلوم ہوا کہ جب قافے والے بازار کی ابتداء تک پہنچ جائیں اس وقت ان سے خریداری کر لینے میں کوئی مضا اُقة نہیں ہے، خریداری کر سکتے ہیں۔

#### (4٣) باب ذا اشترط في البيع شروطالاتحل

۲۱۲۸ - حدثناعبدالله بن يوسف: أخبرنامالك، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنهاقالت: جاء تنى بريرة فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني فقالت: إن أحب أهلك أن أعدهالهم ايكون والأؤك لى فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبو اذلك عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله على جالس، فقالت: إنى

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس حفرت بریرۃ ﴿ آ کیں بیاس وقت کنیر تصی یعنی باندی تھیں۔اورآ کرکہا کہ ''کا تبت اہلی علی تسع اواق، فی کل عام اوقیہ '' میں نے اپنے آ قاؤل سے مکا تبت کا معاملہ کیا ہے اور بدل کتابت نو (۹) اوقیہ چا ندی مقرر کیا ہے، ہرسال ایک اوقیہ اداکروں گی اور جب بینو اوقیہ کمل ہوجائے گی تو وہ مجھے آزاد کردیں گے۔''فاعیہ نیبین "لہذا آپ میری مدد کریں تا کہ میں نو اوقیہ چا ندی ان کواداکردوں۔ ''فقلت ''حضرت عائشہ ' فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ 'ان احب اہلک ان اعدها لھم ویکون و لاؤک لی فعلت'' اگر تمہارا آ قاچا ہے تو میں ابھی ان کونو اوقیہ چا ندی گن کردے دوں اور تمہاری ولاء مجھے ملے۔گویاان سے بریرہ ﴿ کوخرید کر پھر آزاد کروں اور آزاد کروں اور کے بعداس کی ولاء مجھے ملے۔

#### ولاءعتاق

"ولاء" مرنے کے بعد میت کی وراثت کو کہتے ہیں ،اور یہ وراثت مولی معتق کو ملتی ہے جس کومولی العتاقہ یا ولاء عتاقہ کہتے ہیں۔اور یہ مولی العتاقہ ذوی الارحام پر مقدم ہوتا ہے بعنی اگر مرنے والے غلام کے نہ ذوی الفروض موجود ہوں نہ عصبات موجود ہوں تو اس صورت میں میراث مولی العتاقہ کو ملتی ہے یہ آخر العصبات ہوتا ہے اور ذوی الارحام پر مقدم ہوتا ہے۔

بخلاف ولاء الموالا قرے کہ وہ ذوی الارحام کے بعد آتی ہے،مولی المولات کومیراث اس وقت ملتی

٢٣١ وفي صبحيح مسلم ، كتباب العتق، وقم: ٢٤٢٢،٢٤٢، وسنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله ، وقم:
 ١١٤ ، وسنن ابي داؤد، كتاب العتق، وقم: ٣٣٢٨، وموطأمالك، كتاب العتق والولاء، وقم: ١٢٤٥ .

ہے جب نہ میت کے ذوی الفروض ہوں نہ عصبات ہوں اور نہ ذوی الارحام ہوں تو پھرمولی المولات میراث کا حقدار ہوتا ہےاور آخرالعصبات سمجھا جاتا ہے۔

حضرت عائش نے فرمایا کہ اگرتمہاری ولاء مجھے ملے تو میں ابھی پینے اداکر کے تہمیں آزادکرادوں۔
"فیدھبت بریرۃ إلی اہلھا، فقالت لھم" حضرت بریرۃ اپنے آقاؤں کے پاس ٹی اور جاکران ہے وبی
بات کہی جو حضرت عائش کہدرہی تھیں "فیابوا ذالک علیہا" انہوں نے انکارکیا، یعنی یہ کہا کہ ولاء تو ہر
عالت میں ہم ہی لیں گے چاہوہ پینے اداکریں یاکوئی اورکر ہے "فیجاء ت من عندھم ورسول اللہ بھی است میں ہم ہی لیں گے چاہوہ فرماتھ۔
جالس" حضرت بریرۃ ان کے پاس سے ہوکررسول اللہ بھی کے پاس آئیں اور آپ بھی تشریف فرماتھ۔
"فیقالت انی عوضت علیہم فابوا" آکرع ض کیا کہ میں نے انہیں یہ پیشش کی تھی کہ حضرت عائش ابھی پینے دینے کو تیار ہیں بشرطیکہ ولاء ان کو طے لیکن انہوں نے انکارکیا اور یہی شرط لگائی کہ ولاء ان کو طے نبی کریم بھی نے یہ بات سی اور حضرت عائش نے یوری تفصیل بنائی۔

"فقال: خدیهاواشترطی لهم الولاء فإنماالولاء لمن أعتق "تو آپ الله فرمایا که تھیک ہے تم خریدلواورولاء کی شرط لگانے سے وہ ولاء کے حقد ارنہیں ہوں گے یعنی اگرتم بج کے اندریہ شرط لگالو که ولاء بائع کو ملے گی اس شرط کے لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ شرع تھم اپنی جگہ پر برقر اررہے گا کہ ولاء ای کو ملے گی جو آزاد کریگا چونکہ بعد میں تم آزاد کروگی تو اس کے نتیجے میں ولاء خود بخو د تمہاری طرف آجائے گی اوران کی طرف سے جو شرط لگائی جائے گی کہ ولاء ان کو ملے گی وہ شرط باطل ہوجائے گی۔

'' فیفعیات عبائشہ'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ایسا ہی کیا کہ بھی میں توبیشرط لگائی کہ ولاء بالع کو ملے گی کیکن بعد میں حضرت بریر ہؓ کوآزاد کر دیا۔

"ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمدالله وأثني عليه ثم قال أمابعد"

آپ الله او گوں کے درمیان کھڑ ہے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنافر مائی اور فر مایا "المسابعد مابال رجال یشتر طون شرو طالیست فی کتاب الله ؟ ماکان من شرط لیس فی کتاب الله فی کتاب الله علی ماکان من شرط لیس فی کتاب الله فی و بیل الله فی کتاب الله فی و بیل الله فی و بیل الله فی و بیل جواللہ کی کتاب مائی شرط اللہ کی کتاب کے خلاف ہووہ باطل ہے ، چاہے وہ سوشر طیس لگالیس "قسضاء الله احق، و شرط الله او بق و إنما الولاء لمن اعتق "اللہ کا فیصلہ اس بات کا زیادہ ستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور اللہ کی لگائی ہوئی شرط زیادہ اوثق ہے اور ولاء اس کو طے گی جو آزاد کرے۔

امام بخاریؒ نے اس صدیث پرترجمۃ الباب قائم کیاہے "باب إذااشتوط فی البیع شروطاً لاتحل" کہا گربیج کے اندرکوئی آ دمی الیی شرط لگا لے جو حلال نہیں ہے تو اس کا کیا تھم ہوگا؟

### الیی شرط لگانا جومقتضائے عقد کے خلاف ہو

یبال ایک بڑا مسئلہ فقہیہ زیر بحث آتا ہے کہ اگر تیج کے اندرکوئی ایسی شرط لگالی جائے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہواس کا کیا تھم ہے؟ عقد کے خلاف ہواس کا کیا تھم ہے؟ اس میں تین ندا ہب مشہور ہیں۔

### امام ابوحنيفه رحمه الله كامسلك

امام ابوصنیفہ ' کا مسلک بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کتے کے اندرالیک شرط لگائے جومفتضائے عقد کے خلاف ہواوراس میں احد العاقدین یامعقو دعلیہ کا نفع ہوتو الیی شرط لگانے سے شرط بھی فاسد ہوجاتی ہے اور بچے بھی فاسد ہوجاتی ہے۔

#### علامها بن شبر مه رحمه الله كالمسلك

دوسری طرف علامہ ابن شبر مدرحمتہ اللہ علیہ جو کوفہ کے قاضی تھے اور کوفہ ہی کے فقیہ ہیں انکا کہنا یہ ہے کہ شرط لگا نابھی درست ہے اور بیع بھی درست ہے اور ایسی شرط لگانے سے بیع کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

# امام ابن ا بی لیل کا مسلک

تیسراند بہب امام ابن ابی لیلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اگر تیج میں کوئی الیبی شرط لگالی جائے جومقتضائے عقد کے خلاف ہوتو وہ شرط فاسد ہوجائے گی اور تیج فاسد نہیں ہوگی ، تیج درست ہوگی ، وہ شرط باطل ہوگئ اب اس کی پابندی لازم نہیں ہے۔

### امام ابوحنيفه رحمه الله كااستدلال

امام ابوحنیف رحمدالله کا استدلال اس حدیث سے ہے جوخودامام ابوصنیفہ یف روایت کی ہے اور ترندی میں بھی آئی ہے دسول الله کے عن بیع وشرط".

#### علامها بن شبر مه رحمه الله كااستدلال

امام ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ شرط بھی صحیح ہے اور بیع بھی صحیح ہے ، ان کا استدلال حضرت جابر ﷺ کے اونٹ کی خریداری کے واقعہ سے ہے کہ حضرت جابر ﷺ نے حضورا قدس ﷺ کواونٹ فروخت کیا اور پیشرط لگائی کہ میں مدینه منوره تک سواری کرول گا، چنانچه حضرت جابره هامدینه منوره تک اس پرسواری کر کے آئے معلوم ہوا کہ بیج بھی صحیح ہے اور شرط بھی صحیح ہے۔

# امام ابن ابی کیلی کا استدلال

امام ابن ابی لیلی کا استدلال حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے ہے کہ حضرت بریرہ کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا کہتم ولاء کی شرط ان کے لئے لگالو، لیکن شرط لگانے سے کوئی بتیجہ نبیس نکلے گا بعد میں ولاء آزاد کرنے والے کو بی ملے گی۔ تو یبال آپ ﷺ نے بیچ کو درست قرار دیا اور شرط کوفا سد قرار دیا۔

# ياسبحان الله اثلاثة من فقهاء العراق اختلفو اعلى مسئلة واحدة

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے''معرفت علوم حدیث'' میں اور ابن حزم نے''محلی'' میں روایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب جن کا نام عبد الوارث بن سعید تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو صنیفہ ؒ سے مسئلہ یو چھا کہ اگر کیج کے اندر کوئی شرط لگا لی جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ <sup>سیلے</sup>

ا ام ابوصنيفة نفر ماياكه "البيع باطل والشوط باطل"

پھرمیری ملاقات ابن شرمہ سے ہوئی ان سے میں نے کہا کہ اگر نظ میں شرط لگائی جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ ابن شرمہ نے کہا "البیع جائز والشوط جائز".

ان دونول نے کیابات کی ہوہ جانیں، مجھے معلوم نہیں الیکن مجھے بیصدیث عمروبن شعیب نے سائی ہے۔

پھر ابن شہر مدّ کے پاس گیا اور ان سے کہا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ "البیسع جائز والشرط
جسائسز" حالا تکہ امام ابوطنیفہ یہ کہتے ہیں اور ابن الی یہ کہتے ہیں۔ تو ابن شہر مدّ نے کہا "مساادری ماقالا، قد حدثنی مسعوبن کدام عن محارب بن داار عن جاہر بن عبد الله ((قال: بعت من النبی اللہ ناقة ، فاشتر طلی حملانها إلی المدینة، البیع جائز والشرط جائز)).

<sup>27]</sup> معرفت علوم حديث ، ج: ١ ، ص: ١٢٨ ، دارالكتب العلمية بيروت ١٣٩٤ه ، ومحلى ، ج: ٨ ، ص: ١٢ ٣٠.

مجھے نہیں معلوم کہ انہوں کیا کہالیکن مجھے بیرحدیث اس طرح کینچی ہے کہ انہوں نے اونٹ بیچا تھا اور اس کی سواری کی شرط لگالی تھی تو آپ ﷺ نے اس کو جائز قرار دیا تھا۔

پر میں ابن ابی لیل کے پاس گیا اور ان ہے کہا کہ آپ نے یونر مایا تھا اور امام ابوضیفہ یہ کہتے ہیں اور ابن شہرمہ یہ کہتے ہیں اور ابن شہرمہ یہ کہتے ہیں۔ ابن شہرمہ یہ کہتے ہیں۔ کہا کہ ''ما ادری ماقالا ،قد حدثنی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشہ،قالت : ((أمر نی رسول الله ﷺ : أن اشتری بریر وقاعتقیها ، البیع جائز والشرط باطل)).

انہوں نے حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہا کی حدیث سادی تو اس طرح ان تینوں کے مذاہب بھی جمع ہیں اور تینوں کا استدلال بھی مذکور ہے۔ <sup>۸میل</sup>

# ا ما م ابوحنیفه اورا ما م شافعی رحمهما الله کے مذہب میں فرق

اور جوند ہب امام ابوحنیفہ گاہے تقریباً وہی مذہب امام شافعی گاہے۔فرق صرف اتناہے کہ امام ابوحنیفہ ٌ فرماتے ہیں کہ شرط متعارف ہونے کی صورت میں شرط جائز ہوجاتی ہے اور امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ خواہ شرط متعارف ہوگئی ہوت بھی جائز نہیں ہوتی ،تو شرائط کی تین قسمیں ہیں۔

# امام ابوحنیفه رحمه الله کے نز دیک شرا بط کی تین قسمیں ہیں

### مقتضائے عقد کے مطابق شرط جائز ہے

مہلی میں ایک وہ شرط جومقضائے عقد کے مطابق ہووہ جائز ہے مثلاً یہ کہ کوئی شخص بیچ کے اندریہ کہے کہ میں تم سے اس شرط پر بیچ کرتا ہوں کہ تم مجھے مبیع فوراً حوالہ کردو، توبیشرط مقتضائے عقد کے عین مطابق ہے، لہذا جائز ہے۔

# ملائم عقد کے مطابق شرط لگا نامجھی جائز ہے

دوسری قتم میں اگر کوئی شرط ملائم عقد ہولیعنی اگر چہ مقتضائے عقد کے اندر براہ راست داخل نہیں لیکن عقد کے مناسب ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص بیچ مؤجل میں بیہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ نیچ مؤجل کرتا ہوں اس شرط پر کہتم مجھے کوئی فیل لاکردو کہتم پیسے وقت پرادا کروگے، توبیشرط ملائم عقد ہے، یا کوئی بیہ کہے کہ اس شرط پر بیچ

٣٨] - هـذا خـلاصةمـاذكـرهـا الشيـخ الـقـاضـي مـحـمـدتـقـي العثماني حفظه الله في "تكملة فتح الملهم. ج: ا ص: ٢٣٢،والعين في "العمدة "ج: ٨ص: ١٤٣،وإعلاء السنن، ج: ١٨ ا ص: ١٣٧ - ١٥٣. کرتا ہوں کہتم مجھے کوئی چیز رہن کے طور پر دو کہ اگر تونے وقت پر پیسے ادانہیں کئے تو میں اس ربین سے وصول کرلوں ۔ بیشر طبھی ملائم عقد ہے اور جائز ہے۔

### متعارف شرط لگانا جائز ہے

تیسری فتم شرط کی وہ ہے جواگر چہ مقتضائے عقد کے اندرداخل نہیں اور بظاہر ملائم عقد بھی نہیں لیکن متعارف ہوگئی یعنی یہ بات تجار کے اندرمعروف ہوگئی کہ اس بچ کے ساتھ یہ شرط بھی لگائی جاسکتی ہے۔ مثلاً فقہاء کرام نے اس کی یہ مثال دی ہے کہ کوئی شخص کسی سے اس شرط کے ساتھ جوتا خرید لے کہ بالکع اس کے اندر تلوالگا کرد ہے، اب یہ شرط ہے اور مقتضائے عقد کے خلاف ہے لیکن یہ شرط جائز ہے، اس واسطے کہ متعارف ہوگئی ہو تب ہے ۔ تو شافعیہ، حنفیہ کے ساتھ اور تمام مسائل میں متفق ہیں صرف شرط کے متعارف ہونے کی صورت میں حنفیہ جو کہتے ہیں کہ شرط جائز ہو جاتی ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے نزدیک خواہ شرط متعارف ہوگئی ہو تب بھی جائز نہیں ہوتی۔ وسی

# امام ما لك رحمه الله كي وقيق تفصيل

اس مسئلہ میں سب سے زیادہ وقیق تفصیلات تمام مذاہب میں امام مالک کے ہاں ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ دوسم کی شرطیں ناجائز ہیں ،ایک وہ جومناقض عقد ہوں محض مقتضائے عقد کے خلاف ہونا کافی نہیں بلکہ مناقض مقتضائے عقد نہوتو وہ شرط ناجائز ہے۔

# مناقض مقتضائے عقد سے کیا مراد ہے؟

پہلی صورت مناقض مقتضائے عقد کامعنی یہ ہے کہ عقد کا تقاضہ تو مثلاً یہ تھا کہ مشتری کو ہیجے میں تصرف کاحق حاصل ہو جائے لیکن کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ میں اس شرط پر یہ چیز بیچتا ہوں کہ تم مجھ سے اس کا قبضہ بھی نہیں لوگے ، یہ شرط مناقض مقتضائے عقد ہے ، کیونکہ اس نیچ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ چیز مشتری کے یاس جائے ، لیکن وہ شرط کا مناقض عقد ہے اور جب کوئی شرط مناقض عقد ہوتو وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے اور جب کوئی شرط مناقض عقد ہوتو وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے اور جب کوئی شرط مناقض عقد ہوتو وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے اور بھی باطل کر دیتی ہے۔

دومری صورت جس کوفقہاء مالکیہ شرطخل بالثمن سے تعبیر کرتے ہیں ،اس کے معنی یہ ہیں کہ اس شرط کے لگانے کے نتیج میں ثمن مجہول ہوجائے گا جیسے بیچ بالوفاء میں ہوتا ہے۔مثلاً میں مکان فروخت کررہا ہوں اس

٩٣١] كذا في تكملة فتح الملهم للشيخ القاضي محمد تقى العثماني حفظه الله تعالى ، ج: ١ ص: ٢٢٨ – ٢٣٠.

شرط پر کہ جب بھی میں یہ قیمت لا کر دوں تم اس کو واپس مجھے فروخت کروگے اس کو حنفیہ بھے ہالو فا ءاور مالک<sup>یہ ج</sup>ھے الثیا کہتے ہیں، یہ بھے ناجا مُزہے،اس لئے عقد کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ جب بھی میں پیسے واپس لا وَ نگا تو تتہیں یہ مکان مجھے واپس کرنا ہوگا،مکان کی بھے کرلی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے جو مکان بیچا تھا اس کی ثمن مجبول ہوگئ کیونکہ اس ثمن کے ساتھ یہ شرط گلی ہوئی ہے کہ جب بھی میں پیسے واپس لا وَں گا تتہیں مکان دینا ہوگا۔

اب ہوسکتا ہے کہ اس مکان کی قیمت بڑھ گئی ہویا گھٹ گئی ہو، اس واسطے مکان کے واپس کرنے کے متبع میں شمن جو مجبول ہورہی ہے اس کوشرط مخل بالثمن کہتے ہیں اور اس صورت میں جب کہ شرط مخل بالثمن کہتے ہیں اور اس صورت میں جب کہ شرط مخل بالثمن ہوتو مالکیہ کہتے ہیں کہ بیج جائز ہوجاتی ہے اورشرط باطل ہوجاتی ہے، جیسے بیج بالوفاء میں کوئی شخص یہ کہہ میں مکان اس شرط پر بیچا ہوں کہ جب بھی میں پیسے لاؤں تو اس کوواپس مجھے فروخت کردینا، اب اس صورت میں بیج لوؤں تو درست ہوگئی ہے کیاں آگے جوشرط لگائی ہے کہ پیسے لاؤں گا تو تہ ہیں واپس کرنا ہوگا یہ شرط باطل ہے۔

تنسری صورت ہیہ کہ کوئی الیی شرط لگائی کہ جونہ تو مناقض عقد ہے نیخل بالثمن ہے تو و ہ کہتے ہیں کہ الیم صورت میں شرط بھی صحیح ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص سے کہ میں سے گھوڑ اتم سے خرید تا ہوں اور بالغ کہتا ہے کہ میں سی گھوڑ اتم پر فروخت کرتا ہوں مگر شرط سے ہے کہ میں ایک مہینہ تک اس پر سواری کروں گا تو یہ نہ مناقض عقد ہے اور نیخل بالثمن ہے، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ بیشر ط بھی جائز ہے اور بی بیچ بھی جائز ہے۔

امام ما لك في تنفصيل كردى كدا گرمناقض عقد بهوتو "البيع بساطل و الشوط بساطل "مخل بالثمن بهوتو" البيع جسائز و الشوط بهوتو" البيع جسائز و الشوط جائز". " في المنفو المنفو المنفو المنفو المنفو " في المنفو المنفو " في المنفو المنفو " في المنفو المنفو " في المنفو الم

# ا ما م احمد بن حتبل رحمه الله كالمسلك

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللّه عليه بيفرماتے ہيں كه بيج ميں اگرا يك اليى شرط لگائى جائے جومناقض عقد نه ہوچا ہے مقتضائے عقد کے خلاف ہو، توا يک شرط لگانا جائز ہے۔ شرط بھى جائز ہے اور بیج بھى جائز ہے ، جیسے کوئی شخص به كہے كه ميں تم سے كپڑااس شرط پرخريد تا ہوں كه تم مجھے ى كردوگے۔

کیکن اگر دوشرطیں لگا دیں تو پھر نا جائز ہے - مثلاً یہ کیے کہ میں یہ کپٹر اتم سے اس شرط پرخرید تا ہوں کہ تمہارے ذمہاس کا سینا بھی ہوگا اوراس کو دھونا بھی ہوگا ، تو یہ شرطیں لگا نابھی نا جائز ہیں اور بھے بھی باطل ہے ۔

٠٥٠ تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ١٣١.

تو دو شرطیں لگانا امام احمد کے نز دیک ہرصورت میں بیچ کوفاسد کر دیتا ہے اور ایک شرط کی صورت میں وہی تفصیل ہے جو مالکیہ کے بال ہے۔

# ا ما م احمد بن حنبل رحمه الله كا استدلال

ان کا استدلال تر مذی کی روایت سے ہے جوخود امام احمد بن حنبل ؓ نے بھی روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے بچے میں دوشرطیں لگانا ناجائز ہے اوراگرایک شرط کے بیچ میں دوشرطیں لگانا ناجائز ہے اوراگرایک شرط لگائے تو یہ جائز ہے۔

### امام ابوحنيفه رحمه الله كااستدلال

اس میں شرط کا صیغہ مفرد ہے، تثنینہیں ہے اور جس روایت میں "شرط ان فی بیع" تثنیه آیا ہے۔
اس کی تو جیہ جنیبہ یوں کرتے ہیں کہ ایک شرط تو بیج کے اندر ہوتی ہی ہے جو مقتضاء عقد کے مطابق ہوتی ہے کہ بیج
بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میں چلی جائے گی، یہ شرط بیج کے اندر پہلے سے ہی ہوتی ہے تو جس
روایت میں شرطان فی بیج آیا ہے اس سے میراد ہے کہ ایک شرط جو پہلے سے عقد کے اندر موجود ہے اور دوسری
شرط وہ ہے جوانی طرف سے لگادی جائے ، اس طرح شرطان فی بیج ہوئیں۔

# امام ابن شبر مه رحمه الله كاستدلال

امام ابن شہر میڈنے حضرت جابر ﷺ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ان سے اونٹ خرید ااور ساتھ شرط لگائی کہ جابر ﷺ مدینہ منورہ تک اس پرسواری کریں گے، ابن شہر میڈنے استدلال کیا کہ شرط بھی جائز ہے اور بیع بھی جائز ہے۔

### جمہور کی طرف سے جواب

جمہور کی طرف ہے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حضرت جابر ﷺ نے مدینہ منورہ تک جوسواری کی تھی وہ عقد سے میں شرط نہیں تھی بلکہ عقد سے مطلقاً ہوا تھا بعد میں اپنے کرم سے حضرت جابر ﷺ کوا جازت دی تھی کہ جاؤمدینہ منورہ تک اس پرسواری کرنا، صلب عقد میں شرط نہیں لگائی۔ اورواقعہ یہ ہے کہ حفزت جابرہ کے کہ یہ صدیث کئی طرق سے مروی ہے ،بعض طرق میں ایسے الفاظ ہیں جواس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عقد نیچ میں شرط لگائی گئی تھی جیسے ''واشت وط ظھے وہ السب السب دیسنة واشتوط حملانھا إلى المدینة''

اس میں شرط لگانے کے الفاظ ہیں ،لیکن بہت میں روایات الیی ہیں جن میں شرط کے الفاظ نہیں ہیں۔ امام بخاریؓ نے بیر حدیث کتاب الشروط میں بیان کی ہے ، وہاں مختلف روایتیں بیان کرنے کے بعد فرما یا کہ "الاشتیراط اکشرواصبے عندی" یعنی وہ روایتیں جن میں شرط لگانے کاذکر ہے وہ زیادہ کثرت سے ہیں۔ اور زیادہ صحیح ہیں۔

# علا مة ظفراحم عثاني رحمه الله كي تحقيق

لیکن ہمارے شخ حضرت علامہ ظفر احمد عثانی رحمہ اللہ نے ''اعلاء السنن' میں امام بخاریؒ کے اس قول کی تر دید کی ہے اور ایک ایک روایت پرالگ الگ بحث کرکے یہ ثابت کیا ہے کہ عدم اشتراط والی روایات اکثر اور اصح میں ۔اور اس مؤقف کی تا ئیداس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ جن روایتوں میں عدم اشتراط مذکور ہے ان میں واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے جواشتراط پرکسی طرح بھی منطبق نہیں ہوتا، اس میں اشتراط کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اھلے

#### پہلا جواب

منداحد میں حفرت جابر بھا کا یہ واقعہ اس طرح مروی ہے کہ جب حضوراقد س بھانے اونٹ خریدلیا ورحفرت جابر بھانے نے دیاتو حفرت جابر آپ اونٹ سے اتر کر کھڑے ہوگئے ،حضوراقد س بھانے لیا چھان مالک یہ اجہ ابر" اے جابر کیا ہوا؟ کیوں اتر گئے؟ تو انہوں نے کہا "جسملک، یہا وسول الله" اب توبیآ پاکا اونٹ ہے لہٰذا مجھے اس پر بیٹنے کاحق حاصل نہیں ہے "قال ادر کب" آپ بھانے فر مایا کہ نہیں ، سوار ہوجا وَ، اور مدینہ منورہ تک اس پر سواری کرو، بعد میں پھر مجھے دینا، تواس میں بالکل صراحت ہے کہ ابرکر کھڑے ہوئے اور حضور بھاکو قبضہ دیا۔ پھر آپ بھانے فر مایا کہ سوار ہوجا وَ۔ ابھا

اگر پہلے سے عقد میں شرط لگائی ہوتی تو پھراتر نے کا کوئی سوال ہی نہیں اور ویسے بھی عقل اس بات کوتسلیم ہی نہیں کرتی کہ حضرت جابر ہے حضور اقد س اللہ کے ساتھ بیشرط لگاتے کہ مجھے مدینہ منورہ تک سواری

الل إعلاء السنن، ج: ١٣٨ ص: ١٣٨.

آهِا فَني مسند احمد ، الكتاب باقي مسند المكثرين، الباب مسند جابربن عبدالله ، وقم: • ١٣٦١ (واضح رب كراس حديث ش لقظ "فنزل رسول الله خلط إلى البعير" نرخى خلطى ب تغميل ك ليّ طاحظه و" تكملة فتح الملهم ج: ١ ، ص: ١٣٣٠ ").

کرائیں گے، گویا یہ ایک طرح سے نبی کریم ﷺ سے بدگمانی ہے آپ ﷺ کے بعداونٹ لے لیں گے آور محضرت جابرے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا حضرت جابرے کو پیدل صحرائے اندر چھوڑ دیں گے، نبی کریم ﷺ کے بارے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، البذا حضرت جابرے کو کو بین میں میشر ط لگانے کی چنداں حاجت نہیں تھی ، اس لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابرے نبی تو مطلقاً کی تھی لیکن بعد میں حضورا قدس ﷺ نے مدینہ منورہ تک سواری کی اجازت دے دی۔ بعض راویوں نے اس کوروایت بالمعنی کرتے ہوئے اشتراط سے تعبیر کردیا، حضرت جابرے کے واقعہ کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہاں شرط ہی نہیں تھی۔

# امام طحاوی رحمہ اللہ کی طرف سے جواب

دوسراجواب امام طحاوی رحمة الله علیہ نے بید یا ہے کہ بھٹی آپ کہاں سے جا کراستدلال کرنے گئے، نبی کریم بھٹا نے جوئیج کی تھی وہ حقیقت میں بیچ تھی ہی نہیں بلکہ دہ تو نواز نے کا ایک بہانہ تھا جس کی صورت بیچ کی تھی۔ حضور اقد س بھٹا کا منشاء حضرت جا بر بھٹا کونواز نااور عطیہ دینا تھا اور اس کا ایک دلچیپ طریقہ بیا ختیار کیا، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جا بر بھٹا اونٹ دے کر پیسے وصول کر کے جانے گئے تو فر مایا کہ بیاونٹ بھی لیتے جا وَ اونٹ بھی ہے کہ جب حضرت جا بر بھٹا اونٹ دیے کر پیسے وصول کر کے جانے گئے تو فر مایا کہ بیاونٹ بھی لیتے جا وَ اونٹ بھی ہے کہ جب حواقعات پیش آئے ان جا وَ اونٹ بھی کے احکام مستعط نہیں کرنے جا ہئیں۔ گئے

# ابن ا بي ليليٰ كااستدلال

ابن ابی لیلیٰ نے حضرت بربرہؓ کے واقعہ ہے استدلال کیا ہے کہ اس میں ولاء کی شرط لگائی گئی اور شرط باطل ہوئی کیکن عقد باطل نہ ہوا۔

### حدیث بربره رضی اللّه عنها کا جواب

اس کے جواب میں شراح حدیث اور حنفیہ، شافعیہ اور مالکیہ وغیرہ بھی بڑے جیران وسرگر دال رہے کہ اس کا کیا جواب ہے؟

اور تپی بات سے ہے کہ اس حدیث کے جتنے جوابات دیئے گئے ہیں، عام طور سے کتابوں میں لکھے گئے ہیں وہ سب پرتکلف جوابات ہیں لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے میرے دل میں اس کا ایک جواب ڈالا ہے جس پرکم از کم مجھے اطمینان اور شرح صدر ہے۔

١٥٣ تكملة فتح الملهم، ج: ١ ص: ٣٣٥.

ميراذاتي رجحان

وہ جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا جارہا ہے کہ شرط لگانے سے بیچ باطل ہوجاتی ہے ، فاسد ہوجاتی ہے ، یہ ان شرائط کے بارے میں کہاجارہا ہے جن کا پورا کرناانسان کے لئے ممکن ہو،اگرالیی شرط عقد میں لگائی جائے گ جس کا پورا کرناممکن ہوتو وہ عقد کوفا سد کردیتی ہے۔

لیکن اگر کوئی الی شرط لگا دی جائے جس کا پورا کرنا آنسان کے لئے ممکن نہ ہواوراس کے اختیار سے باہر ہو، تو الیی شرط خود فاسد اور لغو ہو جائے گی ،عقد کو فاسد نہیں کر ہے گی ۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم کو یہ کتا ب بچتا ہوں اس شرط پر کہ تم اس کتا ب کو لے کر آ سان پر چلے جاؤ، تو آ سان پر جانا متعذر ہے، اب یہ الیی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے ، البذا یہ شرط لغوا ورکان لم یکن ہے ، گویا بولی ہی نہیں گئی ۔ اس لئے وہ عقد کو فاسد نہیں کرتی ،خود لغو ہو جاتی ہے ۔

کوئی شخص میہ کیے کہ میںتم کو بیہ چیز اس شرط پر بیچتا ہوں کہتم سور نی مغرب سے طلوع کر کے دکھا ؤ ،اب بیاحتقا نہ شرط ہے ، بیابیا ہے گویا کہ بولی ہی نہیں گئی ،للبذا ہی صبحے ہوگی اور شرط لغو ہو جائے گی۔

اور ریہ بات کہ جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہ ہواس کی دوصور تیں ہیں۔

ایک صورت میں ہے کہ وہ اسے کر ہی نہ سکے اس کے کرنے پر قدرت ہی نہ ہوجیسے آسان پر چڑھ جانااورسور نج کومغرب سے نکال دیناونیرہ۔

دومری صورت میہ ہے کہ وہ شرعاً ممنوع ہو، اگر شرعاً ممنوع ہوتواس کا پورا کرنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص میہ کہ کہ میں تم کو میہ کتاب اس شرط پر بیتیا ہوں کہ تمہارے بیٹے تمہارے مرنے کے بعد اس کے وارث نہیں ہوں گے، اب میرائی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس لئے کہ ورا خت کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کسی کومروم کرنا یا وارث بنا نا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا میہ شرط لغوہ و جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائے گی۔

اب ولاء کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ شریعت نے اصول بنایا ہے" السولاء لممن أعتق" الركوئی شخص به کہ کہ غیر معتق کو ولاء ملے گی توبہ الی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں، اس لئے یہ شرط لغوہ وجائے گی - اس لئے آ پورا گئے نے فرمایا کہ "من اشتوط ما کان من شوط لیس بغوہ وجائے گی - اس لئے آ پورا گئے نے فرمایا کہ "من اشتوط ما کان من شوط لیس بکتیاب اللّٰہ فہو باطل " جو شرط کتا ب اللّٰہ کے مطابق نہ ہو، یعنی کتاب اللّٰہ کی رو سے اور تھم ہواور آ پ اس کے برخلاف کوئی اور تھم لگا کر شرط لگار ہے ہیں تو وہ شرط باطل ہے، اس لئے امام بخاری نے بھی ترجمۃ الباب قائم کیا کہ " باب إذا اشتوط فی البیع شروط الاتحل" ایسی شرطیں جو شرعاً معتبر نہیں، ان کے لگانے سے کیا کہ " باب إذا اشتوط فی البیع شروط الاتحل" ایسی شرطیں جو شرعاً معتبر نہیں، ان کے لگانے سے

شرط فاسد ہوتی ہے نیچ فاسد نہیں ہوتی ،البتہ وہ شرطیں جن کا پورا کرناانسان کے اختیار میں ہے اگروہ لگائی جائیں گی توان ہے بیچ بھی فاسد ہوگی اور شرط بھی فاسد ہوگی۔

اورا گربیج بشرط کی حرمت کی حکمت پرنظر کی جائے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہوجاتی ہے، کیونکہ جب بیج کے ساتھ کوئی شرط لگائی جاتی ہے تواس کے ناجا کز ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ثمن تو بیج کے مقابلہ میں ہوگئے اور شرط میں ''احدال معتعاقدین ''کی منفعت ہے اور بیشرط منفعت بغیر مقابل کے ہوگئی ، بیزیادت بغیر عوض کے ہوگئی ، لہٰذا بیر باکے حکم میں ہے۔اب بیمنفعت بدون مقابل عوض اس وقت ہوگی جب وہ منفعت قابل حصول ہی نہیں ہے تواس کو زیادت بدون المقابل کہنا ہی صحیح نہیں ہوگا۔اس واسطے وہ بیج درست اور وہ شرط لغو ہوجائے گی۔

# حديث كى تىچى توجيە

یتفصیل ذراوضاحت کے ساتھ اس لئے عرض کر دی کہ ہمارے زمانے میں بیوع کے ساتھ مختلف شراکط لگانے کا بہت کثرت سے رواج ہوگیا ہے۔ تو حنفیہ کے ہاں ایک شخبائش وہ ہے جو پہلے ذکر کی کہا گر شرط متعارف ہوتواس کے لگانے سے نہ بیجے فاسد ہوتی ہے اور نہ شرط فاسد ہوتی ہے، اس بنیا دیر بہت سے معاملات کا حکم نکل سکتا ہے۔

# فری سروس(Free Service) کا حکم

آپ نے دیکھاہوگا کہ آج کل بائع بہت ی چیزوں میں فری سروس دیتا ہے جیے فریج خریدا تواس میں بائع کے ذمہ ہوتا ہے کہ ایک سال تک سروس فری کرے گا،اب بظاہر یہ شرطہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے لیکن چونکہ یہ شرطہ متعارف ہے نہ ہیں ہوں کے دیم سرطہ متعارف ہونے کی وجہ سے بیا بخر ہوگئی ،تو بہت ی شرطیکہ نی نفسہ حرام نہ کی وجہ سے بیا بخر ہوگئی ،تو بہت ی شرطیس متعارف ہونے کی وجہ سے جائز ہوجاتی ہیں بشرطیکہ نی نفسہ حرام نہ ہوں اور تفصیل عرض کردی کہ یہ مسئلہ جہتمہ فیہ ہے۔ لہذا جہاں حاجت دائی ہود ہاں مفتی کے لئے بھی یہ گنجائش ہے کہلوگوں کے لئے توسع پیدا کرتے ہوئے کسی دوسرے فقیہ کے قول پرفتو کی دیدے ،اسی طرح حاکم کے لئے بھی گنجائش ہے کیونکہ ''حکم المحاکم دافع المحلاف'' یہ قاعدہ ہے کہ قاضی یا حاکم اگر کسی مجتمد فیہ مسئلہ میں کسی گنجائش ہے کیونکہ ''حکم المحاکم دافع المحلاف'' یہ جانب کواختیار کر لے توسب کے ذمہ اس کی پابندی لازمی ہوجاتی ہے کہ ''حکم المحاکم دافع

اس واسطاس صورت مين بهي جائز بوجائ گ چنانچه "مبجلة الاحكام العدلية" جسكامين ن

پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ خلافت عثانیہ کے زمانہ میں فقہاء کرام نے وہ قانون مدون کیا تھااس کے'' مذکرہ تفسیر یہ'' میں بیکہا گیا ہے کہ آج کل کی بیوع میں توسع کی وجہ سے ضرورت کے وقت امام مالک یا احمد بن منبلؒ کے قول برفتو کی دینے کی گنجائش موجود ہے۔واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم ۔"<sup>88</sup>

#### (۵۴) باب بيع التمربالتمر

ال باب میں حضرت عمر الله علی عدیث روایت فر مائی ہے جس میں نبی کریم الله نے فر مایا ہے کہ "البسو بالبو ربا الاهاء وهاء" گندم کوگندم سے بیچنار باہے گرجبکہ دست در دست ہو۔ یہ "هاء اسم فعل" ہے "بسمعنی خذ، هاء اوهاء" دونو لغتیں ہیں، معنی یہ ہوئے کہ دونوں متعاقدین ایک دوسرے سے یہ ہیں کہ صاء، لے اوا کہ اور کہا کہ ابھی لے اوا در دے دو، دوسرے نے گندم دی اور کہا لے او، "والشعیر بالشعیر دبا الاهاء وهاء".

اس صدیث میں نبی کریم ﷺ نے ان مختلف اجناس کو بیان فر ما یا ہے جن کو جب ہم جنس سے بیچا جائے تو اس میں دست بدست معاملہ ضروری ہے نسیئتہ نہ ہو۔اس کے علاوہ یبی صدیث کئی صحابہ ﷺ سے مروی ہے،اس میں بھی فر ما یا گیا ہے مثلاً بمثل بیچا جائے یعنی دونوں طرف سے مقدار برابر ہو حطہ کو حطہ کے ساتھ ، شعیر کو شعیر کے ساتھ ، تم کو ملح کے ساتھ ، فر ہب کو ذہب کے ساتھ اور فضہ کے ساتھ بیچا جائے تو تماثل ہونا ضروری ہے،تو دوشرطیں لگائیں ،ایک بیے کہ ان میں تماثل ہوا ور دوسری بیے کہ ان میں ادھار نہ ہو۔

# ربالقرآن، ربالحديث يارباالفضل

بیر بالفضل کی حدیث کہلاتی ہے اور اس کی حقیقت سے ہے کہاصل میں قر آن کریم نے جس ربوا کوحرام قر اردیا تھاوہ توریا القرض تھالیعنی قرض دے کراس کے اوپر کوئی مشروط زیادتی وصول کرنا اور اس کوحرام

<sup>100</sup> هذه خلاصة ما اجاب بها الشيخ المفتى محمد تقى العثمانى حفظه الله فى تكملة فتح الملهم ، ج: 1 ، ص ١٣٥٠. من وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم: ١٢٩ ٢٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم:

١١٢ ا ، وسنسن النسسالي ، رقم : ٣٨٨ وسنسن أبي داؤد ، كتباب البيوع ، رقم : ٢٩٠ ، وسنن ابن ماجة ، كتا ب

التبجسارات ، رقسم : ۲۲۳۳، ومستبد احتصد ، ومن مستبدالعشيرة المشرين ببالجنة ، رقم: ۱۵۷ ، ۲۳۱ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، وموطأمالك ،كتاب البيوع ، رقم :۱۵۲ ، وسنن الدارمي،كتاب البيوع ، رقم :۲۳۲۵.

کہاتھا۔ لیکن بعد میں نبی کریم ﷺ نے ان اشیاء کے باہم تبادلہ کی صورت میں اگرنسیئتہ ہویا تفاضل ہوتو اس کو بھی ربا قرار دیا ہے۔

اس کی حکمت بیتھی کہ بیتھ (امتنائی) سد ذریعہ کے طور پر لگایا تھا تا کہ ربؤ القرض جس کی قرآن نے ممانعت کی ہے اس تک آ دمی نہ پہنچ سکے۔ کیونکہ بیاشیاء حطہ شعیر، تمریا ملح وغیرہ بیاس زمانے میں بطور ثمن کے استعال ہوتی تھی بعنی بسااوقات لوگ چیزیں خرید نے کے لئے چیے دینے کے بجائے گندم دے دیتے مثلاً گندم کے ذریعے کیٹر اخریدلیا، تو چونکہ بیاشیاء ثمن کے طور پر استعال ہوتی تھیں، اس لئے اگر ان میں باہم تبادلہ ہوتو وہ اثمان جیسا تبادلہ ہوگیا یعنی اگر گندم کو ذریعے بیچا تو وہ ایسابی ہوگیا جیسا کہ درہم کو درہم کے ذریعے یاد بنارکود بنارسے بیچے۔ لہذا اگر اس میں تفاضل کو جائز قرار دیا جائے تو یہ ایسابی ہوگا جیسا کہ درہم کو درہم کے ذریعہ یاد بنارکود بنارسے بیچے۔ لہذا اگر اس میں تفاضل کو جائز قرار دیا جائے تو یہ ایسابی ہوگا جیسا کہ درہم کو درہم کے دریعہ یاد بنارکود بنارسے بیچا۔ اوراگر اس میں نسے کو جائز قرار دیا تو اس میں تفاضل کے بیاجار ہا ہے مثلا ایک صاع گندم آئی دے دیا گیا اور ایک صاع گندم گو یا ایک مہینہ بعد ملے گا تو جو تفاضل کی پایاجار ہا ہے لہذا اگر نسیہ آئی دے دیا گیا اس میں ایک فضل کئی پایاجار ہا ہے لہذا اگر نسیہ کے ساتھ بی کو جائز قرار دیا جائے تو اس میں ایک فضل کی پایاجار ہا ہے لہذا اگر نسیہ کے ساتھ بی کو جائز قرار دیا جائے تو اس میں نفت فرمادی کہ نبیج کے دائر کے اس میں نفت فرمادی کہ نفت فرمادی کے نفت کر نفت کے نفت ک

# کیا حرمت اشیاء ستہ کے ساتھ مخصوص ہے؟

اب آگے بید مسلم پیش آیا کہ حضور اقدی ﷺ نے ان احادیث میں چھ چیزوں کو بیان فرمایا ہے، حطہ شعیر ہمر، ملح ، ذہب اور فضہ۔

اب بیمسئلہ قابل غور ہو گیا کہ آیا تفاضل اورنسئیہ کی حرمت کا حکم صرف ان چھاشیاء کے ساتھ خاص ہے یا کچھاوراشیاء بھی اس کے اندر داخل ہیں؟

سلف میں حضرت قادوؓ نے بیفر مایا کہ بیتکم چونکہ خلاف قیاس آیا ہے لہذا بیا ہے مورد پر منحصرر ہے گا، چھ چیز وں کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے تعم دے دیا بس وہی اس تعم کے تحت آئیں گی۔ان ہی میں اگر باہم ہم جنس تبادلہ ہوتو نسکیہ اور تفاضل حرام ہوگالیکن اوراشیاء میں سے کسی میں بھی بیتکم نہیں ہے، لہذا چاول کو چاول کے بدلے، چینی کوچینی کے بدلے اور بچلوں کو ایک دوسرے کے ہم جنس بچلوں سے اگر بچ دیں تو ان میں بیتکم نہیں ہے، ان کے نزدیک بیتھم اشیاء ستہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

٢٥١ تكملة فتح الملهم، ج: ١ ، ص: ٢٥٥.

جمهور كامؤ قف

جمہورفقہاء کا کہنا یہ ہے کہ بیت کم معلول بعلۃ ہے اورمعلول بعلۃ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بیس علت کے تابع ہے، جہال بھی علت بالع ہے، جہال بھی علت بالی جائے گی وہاں بہی تھم تفاضل اورنسئیہ کی حرمت کا آئے گا۔ آگے پھراس علت کی تعیین میں اختلاف ہوگیا۔

# ا ما م ابوحنیفه اورا ما م احمه بن حنبل رحمهما الله کے نز دیک علی کی تعیین

امام ابوصنیفہ اورامام احمد بن صنبل فرماتے ہیں کہ اس میں حرمت کی علت قدراور جنس ہے۔قدر کے معنی ہیں کیل اور وزنی ہونا اور جنس کے معنی ہیں باہم کیک جنس فروخت کرنا، جب بید دوعلتیں پائی جائیں گی تو تفاضل اور سنئیہ کی حرمت کا حکم آجائے گا، کیل، وزن اور جنس للہذا جواشیاء بھی کیل کے ذریعے یاوزن کے ذریعے بچی جائیں ان میں بیچکم داخل ہے۔ اس میں جاول، چینی اور وہ کھل جوتول کریجے جاتے ہیں وہ بھی اس میں آگئے۔

# امام شافعی رحمه الله کے نز دیک علت

ا مام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ علت طعام اور ثمنیت ہے۔اس کئے کہ اشیاءستہ میں سے چاراشیاء مطعومات میں سے بیں، گندم، تھجور، جواور نمک بیم طعومات میں سے ہیں اور مطعومات تین قتم کی ہوتی ہیں۔

امام شافعی کے نزدیک مطومات تین قتم پر ہیں۔

یملی شم مطعو مات کی وہ ہے جوغذا کے طور پراستعمال ہوتی ہے اورغذا میں بھی دوقشمیں ہیں۔

(الف) ایک وہ جواجھے دولت مندلوگ استعال کرتے ہیں۔

(ب) دوسری وہ غذا جو عام غریب لوگ بھی استعال کرتے ہیں۔

دوسری قسم مطعومات کی وہ ہے جو تفکہ کے طور پراستعال ہوتی ہے غذا کے طور پڑہیں۔ یعنی ذا نقہ بہتر بنانے کے لئے استعال کی جاتی ہے۔

تیسری قتم مطعومات کی وہ ہے جومصالحہ کے طور پر استعال ہوتی ہے یعنی کھانے کومزیدار، چٹ پٹااور لذیذ بنانے کے لئے استعال کی جاتی ہے - تو حضوراقدی ﷺ نے تینوں قسمیں بیان فرمادی ہیں ہریا حطہ۔ یہ امیروں کی غذا ہے اور شعیر۔ ییغریبوں کی تقدا ہے اور تمر ۔ فوا کہ کی نمائندگی کررہی ہے اور ملح ۔ مصالحہ یا تواہل کی نمائندگی کررہا ہے۔

اب ان میں علت جامع مطعوم ہونا ہے اور ذہب اور فضہ میں شمنیت ہے یعنی ذہب اور فضہ میں علت

اس کی ثمنیت ہے۔اب جو چیز بھی یا تو ثمنیت ہو یامطعومات میں سے ہووہ اس حکم کے تابع ہوگی لینی اس میں تفاضل اورنسئیہ حرام ہے۔

# امام ما لك رحمه الله كاقول

امام ما لک یخ فرمایا که علت اقتیات یعنی قوت ،غذا ہونا اوراد خار ہے یعنی اس چیز میں غذا بننے کی صلاحیت ہویا اس کو ذخیرہ کیا جاسکتا ہو،توحطہ اور شعیر دونوں غذا ہیں، یعنی یہ قوت ہیں اور تمراور ملح میں ادّ خار اور ثمنیت علت ادّ خار اور ثمنیت علت ہے۔ دومیں اقتیات ، ادّ خار اور دومیں ثمنیت ہے۔ دومیں اقتیات ، دومیں ادّ خار اور دومیں ثمنیت ہے۔

یے فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے، اگر تخریم ربوا کی حکمت کومڈ نظر رکھا جائے تو امام مالک کی بیان کی ہوئی علت بڑی تو ی معلوم ہوتی ہے۔ اس واسطے جیسا کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ ربالفضل کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے رباالقرض کا سد باب مقصود ہے اور سد باب کی وجہ یہ ذکر کی تھی کہ وہی چیزیں مقایضہ میں بطور ثمن استعال ہوتی تھیں جن میں غذائیت ہواور ذخیرہ کر کے رکھا جا سکے اور جن چیزوں کو ذخیرہ نہ کیا جا سکے وہ شمن کے طور پر استعال نہیں ہوتی تھیں ۔ کھلے

اب بھی دیہاتوں میں رواج ہے کہ بعض اوقات ان کے ذریعے تبادلہ کر لیتے ہیں لیکن ایسی چیز سے تبادلہ کر لیتے ہیں لیکن ایسی چیز سے تبادلہ کرتے ہیں جس کو ذخیرہ کیا جا سکے،اس واسطے امام مالک ؒ نے جوتح یم ربلا کی علت نکالی ہے یعنی اقتیات اوراد ّ خاروہ حکمت تح یم ربائے قریب ہے۔

بخلاف حنفیہ اور حنابلہ کے کہ انہوں نے جوعلت نکالی ہے یعنی کیل اور وزن اس میں ان کو ہڑی دشواریاں پیش آئی ہیں۔ اس لئے کہ کیل اور وزن میالی چیزیں ہیں کہ ہر چیزان کے تحت آجاتی ہے مثلاً روئی بھی وزن کے تحت آجاتی ہے، لوہا بھی تول کر بیچا جاتا ہے، فرض کریں اگرلوہا درہم ودینار سے بیچا جائے تو لوہا بھی وزنی ہے، دونوں میں ایک علت ہوگئی۔

اب اس کا تقاضہ میہ ہے کہ لو ہے کوادھارنہ فروخت کیاجائے یا مثلاً لو ہے میں درہم ودینار سے بھی سلم جائز نہ ہو۔ حنفیہ کی بیان کر دہ علت کے مطابق میہ ہونا جائز نہ ہو۔ حنفیہ کی بیان کر دہ علت کے مطابق میہ ہونا چاہئے تھا۔ لیکن تمام امت کا اس پڑمل چلا آرہا ہے اس لئے ان کواشٹناء کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ لو ہے کی بیج ورہم ودینار سے ، یہا جماع کی وجہ سے مشٹی ہے یا یہ کہنا پڑا کہ اگر چہ وزنی ہونے کی علت دونوں میں پائی جارہی ہے ودینار سے ، یہا جماع کی وجہ سے مشٹی ہے یا یہ کہنا پڑا کہ اگر چہ وزنی ہونے کی علت دونوں میں پائی جارہی ہے

<sup>2</sup>ه. • هـذا ،والذي يظهر لهذا العبدالضيعف عفاالله عنه أن تعليل المالكية أظهروأولي من جهة النظر،ومن جهة العمل عليه. الخ(هذا ماأجاب به الشيخ القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم ، ج: ١، ص: ٥٨٢).

لیکن دونوں کے تو لنے کے آلات مختلف ہیں۔ سونے کے باٹ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اورلو ہے کوتو لئے کے باٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں تو چونکہ ان کے تو لئے کے باٹ مختلف ہیں اس لئے ان کووزنی ہونے میں ایک نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل پیش آئے لیکن ان تمام مسائل کے باوجود حنفیہ نے قدراور جنس کی علت کو جوتر جیح دی ہے اس کی دووجہیں ہیں۔

# قد را ورجنس کی علت کی وجو ہ ترجیح

کہ آپ ہلی وجہ یہ ہے کہ اس علت کا بیان بعض احادیث میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں آگے حدیث آئی گرائی وجہ یہ ہے کہ اس جی چیزوں کا تھم بیان فر مایا ہے وہاں اس کے بعد فر مایا "و کے اللک السمید زان "اوراس کی تشریح متدرک حاکم کی ایک روایت میں وارد ہوئی ہے۔ <sup>۱۵۸</sup> جس میں فر مایا "و کلدالک مایسکال ویوزن "تو اس میں صراحة یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہرکیلی اور وزنی چیز کا یہ تھم ہے جوان اشیاء ستہ کا ہے ، تو چونکہ یہ علت منصوص ہے ، اور دوسرے حضرات نے جوعلتیں نکالی ہیں چاہے وہ امام شافع ؓ کی بیان کردہ ہویا امام مالک کی ، وہ انہول نے محض اپنے قیاس سے نکالی ہیں۔ اس میں کوئی نص موجود نہیں ہیان کردہ ہویا امام مالک کی ، وہ انہول نے محض اپنے قیاس سے نکالی ہیں۔ اس میں کوئی نص موجود نہیں ہے ۔ لہذا حفیہ نے اس کوافتیار کیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کا اس پراتفاق ہوگیا ہے کہ حرمت ان اشیاء ستہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ان اشیاء ستہ کے ماوراء بھی حرمت متعدی ہوگی ۔ لیکن کہاں متعدی ہوگی اور کہاں متعدی نہیں ہوگی؟ اور اس کی علت سب علت جامع کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہوا، اب جتنی علتیں بیان کی ہیں ان میں کیلی اور وزنی ہونے کی علت سب سے زیادہ عام ہونے کا مطلب ہہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ چیزیں شامل ہوتی ہیں بخلاف طعام اور شمنیت کے کہ اس کے اندر مطعومات آئیں گی اور غیر مطعومات خارج ہوگئی ۔ اس طرح اقتیات میں دائرہ اور بھی شک ہوگیا کہ مطعومات میں سے بھی صرف قوت بننے والی چیز آئی، جوقابل اد خار ہووہ آئی اور باتی چیزیں نہیں آئی، کین اگر کیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی چیز جوکیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی چیز جوکیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی چیز جوکیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی چیز جوکیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی جیز جوکیل اور وزن کوعلت مانا جائے تو حرمت کا دائرہ دیادہ وسیع ہوجاتا ہے اور ہر کیلی جیت آئی۔

سوال: امام ما لکؒ اورا مام شافعیؒ کے مابین علت ربا کے اختلاف کا ثمر ہ کہاں ظاہر ہوگا کیونکہ بظاہرا دنیٰ تامل سے ان کے مابین اختلاف لفظی معلوم ہوتا ہے؟

جواب: اگرادنیٰ تامل بھی مان لیاجائے توبیداشکال دور ہوجا تا ہے اورثمرہ واضح ہوجا تا ہے جیسے انگور ہے ،امام شافعیؓ کے نزدیک اس میں تبادلہ ناجائز ہوگااس لئے کہ مطعومات میں سے ہے، کین امام مالکؓ کے مطعومات میں سے ہے، کیکن امام مالکؓ کے مطعومات میں سے میں معلی الصحیحین، کتاب المبدع، ج: ۲ ص: ۴۹، دفعہ: ۱۵۳/۲۲۸۲ .

نز دیک ناجا ئزنہیں ہوگا اس لئے کہ نہ تو وہ قوت ہے کہ غذا کے طور پراستعال نہیں ہوتا اور نہ اس کا ذخیرہ کرناممکن ہے کیونکہ اگر ذخیرہ کیا جائے تو وہ سڑ جائے گااسی طرح سنریاں ہیں بیصی جلدی خراب ہوجا قی ہیں ان میں بھی ادّ خارنہیں یایا جاتا۔

#### ایک اہم بات

شہروں میں بھی اور خاص طور پردیہات میں یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کسی کے پاس آٹانہیں ہے وہ وقتی طور پراپ پر وی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ ہمیں آٹادیدیں ، جب ہمارے پاس آئ گاتو ہم آپ کودیدیں گے۔ یہ آئے کی بیچ آئے کے ساتھ نسیۂ ہوئی یہ معاملہ ناجائز ہونا چاہئے؟

یہاں ایک اہم بات میر مجھ کیس کہ میں معاملہ کہ بھائی آپ ہمیں آٹادیدیں ہم آپ کواتنا ہی آٹاواپس کردیں گے، میں معاملہ بچے نہیں ہے بلکہ استقراض ہے اور ربویات میں استقراض جائز ہے تیج بالنسیة ناجائز ہے لینی اگر آٹاادھار لے لیاجائے کہ بعد میں ، میں اس کی مثل اداکر دوں گا،قرض اورادھار لے رہا ہوں، تو یہ جائز ہے لیکن اگر آٹے کی تیج آٹے کے ساتھ نسیة کی گئ تو یہ ناجائز ہے۔

# استقراض اوربيج ميں فرق

ابسوال یہ پیداہوتا ہے کہ دونوں میں کیافرق ہوا، وہ بھی آٹا ہی دیااور آٹا ہی لیااور تھے میں بھی آٹا ہی دیااور آٹا ہی لیااس میں بھی ایک مدت کے بعد لیتا ہے اور اس میں بھی ایک مدت کے بعد لیتا ہے تو دونوں میں کیافرق ہوا؟

دونوں میں فرق بیہ کے قرض عقد تبرع ہے، حقیقت میں عقد معاوضہ نہیں ہے اور بیج ایک عقد معاوضہ ہے۔ لہذا بیج کے اندراگر شرط لگا لی تو وہ عقد کا حصہ بن جاتی ہے اور بیج مؤجل ہوجاتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دوسر نے فرین کواس وقت تک معاوضہ کے مطالبہ کاحتی نہیں ہے جب تک کہ اجل نہ آ جائے قرض چونکہ عقد تبرع ہے اس واسطے وہ مؤجل بالتا جیل نہیں ہوتا، یعنی اگر قرض میں بیشرط لگائی جائے کہ میں ایک مہینہ کے بعدادا کروں گا تو یہ شرط فاسد ہے اور مقرض کو ہروقت مطالبہ کاحق حاصل ہے، چاہے اس نے یہ کہا ہو کہ میں ایک مہینہ کے بعد داپس لوں گا اور شام کواس کے گھر پہنچ جائے اور کے لاؤ میرا قرض واپس کرو۔

مقصدیہ ہے کہ اس کوحق حاصل ہے، تو قرض مؤجل بالتا جیل نہیں ہوتا اور بیچ مؤجل بالتا جیل ہوتی ہے، یہ دونوں میں سب سے بڑا فرق ہے۔ لہٰذااگر آئے گی آئے سے نسیۂ تیج کی جائے اور یہ کہا جائے کہ میں آٹا بھی دے رہا ہوں اور تم سے آٹا ایک مہینہ کے بعدوصول کروں گا تویہ اجل کی شرط سے ہوگئ اب اگر مہینہ پورا ہونے سے پہلے جاکروصول کرنا چاہے گا تو مطالبہ کاحق نہ ہوگا۔

بخلاف قرض کے کہ آٹادھاردیااورکہا کہ میں ایک مہینہ کے بعداتنا ہی آٹاوالیس کردوں گااورا گلے دن ہی ادھار لینے پہنچ گیا تو اس کو بیت حاصل ہے، تو اموال ربوبیکا استراض جائز ہے اور بیج بالنسینہ جائز نہیں۔
اور ان اموال کا استقراض ایسے پیانہ سے ہونا چاہئے جو بازار میں معروف ہو، اگر کسی ایسے پیانہ سے کرلیا کہ جس کے کم ہونے یاضا کع ہونے کا امکان ہوتو وہ ناجائز ہے، پیا نہ ایسا ہوجو ہروقت مہیا اور میسر ہوسکے، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضوراقد س کی ان اشیاء کو اثمان کے تابع کردیا، جو حکم اثمان کا ہے وہی ان کا بھی ہے۔
سوال: آج کل فریج اور فریز رکے ذریعہ بہت ساری چیزوں کوذخیرہ کرناممکن ہے تو امام مالک کے نزدیک ان سب میں تفاضل ربوا ہوگا؟

جواب: اگر فریج اور فریز رکا اعتبار کیاجائے تو پھرتو دنیا کی ہر چیز قابل ادّ خار ہوجائے گی ، بلکہ مرادیہ ہے کہ جوخار جی آلات کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے قابل ادّ خار ہواس کا عتبار ہے۔

تواحتیاط کا تقاضہ بیہ ہے کہ حرمت کا دائرہ زیادہ وسیع کیا جائے تا کہ ہر شبہ رباسے بھی بچا جاسکے اور حنفیہ کا ہمیشہ بیداصول رہتا ہے کہ احتیاط پڑمل کیا جائے ، چونکہ کیل اور وزن کی علت میں احتیاط زیادہ ہے اس لئے حنفیہ نے اس کواختیار کیا ، بیداس بحث کا خلاصہ ہے۔ <sup>9 ھی</sup>

## (20)باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام

> > مزابنة كى تفسير

آ گے مزاہنة کی تفییر کی کہ پھل کی بیچ تھجور کے ساتھ کیل کر کے اور زبیب یعنی شمش کی بیچ انگور کے ساتھ

٩٥١ من أراد التفصيل فليراجع :تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٥٨٣-٥٨٣.

۱۲۰ وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ۲۸۳۷،۲۸۳۱ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ۳۵۸ موسنن أبي داؤد ، کتاب البيوع ، رقم: ۲۹۱ ، و مسند المكثرين من داؤد ، کتاب البيوع ، رقم: ۲۵۱ ، و مسند المكثرين من الصحابة ، رقم: ۱۱۳۸ ، ۵۵۸ ، وموطأمالك ، كتاب البيوع ، رقم: ۱۱۳۰ .

کیل کر کے اس کو مزابنة کہتے ہیں۔

مثنا تھجور درخت پر تی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جوروں کے بارے میں معلوم نہیں کہ گتی ہوئی ہوئی تھجوروں کے عوض مت بچو۔اس لئے کے عوض بینا اس سے منع فرمایا ہے کہ درخت پر تی ہوئی تھجوروں کوئی ہوئی تھجوروں کے عوض مت بچو۔اس لئے کہ کئی ہوئی تھجور میں کیل اوروزن ممکن ہے کئین جو درخت پر تی ہوئی ہیں اس بات کا احمال ہوگا کہ تھجور جور خت پر تی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تھجور میں مثلاً چالیس صاع ہوں پر تی ہوئی تھجور میں مثلاً چالیس صاع ہوں پر تی ہوئی تھجور میں مثلاً چالیس صاع ہوں اور درخت پر تی ہوئی تھجور میں مثلاً چالیس صاع ہوں اور درخت پر تی ہوئی تھجور میں مثلاً چالیس صاع ہوں اور درخت پر تی ہوئی تھجور میں مثلاً چالیس صاع ہوں یا پینتالیس صاع ہوں تو دونوں میں تفاضل ہونے کا امکان ہے ، اس واسطے تا عدہ یہ ہے کہ اموال رابو یہ میں جب ان کی فروختی ہم جنس سے ہورہی ہوتو تبادلہ بلطور تخمینہ نا جائز ہے کیونکہ تخمینہ میں تفاضل کا اندیشہ ہے۔ اس واسطے نبی کر می تھجور میں ہیں اور تمر سے مراد کئی ہوئی تھجور میں ہیں اور تمر سے مراد کئی ہوئی تھجور میں ہیں اور تمر سے مراد کئی ہوئی تھجور میں ہیں اور تمر سے مراد کئی ہوئی کئی ہوئی تھجور میں ہیں اور کیکا کا تعلق تمر سے ہیں ہوگا اور کرم میں نہیں ہوگا ہوا ہے اس میں تو کیل مہونا درخت پر لگا ہوا تھور ہی ہیں ان میں کیل ہوگا اور کرم میں نہیں ہوگا ، اور دونوں جگہ کیل ہوجا کے لیکن جوئی ہوئی تھون کی ، نا جائز ہونے کی کوئی وجہ نہ رہے گا۔

۲۱۷۲ حدث ابن عمر رضى الله عنهمان: حدثنا حمادبن زيدعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى الله عنهما الله عنهما : أن النبى الله عنهما اللهما الله عنهما اللهما الله

اس حدیث میں مزاہنۃ کی بیتفصیل بیان فرمائی کہ اندازہ کررہے ہیں کہ اگرکیل سے زیادہ ہوگیا تو میراہےاوراگرکم ہوگیا تو مجھ پر ہے یعنی میرانقصان ہےتو یہ جائز نہیں۔

ا ٢ - قالوحدثني زيدبن ثابت:أن النبي الله وحدث في العرايا بخرصها [أنظر: ٢ - ١ - قالوحدثني (يدبن ثابت:أن النبي المحمد العرايا بخرصها [أنظر: ٢٣٨ - ٢٠١٩ ]

آپ ﷺ نے عرایا کی اجازت دی ہے کہ عرایا کے اندرانداز ہ کے ذریعے تبادلہ کر سکتے ہیں ، اس کی تفصیل ان شاءاللہ آ گے متعل باب میں آئے گی۔

#### (22) باب بيع الذهب بالذهب

٢١٤٥ عدثناصدقة بن الفضل: أخبرنا إسماعيل بن علية قال: حدثني يحي بن أبي

#### (۵۸) باب بيع الفضة بالفضة

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعیدالخدری کے ان کوحدیث سنائی " منسل ذالک" اس جیسی ، توان سے حضرت عبدالله بن عمر آنے فرمایا " منسل ذالک" اس جیسی ، توان سے حضرت عبدالله بن عمر آنے فرمایا " یا آب اس عید ماهلذا الذی تحدث عن رسول الله کی ؟" اے ابوسعید! و و کونی حدیث ہے جوتم رسول الله کی کے سناتے ہو؟

یاس لئے کہا کہ حضرت ابن عمر شروع میں ،صرف میں تفاضل کے جواز کے قائل ہے،اور حضرت ابوسعید میں تفاضل کے جواز کے قائل ہے،اور حضرت ابوسعید میں نے جوحدیث سنائی وہ اس کے خلاف تھی ،اس لئے بوچھا کہ یہ تم کیا سناتے ہو،تو حضرت ابوسعید میں اس کے خلاف تھی کور ماتے ہوئے سناہے کہ ''المذھب بالذھب مشل بمثل '' کہ سونے کوسونے کے ساتھ پیچوتو برابر سرابر پیچواور چاندی کو جاندی کے ساتھ پیچوتو برابر سرابر پیچواور چاندی کو جاندی کے ساتھ پیچوتو برابر سرابر پیچواور چاندی کو جاندی کے ساتھ پیچوتو برابر سرابر پیچوا

بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر ؓ نے اس حدیث کو سننے کے بعدایے قول سے رجوع فر مالیا تھا۔

بعضهاعلى بعض، ولاتبيعوا الورق بالورق إلامثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولاتبيعوا منهاغاتبابناجز)). [راجع: ٢١/٢]

اس روایت میں فرمایا ''ولاتشفوابعضها علی بعض''.''اشف یشف' یا صدادمیں سے ہے لینی بیان اساء مشتر کہ میں سے ہے جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں یعنی اس کے معنی زیادتی کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ بیمعنی بھی کر سکتے ہیں کہان میں سے پچھکو دوسرے پرکم نہ کرواور بیمعنی بھی کر سکتے ہیں کہان میں سے پچھکو دوسرے پرکم نہ کرواور بیمعنی بھی کر سکتے ہیں کہان میں سے پچھکو دوسرے پرزیادہ نہ کرو۔

توحاصل بيہوا كه جب ان كى باہم فروخت كروتو تماثل ہونا چاہئے، يہى بات ورق كے بارے ميں بھى فر مائى۔ اور آخر ميں جمله ارشاد فر ما يا كه " و لا تبيعوا منها غائباً بناجز"كه ان ميں سے كسى غائب كوحاضر كے عوض فروخت نه كرويعنى ايك عوض غائب ہواور دوسراموجود ہواس طرح مت فروخت كرو- بلكه دونوں مجلس ميں موجود ہونے چاہئيں۔

# بيع بالنسيئة اوربيع الغائب بالناجزيس فرق

یہاں یہ مجھ لینا چاہئے جس میں اکثر و بیشتر لوگوں کومغالطہ لگتا ہے کہ بیچ بالنسیئتہ اور بیچ الغائب بالناجز میں فرق ہے۔

#### بيع نسيئته

بیج نسیئتہ وہ ہے جس کا تذکرہ پہلے گذراہے کہ اس میں اجل عقد کا حصہ ہوتی ہے ،عقد کے اندرمشروط ہوتی ہے ، عقد کے اندرمشروط ہوتی ہے ، جس کا حاصل بیہ ہے کہ اس اجل کے آنے سے پہلے دوسر نے فریق کومطالبہ کا حق نہیں ہوتا۔

#### بيع الغائب بالناجز

نے الغائب بالناجز میں بیہوتا ہے کہ بچے تو حالاً ہوتی ہے، جس کے معنی بیر ہیں کہ باکع کواسی وقت شمن کے مطالبہ کاحق حاصل ہے لیکن باکغ نے مہلت دیدی کہ اچھامیاں کل دیدینا، جیسا کہ آج کل روزمرہ دوکا نداروں سے اسی طرح خریداری کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے بعد میں دیں گے، اب کب دیں گے یہ تعیین نہیں ہوتا۔ اس کواگر بیج مؤجل قرار دیا جائے تو بچ فاسد ہوگی۔ اس لئے کہ اجل مجبول ہے، لہذا بی بچ مؤجل نہیں ہوئی بلکہ بچ حال ہوئی، جس کے معنی بیریں کہ باکع کواسی وقت مطالبہ کاحق حاصل ہے۔ مثلاً ایک شخص نے کتاب فروخت کی اور بچ حال ہوئی، اب مشتری کہتا ہے کہ میرے پیسے گھر میں ہیں یا شہر میں ہیں، میں آدمی بھیج

کرمنگوالیتا ہوں کل تک آجائیں گے، بائع کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ یہ بچے الغائب بالناجز ہوئی ہے کیونکہ بچے حال ہوئی ہے۔اب بائع نے مہلت تو دی ہے کہ کل دے دینالیکن اس کے باوجود بائع کو یہ حق حاصل ہے کہ کہے: مجھے ابھی پیسے دوور نہ بچے فنخ کرتا ہوں۔اس کو بچے الغائب بالناجز کہتے ہیں۔

# جاراشیاء میں بیع الغائب بالناجز جائز ہے

حضور ﷺ نے جن اشیاء ستہ کا بیان فر مایا ان میں سے جو پہلی چپاراشیاء ہیں حطۃ ،شعیر،تمراور ملح ، ان میں بعج بالنسیئة حرام ہے اور بیچ الغائب بالناجز جائز ہے۔معنی سے بین کہ مثلاً زید کے پاس ایک صاع حطۃ موجود ہے اس نے وہ ساجد کوفروخت کر دیا اور اس نے کہا کہ میر اجو حطہ کاصاع ہے وہ وہ ہے جو میں نے الگ سے گھر میں نکال کرمتعین کر کے رکھا ہوا ہے اس کے عوض میں میہ حطۃ آپ سے خرید تا ہوں ، اس نے کہا ٹھیک ہے۔

اب مجلس عقد میں زید کی طرف سے دیا ہواحطۃ موجود ہے لیکن ساجد کا دیا ہواحطۃ موجود نہیں ہے، بلکہ گھر میں ہے البتہ وہ متعین ہے کہ گھر میں وہ خاص حطۃ ہے جوا یک صاع الگ کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ بیج صحیح ہوئی۔ کیونکہ یہ بیج نسیئتہ نہیں ہے بلکہ بیج حال ہے اگر چہ نتا الغائب بالناجز ہے تو اشیاءار بعہ میں نتا بالنسیئتہ حرام ہے اور نبج الغائب بالناجز جائز ہے۔

## ذ هب اور فضه میں بیع نسیئة اور بالغائب بالناجز دونو ںحرام ہیں

لیکن ذہب اور فضہ جوآپ میں بیان فرما کے ہیں ان میں بیتی بالنسیئتہ بھی حرام ہے اور بیج الغائب بالناجز بھی حرام ہے اور بیج الغائب بالناجز بھی حرام ہے۔ کیامعنی؟ کہ ان میں مجلس کے اندر تقابض شرط ہے۔ لبندا یبی حطة کی فدکورہ صورت اگر سونے میں پائی جائے کہ زید نے سونا دیا اور ساجد نے چاندی دی لیکن ساجد نے کہا کہ میری چاندی شہر میں رکھی ہوئی ہے لاکر دول گاتو ہے تھاں وقت تک جائز نہ ہوگی جب تک چاندی لے کرنہ آجائے۔ ساجدکو چاہئے کہ جاکر چاندی لائے اور پھرزید سے بیچ کرے، "تقابض فی المجلس" ضروری ہے۔

### وجه فرق؟

یے فرق اس لئے ہے کہ اصل میں شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ بیچے حال میں دونوں عوض متعین ہوجانے چاہئیں ۔اسی لئے مسلم شریف کی ایک حدیث میں لفظ آیا ہے "الاعین العین" <sup>الله</sup> تو شریعت کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں عوض متعین ہوں ۔متعین ہونے کے بعدا گرتھوڑی دیر کے لئے قبضہ نہ ہوتو مضا کقنہیں۔

اب بداشیاءار بعدالی ہیں جومتعین کرنے ہے متعین ہوجاتی ہیں جیسےصورت مذکورہ میں ساجد نے کہا

<sup>147</sup> صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب الصرف بيع اللهب بالورق نقدا ، رقم: [۲۰ ۳] • ۸- (۱۵۸۷) ص: ۹۵۳ ، دارالسلام.

رکھی ہوئی گندم کو چھوڑ دے اور بازار ہے ایک صاع گندم خرید کرزید کودیدے۔اس لئے کہ وہ تعین ہے متعین ہوگئی، یہ بیج اس خاص گندم کی ہوئی ہے جو گھر میں رکھا ہوا ہے۔

ری، بین آن جاش ندم می ہوں ہے بوھریں رھا ہوا ہے۔ پند منتقد سے منتقد منہ

# اثمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے

درہم وویناراورا ثمان یہ تعین بالتعیین نہیں ہوتے ۔لبذاا گرکوئی محض یہ کہ کہ یہ جونوٹ میرے
پاس ہاس کے عوض نیج کرتا ہوں ،ابا گروہ اس کور کھ لے اور جیب سے دوسرانوٹ نکال کرد ہے تو بائع بینیں
کہ سکتا کہ نہیں صاحب وہی نوٹ نکالوجو پہلے چمکتا ہواد کھایا تھا بلکہ وہ دوسر نوٹ کو لینے پر مجور ہوگا، تو درا ہم
ود نا نیر یہ اثمان متعین بالشعیین نہیں ہوتے ۔لبذا محض زبان سے اگر یہ کہد یا کہ وہ چا ندی جومیر ہے گھر میں رکھی
ہوئی ہاس کے عوض فروخت کرتا ہوں تو اس کہنے ہے کھن ہیں ہوتا وہ چا ندی متعین نہیں ہوتی اور جب متعین نہ ہوئی تو بھی سے جھی شیخ نہ ہوئی ،لبذاؤ ہب اور فضہ اور اثمان میں ''تقابض فی المجلس ''ضروری ہے اور اشیاء ار بعد میں ''تقابض فی المجلس ''ضروری نہیں ہے۔صرف اتنا کافی ہے کہ کہل میں متعین ہوجا کیں چاہے اور اشیاء

اگر دونو ں طرف ہے ثمن ہوتو وہ بھے صرف ہوتی ہے اور بیع صرف میں تقابض ضروری ہے اور حطۃ اور شعیر بیصرف نہیں ہیں ،ان میں تقابض ضروری نہیں ہے البیۃ نسیئۃ حرام ہے۔

#### غلطتهي كاازاله

عام طور پرایک مغالطہ میہ ہوتا ہے کہ لوگ تقابض کے شرط ہونے میں اور نسیئنہ کے حرام ہونے میں اور بیج الغائب بالناجز اور بیج النسیئنہ میں فرق نہیں کرتے ، عام طور پر التباس ہوجاتا ہے اس لئے اس پر تنبیہ کردی۔

# موجوده كرنسي نوٹو ں كاحكم

اس سے متعلق ایک بحث میہ ہے کہ اب نہ تو سونار ہا اور نہ چاندی رہی بلکہ اب تو بینوٹ رہ گئے ہیں ، ان نوٹوں کا کیا تھم ہے؟ اس میں تبادلہ کے احکام کیا ہیں؟ خاص طور پر ہمارے دور میں نظام زر بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل سمجھ لینی چاہئے۔

شروع زمانے میں سکتے سونے چاندی کے ہوا کرتے تھے جیسے دینارسونے اور درہم چاندی کاسکہ تھا اور اب سے تقریباً سوسال پہلے تک صورتحال بیتھی کہ زیادہ ترسکتے چلتے تھے وہ چاندی کے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ سونے کے سکتے بھی رواج پائے ہوئے تھے۔لیکن پچھ مرصہ سے بازاروں میں سونے چاندی کے سکتے ختم ہوگئے۔

شروع میں کسی اور دھات کے سکتے بنائے گئے اور بالآ خرکا غذی نوٹوں نے ان کی جگہ لے لی اور اب ساری دنیا میں نوٹ کارواج ہے۔

# نوٹ کیسے رائج ہوا؟

ینوٹ کیے رائج ہوا؟ اس کی مختصر تفصیل ہے ہے کہ شروع میں مغربی ملکوں میں اس کا رواج ہوا اور اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ لوگ اپناسونا، چاندی جوان کے پاس بچاہوتا تھا اس کولے جاکر کسی سار کے پاس بطور امانت رکھ دیتے تھے اور وہ سناران کوایک رسید لکھ کردیدیتا تھا کہ فلاں شخص کے استے دیناریا استے درہم یا اتن چاندی کے سکتے میرے پاس محفوظ ہیں ، اب اس کو جب ضرورت پڑتی وہ رسید دکھا تا اور اپنی ضرورت کے بقدر سونا فکلوالیتا۔

ہوتے ہوتے یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ مثلاً ایک شخص بازار گیااور پچھ سامان خرید نا چاہا تو طریقہ یہ تھا کہ مشتری پہلے سنار کے پاس جائے ؟ وہاں سے اپناسونا لے کرآئے اور پھر سامان خریدے اور بائع پھر وہی سونا یجا کر سنار کے پاس رکھوا تا۔

لیکن اب مشتری نے بیکہنا شروع کیا کہ بجائے اس کے کہ میں جا کر سنار سے سونا لے کرآؤں اور تمہیں دوں اور تم پھر وہی سونا لے جا کراسی سنار کے پاس رکھواس طول وعمل سے بیخے کے لئے ایسا کرتے ہیں کہتم مجھ سے بیرسید لے لو، میں اس کو تمہار سے نام لکھ دیتا ہوں اور دستخط کر دیتا ہوں کہ اس کا حقد اراب فلاں تاجر ہے۔ بائع نے کہا تھیک ہے اور اس نے اسے قبول کرلیا اور دونوں آنے جانے کی طوالت سے نیج گئے اور رسید بطور شن کے استعمال ہوگئی۔

سناروں کو جب بیہ پیۃ چلا کہ ہماری رسیدیں بطور آ لہ تبادلہ کے استعال ہورہی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ بازار میں ہماری رسیدوں کا چلن ہوگیا ہے تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سنارصرف اتنی رسیدیں جاری کرتے تھے جتناان کے پاس سونا ہوتا تھا۔ لیکن جب سناروں نے دیکھا کہ اب لوگ ہمارے پاس سونا لینے ہیں آتے اور انہی رسیدوں کے ساتھ معاملات نمٹاتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ چھے رسیدیں اپنی طرف سے جاری کردیں کیونکہ اگر بالفرض ان کے پاس ایک کروڑ روپے کا سونا ہے اور انہوں نے ایک کروڑ کی رسیدیں جاری کی ہیں تو مہینے میں ہیں لاکھا فراد بشکل سونا فکلوانے آتے ہوں گے، باتی اسی لاکھ رسیدوں کا سونا ہمارے پاس فالتو پڑار ہتا ہے لوگ سونا فکلوانے کے بجائے رسیدوں سے ہی اپنے معاملات نمٹاتے ہیں۔ انہوں نے ایس رسیدیں جاری کر فی شروع کر دیں جن کی پشت پرسونا نہیں تھا، یعنی ان کے پاس ایک کروڑ کا سونا تھا اور انہوں نے ڈیڑھ کروڑ کی رسیدیں جاری کردیں جاری کردیں ۔ اب ان ڈیڑھ کروڑ کی رسیدوں سے با قاعدہ کاروبار ہونے لگا،

خرید وفروخت ہونے گی۔

بعد میں انہوں نے ایک قدم اور آ گے بڑھایا اور یہ کیا کہ جولوگ ان سے قرضہ ما نگنے آتے وہ ان کوقرض میں سونا دینے کے بجائے رسیدیں دے دیتے اور کہتے کہ بھائی تمہارا مقصداس سے حاصل ہوجائے گا، جو چیز خرید ناچاہتے ہواس سے خریدلو، اس طرح معاشرہ میں ان رسیدوں کارواج وضع کیا گیا اور اس کا نام نوٹ ہے۔ شروع میں انفرادی طور پر تجاری کرتے تھے، بعد میں سناروں نے بینک کی شکل اختیار کرلی، یہ بینک بن گئے اور بینکوں نے نوٹ جاری کرنے شروع کرد ہے، بعد میں حکومت نے دیکھا کہ بہت سارے بینک یہ نوٹ جاری کرتے ہیں اور پھروہ نوٹ آلہ تبادلہ کے طور پر استعال ہوتے ہیں تو حکومت نے یہ قانون بنادیا کہ بینکوں کو یہنوٹ جاری کرنے تاہیں ہے۔ لہذا صرف حکومت کا بینک نوٹ جاری کرسکتا ہے۔

شروع میں بیتھا کہ اگر کسی کے ذرمہ کوئی قرضہ ہے یا کسی کو پیسے دیے ہیں اوروہ پیسوں کے بجائے اس کو نوٹ دیتو وہ لینے پرمجور نہیں تھا یعنی فرض کریں کہ کسی نے تاجر سے جاکر سامان خریدا اور اس کے ذرمہ پیسے واجب ہوگئے ، اب اگروہ اس کو پیسوں کے بجائے رسید دینا چاہے تو تاجر کو بیتی تھا کہ وہ بیہ کہ کہ میں بیر سید نہیں لیتا ، مجھے اصل سونا لاکردو، لیکن بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ حکومت کی طرف سے قانون بن گیا کہ بینوٹ لیگل ٹینڈر ہیں یعنی زرقانونی ہیں ، اب کوئی شخص ان کو لینے سے انکار نہیں کرسکتا ، اب اس کو لینا ہی پڑے گا۔

ابتداء میں بینکوں پریہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ جتنے نوٹ جاری کرتے ہیں ان کے پاس اتنا سونا ہونا ضروری ہے، لیکن بعد میں یہ قانون ختم کردیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پوراسونا ہونا ضروری نہیں لیکن ایک خاص تناسب سے سونا ہونا چاہئے۔ یعنی جتنے نوٹ جاری کئے ہیں ان کا مثلاً دوتہائی سونا ہونا چاہئے، بعد میں دوتہائی کو کم کرکے ایک تہائی کردیا، ایک چوتھائی کردیا، نبتیں بدلتی چلی گئیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ساری دنیا کے ملکوں کے پاس سونا وافر مقدار میں موجودتھا۔

اب جن مما لک کے پاس سونا کم تھااورنوٹ زیادہ جاری ہو گئے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس اتناسونا تو نہیں ہے کہ ہم ہر حامل نوٹ کو جو بھی آئے اس کو سونا اداکریں! اس واسطے انہوں نے آپس میں یہ طے کرلیا کہ اگر ہم کسی وقت یہ سونا ادانہ کر سکے تو سونے کے بدلے ہم امر کی ڈالراداکریں گے اورامریکہ یہ ہمتا تھا کہ چونکہ میرے پاس سونا وافر مقدار میں موجود ہے لہذا میں اپنی بیز مہداری قبول کرتا ہوں کہ میرے پاس جو بھی ڈالر لے کرآئے گا میں اس کے بدلے سونا دوں گا، تو صورت ایس تھی کہ دنیا کے سارے ممالک نوٹ کی پشت پر ڈالر کھتے تھے اور ڈالرکی پشت پر سونا ہوا تو جب ڈالرکی پشت پر سونا ہوا تو با لوا سطہ ان نوٹوں کی پشت پر فرالررکھتے تھے اور ڈالرکی پشت پر سونا ہوا تو با لوا سطہ ان نوٹوں کی پشت پر فرالر ہوا ہوا ہوا کرتا ہوا کرتا تھا اب بالواسطہ ہوگیا۔ جیسے مثلاً انگلینڈ میں کسی نے اسٹر لنگ یا وَنڈ لے جاکر بینک کو دیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں سونا دو، اب بینگ اسٹر لنگ یا وَنڈ کے بدلے سونا تو نہ دیتا لیکن سے کہتا کہ

چا ہوتو ڈالر لےلواور ڈالر لے کر جب امریکہ کے بینک کے پاس جاؤ گےتو وہ سونا دیدے گا،تواس طرح بالواسطہ ` اس کی پشت برسونا ہوا۔

اعواء میں ایساہوا کہ امریکہ میں سونے کاشدید بحران آیا،لوگوں نے محسوں کیا کہ سونے کی پچھ کی ہور ہی ہے تو امریکہ کے بینکول کے پاس ہجوم لگ گیا جس کودیکھوڈ الرلے کر جار ہاہے کہ مجھے سونا دو، ہزاروں اورلاکھوں افراد بیک وقت جا کرامریکی بینکوں کے پاس ا کھٹے ہو گئے اور کہنے لگے کہڈ الرکے بدلے سونا دو۔

امریکہ نے محسوں کیا کہ اس طرح تو سونے کے ذخائر ختم ہوجا کیں گے اور میں قلاش ہوجاؤں گا، جوسونا میں ہے وہ جاتارہ گا۔ چنانچہ الے وہاء میں سونے کے بحران کے موقع پرامریکہ نے بھی یہ اعلان کردیا کہ میں بھی سونانہیں دیتا جو چا ہوکرلو۔اب ڈالر کے بدلے سونانہیں دوں گا۔البتہ جس کے پاس ڈالر ہے وہ اس کے ذریعہ بازار سے جو چیز چا ہے خریدے، سونا خریدے، چا ندی خریدے جو چا ہے خریدے لیکن میں سونادینے کا پابند نہیں ہوں۔ تو اے وہ من ہے جس میں نوٹ کی پشت پر سے سونا بالکل ختم ہوگیا۔اب اس کی پشت پر نہ بالواسطہ اور نہ ہی بلا واسطہ سونا ہے۔

#### نوٹ کی حقیقت

اب اس نوٹ کی حقیقت صرف ہیہ ہے کہ اس نوٹ میں اتنی طافت ہے کہ اس کے ذرایعہ بازار سے کچھ چیزیں خریدی جاسکیں اور جس ملک کا نوٹ ہے، اسی ملک کے بازار میں خرید سکتے ہیں۔ باقی دنیا کے کسی ملک میں بھی اب اس کی پشت پرسونا چاندی نہیں ہے۔ بینوٹ کی مختصر تاریخ تھی۔

# نو ہے کی فقہی حیثیت

اس کی فقہی حیثیت میں علاء کرام اور فقہاء کرام نے کلام کیا ہے، جن حضرات نے اس کی ابتدائی تاریخ کو مذظرر کھاانہوں نے کہا کہ بینوٹ بذات خود کوئی مال نہیں ہے بلکہ بیہ حوالہ کی رسید ہے، یہ مال کی رسید ہے۔ مثلاً نوٹ اس مال کی رسید ہے جو بینک میں رکھا ہوا ہے اب اگر میں کی تاجر سے پچھسا مان خرید تا ہوں اور اس کے بدلے اس کونوٹ دیتا ہوں تو اس کے عنی بیہ ہوتے ہیں کہ میں اپناوہ دین جو بینک کے پاس تھاوہ اس کے حوالہ کرر ماہوں یعنی گویا بینک سے بیہ کہ در ماہوں کہ میر اجو پیسے تہمار سے پاس رکھا ہوا ہے وہ مجھے دینے کے بجائے اس تا جرکودیدینا۔ بیحوالہ ہوگیا۔

تو نوٹوں کی فقہی تخ تنج میہ کی گئی کہ بیہ بذات خود مال نہیں بلکہ مال کی رسید ہےاور جب کو کی شخص اپنادین ادا کرنے کے لئے کسی کونوٹ دیتا ہے تو وہ اپناوہ دین اس کے حوالہ کرتا ہے جو بینک کے پاس موجود ہے۔

# نوٹ کے ذریعہ ادائیگی زکو ہ کا حکم

اس پر جوا حکام متفرع ہوئے وہ یہ ہیں:

ایک مسئلہ تو یہ ۔ بنہ کہ آگرز گو قامیں فقیر کونوٹ وے دیاجائے توز کو قادانہیں ہوگی جب تک کہ وہ فقیر بینک سے سونانہ وصول کرلے یاس کے ذریعہ کوئی سامان نہ خرید لے۔ اس لئے کہ جب نوٹ دیا تواس کا حاصل یہ ہوا کہ دین کا حوالہ کر دیا اور دین کا حوالہ کرنے سے زکو قادانہیں ہوتی جب تک کہ فقیر وہ دین وصول نہ کرلے ۔ لہذایہ محض حوالہ کرنا ہوا، ہاں ؛ فقیر جا کر بینک سے وصول کرلے یاس کے ذریعہ بازار سے کوئی چیز خرید لے تو چونکہ اب مال اس کے ہاتھ میں آگیا اس لئے زکو قادا ہوگئی۔ لہذا اگر فقیر کے پاس جا کرنوٹ کم ہوگیا یا جل گیا یا ہلاک ہوگیا تو زکو قادانہ ہوگی۔

# نوٹ کے ذریعیسونا خریدنے کا حکم

دوسرامسکاماس کے اوپر بیمتفرع کیا گیا کہ اس نوٹ کے ذریعہ اگر سوناخریدیں توباز ارمیں جاکر سونا خریدیں توباز ارمیں جاکر سونا خرید ناجائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں سونے کا تبادلہ سونے سے ہور ہاہے اور بیچ صرف ہے اور بیچ صرف میں "ترط ہے اور نوٹ کے ذریعہ سونا خرید نے میں سونا دینے والے نے تو سونا دید دیا ، اور جو محض نوٹ دے رہا ہے اس نے سونا نہیں دیا بلکہ سونے کی رسید دی ، بالکے جب تک نوٹ بینک میں دے کر سونا نہ حاصل کرلے اس وقت تک قبضہ نہیں ہوا اور جب دونوں کا قبضہ مجلس میں نہ ہوا تو بیچ صرف تھی خہیں ہوگی ، اس واسطے کہا کہ نوٹوں کے ذریعہ سونے اور جاندی کی بیچ نہیں ہوگئی۔

وه محدودزر قانو نی ہیں ،غیرمحدودنہیں ہیں ۔

# محدود زرقانونی اورغیرمحدود زرقانونی

محدود زرقانونی کامعنی یہ ہے کہ کوئی شخص ان کو لینے پرایک حدتک مجبور کرسکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ،
مثلاً حدید مقرر ہے کہ آپ پچیس رو ہے تک کی ادائیگی سکوں میں کر سکتے ہیں ، آنہ دو آنہ چار آنہ وغیرہ ، لیکن اگر
آ ہاس سے زیادہ کی ادائیگی سکوں میں کرنا چاہتے ہیں تو لینے والا کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں لیتا ، مجھے نوٹ لا کردو۔
جیسے کسی شخص کے ایک لا کھرو ہے دین کسی پرواجب ہیں اوروہ چاہے کہ پیپیوں پیپیوں میں ادا کردوں گا اور پوری
بوری بھر کر سکوں اور پیپیوں کی لیجائے تو لینے والا کہہ سکتا ہے کہ میں بنہیں لیتا ، مجھے نوٹ دو، توسکتے محدود زرقانونی ہیں۔
بوری بھر کر سکوں اور پیپیوں کی لیجائے تو لینے والا کہہ سکتا ہے کہ میں بنہیں لیتا ، مجھے نوٹ دو، توسکتے محدود زرقانونی ہیں۔ اس
نوٹ یہ غیر محدود زرقانونی ہیں۔ اس لئے جنتی بھی ادائیگی نوٹ کے ذریعہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس

# میری ذاتی رائے

اب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ داللہ سجانہ اعلم کہ بینوٹ خودفلوس کا حکم اختیار کر گئے ہیں۔ عرب کے علاء کی ایک بڑی تعداد تو یہ کہتی ہے کہ بیاب سونا چاندی کے قائم مقام ہو گئے ہیں۔ لیمن جواحکام سونا چاندی کے ہیں وہ اب ان پر بھی جاری ہوں گے، لہذار بوا، صرف اور زکو ق کے معاملات میں ان پرسارے احکام سونا، چاندی والے جاری ہوں گے۔

البتة میری رائے جس کی برصغیر کے بیشتر مفتی حضرات نے تائید کی ہےوہ بیہے کہ ان کا حکم فلوس جیسا ہے۔

# فلوس کی تشریح

فلوس اس سکۃ کو کہتے ہیں جوسونا، چاندی کے علاوہ کس اور چیز مثلاً دھات، پیتل وغیرہ سے بنایا گیا ہو۔
تو فلوس کی ذاتی قدراور قیمت اس کی لکھی ہوئی قیمت سے کم ہوتی ہے۔ مثلاً دھات کا ایک روپیہ کاسکۃ بنایا گیا،
تو اب اس میں جتنی دھات ہے بازار میں اس کی قیمت ایک روپیہ سے کم ہوگی۔ لیکن قانون نے اس کوایک روپیہ
کا درجہ دے دیا۔ تو میر نے زدیک اب فلوس کے حکم میں ہے۔ ان کے اوپرفلوس کے احکام جاری ہوں گے۔
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں تفاضل تو حرام ہے یعنی ایک کے بدلے مثلاً دولینا تو حرام ہے، لیکن اگر اس
کے ذریعہ سے سونے کی بچے کی جائے تو وہ بچے صرف نہیں ہوگی۔ کیونکہ صرف نہیں ہوگی، اسی لئے حقیقی سونا ہویا چاندی ہو اور نوٹ کی پشت پرسونا یا چاندی نہیں ہے، لہذا یہ بچے صرف نہیں ہوگی، اسی لئے حقیقی حقیق سونا ہویا چاندی ہو اور نوٹ کی پشت پرسونا یا چاندی نہیں ہے، لہذا یہ بچے صرف نہیں ہوگی، اسی لئے حقیقی

#### "تقابض في المجلس" شرط اليس ـــــ

## علماء کی تا ئید

ہندوستان کے اندرفقہاء کا ایک بہت بڑااجہاع ہواتھا (جو ہرسال مولانا مجاہدالاسلام صاحب کروایا کرتے سے ) اس میں میرافتوی بحث کے لئے پیش کیا گیا کہ عرب کے علاء اس کوسونا چاندی کے قائم مقام قرار دیتے ہیں لبندااس میں صرف بھی جاری ہوگا اور ''تقابض فی المجلس'' بھی شرط ہوگا ،اورضروری ہوگا۔

اور میرافتوی میدتھا کہ بیفلوس کے حکم میں ہے، لہذاصرف کے احکام جاری نہیں ہوں گے اگر چہ ربوا کے ہوں گے۔

دونوں کے نقط نظر کو پیش کرنے کے لئے حیدرآ بادد کن میں اجتماع ہوا، ہندوستان کے سارے دارالا فہاؤں میں بیسوال بھیجا گیا،ان میں سے بچانوے فیصد دارالا فہاؤں نے میرے قول کی تائید کی اور پانچ فیصد ایسے تھے جنہوں نے اس قول کو اختیار کیا جواکثر و بیشتر عرب کے علاء کہتے ہیں۔

اب ذرابیہ بھھ کیں کہ اگر میری رائے کے مطابق ان کوفلوس کہاجائے تو آیاان میں ربوا جاری ہوگا یانہیں؟ان میں باہم تفاضل کہایک روپے کے بدلے دوروپے لیناجائز ہوگایانہیں؟

ال مسلم کا تعلق ایک اور بنیادی مسلمت ہے اور وہ مسلمیہ ہے کہ اشیاء ستہ میں تحریم ربوا کی علت کیا ہے؟

یہ پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے کہ مالکیہ کے نزدیک اقتیات ،اڈ خار اور شمنیت علت ہیں اور شافعیہ کے نزدیک طعام اور شمنیت علت ہے، جو چیزشن ہوگی اس میں تفاضل اور نسینة حرام ہوگا۔ لیکن آگے شافعیہ اور مالکیہ میں بیا ختلاف ہوا ہے، مالکیہ کہتے ہیں کہ شمنیت علت ہے خواہ شمنیت خلقیہ ہویا شمنیت اعتبار ہے ہو۔

### ثمنيت خلقيه اوراعتباريه

شمنیت خلقیہ جیسے سونااور چاندی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی شن بننے کے لئے کیا ہے۔ تو یہی علت تحریم ربوا ہے۔ تحریم ربوا ہے۔

شمنیت اعتباریاس کو کہتے ہیں کہ رواج کی وجہ سے پاکسی قانون کی وجہ سے جوشکی شمن بنادی جائے، مثلاً فلوس،ان کے اندراپی ذاتی قدرو قیمت نہیں ہوتی لیکن قانون نے کہددیا کہ بیسکۃ ایک روپے کے مساوی ہے،ان کواعتباری طور پرشمن بنالیا گیا۔لہٰذا مالکیہ کے نزدیک شمنیت سے مرادشمنیت مطلقہ ہے خواہ شمنیت خلقیہ ہویا عتباریہ ہو۔ ای واسطے امام مالک کا یہ قول مشہور ہے کہ اگر لوگ چڑے کے سکے بھی بنالیں گے تو ان کے او پر بھی وہی احکام جاری ہوں گے جوسونے اور چاندی پر جاری ہوتے ہیں یعنی تفاضل بھی حرام ہوگا اور نسیئة بھی حرام ہوگا۔ ''تقابض فی المجلس'' بھی ضروری ہوگا،اب اگر مالکیہ کا قول لیا جائے تو بچے الفلس بفلسین سب حرام ہوگا،اس واسطے کہ جواحکام سونے چاندی کے سکوں کے ہیں وہی ان کے بھی ہیں۔

البتہ شافعیہ کہتے ہیں کہ تمنیت سے مراد ثمنیت خلقیہ ہے، ثمنیت اعتباریہ علت تحریم نہیں ہے، لہذاوہ کہتے ہیں کہ اگرسونے اور چاندی کے سکے بنے ہوئے ہیں توان کوایک درہم کودودرہم اورایک دینارکودودینار کے بدلے میں نہیں بچا جا سکتا ۔لیکن جواثمان اعتباریہ ہیں جیسے فلوس، تووہ کہتے ہیں کہ ایک فلس کی بیچ دوفلوسوں سے جائز ہے، لہذااس قول کے مطابق ایک روپیر کی بیچ اگر دوروپوں کے عوض کی جائے تو یہ شافعیہ کے اصل مذہب کے مطابق جائز ہوگی۔

اب رہ گئے حفیہ اور حنابلہ، جوتر یم ربوا کی علت وزن اور کیل کوقر اردیتے ہیں نہ کہ ثمنیت کو،ان کے ہاں ثمنیت سرے سے علت ہی نہیں ہے۔

سوال یہ بیداہوتا ہے کہ حفیہ کے زدیک ایک فلس کی بیج دوفلسوں سے جائز ہونی جائے ،اس لئے کہ ان کے ہاں تکے ہاں تکے ہاں کیل اوروزن علت ہے اورفلس کے اندرنہ کیل ان کے ہاں تمنیت تح یم ربوا کی علت ہی نہیں ہے،ان کے ہاں کیل اوروزن علت ہے اورفلس کے اندرنہ کیل پایا جاتا ہے، وہ عام طور سے گن کر ہوتا ہے، کیل یاوزن کیا جاتا ہے اور نہ وزن ہے اور ثمنیت موجود ہے لیکن وہ علت نہیں ،الہذا حفیہ کے نزد یک ایک فلوس کی بیج دوفلوسوں سے جائز ہونی چا ہے ۔ جبکہ ایک فلوس کی بیج اگر فلوسین سے غیر متعین طور پر کی جارہی ہے تو حفیہ کے نزدیک بالا تفاق نا جائز ہے ، اورا گر متعین کر کے کی جارہی ہے کہ کوئی شخص خاص متعین کر کے جیب نواس میں اختلاف ہے کہ یہ رو پید میری جیب میں ہے ، یہ دوسرے روپے کے مقابلے میں بیچنا ہوں خاص متعین کر کے ، یہ تواس میں اختلاف ہے۔

حضرات شخینؓ کہتے ہیں کہ بہ جائز ہے اورامام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نا جائز ہے۔

غیرمتعین کی صورت میں نتیوں ائمی ؓ نا جائز کہتے ہیں تو عدم جواز کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ تحریم ربوا کی علت نہیں پائی جار ہی ہے، کیونکہ نہ کیل ہے اور نہ وزن ہے۔اب حنفیہ کے نز دیک شمنیت علت ہے ہی نہیں تو پھر تفاضل کے نا جائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب یہ ہے کہ ربااصلاً وہ ہے جوقر آن نے حرام کیا تھااوراس کی تیجے تعریف ہیہ ہون عوض کے طلب کی جائے اس کور بواکہیں گے۔

عام طور پریہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں متعین ''ہالتعیین'' ہوتی ہیں ان کے اندرشرعاً اوصاف معتبر ہوتے

میں، شرعاً معتبر ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہان میں بعض ثمن کوذات کاعوض اور بعض ثمن کواوصاف کاعوض قرار دیتے میں ۔مثال یوں سمجھیں کہ مثلاً عددی چیز ہے جس میں ربواجاری نہیں ہوتا۔ایک کتاب ہے اس کودو کتا بول کے عوض بچ سکتے ہیں ۔اس لئے کہ نہ وہ کیلی ہے اور نہ وزنی ہے بلکہ عددی ہے اور علت تحریم الربوانہیں پائی جارہی ہے،اس لئے تفاضل جائز ہے۔

صحیح بخاری جلداول کا ایک نخه دے کراس کے مقابلے میں جلداول کے دوننے لے سکتے ہیں، اسی لئے که دونوں میں اوصاف معتبر ہیں، اوصاف معتبر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تہمیں صحیح بخاری کا بین خدر دے رہا ہوں جس کے بدلے دوننے لے رہا ہوں ایک نخه اس کی ذات کے عوض ہے اور دوسرانسخه اس کی کسی خاص وصف کے بدلے دونسخه اس میں کوئی خاص وصف پایا جارہا ہے فرض کریں کہ وہ کتاب کوئی یا دگار ہے کہ حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کا بیابیا وصف ہے جو مرغوب فیہ ہے۔ اب جو بخاری کا ایک نخه زیادہ لیا وہ بلا معاوضہ ہیں ہے بلکہ بعوض ہوا اور وہ وصف ہے لہذا یہ درست اور جا کز ہے۔

لیکن جن اشیاء میں شرعاً وصف کا اعتبار نہیں ہے اگر و ہاں ایک کا تبادلہ دوسے ہوگا تو یہ زیادتی بلاعوض ہوگ ۔ اثمان چاہے فلوس ہی کیوں نہ ہوں اس پرسب کا اتفاق ہے کہ وہ متعین ہالت عیین نہیں ہوتے ۔ مثلاً ایک شخص نے کوئی چیز خرید نے وقت بائع کوایک چمکتا ہوا نوٹ دکھایا کہ میں اس کے عوض یہ چیز خرید رہا ہوں اور جب سوداخرید لیا، معاملہ طے ہوگیا تو وہ چمکتا ہوا نوٹ جیب میں رکھ لیا اور ایک سز یل قسم کا بوسیدہ سانوٹ نکال کر بائع سے کہا کہ یہ لو، اب بائع یہ نہیں کہ سکتا کہ بھائی مجھے تو وہی چمکتا ہوا نوٹ دو، اس لئے کہ بیچ میں ثمن کی تعیین نہیں ہوتی جب تک کہ قبضہ نہ ہوجائے ، لہذا وہ یہ نہیں کہ سکتا کہ میں وہی چمکتا ہوا نوٹ لوٹ کا یہ والی ایس لو۔

تو معلوم ہوا کہ چمکتا ہوا نوٹ اور پوسیدہ نوٹ دونوں ایک ہی حکم میں ہیں ۔جودۃ اوررداۃ ،ان میں ہدر ہے۔ قیمت اس حیکتے نوٹ کی بھی وہی ہے جواس میلے کچیلے نوٹ کی ہے۔اس میں اوصاف معتزنہیں ۔لہذااس کی ہر ہروحدت دوسری وحدت کے قطعاً مساوی ہے۔

یا نجی روپ کانوٹ پانچی روپ کے مساوی ہے،اس میں اوصاف حدر ہیں۔لہذااگرکوئی ایک نوٹ کے مقابلے میں ہوگیا،اوردوسرانوٹ کسی چیز کے مقابلے میں ہوگیا،اوردوسرانوٹ کسی چیز کے مقابلے میں ہوگیا،اوردوسرانوٹ کسی چیز کے مقابلے میں ہے تو بیز بادہ بلاعوض ہے۔وہاں بینہیں کہہ سکتے کہ ایک نوٹ ایک نوٹ کے مقابلے میں ہے اور دوسرانوٹ چک کے مقابلے میں ہے، کیونکہ اوصاف ہر ہیں اوراس میں تعیین نہیں ہوتی ۔لہذااگرکوئی ایک نوٹ دو کے عوض میں دےگا تو دوسرانوٹ بلاعوض ہوگا۔اس واسطے بیزیادتی بلاعوض ہونے کی وجہ سے ربواہوجائے گا۔

اس کودوسر سے طریقہ سے مجھ لینا چاہئے۔زید کے پاس ایک دس روپ کانوٹ تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھی یہ نوٹ دونوٹ کے عوض فروخت کردویعی میں دودوں گاتم ایک دیرین فرض کرومعاملہ ہوگیا،اب

اگرزیدیہ کیے کہ دیکھئے صاحب مجھے ایک نوٹ دینا ہے دس روپے کا ،آپ کو دونوٹ دینے ہیں ، دس دس روپے گا ،آپ کو دونوٹ دینے ہیں ، دس دس روپے گا ،آپ کو دونوٹ دینے ہیں ، وس دس روپے گا ،آپ نوٹ ایک نوٹ ہیں جو دوسرانوٹ ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے بعنی دونوٹ میرے ذمہ واجب ہوگئے ، ایک نوٹ اس کے ذمہ واجب ہوگیا، توبہ کیجا گرمیس ایک نوٹ کو ایک نوٹ سے مقاصہ کر لیتا ہوں بعنی نہ میں لوں نہتم دو۔ اور جو دوسرانوٹ ہے وہ مجھے دے دوتو میں دوسرانوٹ دینے پرمجبور ہوں گا۔ اب اس کونوٹ دے دیا اور لیا کچھ بھی نہیں ، توبہ جو دیا اس کے معاوضہ میں بچھ بھی نہیں ۔ بیزیا دت بلاعوض ہے اور زیا دت بلاعوض ہے اور ترام ہے۔

للبنداا گرایک فلس کی نیع دوفلسوں ہے اس طرح کی جائے "**لاعسلسی المتسعییین**" تو تینوں ائمہامام ابوحنیفہ، امام ابویوسف اورامام محمد حمہم اللّٰداس کوحرام کہتے ہیں۔

البنة اگر دونوں آپس میں گھ جوڑ کرلیں کہ ہم جو بیج کررہے ہیں وہ" لاعلی التعیین"نہیں کررہے ہیں مثلاً ایک شخص ایک چمکتا اور کڑ کتا ہوا نوٹ نکال کریہ کہتا ہے کہ یہ خاص چمکتا اور تازہ نوٹ ہے جو میں آپ کو بیچتا ہوں اور اس کے بدلے آپ کے دوسڑے ہوئے پرانے نوٹ لے لیتا ہوں ۔اب یہاں متعین کرلیا۔ متعین کرنے ہے یہ معنی ہیں کہ اس کے اوصاف کو معتبر مان لیا۔

اب شیخین رحمہما اللہ کہتے ہیں کہ ایک فلس کا تبادلہ دوفلسوں سے ہوسکتا ہے، اس لئے کہ جب اوصاف معتبر ہوگئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک فلس تواس فلس کی ذات کے مقابلے میں ہوگیا اور دوسرافلس اس کے کسی خاص وصف کے مقابلے میں ہے، لہذا بیزیادتی بلاعوض نہیں ہوگی۔ مثلاً زید کے پاس ایک چمکتا ہوانوٹ ہے اور میر سے پاس دوسر سے ہوئے نوٹ ہیں۔ میں نے زید سے کہا بیسر سے ہوئے دونوٹ تم لے لواور وہ چمکتا ہوا ایک نوٹ مجھے دے دو۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اوصاف کومعتبر مان لیا، کہ میر اایک نوٹ زید کے نوٹ کی ذات کے مقابلے میں ہے اور دوسرانوٹ زید کے نوٹ کی چمک دمک کے مقابلے میں ہے، لہذا بیزیا دتی ملاعوض نہ ہوئی۔

## امام محدر حمد اللدكامسلك

امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بید ونوں آپس میں مل بیٹھ کے جوگھ جوڑ کررہے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہے؟ ان میں جو ثمنیت ہے وہ ان دونوں نے مل کرنہیں پیدا کی ، بلکہ ثمنیت توپیدا ہوئی تھی لاصطلاح الناس، سارے معاشرے یا قانون نے مل کریہ طے کرلیا تھا کہ انہیں ہم نے ثمن بنالیا ہے، اب دوآ دمی بیٹھ کراس اصلاح اور ثمنیت کو باطل کر کے کہیں کہ ہم نے متعین کرلیا ہے تو ان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس ثمنیت اور عدم تعین کو باطل کر ہے کہیں کہ ہم نے متعین کرلیا ہے تو ان کو اس کا حق عاصل نہیں ہوگا وہ شرعا غیر متعین ہی تعین کرنے سے متعین نہیں ہوگا وہ شرعا غیر متعین ہی

رہے گا اور جس طرح "الاعلى التعيين" كى صورت ميں ناجائز تھا اب بھى ناجائز ہى رہے گا۔

#### نکته کی بات

امام محراً ایک نکته کی بات یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ فلوس کو متعین کرلیا۔ تو متعین کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا مادہ مقصود ہوگیا، ثمنیت نہ مقصود رہی ، تو مادہ کیا ہے؟ مادہ ، تا نبہ ، پیتل یا دھات ہے، تو تا نبہ ، پیتل یا دھات وزنی ہوتی ہونی ہونے کی وجہ سے فوراً اموال ربویہ میں داخل ہوگی اور اموال ربویہ میں داخل ہوئی وجہ سے تفاضل حرام ہوجائے گاتو پھر بالفرض اگر ثمنیت کو باطل بھی کرلیں تو مقصود مادہ ہوگیا اور مادہ وزنی ہونے کی وجہ سے ربویہ ہے، اس وجہ سے تفاضل نا جائز ہوگیا۔ سارے ملک اور معاشر سے نے مل کرجوشن بنایا تھا اس کودو آدمی کیسے باطل کریں گے؟

اس کا جواب شیخین سید سیے ہیں کہ یہ جودوآ دمی ہیں اپنے معاملات میں انہی کو ولایت حاصل ہے، کسی اور کوئییں ، اور کسی اور پران کو ولایت حاصل نہیں ، انہوں نے جن کوئمن بنایا ہے وہ ٹمن اور جن کوئمن نہیں بنایا وہ ٹمن نہیں ۔ لہذاا گرانہوں نے تعین کرلیا تو اس میں کوئی خرابی نہیں ، اور یہ جوآ پ نے فر مایا ہے کہ اگر انہوں نے ٹمنیت کو باطل کردیا تو وہ وزنی بن جا کیں گے اور وزنی بننے سے دوبارہ تفاضل نا جائز ہوجائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے آ دھا کام کیا اور آ دھانہیں کیا۔ یعنی شمنیت تو باطل کی لیکن اس کی عددیت باطل نہیں کی ، تا کہ اس کا معاملہ سے ہوجائے ۔ اس لئے اگر انہوں نے ایسا کرلیا تو کوئی مضا گھنہیں۔

اب ان دونوں قولوں میں امام محمد کی دلیل مضبوط تر ہے اور شیخین کا یہ فرمانا کہ آپس میں ملکر شمنیت باطل کرسکتے ہیں میا ایک مصنوعی می کارروائی ہے، یہ اس جگہ توضیح ہوسکتی ہے جہاں سکوں سے تبادلہ نہیں ہوتا بلکہ مادہ مقصود ہوتا ہے جیسے بہت سے شوق سے سکے جمع کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بازار میں جا کرکوئی چیز خریدیں گے بلکہ ان کو یا دگار کے طور پر جمع کرتے ہیں ۔ تو وہاں مادہ مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہاں شمنیت باطل کر دی اور مادہ مقصود ہوگیا۔

لیکن جہاں سامان خرید کرلا نامقصود ہواس جگہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مقصود ثمنیت کو باطل کرنا ہے اگروہ کہیں گے بھی تو جھوٹ کہیں گے اوراس جھوٹ کا شرعا کوئی اعتبار نہیں ۔

بہرصورت امام محمدؓ کا قول فتویٰ دینے کے قابل ہے کہ ایک فلس کی نیچے دوفلسوں سے جائز نہیں ، اسی طرح نوٹ ہے جائز نہیں ، جبکہ ایک ہی جنس کے طرح نوٹ کے بدلے دونوٹوں کی بیچے جائز نہیں ، جبکہ ایک ہی جنس کے ہوں، کیکن اگر جنس بدل جائے جیسا کہ مختلف ملکوں کی کرنسیوں میں ہوتا ہے تو ہر ملک کی کرنسی ، ایک مختلف جنس ہے۔

## مختلف مما لک کی کرنسیوں کا آپس میں نتا دلہ

پاکتان کا نوٹ الگ جنس ہے، انڈیا کا نوٹ الگ جنس ہے، جاہے دونوں کا نام روپیہ ہو، سعودی ریال الگ جنس ہے، جاہے دونوں کا نام روپیہ ہو، سعودی ریال الگ جنس ہے، ڈالرالگ جنس ہے، ڈالرالگ جنس ہے، توہر ملک کی کرنسی ایک مستقل جنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذاا گر دوملکوں کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ ہور ہا ہوتو چونکہ خلاف جنس ہے اس واسطے اس میں تفاضل جائز ہے۔ ایک ڈالر کا تبادلہ پیدرہ روپے سے جائز ہے۔ تو جہاں جنس مختلف ہووہاں تبادلہ تفاضل جائز ہے اور جہاں جنس ایک ہووہاں تبادلہ تفاضل کے ساتھ جائز نہیں۔

اس سے یہ بات نکل آئی کہ افغانستان میں مختلف لوگوں کا سکہ جاری کیا ہوا ہے، کوئی ربانی نے جاری کیا، کوئی دوستم کا جاری کیا ہوا ہے۔ پتانہیں طالبان نے جاری کیا ہے یانہیں؟ تو مختلف لوگوں نے جاری کیا گیا نام سب کا ایک ہی ہے، البتہ چونکہ الگ الگ افراد نے جاری کئے، الگ الگ حکومتوں نے جاری کئے۔ ان میں تفاضل کا جواز اس پرموقوف ہے کہ مختلف جہوں کے جاری کئے ہوئے نوٹ ایک ہیں یا مختلف، اگران کو ایک جنس قرار دیا جائے تو تفاضل حرام ہوگا اور اگران کو مختلف جنس قرار دیا جائے تو تفاضل حام نہوگا۔

یہ فیصلہ کرنا کہ ایک جنس ہیں یا مختلف جنسیں ہیں ان حالات پرموقو نب ہے جن میں یہ جاری کئے گئے تو جب تک ان حالات پر پوری طرح وا قفیت نہ ہوکوئی حتمی جواب دینامشکل ہے۔

# مختلف مما لک کی کرنسیاں سر کاری نرخ سے کم یازیادہ پر بیجنے کا حکم

تفاضل میں ایک بات اور سمجھ لینا چاہئے کہ مختلف ممالک کی کرنسیاں ہوتی ہیں ان کا ایک (Exchange Rate) سرکاری نرخ اور ریٹ مقرر ہوتا ہے، جس کوشرح تبادلہ کہتے ہیں، مثلاً اس وقت ڈالر کے تباد لے کا سرکاری نرخ پچاس روپے کچھ پسے ہے لیکن بازار میں اس کا نرخ اس سے مختلف ہوتا ہے، اس بازار میں کوئی آ دمی خرید نے جائے تو تربین روپے کا بلکہ ایک اندرونی بازار ہے اس میں شاید پچین روپے تک کے حیاب سے خرید وفروخت ہوتی ہو۔ تو اب سوال ہے ہے کہ سرکاری نرخ سے کم یا زیادہ پرفروخت کرنے کا کہا تھم ہے؟

بعض علاء نے بیہ کہا کہ اگر سرکاری نرخ سے زیادہ یا کم پرفروخت کیا تو بیسود ہوگا کیونکہ سرکاری طور پر ایک ڈالر بچپاس رو پے کے برابر ہے،اب ڈالرکو بچپاس رو پے سے زائد پرفروخت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ بچپاس روپے کے نوٹ کو بچپاس روپے سے زائد کے ساتھ فروخت کرنا،لہذاوہ نا جائز ہوااورر بواہوا۔

## میری ذاتی رائے

میرے نزویک بیہ بات درست نہیں ، کیونکہ سرکاری طور پرنرخ مقرر کرنے سے بیکہنا درست نہیں ہے کہا درست نہیں ہے کہ ایک ڈالر بالکل بچاس دو ہے کے نوٹ جیسا ہوگیا ، بلکہ جب جنس مختلف ہے تو جنس مختلف ہونے کی صورت میں شریعت نے اس شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس کور بواقر ارنہیں دیا۔ لہذا بیر بواتو ہے ہی نہیں ،البتہ اگر سرکار کی طرف سے کوئی نرخ مقرر ہے تو اس کا وہی تھم ہوگا جو تعیر کا ہوتا ہے۔

تعیر کا مطلب ہے حکومت کی طرف سے اشیاء کا کوئی نرخ مقرر کردینا جیسے گندم کا مثلاً نرخ مقرر کردیا کہ بچاس کے سورو پے بوری سے زیادہ میں فروخت نہیں کر سکتے ۔ توبیہ کرنبی کی تعیر ہے کہ ڈالر کا نرخ مقرر کردیا کہ بچاس رو پے ہوگا۔ اب سرکاری ریٹ سے کم وزیادہ بیچنا پیر بواتو نہیں ہے لیکن تسعیر کے خلاف ورزی ہے کیونکہ بیچکم ہے کہ ﴿ اَطِیْ مُعُو اللّٰہ وَ اَطِیْ مُعُو اللّٰہ وَ اَطِیْ مُعُو اللّٰہ وَ اَطِیْ مُعُو اللّٰہ وَ اَلِیْ اِللّٰمُ وَاللّٰم کے خلاف ہوگالیکن بیر بوانہیں ہے، سورنہیں ہے۔ چاہئے ، اس سے کم وزیادہ میں بیچنا اولی الا مرکے خلاف ہوگالیکن بیر بوانہیں ہے، سورنہیں ہے۔

# پھرتو نسیئة بھی جا ئز ہونا ج<u>ا</u> ہئے

اب دوسری بات یہ ہے کہ اکر تفاضل جائز ہے تو پھر قاعدہ کا تقاضہ یہ ہے کہ نسیئتہ بھی جائز ہو،اس کئے کہ اب یہ اموال ربویہ میں سے تو ہے ہی نہیں ،کیل اوروزن نہیں پایا جاتا اور ہم نے تفاضل کو جونا جائز کہا تھاوہ اس واسطے کہا تھا کہ تفاضل بلاعوض لازم آرہا تھا تو نسیئتہ بھی جائز ہونا چا ہے اور صرف کے احکام ''تقابیض فی الکہ حکس'' ضروری ہے وہ تھم اس پرعائد ہونا چا ہے۔

تو واقعی قاعدہ کامفتضی ہے ہے کہ سیئتہ جائز ہواور ''تقابض فی المجلس'' شرط نہ ہو۔لیکن اگر نسیئتہ کا دروازہ تفاضل کے جواز کے ساتھ چو پٹ کھول دیا جائے توبیر ربوا کے جواز کا زبر دست راستہ بن سکتا ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہتم ڈالر چاہے بچاس میں بیچو چاہے بچین میں بیچو چاہے ساٹھ میں بیچواور چاہے نفذ بیچو یا چاہے ادھار بیچو۔

اب ایک شخص به چاہتا ہے کہ میں ایک شخص کو قرض بچاس رو پے دوں اور دومہینے بعد ساٹھ رو پے وصول کروں تو بدر بوا ہے۔ اگر کوئی آ دمی اس طرح کرنا چاہے کہ دیکھو بھائی میں تہہیں آج ایک ڈالردے رہا ہوں، ساٹھ رو پے میں بیچنا ہوں اور دومہینے میں مجھے ساٹھ روپیہ دے دینا، تو ڈالر کی بیچ نسیئے کر ہی ہیں کہ دومہینے کے بعد ساٹھ روپے وصول کروں گا۔ جبکہ بازار میں اس کی قیت بچاس روپیہ ہے، تواس طرح بڑے آرام سے جتنا چاہے ربوا کرسکتا ہے، تو اگرنسینۃ کا جواز بالکل مطلق رکھا جائے تو ربوا کا دروازہ کھل جائے گا۔اس واسطے میں کیے کہتا ہوں کہ نسینتہ کا جواز اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ثمن مثل کے ساتھ بیچا جائے۔ لیمن اگر آج درہم کورو کے سے بچ رہے ہوتو جو چاہو قیمت مقرر کرلو،لیکن اگر دومہینے کے بعد بیچنا ہے تو ثمن مثل سے بیچنا ضروری ہوگا۔ یعنی بچاس روپیہ قیمت مقرر کرنا ضروری ہوگا تا کہ اس کور بوا کا ذراجہ نہ بنایا جاسکے۔"فافھم"،

ہنڈی کا حکم

اس سے اس معاملہ کا تھم معلوم ہو گیا جس کو آج کل عرف عام میں ہنڈی کہتے ہیں۔

ایک آ دمی سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہے جہاں سے اسے ریال ملتے ہیں، وہ انہیں پاکستان بھیجنا جا ہتا ہے،اس کے دوطریقے ہوتے ہیں۔

ایک طریقہ یہ ہے کہ بینک کے ذریعے جیجیں، وہاں کسی بینک کودیں کہ وہ یہاں کے بینک کے ذریعے آپ کے مطلوبہ آ دمی کووہ رقم پہنچادے۔ یہ سرکاری اور منظور شدہ طریقہ ہے اور اس میں شرعی وقانونی قباحت نہیں ہے۔

کیکن اس میں قباحت یہ ہے کہ جب بینک کے ذریعے سے ریال آئیں گے توریال کی جس قیمت پر پاکتانی رو پیدادا کیا جائے گاوہ قیمت سرکاری ہوگی جو کم ہوتی ہے۔مثلاً ریال بھیجااور ریال کی سرکاری قیمت تیرہ ردویے ہے تو یہاں تیرہ روپے کے حساب سے پینے ملیں گے۔

و وسراطریقه جس کوحواله یا ہنڈی کہتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب میں کسی آ دمی سے کہا کہ بھئ ہم آ پ کو یہاں ریال دے دیتے ہیں اور آ بے ہمارے فلاں آ دمی کو یا کتان میں روپییا داکر دینا۔

اب بیہ تبادلہ سرکاری نرخ سے نہیں ہوتا بلکہ بازار کے نرخ سے ہوتا ہےاور بازار میں ریال پندرہ رو بیے کا ہے تو یہاں پاکستان میں پندرہ روپے کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے۔اور بیہ بہت کثیرالوقوع ہے، بیہ معاملہ کثرت سے ہوتار ہتا ہے۔

اس کی شرع تخ تنج سے کہ سعودی عرب والے شخص نے اپنے ریال پاکتانی روپے کے عوض نسیئة فروخت کئے کہ میں ریال ابھی دے رہا ہوں اورتم روپیہ تین دن کے بعدادا کرنا البتہ مجھے ادا کرنے کے بجائے میں فلاں کوحوالہ کردیتا ہوں اس کوادا کردیتا۔ تو چونکہ ریال کی بیچ پاکتانی روپوں سے ہورہی ہے جوخلا ف جنس میں فلاں کوحوالہ کردیتا ہوں اس کوادا کردیتا۔ تو چونکہ ریال کی بیچ پاکتانی روپوں سے ہورہی ہے جوخلا ف جنس ہے ، لہذا تفاضل جائز ہے۔ اور سرکاری نرخ سے مختلف نرخ پر بیچنا بھی سودنہ ہوا جیسا کہ پہلے گزراہے ، ساور بات ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو جب سودنہ ہوا، تو جائز ہوا، یہاں نسیئتہ بھی ہے اور ماقبل میں گذراہے کہ اگرنسیئتہ تمن مثل کے ساتھ ہوتو جائز ہے ، بازار میں اگر پندرہ روپے کاریال ہے اور اس نے سترہ

روپے کے حساب سے بیچا تو بیسود کا حیلہ ہوجائے گا جو کہ جا ئز نہیں۔ ای**ک شر**ط تو بیہ ہے کہ ثمن مثل پر ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ احدالبلدین پرمجلس میں قبضہ کرلیا جائے ،معنی یہ ہے کہ جس وقت سعودی عرب میں دینے والا ریال دے رہاہے تو وہ شخص جو پاکستان میں روپے دے گاوہ وہاں مجلس میں ریال پر قبضہ کرلے،اس لئے کہ اگر مجلس میں ریال پر قبضہ نہ کیا تو وہ ریال بھی اس کے ذمہ دین ہوگئے اورادھر پاکستانی روپے اس کے ذمہ دین ہیں تو یہ بڑھا اکالی ہا کالی ہوگئی اور بچے اکالی با لکالی جائز نہیں، کم از کم ایک جانب سے مجلس میں قبضہ ضروری ہے، جب وہ ریال دے رہا ہے اسی وقت ریال پر قبضہ کرلیں تو یہ بچے جائز ہے۔

تیسری شرط جواز کی یہ ہے کہ اس طرح ہنڈی کے ذریعے یا حوالہ کے ذریعے رقم بھیجنا قانو نامنع نہ ہو،
اگر قانو نامنع ہے تواگر چہ سو نہیں لیکن قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔اول تواگر مسلمان حکومت ہے اطاعت
اولی الامر کی وجہ سے اور اگر غیر مسلم حکومت ہے تو معاہدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو عملاً معاہدہ کرتا ہے کہ ہم آ پ کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ جب تک قانون کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا تک قانون کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا اگر قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے تو جائز ہے۔

بیساری تخریجات میں نے اس تقدیر پر کی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہنوٹ فلوس کے حکم میں ہیں۔

#### علماءعرب كامؤ قف

عرب کے بیشتر علاء کہتے ہیں کہ یہ سونے چاندی کے تھم میں ہیں۔ لہذاان پر نیٹے صرف کے تمام احکام لا گوہوں گے۔ چنا نچا گرنوٹوں کی نیٹے نوٹوں سے کی جائے تو صرف ہے۔ لہذا '' تقابض فی السمجلس'' ضروری ہے۔ اورنسیئة جرام ہے ضروری ہے۔ اورنسیئة جرام ہے تو پھراس کا نقاضہ یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رو پیشقل کرنے کا جوکا روبار ہے وہ بالکل جرام ہوجائے اگر وہاں سعودی ریال دیئے اور یہاں پاکتانی روپ وصول کئے تو یہاں صورت میں ناجائز ہوگا، کیونکہ ''تقابض فی المحلس'' کی شرطمفقو دہے، لہذا یہ سبحرام ہوگا۔ جب یہ مسئلہ سائے آیا تو جو حضرات اس کو صرف کہتے ہیں انہوں نے اس کے جواز کا ایک حیار نکالا اور یہ کہا کہ جواز کا یہی راستہ ہے کہ جو تفسی پاکتانی روپ وے گاوہ اس مجلس میں ریال دیے اور پاکتانی روپ کا چیک دے دے اور سعودی شخص جوریال دینا چا ہتا ہے وہ اس مجلس میں ریال دے اور پاکتانی روپوں والے پاکتانی بینک کے چیک پر قبضہ کرلے تو چیک پر قبضہ کرلینا گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لینے کے متر ادف ہوگا، لہذا وہاں '' تقابض فی المجلس'' پایاجائےگا۔

#### ولى فيه نظر من وجوه مختلفة

اول تو اس ہے عملی مسلم طل نہیں ہوتا ، کیونکہ کوئی بھی شخص بیہ کام چیک سے نہیں کرسکتا اور نہ ہرا لیک کے لیے ویناممکن ہوتا ہے اور پھر فقہی نقطہ نظر ہے بھی بیہ کہنا کہ چیک پر قبضہ کرلینا گویا چیک کی رقم پر قبضہ کرلینا ہے بیہ میر ہے زد دیک واقعی خطرناک بات ہے۔ کیونکہ قبضہ اس کو کہتے ہیں کہ قابض اسی وقت سے اس پر نضرف کر سکے ، اگر ایک شخص نے آپ کے نام پر چیک دیدیا اور کل جب آپ چیک لے کر بینک کے پاس گئے تو بینک نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے اتنے پیسے ہیں ہی نہیں ، لہذا ہم نہیں دیتے تو وہ چیک ہا ونس ہوگیا۔ جب چیک کے اندر بیہ احتال سے موجود میں تو چیک کے قبضے کو مال کا قبضہ نہیں کہہ سکتے۔

لہذا" تقابض فی المجلس" کااس طرح حیاہ نکالنامیر نزدیک درست نہیں۔اس کئے میری رائے ابھی یہی ہے کہ تر بعت نے صرف کے جواحکام جاری کئے میں وہ اثمان خلقیة لیعن سونے چاندی پر کئے میں ، اثمان اعتباری برنہیں کئے اور سونے چاندی کے علاوہ جس چیز کوبھی ثمن قرار دیا گیا ہووہ ثمن اعتباری ہے۔ ثمن اعتباری ہوتے ،الہذا" تقابض فی المجلس" شرطنہیں۔ یہ سئلہ تو نوٹ کی حقیقت اس کی فقہی حثیث اور تبادلہ کے احکام کی بنیاد کے مسئلہ کا بیان ہوگیا۔

# افراط زراورتفريط زركى تشريح

ابایک اور مسئلہ ہے جود نیامیں ہرگلی کو بے میں زیر بحث ہے اور ہر جگہ یہ سوال آج کل اٹھ رہا ہے کہ روپے کی قوت خرید (افراط زرکی وجہ ہے) گھٹ رہی ہے۔ یعنی آج ہے دس سال پہلے سوروپے کی جو قدرو قیمت تھی وہ قدرو قیمت آج نہیں ہے یعنی دس سال پہلے سوروپے میں جتنا سامان آتا تھا آج وہ سامان نہیں آتا۔ لہذا یہ جو کہا گیا کہ نوٹوں میں تفاضل حرام ہے اور جس کسی شخص نے کسی سے جینے بھی نوٹ قرض لئے ہوں استے ہی اس کو واپس کرنا چا ہئیں۔

اس میں بیسوال پیداہوا کہ پہلے زمانے میں جو سکے ہوتے تھان کی اپنی ذاتی ویلیو (Value) ہوا کرتی تھی مثلاً سونا ہے تو سونے کی ویلیو ہے، چاندی ہے تو چاندی کی ویلیو ہے، فرض کروتا ہے، پیتل کی بھی قیمت ہے، اب بیکا غذکے مگڑے ہیں ان کی اپنی تو کوئی قیمت نہیں ہے اور جوتاریخ میں نے آپ کو بتائی اس کے لحاظ سے اس کی پشت پراب سونا بھی نہ رہا، اب تو پیمض ایک اعتباری قوت خرید سے عبارت ہے اور اعتباری قوت خرید ہے اس سے آپ کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں۔

لہذااس کی اصل قیمت قوت خرید ہوئی ۔ تو آج سے دس سال پہلے جواس کی قوت خرید تھی وہ اس کی قیمت تھی ۔ آج جوقوت خرید ہے وہ آج کے روپے کی قیمت ہے تو اگر چہ سورو بے اس پر بھی لکھا ہوا تھا جو دس سال

پہلے تھااور جوآج ہے اس پربھی سورو پے لکھا ہے لیکن دونوں کی قوت خرید میں زمین وآسان کا فرق ہوگیا۔ تواگر کوئی دائن یہ کھے کہ آج سے دس سال پہلے میں نے جوسورو پے دیئے تھے اس سے دوبوری گندم آیا کرتا تھااور آج جو جھے سورو پے دے رہے ہواس سے آدھی بوری گندم بھی نہیں آتا، للذا مجھے کم از کم دوبوری گندم کے برابر پسے دیدولینی سورو پے کے بدلے تم مجھے دوسورو پے دوتب جاکراس کی قوت خرید وہ ہوگی جو میں نے تم کودی تھی۔ قیمتوں کے اشار سے کے اسلام سے (Price Index)

لہذا آج کل کے ماہرین معاشیات نے روپے کی قیمت کونا پنے کا ایک طریقہ نکالا ہے اوروہ جتنی بھی اشیاء بازار میں بک رہی ہیں اس کی ایک فہرست بناتے ہیں جس کو (انڈیس) اشاریہ کہتے ہیں اورد کھتے ہیں کہ قیمتوں میں کتنافرق واقع ہواہے، اس کا اوسط نکال لیتے ہیں مثلاً دیکھتے ہیں کہ بچھلے دس سال کے دوران اوسطاً پانچ فیصد قیمتیں بڑھ گئیں اورافراط زرکی قیمت پانچ فیصد ہے تو یہ پانچ فیصد روپے کی قیمت گھٹ گئی ہے اور اشیاء کی قیمت بڑھ گئی ہے۔

بعض لوگ بہ کہتے ہیں کہ دیکھو! ایسا کرو کہ اگر کسی نے دس سال پہلے سورو پے دیئے تھے آج جب وہ ادائیگی کرر ہا ہے توادائیگی کے وقت میں جتنی فیصد اس کی قوت خرید گھٹی ہے اتنا فیصد اس میں بڑھا کردے اور سو کے بجائے اگر قوت خرید پانچ فیصد گھٹی ہے اور اشیاء کی قیمت پانچ فیصد بڑھی ہے تو ایک سو کے بجائے ایک سو پانچ دیدے اور ایک سو کے بجائے ایک سو پانچ میں تعنی دیدے اور ایک سو پانچ جودے گاوہ سو کے برابر سمجھا جائے اس کور بوانہ سمجھا جائے اس کوانڈیکیشن کہتے ہیں تعنی انڈکس کے حساب سے اس کی ادائیگی کی جائے۔

# کرنسی نظام میں تبدیلیاں اوراس پرمرتب ہونے والے اثر ات

اور به معامله اس واسط اتن علین نوعیت اختیار کرگیا که مثلاً لبنان ہے، لبنان میں ۱۸، ۲۵ء سے پہلے تک وہاں کا سکہ جو لیرا کہلا تا ہے، وہ ایک ڈالراور ڈھائی لیرابرابر ہوتا تھا پھر بعد میں ایک ڈالر تین لیرا کا ہوگیا، بعد میں جب بیروت میں جنگ چھڑی اورا یک عرصہ دراز تک جنگ جاری رہی تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب اس وقت چار ہزار لیرے کا ایک ڈالر ہے۔ ابھی میں بیروت گیا تھا اس کے ایک ہزار لیرے میرے پاس پڑے ہوئے تھے، میرے ذائر ایرائیک ڈالر ایر ایرائیل ہزار لیرا تو اچھا خاصا ہے اب جوجا کر دیکھا تو ایک روپے کے برابر بھی نہیں، تو وہ چار ہزار لیراایک ڈالراور کہاں تین لیراایک ڈالر۔

# حق مهراور ٹیکسی کا کرایہ

و ہاں ایک مفتی خلیل المیس میرے دوست ہیں وہ کہدر ہے تھے کہ یہاں کے ایک قاضی نے ایک عورت

کے حق میں مہر کا فیصلہ دیا۔عورت کا مہر کا دعویٰ تھا کہ میرامبر شوہر سے دلوایا جائے ،عدالت نے جب اس کومبر دلوا دیا تو وہ ٹیکسی پرگھر گئی اور وہ مبرٹیکسی کے کرایہ پرختم ہو گیا بس ٹیکسی کا کرایہ بن گیا۔اللہ اللہ خیر سلا۔

اسی طرح میں تا شقند گیا تھا تو پہلے دن اتر نے ہی ڈالر کی تبدیلی وہاں کے سکے میں کروائی، جوروبل کہلا تا ہے، تو دوسو پچھتر روبل ایک ڈالر کے ملے، اگلے دن صبح جو تبدیل کرایا تو تین سوروبل ملے اور شام کوکرایا تو ساڑھے تین سو ملے اوراگلے دن کرایا تو چارسو ملے تو گھنٹوں کے حساب سے قیمت گررہی تھی۔

ا فغانستان کی بھی یہی صورتحال ہے اس کے سکے کی قیمت بھی اسی طرح تیزی ہے گررہی ہے۔

توان لوگوں کا استدلال میہ ہے کہ کسی شخص نے کئے ہیں کسی کوایک بزار لیرا قرض دیا توایک بزار گیرا کا مطلب اس زمانے میں چارسوپانچ سوڈ الر ہوا آج اگر ایک بزار لیرا ہی واپس لے تواس کا مطلب ہے ایک چوتھائی ڈالر ، تواس واسطے میہ جو آپ کا اصرار ہے کہ بھٹی اس کے برابر ہونا چاہئے تواس سے بڑاظلم واقع ہور ہاہے اس کوسود نہ کہنا چاہئے ، یہ سوال آپ کو ہر جگہ سننے میں آئے گا۔

اس کاجواب سے ہے کہ بیر جوانتہائی صورت میں نے لبنان ،ترکی یا تا شقند وغیرہ کی بتا نمیں ان کوتھوڑی در پیچھے رکھ دیں کیونکہ بیانتہائی شدیدصورتیں ہیں جن کاحل کسی اور طرح تلاش کیا جا سکتا ہے اوراس کا الگ مسئلہ ہے۔ پچھ دیرے لئے اس کوذہن سے نکال دیں۔

لیکن سوال اصول کا ہے، اصول ہے ہے کہ جومقرض ہے اس کومثل واپس کرنا چاہئے تومثل میں انتبار مقدار کا ہے یا قیمت کا، بیاصول ہے۔ مثلاً ایک شخص نے آج گندم ادھار دیا اور ایک سال کے بعد گندم واپس لے بہ ہے آج جب ایک کلوگندم ادھار دی تو بازار میں مثلاً اس کی قیمت دور دیے ہے اور ایک سال کے بعداس کی قیمت ایک رو بیے ہوگئی ۔ تو ایک کلوگندم واپس کرے گایا دو کلوکر ہے گا؟ ظاہر ہے ایک کلوکر ہے گا اگر چہ قیمت کی واقع ہوگئی ہو، تو شریعت نے مثلیت میں مقدار کا اعتبار کیا ہے نہ کہ قیمت کا اور یہ کہنا کہ صاحب چونکہ قیمت کرگئی ہے لہذا اس کو واپس کر ناظلم ہے تو کیا قیمت اس بیچارے مقروض نے گرائی ہے؟ کیا قیمت گرانے میں اس کا دخل ہے؟ وہ تو باز ارکے حالات سے گری ہے یا حکومت کی غلط پالیسیوں سے گری ہے لیکن اس مقروض کا تو اس میں کوئی دخل نہیں لہذا اس پرضان ڈالنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

دوسر بے الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ شریعت میں ٹسی شخص کوقرض دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص ایپ صندوق میں پینے رکھ کرتا لالگا دیے۔ اگر کسی نے صندوق میں رکھ کرتا لالگا دیا اور اس پر ایک سال گزرگیا،
تو سال گزر نے کے بعد پینے تکلیں گے تو اس کے جتنے رکھے تھے، اب اگر باز ارمیں اس کی ویلیو گھٹ گئ ہے تو اس صورت میں بھی خود ہی ذمہ دار ہے،
ہوتا اس ویلیو کے گھٹے کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اگر کسی کوقرض دیا ہے تو اس صورت میں بھی خود ہی ذمہ دار ہے،
بھٹی کس نے تم کوقرض دینے کوز بردتی کی تھی کہتم ضرور قرض دو بتم نے دیا ، کھی سے دیا ، اب اگر اس کی

قیمت میں کوئی نقصان واقع ہو گیا تواس کی ذیمدداری مقروض پڑنہیں ڈالی جاسکتی۔

اور شرعی نقط نظر سے میں اس کواس طرح بھی تعبیر کرتا ہوں کہ دیکھودوآ دمی ہیں ایک آ دمی نے ایک لاکھ روپے دوسرے لاکھ روپے اٹھا کراپے گھر میں تجوری میں بند کر کے رکھ دیئے اور دوسر بے شخص نے ایک لاکھ روپے دوسرے کوقرض دیدیئے سال بھر میں اس ایک لاکھ کی قیمت گھٹ کرنو سے ہزار ہوگئی ، دس ہزار قیمت گھٹ گئی اب اگر آپ کا قول مانا جائے تو جس شخص نے قرض دیا اس کو بیت ہے کہ وہ دوسر سے سے یعنی مقروض سے کہے کہ تم ایک لاکھ کے بجائے ایک لاکھ دس ہزار روپے واپس دواور اگر اس نے دیا تو بیافائدہ ''کل قسو صحر نفعاً'' فنع میں داخل ہے ، لبذار بوا ہے۔

اور یہ جوجذباتی باتیں کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ ہوگیا وہ ہوگیا یہ سب فضول ہیں۔اصل اعتبار مثلیت کا ہے تہبارے اپنے پاس رکھے ہوئے روپے میں اور قرض دیئے ہوئے روپے میں کوئی فرق نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہئے ، کیونکہ قیمت گھٹے میں اس کا کوئی قصور نہیں ۔ ہاں اگر تمہیں نفع کمانا مقصود ہے تو اس کوقرض نہ دو مشارکۃ کی بنیاد پردے دوتا کہ اس کے نفع میں تم شریک ہوجاؤ۔ یہ اس بحث کا خلاصہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں تو اس مخضروقت میں تعارف ہی کراسکتا تھا۔ باتی ان تمام موضوعات کی بحث میں میر ارسالہ ''احکام الأوراق السند میں جو میری کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے اورا لگ بھی چھپا ہوا ہے اوراس کا اردوتر جمہ بھی چھپ گیا ہے۔

بنان یاافغانستان میں یہ جوغیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس کاالگ سے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ ان تمام جگہوں پر جوصور تحال واقع ہوئی وہ تقریباً وہی ہے جس کوفقہا ء کرام کساد بازاری سے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کی کرنسی کا سد ہوجائے ہتم ہوجائے تو اس صورت میں قیمت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تو ان سب جگہوں میں یہ کر کتے ہیں۔

بعض جگہ یہ صورتحال ہے۔ مثلاً لبنان میں کہ اگر وہاں کے تاجر کے پاس کوئی چیزخریدنے کے لئے جاؤتو کہتا ہے میں لیرانہیں لیتا ڈالرلاؤ،تو کساد کے کیامعنی؟ کہ لوگ بھی انکارکردیتے ہیں ، اگر چہ سرکاری طور پروہ سکہ جاری ہے کیکن لوگ قبول کرنے سے انکاری ہیں ۔لہذا جب کساد ہو جائے تو اس صورت میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قیمت کی طرف رجوع ہوگا۔ اللہ

<sup>117</sup> ولشيخنا المفتى القاضى محمد تقى العثماني حفظه الله تعالى في هذا الباب كلام طويل وليراجع فيها "بحوث في قضايا فقيهة معاصرة" أحكام الاوراق النقدية ،ص: ١٣٣ ـ ١٤٩ ، وتكملة فتح الملهم ، ج: ١،ص: ١٥٠ ـ ٥٢٠ ، ٢٥ ـ ١٥٠ . ٢٥٠ . ٢٥٠ ـ ٢٥٠ . ٢٥٠ ـ ٢٥٠ .

#### (٩) باب بيع الدينار بالدينارنساءً.

قال: أخبرنى عمرو بن دينار: أن أباصالح الزيات أخبره أنه سمع أباسعيد الحدرى الله يقول: قال: أخبرنى عمرو بن دينار: أن أباصالح الزيات أخبره أنه سمع أباسعيد الحدرى الله يقول: الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، فقلت له: إن ابن عباس لايقوله ، فقال أبو سعيد: سألته ، فقلت: سمعته من النبى الله أو وجدته في كتاب الله تعالى ؟ فقال: كل ذلك لاأقول وأنتم أعلم برسول الله الله عنى ولكنى أخبرنى أسامة أن النبى الله قال: ((لارباإلا فيي النسيئة)). [راجع: ٢١٧٦]

# حدیث باب کی تشریح

ابوصالح زیات کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری کے کویفر ماتے سنا کہ ''السدیسساد مسالہ دیسار والسدو میں ہا کہ انہوں نے حضرت ابوسعید خدری کے ہوگا اور درہم کا تبادلہ درہم سے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں تفاضل جا ئرنہیں ۔ تو ابوصالح زیات کہتے ہیں کہ جب ابوسعید خدری کے نے یہ مسلہ بیان کیا تو میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمااس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ عبداللہ بن عباس اس مسلہ بیان کیا تو میں نہیں ہیں ہمی اگر تفاضل ید أبید ہوتو جا کز ہے لیکن اگر نسیئت ہوتو نا جا کز ہے۔ وہ ربوالفضل کی حرمت کے قائل شروع میں نہیں تھے بلکہ ان اموال ربویہ میں باہم تباد لے کی صورت میں تفاضل کے جواز کے قائل تھے۔

"فقال ابو سعید سالته النع" تو ابوسعید خدری کی کہتے ہیں کہ یعنی میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں سوال کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تفاضل جائز ہے۔ تو یہ بات آپ نے بی کریم کی سے سی ہے یا اللہ کی کتاب میں آپ نے ایسا پایا ہے کہ تفاضل جائز ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے فر مایا کہ ان میں سے کوئی بات میں نہیں کہتا نہوں کہ میں نے رسول اللہ کی سے تفاضل کا جواز سنا ہے اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کی سے تفاضل کا جواز سنا ہے اور نہ یہ کہتا ہوں کہ کتاب اللہ میں پڑھا ہے۔ "وانت ماعلم برسو ل اللہ کی" یعنی تم لوگ رسول اللہ کی ارسے میں جھے سے زیادہ جانتے ہواس لئے کہ عبداللہ بن عباس اور ایسے والد کے ساتھ فتح کہ کے بعد مدید منورہ آئے ہیں۔ اس واسطے ان کونی کریم کی کے ساتھ کم وقت ملاء اس لئے کہتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ اس کی اس مہ بن زیڈ نے مجھے بتایا ہے کہ رسول اللہ کی نے یہ ارشاد فر مایا کہ ربوانہیں ہوتا گرنسیئے میں ساتھ کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دست بدست یہ نبید معاملہ ہور ہا ہوا ور اس میں تفاضل ہوتو وہ ربوانہیں حدیث کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دست بدست یہ نبید معاملہ ہور ہا ہوا ور اس میں تفاضل ہوتو وہ ربوانہیں ہوتا کہ نہ کہتا ہوں کہ الا کہ کی السیعی ہوں کہتا ہوں کہ آپ نے نزم مایا کہ "کونکہ آپ نے نواند کے کونکہ آپ نے نواند کی کونکہ آپ نے نواند کے کہونکہ آپ نے نواند کے کونکہ آپ نے نواند کونکہ کر کونکہ آپ نے نواند کے کونکہ آپ نے نواند کی کونکہ آپ نے نواند کے کونکہ آپ نے نواند کی کونکہ آپ نے نواند کے کونکہ آپ نے نواند کے کونکہ آپ نے نواند کونکہ آپ نے نواند کونکہ آپ نے نواند کی کونکہ آپ نے نواند کونکہ کونکہ آپ نے نواند کونکہ آپ نے نواند کونکہ کونکہ آپ نے نواند کونکہ کونکہ آپ نے نواند کی کونکہ آپ نے نواند کونک کونکہ کونکہ آپ نواند کونک کونکہ کونکہ کونکہ کونک کونکہ کونکہ کون

توابن عباس رضی الله عنهما کااستدلال حضرت اسامه بن زید هد کی اس حدیث سے تھا که "**لا بوا الا فسی نسینة"** بعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ابن عباسؓ نے بعد میں اپنے اس قول سے رجوع کرلیا تھا اور دوسر *ے حضر*ات کی طرح وہ بھی تفاضل کی حرمت کے قائل ہو گئے تھے۔

سوال: "لاربو اإلافي النسيئة" كيامعن بن؟

جواب: بعض حضرات نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ ''لار ہوا الافی النسینة'' میں ربوا سے مراد رباالقرآن ہے اور میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جس ربوا کو حرام قرار دیا تھاوہ ربواالقرض تھا کہ کوئی شخص کسی کوقرض دے اور شرط لگالے کہ میں جب واپس لوں گا تو اس سے زیادہ لوں گا، جس کوقرآن نے حرام کیا اور جس کی حرمت میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ:

> ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيُنَ٥ فَانَ لَمْ تَفْعَلُوا فَا ذَنُوا بِحَرُبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَهِ وَالْبَقْرَةُ : ٢٧٨، ٢٧٩

> ترجمہ: اور چھوڑ دوجو باتی رہ گیا ہے سودا گرتم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا پھرا گرنہیں چھوڑ تے تو تیار ہوجا وکڑنے کو اللہ سے اوراس کے رسول ہے۔

اوروہ ربواجس کوقر آن نے حرام کیا تھاوہ صرف نسیۃ لینی قرض میں ہوتا ہے اور ربوالنۃ ، جونبی کریم کھنے نے حرام قرار دیاوہ مراذبیں ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ ربواجس کی تحریم زیادہ غلیظ اور شدید ہے اور جس کی حرمت پرقر آن کریم کی آیات نازل ہوئیں اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگرتم نہیں چھوڑو گے توتم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے جنگ کا اعلان میں لو۔

دوسراجواب بیددیا گیا ہے کہ بی کریم کا کیارشاد کہ ''لاربوا الافی النسیشة'' یمختلف الجنس اشیاء کے باہمی تباد لے میں ہے یعنی جب ''حسنطة'' کوشعیرسے بیچا جائے یا درہم کودینارسے بیچا جائے ، توجب جنسیں مختلف ہوجا تاہے اورنسیئة حرام ہوجا تاہے ، جنسیں مختلف ہوجا تاہے اورنسیئة حرام ہوجا تاہے ، لہٰذااگر ''حنطة'' کوشعیرسے بیچیں گتو چونکہ جنس مختلف ہے اس واسطے تفاضل جائز ہے البتہ نسیئة حرام ہے۔

اورامام بخاری رحمه الله نے بہی تاویل آگے ذکری ہے کہ "قال ابوعبدالله سمعت سلیمان بن حسوب یقول" یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن حرب کو یفر ماتے ہوئے سایعی سلیمان بن حرب نے فرمایا کہ جمارے نزدیک" لاربوالافسی المنسیشة" کاتعلق اس صورت سے ہے کہ جب سونے کوچاندی سے بیچا جائے یا"حسنطة" کوشعر کے ساتھ بیچا جائے متفاضل تو تفاضل کے ساتھ اگر ہاتھ در ہاتھ بیچا

جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کیکن اگر اس کونسدیئة بیجییں تو بیرگناہ ہےاور نا جائز ہے تو حدیث "**لا د بسوالا لھسسی** ا**لسنسیسٹة**" اس صورت ہے متعلق ہے جب کہ اموال ربو بیکومختلف انجنس سے بیجا جائے تو اس صورت میں

السنسيسة المان ورب سے اس عند البيد، كل مورت مين بين بولا۔ "دبولا النسيشة" كل مورت مين بين بولا۔

## (٨٠) باب بيع الورق بالذهب نسيئة.

قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلا هما يقول: نهي رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا. [راجع: ٢٠٢٠، ٢٠٢١]

میں نے حضرت براء بن عاز ب پھااورزید بن ارقم پھا سے صرف کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا کیا حکم ہے؟

توان میں سے ہرایک دوسرے کے بارے میں کہتا تھا کہ ''ھدا خیسر منبی''یعنی براء بن عازب علیہ کہتے ہیں۔ دسرت زید بن ارقم علیہ کہتے ہیں۔ اور زید بن ارقم علیہ کہتے تھے براء بن عازب علیہ کے لئے کہ یہ مجھ سے بہتر ہیں اور زید بن ارقم علیہ کہتے تھے براء بن عازب علیہ کے لئے کہوہ مجھ سے بہتر ہیں۔ (مطلب بیہ کا کان سے پوچیو بیزیادہ اعلم ہیں، بہرحال بی میں بیرحال بی میں سے کہا معتر خدتیا) ''فکلاهمایقول: نھی دسول الله علیہ عن الذهب والورق دیناً''

# (۸۲) باب: بيع المزابنة، وهي بيع التمر بالثمر و بيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا.

"قال أنس : نهي النبي لله عن المزابنة والمحاقلة".

مزابنہ سچلوں کے اندر کی گئی ہوئی تھجوروں کو کہتے ہیں مثلاً درخت پر نگی ہوئی تھجوروں کو بیچنااوروہی چیز اگر کھیتی میں ہو کہ کھٹری ہوئی کھیتی کو بیچنا کئی ہوئی کھیتی کے مقابلے میں تووہ محا قلہ کہلا تا ہے۔ دونوں اس لئے ناجائز ہیں کہ اموال ربویہ میں مجازفت ناجائز ہے۔

# (۸۳) باب بیع الشمر علی رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (۸۳) باب بیع الشمر علی رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (۸۳) ۲۱۸۹ - حدثنایعی بن سلیمان : حدثناابن وهب: أخبرنا ابن جریج، عن عطاء وابی

المزبير،عن جابر الله قال: نهى النبى عن بيع الشموحتى يطيب، ولايباع شيئ منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. [راجع: ١٨٧]

"ولايساع شمنى إلابالديداروالدرهم" يعنى درخت پر كيكه بوئ كيلول كونه يجإجائ مكردينار اوردربم سے ــ

یہ حصراضا فی ہے یعنی مقصود یہ ہے کہ درخت پر گئے ہوئے پھل کوای جنس کے کئے ہوئے پھل سے نہ بچا جائے، چونکہ اس زمانے میں زیادہ تر پھل تھجورہوتا تھا تو تھجورکو بیچنے کا تصورا گر پھل سے ہوتا تو کئی ہوئی تھجوروں سے ہوتا، وہ مزاہنة ہوگیا نا جائز ہوگیا۔اس لئے فر مایا کہ دینارودرہم سے بیچائیان اگرفرض کروکہ کوئی شخص درخت پر گئی ہوئی تھجوروں کوگندم سے بیچنا ہے تو جائز ہوگا۔اس واسطے کہ جنس بدل گئی،اور جب جنس بدل گئی تو تفاضل جائز ہوگیا اور جب جنس بدل گئی مضا نقذ ہیں، تو یباں حصراضا فی ہے۔

• 1 1 محدثنا عبدالله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع: احدثك داؤد عن أبي سفيان عن أبي هريرة الله: أن النبي الله وحص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم [انظر: ٢٣٨٢] الله

چھے کئی حدیثیں گزری ہیں اوراس حدیث میں بھی اس کاذکر ہے کہ نبی گریم ﷺ نے مزاہنة کی تھے گی حرمت سے عرایا کومنٹنی فر مایا۔

تمام فقہا ، کرام کے درمیان میہ بات متفق علیہ ہے کہ مزابنة حرام ہے اور میربھی متفق علیہ ہے کہ عرایا حرام نہیں کیونکہ آنخضرت ﷺ نے اس کی اجازت دی لیکن پھرآ گے عرایا کی تفصیل میں فقہا ، کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ عرایا کا مطلب کیا ہے؟ <sup>113</sup>

# امام شافعی رحمه الله کے نز دیک عرایا کا مطلب

امام شافي عرايا كاصطلب بيقراردية بيركه "بيع المسزابنة في مادون محمسة أوسق" ال

<sup>197]</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٨٣٥، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم: ٢٢٢ ا ، وسنن النسائي مسند البيوع ، رقم: ٢٩٢٠ ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين، رقم: ٢٩٣٠ وموظأمالك ، كتاب البيوع ، رقم: ١٣١١ .

<sup>173</sup> اعلم ان الفقهاء اتفقوا على تحريم بيع المزابنة كما مر ، واتفقوا ايضاً على الرخصة في العرايا ،ولكن اختلفوا في تفسير العرية اختلافاً شديداً ،وجملة القول في ذلك ان في تفسير العراياخمسة اقوال ، تكملة فتح الملهم . ج: ١ ،ص: ١ ٩٩.

کے نزدیک عرایا کی تفییر ہے ہے کہ مزاہنة ہی کوعرایا کہتے ہیں بشرطیکہ وہ پانچ وسق سے کم کم میں ہو،الہٰذااگر پانچ وسق ہے کم میں ہوگی تو بیچ مزاہنة جائز ہوگی اوراگر پانچ وسق سے زائد میں ہوگی تو جائز نہیں ہوگی۔تو عرایا کی تفییران کے نزدیک ''**ہیع المزاہنة فی مادون خمسة الوسق''**ہے۔ <sup>الل</sup>

# تنيول ائمه رحمهم الله كالاتفاق

ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام ابوصنیفہ اور امام احمد بن طنبل رحمہم اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہر تیج مزابئة کو ایا نہیں کہتے بلکہ اس کی ایک مخصوص صورت ہوتی ہے اور مخصوص صورت ہے ہے کہ اہل عرب بکٹرت ہے کرتے تھے کہ کسی کا تھجوروں کا باغ ہے تو اس باغ میں سے کوئی ایک در خت منتخب کر کے وہ کسی فقیر کو دید ہے تھے کہ اس کا جتنا بھی پھل آئے گاوہ تمہارا ہے ۔ تو وہ در خت جس کا پھل کسی فقیر کو دے دیا گیا اس کوع ہے کہتے تھے ۔ یعنی عربیہ کے معنی عطیہ یا ہدیہ کے ہیں ۔ اور خاص طور سے تھجور کے در خت کو یا تھجور کے پھل کو کسی کو بطور مدید دینا اس کوع رہے کہتے تھے ۔ تو تینوں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ عربہ نہ میں داخل نہیں بلکہ عربہ خاص وہ در خت ہے جو بطور ہر یہ کہتے تھے۔ اور خاص اس سے ہے۔

## بيع عربيه كي صورت

پھر عربہ کی بیچ کی کیاشکل ہے اس میں تینوں ائمہ رحمہم اللہ کا اختلاف ہے۔

# امام احمد بن حنبل رحمه الله كي تفصيل

امام احمد بن صنبال پیفر ماتے ہیں کہ بھے العربیہ کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کسی فقیر کو مجور کا ایک درخت مل گیا یعنی صاحب نخل نے اس سے کہدیا کہ اس پر جتنا کھل آئے گاوہ تہمارا ہے۔ کھل تو ایک دم سے نہیں آتار فتہ رفتہ آتا ہے اور اس کے پکنے میں در لگتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فقیریہ چاہتا تھا کہ مجھے تو اب پیٹ محر نے کے لئے چاہئے اور اس کے پکنے میں در لگے گی، البذاوہ یہ کرتا تھا کہ کسی بازار میں جاکر کسی محجوروالے کوراضی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم مجھے تازہ یا خشک محجور ہیں جو تہمارے پاس ہیں وہ دے دواور اس کے بدلے میں، کوراضی کرتا تھا اور کہتا تھا کہتم مجھے محجوریں ابھی وے میں تم کووہ محجوریں جو کہ اس فلاں صاحب العربیہ نے مجھے دے رکھی ہیں دیتا ہوں یعنی تم مجھے محجوریں ابھی وے دواور اس کے بدلے میں وہ لیتا جو میر ااس درخت پرحق ہے، کہ جوں جو ل جول وہ پکتی جانا تو بازار والا بعض اوقات ہے بات منظور کر لیتا تھا اور ابھی محجوریں دیدیتا تھا اور اس کے بدلے میں جو پکتی رہتی تھیں تو بازار والا بعض اوقات ہے بات منظور کر لیتا تھا اور ابھی محجوریں دیدیتا تھا اور اس کے بدلے میں جو پکتی رہتی تھیں

٢٢١ عمدة القارى ، ج: ٨، ص: ٩٩١.

وه ليتاربتا تھا۔

اس کا عاصل امام احمد بن حنبل کی تفییر بے مطابق بیہ ہوا کہ بیج العرایا جس کوآپ نے جائز قرار دیا اس میں فقیرا پنے درخت کی مجوروں کو جوابھی تک گی ہوئی ہیں ، پکی ہوئی مجوروں کے مقابلے میں جو بیا بھی لے لیتا تھا بیچنا تھا، ظاہری طور پر توبیہ بیج مزابئة تھی اور بیج مزابئة ہونے کی وجہ سے بیہ حرام ہوئی چاہئے تھی لیکن حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزابئة سے مشکیٰ فرما دیا اور فرمایا! کہ پانچ وس کے اندراندرا گربیہ معاملہ ہو تو جائز ہے اور اس کا مقصد اہل حاجت کی حاجت کور فع کرنا تھا۔ تو ان کو چونکہ فوری طور پر مجبوریں چاہئے تھیں اگر نہ ماتیں تو وہ بیچارہ بھوکا مرتا تو اس واسطے اس کی حاجت کور فع کرنے کے لئے بیچ مزابئة کی حرمت سے اس کو مشتنیٰ قرار دیدیا، بیقسیرامام احمد بن حنبال کی ہے۔

# امام ما لك رحمه الله كي تفصيل

امام مالک یفرماتے ہیں کہ اس کی تغییر یوں ہے کہ باغ والے نے فقیر کو ایک تھجور کا درخت ویدیا اور کہا کہ اس کا پھل تمہارا ہے جب بھی آئے جتنا بھی آئے۔ جب پھل کے پکنے کا موسم آتا تھا تو اکثر ویشتر باغ والے اپنے اہل وعیال کولے کر باغ میں مقیم ہوجاتے تھے کہ وہاں پروہ پھل کتا بھی تھا اور کھاتے بھی تھے اور ذرا تفریح وغیرہ بھی کرتے تھے۔ تو اب ایک باغ والا اپنے باغ میں اپنے ہیوی بچوں کولے کرمقیم ہے اور ان میں سے کھاتے رہنا اب وہ فقیر صبح وشام وہاں پر اپنے میں سے کھاتے رہنا اب وہ فقیر صبح وشام وہاں پر اپنے درخت سے مجور لینے آتا تو اب اس کی ہوی بچوں کے ساتھ جو خلوت ہے اس کے بار بار آنے سے اس میں خلل واقع ہوتا تھا۔ تو باغ والا اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچانے کے لئے یہ کہتا تھا کہ بھی ! میں اس درخت کی مجور یں تم بھو اس کے کہا ہوں گئیوں اب ایسا کروکہ اس درخت پر جو مجور یں گی ہوئی ہیں وہ مجھے بچ دو اس کے بدلے میں تم مجھے سے بچانے کے لئے یہ کہتا تھا کہ بھی ! میں اس درخت پر گی ہوئی مجور یں تا ہوں اور وہ درخت پر گی ہوئی مجور یں تا ہوں اور وہ درخت پر گی ہوئی مجور یں تا ہوں اور وہ درخت پر گی ہوئی مجور یں تیں تم مجھے نو تکی ہوئی مجور یں تا ہوئی مجور یں تا ہوں اور وہ درخت پر گی ہوئی مجور یں تا ہوئی مجور یں تا ہوئی اس اس میں اس میں اس میں ہوجائے۔ یہ تفصیل امام مالک آنے فرمائی ہے۔ آن فیل میں اس میں میں ہوجائے۔ یہ تفصیل امام مالک آنے فرمائی ہے۔

اس کا حاصل بیہ ہوا کہ بھے عرایا کا مطلب بیکہ جس شخص نے نخلہ کو عطیہ کے طور پر دیا ہے وہ اس عربیہ کو کئ ہوئی کھجوروں کے مقابلے میں فقیر سے خرید تا ہے، اگر اس کو مخضر لفظوں میں تعبیر کروتو بیہ ہے کہ ''ہیسے المواهب من الموهوب له'' بھے کرنا وا ہب نخلہ کا موہوب لہ ہے۔

امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ''**ہیسے السمو ہوب لسہ مین غیسر الو اہب**'' موہوب لہ تھجوریں غیر واہب کو بچ دیتا تھااورامام مالک کے مطابق واہب موہوب لہ کو بیچیا ہے۔ دونوں کے درمیان پیفرق ہے۔

# امام أبوحنيفه رحمه الله كي تفصيل

ا ما م ابو حنیفہ عربیہ کی تفصیل تو بعینہ وہی کرتے ہیں جوامام ما لک ؒ نے کی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام صاحبؒ فرمات ہیں کہ واہب نے موہوب لہ ہے جو بید کہا کہتم کئی ہوئی تھجوریں لے لواوریہ جودرخت کی تھجوریں ہیں یہ میرے لئے حچوڑ دویہ صور تا تو اگر چہ بیچ ہے لیکن حقیقت میں بیچ نہیں ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت صاحب نخلہ نے فقیر ہے کہا کہ اس درخت میں جوبھی پھل آئے گاوہ تمہارا ہے تو یہ بہہ ہے اور بہدکا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک موہوب لہ بہہ پر قبضہ نہ کر لے، اس وقت تک بہتا منہیں بوتا یعنی موہوب لہ کی ملکیت میں اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وہ ان کھجوروں پر قبضہ نہ کر ہے اور مجبوری ابھی درخت پر گلی ہوئی ہیں ان کا قبضہ ہوانہیں تو بہتا م نہ ہوا، جب بہتا م نہ ہواتو اس کی حقیق بیج کا سوال بی پیدانہیں ہوتا۔ لہذا جب وا بہ یہ کہدر ہا ہے کہ ان درختوں والی محبوروں کے بدلے میں مجھ سے کئی ہوئی محبوریں لے لوتو چاہے یہ صورتا تیج نظر آر بھی ہولیکن حقیقت میں نیج نہیں ہے بلکہ بدلے میں موبوب جودرخت پرلگا ہوا تھا اس کے بلکہ بدلے میں دوسرا موہوب دیدیا جبکہ پہلے پر ابھی تک قبضہ نیس ہوا۔ لہذا اس کو مشکی قرار دینے کی ضرورت نہیں بدلے میں دوسرا موہوب دیدیا جبکہ پہلے پر ابھی تک قبضہ بیں ہوا۔ لہذا اس کو مقامت ہو کہ جب تک موہوب لہ کا قبضہ بیں ہوا اس سے پہلے بدلے یہ کہدد سے میں مینہیں کو تکہ بہہ ہوا ہی کہد یہ موہوب لہ کی رضا مندی بھی شرطنہیں کو تکہ بہہ ہوا ہی نہیں اس کی ملکیت میں بینہیں و یتا مجھ سے یہ لے لو۔ اس میں موہوب لہ کی رضا مندی بھی شرطنہیں کو تکہ بہہ ہوا ہی نہیں اس کی ملکیت میں بینہیں آئی۔

حنفیہ اور مالکیہ دونوں کے نز دیک تصویر مسئلہ ایک ہے فرق صرف یہ ہے کہ مالکیہ اس کوحقیق بیج قرار دیتے میں اورامام ابوحنیفہ اس کوحقیقی بیچ نہیں کہتے بلکہ محض صوری بیچ کہتے ہیں۔

# حنفیه کی توجیه

حفیہ نے عرایا کی جوتو جیہدی ہے وہ لغۃ ، روایۃ اور درایا بھی راجح معلوم ہوتی ہے۔ اور امام شافعیؒ نے جوفر مایا کہ "بیع المراہنة فی مادون حمس اوسق" ہی کانام عرایا ہے اس کی تائید لغت سے نہیں ہوتی۔

#### لغةً تائير

تمام اصحاب لغت نے بیہ کہا ہے کہ عرایا جمع ہے عربیہ کی اور عربیہ خاص طور پر تھجور کے عطیہ کو کہتے تھے اور بیلفظ اس معنی میں مشہور ومعروف تھا۔

# حضرت وید بن الصامت الله شاعر بین وه انصار کی مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں: لیست بسنهاء و لا رُجَّبِیَّةِ و لکن عرایا فی السنین الجوانح

یعنی انصار کے خلتان، ان کے کھجوروں کے باغات نہ تو سنہا، ہیں (سنہا، کے معنی وہ باغ یاوہ کھجور کا درخت جو قحط زدہ ہویعنی قحط زدہ باغات ان کے نہیں ہیں ) اور ''رُجَیا ہے'' بھی نہیں ہیں (رُجَیا ہے اس درخت کو کہتے ہے۔'' بھی نہیں ہیں کہ انوں کی باڑلگادیتا ہے تاکہ لوگ آ کے اس کے پھل کو نہ تو ڈیں ) تو وہ کہتے ہیں کہ انصار کے جو درخت ہیں نہ تو سنہا، ہیں یعنی قحط زدہ ہیں اور نہ ان کے گردکا نٹوں کی باڑلگی ہوئی ہے کہ آنے والوں کورو کے ایکن ان کے جو درخت ہیں وہ عرایا ہیں یعنی عرایا کے طور پردیئے جاتے ہیں قحط کے سالوں میں بھی یعنی جب قحط پڑا ہوا ہوتو اس وقت لوگ ایک ایک مجمور کی قیمت محسوس کرتے ہیں اور ایک ایک مجمور کو نئیمت سیجھتے ہیں ، اس زمانے میں بھی یہ لوگ اینے کھجور کے درختوں کو عرایا کے طور پردیتے ہیں۔

توبیالفاظ وضاحت سے بتارہے ہیں کہ عرایا کے معنی ہیں کسی کوعطیہ کے طور پر نخلہ کا دیدینا اور تمام اہل لغت نے اس کی یمی تفصیل کی ہے۔

#### روايةً تائيد

اورروایۃ اس کی تائیداس بات ہے ہوتی ہے کہ جگہ آپ دیکھر ہے ہیں کہ "**لاہل المعریۃ**"کے الفاظ آر ہے ہیں کہ "**لاہل المعریۃ**"کے الفاظ آر ہے ہیں ۔عربیہ کے مالکوں کواجازت دی ،تواهل العربیۃ اسی وفت کہاجائے گا جبکہ اس سے عطیہ نخلہ مراد ہو۔امام شافعیؓ کی تفسیر میں اهل العربیۃ کے کوئی خاص معنی نہیں بنتے۔

اس کی مزیدتا ئیداس بات سے ہوتی ہے کہ امام مالک ؒ نے عرایا کی وہی تفصیل کی ہے جو حنفیہ نے کی ہے اور امام مالک ؒ تعامل اہل مدینہ میں سے سب سے بڑے عالم بیں اور بیہ واقعہ عرایا کامدینہ منورہ ہی کے لوگوں کا تقاء اہل مدینہ کے بال ہی پیش آتا تھا۔

 أليس فيه : نهي بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ قال : لا . [أنظر:  $^{24}$ 

یکی وجہ ہے کہ مفیان بن عینیہ گہتے ہیں کہ میں نے کی بن سعید سے کہا جبکہ میں بچھا: ''إن اھل مکة

یقولون: إن النبی کی رخص لھم فی بیع العرایافقال و مایدری اھل مکة'' لینی اہل مکہ کوکیا پت

کہ ایا کیا ہوتا ہے۔ ''انہ یسروونہ عن جاہر'' انہوں نے کہا حضرت جابر کی سے اس کوروایت کرتے ہیں
اور حضرت جابر کی اہل مدینہ میں سے ہیں، ''فسکت''اس پروہ خاموش ہوئے تو سفیان بن عینیہ گہتے ہیں کہ
''انسما اُردت اُن جابراً من اُھل المدینہ'' ، میرامقصدیت کے عالم سے کہ عرایا کیا ہوتا ہے تو اہا کہ کو کو ایا کیا ہوتا ہے تو اہا ملک نے اہل مدینہ ہی سے معلوم کر کے بیت صیل کی ہے، جوانہوں نے بیان فرمائی۔

### درایة بھی حنفیہ کا مسلک راجے ہے

اوردرایة خفیہ کا مسلک اس کے راج ہے کہ مزابۃ بیر ہوا کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اس کئے اس کوحرام قراردیا گیا تو یہ بات کوئی عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ ایک چیز پانچ وس سے زیادہ ہوتو رہوا، اور پانچ وس سے کم ہوتو رہوا نہیں ۔ معاملہ بعینہ وہی ہے لیکن پانچ وس سے ادپر چلا گیا تو رہوا ہے وہ فا ذَنُو ابحرُ ب مِن اللّٰهِ وَرَسُولِهِ کُلُ کَامُصدا ق ہے اور اس پرشد بدوعید یں ہیں اور پانچ وس سے ایک صاع کم ہوگیا تو وہی معاملہ جائز بھی ہوگیا، جبکہ رہوا کے اندر شریعت نے قبیل اور کثیر کا فرق نہیں کیا۔ قبیل ہویا کثیر اگر رہوا ہے تو حرام، شریعت نے قبیل کثیر دونوں کوحرام قراردیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ پانچ وس سے کم میں تو طلال ہے اور پانچ وس سے نریوہ میں حرام ہے اس کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا۔ اس واسطے حفیہ کہتے ہیں کہ شافعیہ والی تفصیل درست نہیں نے بلکہ مالکیہ والی تفصیل درست ہیں۔ کا

سوال: اب سوال بیہ پیدا ہوا کہ جب مالکیہ کی تفسیر درست ہے توان کی پوری بات مانیں کہ وہ اس کوهنیقة بیچ کہتے ہیں۔

جواب: جہاں تک عرایا کی تفصیل کا تعلق ہے تو وہ ہم نے مالکیہ سے اس لئے لی کہ وہ اہل مدینہ کے سب سے بڑے عالم میں کیکن آگے پھراس کی تخریخ تلح فقہی میں ہماراان سے اختلاف ہوااور بیا ختلاف بھی صورت مسئلہ میں نہیں بلکہ صورت مسئلہ ہمارے اوران کے نز دیک ایک ہی ہے کیکن آگے تخریج میں اختلاف اس لئے ہوا کہ وہ

الله عن رسول الله و عن ١٢٢٠ و وقم : ٢٨٣٨ و وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله وقم : ٢٢٣ ا ، و سنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، وقم : ٢٩١٩ .

۱۲۸ فیض الباری ، ج: ۳، ص: ۲۳۸.

یع حقیقی قرار دے رہے ہیں جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک مبہ تا منہیں ہوالہذا مبہ تام نہ ہونے سے قبل جو کھ تبادلہ ہور ہاہے اس کوحقیقت میں بھے نہیں کہہ کتے۔

# حنفيه كے مسلك بردوا شكال

پہلااشکال

ایک اشکال بیہ وتا ہے کہ اگر آپ کی بات عرایا کی تفصیل کے سلسلے میں مانی جائے تو بیہ معاملہ مزابعۃ نہیں ہے اس لئے کہ یہ بین نہیں ہے ، اگر مزابعۃ ہوتو یہ بی ہے تو جب بیر بین نہیں تو مزابعۃ بھی نہیں ۔ البذا مزابعۃ نہیں تو اس کے کہ یہ بین نہیں ہوا ہے ہوتو یہ بی جب کہ حضور وہانے مزابعۃ کی حرمت بیان فر مائی تو عرایا کواس سے مشتیٰ فرمایا ، تو اگر یہ بین تھی ، مزابعۃ نہیں تھا ، تو پھر استناء کی کوئی حاجت نہیں تھی ، استثناء میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ مشتیٰ مشتیٰ منہ میں داخل ہوتا ہے پھر اس سے اس کو نکا لا جاتا ہے تو آپ کے قول کے مطابق تو یہ داخل ہوتا ہے پھر اس سے اس کو نکا لا جاتا ہے تو آپ کے قول کے مطابق تو یہ داخل ہوتا ہے بھر اس میں تھا تو پھر اسٹناء کی کوئی حاجت نہیں تھی ؟

#### جواب

حنیہ کے قول کے مطابق بید هیقة استناء منقطع ہے اور صورة متصل ہے، کیونکہ صورتا بھے ہے، البذا بیصورة متصل ہے کیونکہ هیقة کے نہیں البذا هیقة بیمنقطع ہے اور استناء کی صورت اس لئے پیش آئی کیونکہ بیصورة کھی اس واسطے شبہ ہوسکتا تھا کہ مزاہنة کی حرمت میں بیاسی داخل ہو، تو آپ نے پھراس کو مشتی فرما دیا۔

#### د وسراا شكال

دوسراا شکال حنفیہ کے مسلک پریہ ہوسکتا ہے کہ روایات میں عرایا کے لفظ کے ساتھ ساتھ تھے کا لفظ جگہ جگہ آیا ہے بچے العرایا وغیرہ تو آپ کے قول کے مطابق تو یہ بچے ہی نہیں ہے تو تھے کا لفظ حدیث میں کیسے آیا؟

#### جواب

ہم نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگر چہ هیقة نے نہیں ہے لیکن صورة بیج ہے تو اس صورت کا لحاظ رکھتے ہوئے بیخ کا لفظ حدیث میں آگیا اور یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ بیخ کا لفظ حضور اقد س کھنے نے استعال نہ فر مایا ہو بلکہ راویوں میں سے کسی نے اس معاطے کوصورۃ بیج سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ لفظ بیج کا اضافہ کر دیا۔ روایت بالمعنی کرتے ہوئے میں معاملہ چونکہ بیج کا ہے اس لئے لفظ بیج بر حادیا اور اس کو نبی کریم کی کی طرف منسوب

کرنا درست نہیں ۔

میں نے '' تکملہ فتح الملہم'' میں عرایا ہے متعلق وہ روایتیں جمع کی ہیں اوراس ہے دکھایا ہے کہ بہت کثرت سے الیں روایات آئی ہیں جن میں بچے کالفظ موجود نہیں اور حضور رکھا کی طرف جوالفاظ منقول ہیں ان میں بچے کالفظ موجود نہیں ہے۔ یہ بچے عرایا کا خلاصہ ہے۔ <sup>14</sup>

#### (۸۴) باب تفسیرالعرایا

وقال مالك: العربة أن يعرى الرجل الرجل النخلة ، ثم يتأذى بدخوله عليه. فرخص له أن يشتر يهامنه بتمر: وقال ابن إدريس: العربة لا تكون إلا بالكيل من التمريدا بيد ، ولاتكون بالبخزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبى حثمة: بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما: كانت العرايا أن يعرى الرجل الرجل فيي ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاؤا من التمر.

# عرايا كى تفسير

امام بخاری رحمہ اللہ نے عرایا کی تغییر پر بیہ متنقل باب قائم کیا ہے اور اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے اور اس میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ عربیہ ہے کہ ایک شخص نخلہ دوسر نے خص کو عطیہ کے طور پر دے پھر جس کو دیا تھا اس کے باغ میں آنے جانے سے اس کو تکلیف ہو۔ تو صاحب عربیہ کے لئے اجازت دیدی گئی کہ وہ موہوب لہ سے کئی ہوئی کھجوروں کے مقابلے میں نخلہ خرید لے۔ بیامام مالک کی تغییر ہوگئی۔

"وقال ابن ادریس" ابن ادریس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مرادامام شافعیؒ میں اور بعض کہتے میں کہ دوسرے میں ، ہبر حال ابن ادریس کہتے میں کہ عرایا کی بیچ بھی نہیں ہوتی مگر کیل کر کے پیڈ بید کے ساتھ ہوا درمجاز فت سے نہیں۔

اگریہ شرط لگا دی جائے کہ مجازفت نہیں ہے بلکہ ابھی ہم کا منتے ہیں اور تو لتے جاتے ہیں اور تمہیں اس کے بدلے میں دیتے جاتے ہیں، اس طرح ہوتو اس پر کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ وہ مزاہنہ رہے گا ہی نہیں، وہ جائز ہوجائے گا۔

"ومسمايقويه قول سهل ابن أبى حدمة" لعنى الله ابن البي حمد كا قول اس كى تقويت كرتا ہے كه

<sup>14].</sup> هذه خلاصة ماأجاب به شيخنا القاضي المفتى تقى العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٢٠٣٠. ٣٢٢.

انہوں نے کہا کہنا ہے ہوئے وین کے ساتھ لیعنی مطلب میہ ہے کھن انگل اور تخمینہ سے نہیں بڑکہ با قاعدہ ناپ کر۔ "**وقبال ابن إسسحاق فی حدیثہ عن نافع"** عبداللّٰہ بن عمرٌ نے بھی پیفسیر کی ہے کہ عرایا یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کوایک نخلہ یا دونخلے ویتا ہے۔

"وقال بىزىدعن سفيان بن حسين" اوريزيد، سفيان بن حسين كمانبول بن حسين سے روايت كرتے ہيں كمانبول في كبنى كروايا كھوركے در فت ہوتے تھے جومساكين كو بہد كرد ہے جاتے تھے۔ توان كے بچلول كے پكنے كا بتظاركرناان كے لئے مشكل ہوتا تھا۔ للنداان كے لئے اجازت دى گئى كدو دا پنے عرايا كون وي ديں جتنى كھوركے عوض جاہيں، بيامام احمد بن حنبل رحمداللہ كا مسلك ہواكہ وہ من غير الواہب تھ ديتے تھے۔

موی بن عقبہ نے اس کی تغییر ہیں ہے کہ عرایا کچھ معین نخلات تھے جن کے پاس آ دمی آتا تھا اور خرید لیتا تھا۔ بیاس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ عرایا کے متعلق عام طور سے اور زیادہ تر بیتفییریں ہیں کہ بیعری سے نکلا ہے۔ جس کے معنی عطیہ ہوتے ہیں اور ''اعوی بعوی بعوی اعواءً'' کے معنی ہیں عطیہ دینا۔ لیکن بیاشارہ اس بات کی طرف کررہے ہیں کہ بیہ ''عصوی بعوو'' کے معنی کہیں پر چلے جانا کے ہیں '' عواہ'' بعنی ''اتاہ'' اس کے پاس چلا گیا تو اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہ اس کا نام عرایا اس لئے رکھا گیا کہ لوگ معین نخلات کے پاس آتے تھے اور اس کو خرید لیتے تھے۔ لیکن بیمر جوع قول ہے۔

#### (٨٥) باب بيع الثمارقبل أن يبدو صلاحها

یعن بھلوں کی بھے کا بیان ہے اس کی صلاح ظاہر ہونے سے پہلے، ''بدا ببدو'' کے معنی ظاہر ہونا ہیں اور صلاح کے معنی اس کی درمتگی کے ہیں۔

#### بدو صلاح کے معنی

اس کی تفسیر میں امام ابوصنیفہ " بیفر ماتے ہیں کہ بدوّ صلاح سے مراد پھل کا آفات سے محفوظ ہوجانا ہے کہ جب وہ اتنا بڑا ہوجائے کہ جس کے بعد جوآفتیں پھلوں کولگا کرتی ہیں ان سے وہ محفوظ ہوجائے ،تو کہیں گے کہ بدوّ صلاح محقق ہوگئی۔

اورامام شافعی کے نزویک اس سے مراد پھل کا یک جانا ہے۔ اس

عل تكملة فتح الملهم ، ج: ١، ص: ٣٨٣.

## تشريح

حضرت بہل بن ابی حمد ظاہ (جوبی حارثہ ہیں) نے عروۃ بن زبیر ظاہ کوحدیث سائی حضرت زید بن البت ظاہدے کہ: انہوں نے فرمایار سول اللہ فالے کے عہد مبارک میں لوگ پھلوں کی تیج کیا کرتے تھے۔ (لیمن ابھی پھل پکانبیں ہوتا تھا، درخت پر ہوتا تھا ای وقت میں تیج کرلیا کرتے تھے اور پھروہ درخت پرلگار ہے دیے تھے )۔ ''فساف اجسلا النہ السان ''جب لوگ کٹائی کرتے ''جسلہ بجہ ان اور ان کے ایک دوسر ے سے تقاضی کا وقت آتا مثلاً بائع پیے کا مطالبہ کرتا اور مشتری پھلوں کا مطالبہ کرتا اور مشتری پھلوں کا مطالبہ کرتا اور ان کے ایک دوسر ے سے تقاضی کا وقت آتا مثلاً بائع پیے کا مطالبہ کرتا اور مشتری پھلوں کا مطالبہ کرتا اور ان گئی دوسر ے بیلے بی سڑ جاتا ہے اور اس میں بد بو پیدا ہوجاتی ہے ایک بیاری ہوتی ہے جس سے پھل درخت پر پکنے سے پہلے بی سڑ جاتا ہے اور اس میں بد بو پیدا ہوجاتی ہے ناصف ہم کی آ فتیں آتی ہیں تو کسی کا خام میں گئا ہم دمان تھا کہ کومراض اور کسی کو قضا م بھی ایک کومراض اور کسی کو قضا م بھی ایک کومراض اور کسی کوقشا م کہتے تھے۔ آگے خود تیوں الفاظ کی تغیر کردی کہ دمان ، مراض اور قشام میں جسے وہ آپ کو دیسے وہ آپ کے خود تیوں الفاظ کی تغیر کردی کہ دمان ، مراض اور قشام میں کی وجہ سے وہ آپ کسی ہوتی تھیں۔ ''عاہات'' ہیں جوتی تھی جس کی وہد سے وہ آپ کسی ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کسی ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کسی ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کسی ہوتے ہیں ، ایکی آ فت ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کسی ہوتے تھی تین ایک وہ بے وہ آپ کسی ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کسی گئی اسی واسط بچھتے تو اور ان پھل مانہیں ۔ الہذا میں پوری قیت نہیں دوں گا۔

 اس وفت تک تم اس کونہ خرید و، جب آفات سے محفوظ رہے تب خرید دتا کہ بعد میں آفت لگنے کی وجہ سے بیہ جھڑا پیدانہ ہو۔

حضرت زید بن ثابت کے فرماتے ہیں یہ جوآپ کے نے فرمایا کہ بدوّ صلاح سے پہلے نہ خریدو، یہ مشورہ دے رہے مشورہ دے رہے مشورہ کے طور پر فرمایا لیعنی لوگوں کوان کے جھٹرے کی زیادتی ہونے کی وجہ سے آپ کہ مشورہ دے رہے تھے۔ ''قسال واخبسو نسی خارجۃ بین زید ' عروۃ بین زیبر کہدر ہے ہیں کہ خارجۃ بین زیدنے جوزید بین ثابت کے اور تا کہ نہیں بیچا کرتے تا بیت کے مساجز ادے ہیں مجھے بتایا کہ زید بین ثابت کے اور مین کے پیلوں کواس وقت تک نہیں بیچا کرتے تھے جب تک کہ ثریا طلوع نہ ہوجائے۔

#### ثريا كے معنی

بعض حضرات نے ثریا کے طلوع ہونے کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ یہ ایک خاص موسم کی طرف اشارہ ہے، ہرروز جس وقت دن طلوع ہوتا ہے، صبح صادق ہوتی ہے تواس وقت کوئی نہ کوئی ستارہ افق مشرق سے طلوع ہور ہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے ، کیونکہ ہروقت ستاروں کی گردش جاری ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ستارہ اس وقت میں طلوع ہور ہا ہوتا ہے کہا جاتا ہے طالع ،مختلف موسموں میں مختلف ستار ہے طلوع ہوتے رہے ہیں تو ثریا جوستاروں کا ایک مجموعہ ہے وہ گرمی کے خاص موسم میں طلوع ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے اس کے معنی میں بیان کئے ہیں کہ جب تک وہ خاص موسم نہ آ جائے جس میں ثریا طلوع ہوتا ہے اس وقت تک وہ کھل نہیں بیچتے تھے کیونکہ یہی موسم ہوتا تھا جس میں کھل اس قابل ہوجاتے تھے کہ وہ آفات سے محفوظ ہوجایا کرتے تھے چنانچے بعض روا تیوں میں ثریا کی جگہ نجمہ آیا ہے۔

بعض حفرات نے اس کی تفییر یوں کی ہے کہ ٹریا سے ستارے کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ پھل کا ابتدائی بورمراد ہے۔''بور''یعنی پھول آنے کے بعد جب اس کے اندر ذرائختی پیدا ہونے لگتی ہے تو اس کو بھی طلوع شریا ہے تعبیر کرتے ہیں۔

لیکن زیادہ ترلوگوں نے پہلی تفسیر اختیار کی ہے کہ فجر کے وقت میں طلوع ، صبح صادق کے وقت ثریا کا طلوع ایک خاص موسم کی طرف اشارہ کررہاہے کہ جس کے نتیج میں اس موسم میں آنے کے بعد پھل آفات سے محفوظ ہوجا تا ہے۔ کیونکہ زیادہ تر مدینہ منورہ میں معاملات تھجوروں کے بارے میں ہوتے تھے تو تھجوروں کے پکنے کے لئے ایک خاص موسم ہوتا تھا جس میں ثریا طلوع ہوتا تھا تو پہتہ چلنا تھا کہ اب بیموسم آگیا اب بیآ فات

ية محفوظ بو گيا۔

"فیتبین الأصفومن الأحمو" لیخی اس وقت میں زردرنگ کا پھل سرخ رنگ کے پھل سے ممتاز ہوجا تا زار

"قال أبوعبدالله: رواه على بن بحر" پبلے چونکه ناتمام سندنقل کی تھی اب مکمل سندبھی بیان کردی۔

یہ تو حضرت زید بن ثابت ﷺ نے پس منظر بتایا آ گے متعدد صحابہ کرام ﷺ سے نبی کریم ﷺ کی یہ بات منقول ہے کہ آپﷺ نے بدوّ صلاح سے پہلے بچلوں کی تیج کومنع فر مایا: چنا نچہ پہلے حدیث نقل کی ہے۔

190 ٢ ١ ٩ - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس ﷺ: أن رسول الله ﷺ نهدى أن تبساع لمسردة السنخل حتى تزهو. قال أبو عبدالله: يبعنى حتى تحمر. [راجع: ١٣٨٨]

" زهمی پیزهو" کے معنی خوشما ہوجانے کے ہیں یعنی ویکھنے میں اچھا لَدُنا۔ امام بخاری نے تفسیر کی ہے کہ کہا کے اندرسرخی آ جائے۔ کھجور کا ذکر ہور ہاہے تو تھجور پہلے سنز ہوتی ہے پھر نر دی بڑتی ہے بھر سرخ ہوتی ہے تو تفسیر کر دی تزھو کے معنی خوشما ہونے کے بعنی سرخ ہوجانے کے جیں۔

۱۹۲ ـ حدثنا مسدد: حدثنايحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان: حدثنا سعيدبن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهماقال: نهى البنى الله أن تباع الشمرة حتى تشقح. فقيل: وما تشقح ؟قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. [راجع: ۱۳۸۷]

"قال تحمار" اور "تصفار" يعن وه سرخ بوجائ يازرد پر جائ "ويؤكل منها" اوركائ كل منها" اوركائ بوجائ وجائ بريم الشموة قبل أن يبدو صلاحها" كلائق بوجائ ديم الشموة قبل أن يبدو صلاحها" منع فرمايا ــ

اكل وفي صبحيح مسلم ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٨٢٧، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم: ١٣٨١، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٩٢٣، وعنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، ولنسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٩٣٥، ٢٩٣٩، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، رقم: ٢٠٢٥، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، رقم: ٣٢٢، ٣٢٩، ٣٨١، ٣٨١، ٩٨٥، ٥٩٠٥، ٥٨٨٥، وموطأ مالك ، كتاب البيوع ، رقم: ٢٣٣٢.

# کھلوں کی بیغ کے درجات اوران کا حکم

تھلوں کی بیغ کے تمین درجات میں۔

' پہلا ورجہ یہ ہے گہا بھی پھل درخت کے او پرمطلق ظاہر نہیں ہوا،اس وقت میں بیچ کرنا جیسا کہ آج کل پوراہا نے تھیکہ پردے ، یاجا تا ہے کہ ابھی پھل ہالکل بھی نہیں آیا، پھول بھی نہیں لگے اوراس کوفر وخت کردیاجا تا ہے۔ اس کھل کی آج ہے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ مطلقا نا جائز اور حرام ہے اورکسی کے نز دیک بھی جائز نہیں ایمنی ائمہ اربچہ میں سے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں۔

دوسراورجہ یہ ہے کہ پھل ظاہرتو ہو گیالیکن قابل انفاع نہیں ہے۔ قابل انفاع نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نہ تو کل انسان کے کام آسکتا ہے اور نہ کسی جانور کے کام آسکتا ہے۔ اس کے بارے میں حفیہ کا مخار قول یہ ہے کہ اس کی نیچ بھی جائز ہے۔

تیسراورجہ یہ ہے کہ انسانوں یا جانوروں کے لئے قابل انتفاع تو ہے لیکن ابھی بدوّ صلاح نہیں ہوا یعنی آفات سے منفوظ نہیں و دااور اندایشہ ہے کہ کوئی بھی آفت اس کولگ جائے تو وہ سارا کھل یا اس کا بہت بڑا حصہ ضائع وجائے گا یہ ''بیع الشمرة قبل ان یبدو صلاحها'' کہلاتا ہے۔

پہنے دوجو میں نے بتائے مختار تول کے مطابق دوسرے درجہ کی بھی یہی تین صورتیں ہیں۔ تیسر اجو درجہ ہے یعن "بیع الشمرة قبل أن يبدو صلاحها" جب كه "منتفع به" ہے اس كی پھرتین صورتیں ہیں۔

سے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوریں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ پھل کی نیچ برو صلاح سے پہلے کی گئی لیکن عقد بیج میں یہ شرط لگائی گئی کہ مشتری ابھی اس نیچاں کو در خت سے اتار لے گا ''بشرط القطع فشرط أن يقطعه البائع فوراً'' بیج کے فوراً بعدوہ

ار کوشطی کر لے گا ،اس شرط کے ساتھ اگر بھی کی جائے تو یہ بھی بالا جماع جا کڑ ہے۔

بعض لوَّنول کا ختلاف ہے، شاذفتم کے اقوال ہیں جونا جائز کہتے ہیں ورنہ جمہوراس کے جواز کے قائل ہیں ،اورائیمار بعد بھی اس میں داخل ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بیج کی جائے کین مشتری یہ کہے کہ میں یہ پھل خریدر ہاہوں لیکن میں یہ پھل جب تک یہ کہ تاکہ درخت ہی پر چھوڑوں گا، درخت پر چھوڑنے کی شرط پکنے تک لگائی جائے یہ صورت بالا تفاق ناجائز ہے حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اور شافعیہ سب اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔

تیسری صورت یہ ہے کہ درخت پرلگا ہوا پھل خرید تو ایا اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں لگائی یعنی نہ قطع میں میں کوئی شرط ہے اور نہ درخت پر چھوڑنے کی شرط ہے مطلقا ''عن شرط القطع والترک بیع'' کی گئی۔ اس میں اختلاف ہے: ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک ،امام شافعی اور امام احمد بن صبل اس بیج کو بھی ناجائز کہتے ہیں یعنی اس کو گئی کرتے ہیں بشرط الترک کے ساتھ۔

اورامام ابوصنیفہ اس کو جائز کہتے ہیں کہ جب ''معطلق عن شرط القطع والترک'' ہے، کوئی شرط نہیں لگائی گئی تو بیت کم میں شرط القطع کے ہے کیونکہ بائع کو بیت حاصل ہے کہ کسی بھی وقت مشتری سے کہے کہ پھل لے جا وَاور جارا درخت خالی کردوتو بیجائز ہے۔

حنیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے عموم پر تو آپ بھی عمل نہیں کرتے کیونکہ عموم کا تقاضہ تو یہ ہے کہ بدق صلاح سے پہلے ثماری کوئی بچے جائز نہ ہوخواہ بشر طقطع ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ آپ شرط القطع کی صورت کوجائز کہتے ہیں کہ تو معلوم ہوا کہ آپ نے خود اس کے عموم میں شرط القطع کی صورت میں شخصیص کی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ "مطلقا شرط القطع والعرک" بھی اسی صورت "بشرط القطع" کی طرح ہے کیونکہ جب مطلقا تھے کی جائے توبائع کو ہروقت یہ حق حاصل ہے کہ مشتری سے کہے کہ اس کو نکا لواور درخت کو میرے لئے خالی کر دوتو یہ شرط القطع کے ساتھ ملحق ہے۔

لہذا یہ بیع جائز ہوگی اور گویا حنفیہ کے مشہور تول کی بنیاد پر بیصدیث مخصوص ہے اس صورت کے ساتھ جبکہ مشتری عقد بیع کے اندر بیشرط لگائے کہ میں اپنا پھل اس وقت تک چھوڑوں گا جب تک وہ پک جائے۔اس شرط کے ساتھ بیع کرے گاتو نا جائز ہوگی۔

اوردلیل اس کی بیہ کہ اس صدیث کی بعض روایتوں میں بیلفظ آیا ہے "ارایت ان منع اللّه الشعرة، بمایا حد احد کم مال انعید" بیتا و کہ اگر اللّہ تعالیٰ پھل کوئع کرد ہے بعن پھل کے او پرکوئی آفت آ جائے اوراس کی وجہ سے پھل نہ آئے تو تم اپنے بھائی کے مال کوئس بنا پر طلال کرتے ہو۔ تم نے تو پسے لے لئے اوراس بچارے کو پھل نہ آئے درخت کے او پرچھوڑ نے کی بیہ جوعلت آپ نے بیان فرمائی بیاسی وقت مختق ہو کئی سے جبکہ عقد کے اندرشرط لگائی گئی ہو کہ پھل کو پکنے تک درخت پرچھوڑ اجائے گا،اس سے بتا چلا کہ بید صدیث اس صورت کیسا تھ مخصوص ہے۔ یہ "بیع الفعرة قبل أن بیدو صلاحها" کا بیان ہوا۔

اور چوتھا درجہ بعد بدق الصلاح کی یعنی اگر بدق الصلاح کے بعد پھل فروخت کیا جائے یعنی یا تو پک چاہویا آفات سے محفوظ ہو چکا ہوتو اس میں انکہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ بعد بدق الصلاح جب بجے کی جائے گی تو جائز ہے بعنی تینوں صور تیں جائز ہیں بشسوط القطع بھی ، بشسوط العرک بھی اور بسلا شہوط ششی بھی ، اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضورا قدس میں نے فرمایا۔ "نہی عن بیع العماد حتی ببدو صلاحها" تو" حتی ببدو صلاحها" تو" حتی ببدو صلاحها" تو ترمنہ وم غایت بہے کہ جب بدق الصلاح ہوجائے تو پھر نہی نہیں تو جب

بد ۃ الصلاح کے بعد نبی نہیں تو کوئی بھی صورت ہوخواہ بشر طالقطع ہویالا بشر طالترک ہویا بلاشر طشک ہونتیوں صورتوں میں جائز ہوگا۔

اورامام ابوصنیفهٔ قرماتے ہیں کہ قبل بد ق الصلاح میں اور بعد بد ق الصلاح میں کوئی فرق نہیں ، جوصور تیں وہاں جائز ہیں وہ یہاں بھی ناجائز ہیں۔ چنا نچھا گر "بشہ وہاں ناجائز ہیں وہ یہاں بھی ناجائز ہیں۔ چنا نچھا گر "بشہ وہاں ناجائز ہیں وہ یہاں بھی وہ القطع" ہو یا "مطلق عن شرط القطع و الترک" بوتو جائز ہے اور بشرط الترک ہوتو یہاں بھی وہ ناجائز ہیں۔

البتہ اس میں امام محمدٌ بیے فرماتے ہیں کہ اگر پھل کا حجم یعنی اس کا سائز مکمل ہو چکا ہواور اس میں مزید اضا فہنیں ہونا ہے قب بطرط الترک ہے بھی جائز ہے۔ مثلاً تھجور جس سائز کی ہوتی ہے اگر درخت کے او پراتی بڑی ہو چکی ہے کہ اس میں مزید اضا فہنیں ہونا ہے ، تواب اگر بشرط الترک کے ساتھ تھے کرے گاتو بھے جائز ہوگ۔ لیکن شیخین ؓ کے نز دیک اس کا سائز مکمل ہوا ہویا نہ ہوا ہو دونوں صور توں میں بشرط الترک نا جائز ہے۔ ان دونوں حضرات کے نز دیک ممانعت کی اصل وجہ بیہ ہے کہ بھے کے ساتھ ایک الیی شرط لگائی جار ہی ہے

جومقتضائے عقد کے خلاف ہے اور "نہی رسول الله ﷺ عن بیع و شرط" اوراس میں احدالمتعاقدین کی منفعت ہے اور جب الیی شرط تع کے اندرلگائی جائے تو وہ شرط تع کوفاسد کردیتی ہے۔ لہذا یہ بیج ناجائز ہے۔

#### اعتراض:

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حفیہ کا مسلک اختیار کیا جائے تو ''قبل ان یبدو صلاحها '' اور ''بعد ان یبدو صلاحها '' اور 'نبعد ان یبسدو صلاحها'' میں کوئی فرق نہیں رہتا۔اور دونوں کا حکم ایک جیسا ہوجا تا ہے۔تو پھر حدیث میں ''حتسی یبدو صلاحها'' کی قید کیوں لگائی گئی ؟

#### جواب:

در حقیقت قبل بدوّالصلاح اگر ہے گی جائے اور اس میں بیشر ط لگا دی جائے کہ پھل کو درخت پر چھوڑ ا جائے گا تو اس میں دوخرا بیاں ہیں۔

ایک خرابی توبہ ہے کہ اس میں ایک الیی شرط کے ساتھ تھے ہور ہی ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے۔
دوسری خرابی بیہ ہے کہ اس میں مشتری کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ آفت لگ جائے اور اس کو پکھنہ
ملے۔ بخلاف بعد بدوّ الصلاح کے کہ اس میں دوسری خرابی نہیں ہے صرف پہلی خرابی موجود ہے اور وہ ہے تھے کے
ساتھ مقتضائے عقد کے خلاف شرط لگانا۔ توجس حدیث میں آپ کھی نے "حتی بیدو صلاحها" کی قیدلگائی
ہے وہاں اس خاص صورت کا بیان کرنا مقصود ہے جس میں دوخرابیاں ہیں ، اور اس دوسری خرابی کی طرف آپ

ﷺ نے اشار وفر مایا \_ "أرأیت إذامنع الله الشمرة بما یا خذاحد کم مال أحیه؟".

اس خاص حدیث میں مقصود لوگوں کو مشتری کے نقصان کی طرف متوجه کرنا تھا۔ اور بیخرابی صرف "قبل بدو الصلاح" کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے آپ اللہ نے "قبل ان بدو الصلاح" کی قیدلگائی اور یہ قیداحتر ازی نہیں ہے بلکہ ایک خاص صورت مسلم کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے جہاں تھ بالشرط کا نقصان مشتری کو پہنے رہا ہے اس واسطے "قبل ان یبدو صلاحها" کہا گیا۔ یہ ندا ہب کی تفصیل کا مخضر خلاصہ ہے۔

#### سوال:

جب مشتری میشرط لگا تا ہے کہ میں پھل پکنے تک درخت پر چھوڑوں گا تو مشتری خود میشرط اپنے فائد ہے کے لئے ہی لگا تا ہے۔اب اگرا بی لگائی ہوئی شرط سے اس کونقصان پہنچ جائے تو اس نقصان کی تلافی خود اس کوکرنی چاہئے۔اوراس کی ذمہ داری کسی دوسرے پرعائز نہیں ہونی چاہئے کیونکہ شرط تو وہ خودلگار ہاہے؟

#### جواب:

شریعت ہمیشہ جب کوئی تھم لگاتی ہے تو متعاقدین کے نفع کودیکھتی ہے کہ کسی فریق کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہورہی ، چاہے وہ فریق اس زیادتی پر راضی ہوجائے تب بھی شریعت اس کومنع کرتی ہے۔

اس کی بے شارمثالیس گزری ہیں ''تسلقسی المجلب'' ہے بعنی تلقی الحبلب میں نقصان دیہات والوں کا ہوتا ہے،ان کو غلط بھا وَ بتایا جا تا ہے اور وہ کم دام پر فروخت کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور وہ خوشی سے فروخت کردیتے ہیں،کین شریعت نے ان کا لحاظ کیا کہ یہ جائز نہیں۔ چاہےتم رضا مندی سے کروتب بھی جائز نہیں۔

ای طرح ربواہے، آ دمی مجبورہ اوروہ سود دینے پرراضی ہوجاتا ہے کیکن شریعت نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ، تو کسی فریق کا اپنے نقصان پر راضی ہوجانا بیشریعت کی نگاہ میں معترنہیں ۔ وہ راضی ہوجائے یا شرط خود لگائے تب بھی شریعت کی نگاہ میں معترنہیں ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شرط مشتری نے لگائی ہے یا بائع نے لگائی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بیخواہش بائع کی ہوتی ہے کہ بدوّالصلاح سے پہلے نیج دوں نہ کہ مشتری کی کہ پہلے خریدلوں لیعنی بائع کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پہیے بھی مل جائیں اور پھل کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ اس سے پہلے ہی میراباغ بک جائے۔

اب مشتری کہتا ہے کہ ابھی خریدوں گاتو کیا کروں گا؟ میں خود کھاؤں گایا جانوروں کو کھلاؤں گا؟ میں خریدتو لوں لیکن اس وقت اس کو درخت پیر ہے دو کہ یہ پک جائے تا کہ میرا کچھ فائدہ ہوجائے ۔ تو اس "میسے خریدتو لوں لیکن اس وقت اس کو درخت پیر ہے دو کہ یہ پک جائے تا کہ میرا کچھ فائدہ ہوجائے ۔ تو اس

الشمرة قبل يبدو صلاحها" كااصل محرك مشترى نبيس بوتا بلكه بائع بوتا ہے۔ اگر بائع يہ كہ كه ميں كينے ك بعد يجوں گا تو مشترى بہت خوش موجائے گا مجھے پہيے بھى دينے نه پڑيں گے اور جب كيے گا تواى وقت خريدوں گا، تواصل محرك بائع موتا ہے۔

لہٰذااس بات کاکوئی اعتبار نہیں کہ مشتری نے خود شرط لگائی ہے۔ یہ مسئلہ کی حقیقت ہے،اس کی مزید تفصیل " تعکملة فتح المملهم" میں ہے۔

# موجوده بإغات ميں بيغ كاحكم

موجوده باغات میں عام طور پرجو بیچ ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگریشکل ہو کہ پھل بالکل ظاہر نہیں ہوا تو وہ تمام فقہاء کے نز دیک ناجا تز ہے۔

دوسری جوصورت ہے کہ ظاہر ہو گیا اور ظاہر ہونے کے بعدا بھی بدق الصلاح نہیں ہوئی اوراس کو بیچا گیا، تو اگر بشرط القطع بیچا جائے تو جائزہے،''مطلق عن شرط القطع و التوک'' بیچا جائے تو بھی جائزہے، چاہے بائع رضا کارانہ طور پر پھل کو درخت پر چھوڑ دیتو بھی جائزہے۔

#### المعروف كالمشروط

البته يبال يرعلامه ابن عابدين شائي نے ايک شرط لگادي۔

انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ عرف اس بات کا ہو کہ جب بھی پھل بیچا جاتا ہے، تو "بیشسرط التبقسی عسلسسی الا 'شسجسار'' بیچا جاتا ہے تو چاہے عقد میں شرط نہ لگائے تب بھی وہ شرط محوظ تھجی جائے گی اور بیج ناجائز ہوگی۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ " المعروف کالمشروط"۔

# علامها نورشاه كشميري رحمه الله كاقول

علامہ انورشاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ مجھے علامہ ابن عابدین شامی کے اس قول سے اتفاق نہیں۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ سے یہ بات منقول ہے کہ لوگ آپین میں بھے کرتے تھے اور عام طور پر پھل درخت پر چھوڑا کرتے تھے اس وقت میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر مطلق بھے کی جاتی ہے تو جائز ہوگی۔ جب امام ابو حنیفہ سے یہ صراحت موجود ہے تو پھر علامہ ابن عابدین شامی نے جو تو اعد کی بنیا د پر تخ تا کہ کی ہے المعور ف کالمشروط "اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا اگر عرف بھی ہوتو بھی بہر حال جائز ہے۔ الح

٢ كي راجع للتفصيل: فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٥١.

میں اس پرا یک چھوٹا سااوراضا فہ کرتا ہوں فرض کرو کہ عقد کے اندر کسی نے چھوڑنے کی شرط لگائی تو حنفیہ کے قواعد کا مقتضاء تو یہ ہے کہ بیصورت بھی جائز ہو۔اس لئے کہ حنفیہ کے نز دیک اس عقد کے نا جائز ہونے کی وجہ رہے ہے کہ عقد کے اندریہ شرط مقتضاء عقد کے خلاف لگائی جارہی ہے۔

میں نے بیمسکلہ پیچھےتفصیل سے بیان کیا تھا تو وہاں عرض کیا تھا کہ وہ شرط جومفسد عقد ہوتی ہے اس سے تین قسم کی شرا نُطمشتنیٰ ہیں ۔

مہلی وہ جومقتضا ءعقد میں داخل ہے اور وہ عقد کو فاسد نہیں کرتی ۔

دوسری وہ شرط کہ اگر چہ مقتضاءعقد کے اندر داخل نہیں لیکن اس کے ملائم اور مناسب ہے، جیسے فیل کی شرط اور رہن کی شرط وغیرہ بیعقد کے لئے مفسد نہیں ہوتی ۔

تیسری و و شرط جو متعارف بین التجار ہوگئی ہو کہ وہ وعقد کا حصہ بھی جاتی ہو جیسے کوئی فریج خرید تا ہے تو ایک سال کی فری سروس ہوتی ہے تو بیشر ط مقتضا وعقد کے خلاف ہے لیکن چونکہ متعارف ہوگئی۔ تو متعارف ہونے کی وجہ سے جائز ہوگئی اور فقہا و متقد مین نے اس کی مثال دی ہے ''ان یستسری المنعل بشسر ط ان یعدو ہوائے ، المبانع '' تو پیشر ط متعارف بین التجارہ ہوجائے ، المبانع '' تو پیشر ط متعارف بین التجارہ ہوجائے ، ور پیشر ط کہ اس کو در خت پر چھوڑ اجائے گا بی تو متعارف سے جس کے معنی یہ بیشر ط ہمی خائز ہو، لہٰذائع بشرط الترک میں زائد ہے۔ تو جب شرط متعارف ہوگئی تو اس اصول کا تقاضا ہے کہ بیشرط بھی جائز ہو، لہٰذائع بشرط الترک حائز ہو۔

#### اشكال

یبال ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات اختیار کر کی جائے تو ''بیع النعرة قبل ان یبدو صلاحها'
کی تیزوں صور تیں جائز ہوجا کیں گی ، کیونکہ بشرط القطع پہلے ہی ہے جائز تھی ، مطلق عن بشرط القطع والترک بھی جائز تھی اور اس تو جیہہ کے مطابق بشرط الترک بھی جائز ہوگئ ۔ لہذا کوئی بھی صورت ممنوع نہ رہی کیونکہ ''نہسی رسول اللّٰہ می عن بیع المصمرة قبل ان یبدو صلاحها'' میں پہلے یہ بتایا تھا کہ بشرط الترک پرمحمول ہے۔ اب اگر بشرط الترک بھی جائز ہوجائے تو پھراس کا کوئی محمل ہی نہ رہے گا۔ تو پھر حدیث کا محمل کیا ہوا؟ اور عرف جو ہوتا ہے وہ نص میں تخفیف تو کرسکتا ہے کین نص کو منسوخ نہیں کرسکتا۔ لہذا عرف کیوجہ سے یہ اور عرف جو ہوتا ہے وہ نص میں تخفیف تو کرسکتا ہے لیکن نص کو منسوخ نہیں کرسکتا۔ لہذا عرف کیوجہ سے یہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہوگی ؟

جواب

زید بن ثابت الله کی حدیث میں انہوں نے بیصراحت فرمائی ہے کہ یہ نہی جوآپ اللہ نے فرمائی تھی

" كالمشورة يشيربه" يعنى يدايك مشوره تهاجوآ پول ان كور يا تها دان كى كثرت خصومت كى وجه سي توبيصراحة بنار به بين كه ية كم نبين تهى بلكه محض مشوره تها اورجن احاديث مين لفظ نبى صراحة آيا به توان كواس حديث كى روشى مين نبى تنزيبى پر، نبى ارشاد پرمحمول كياجائ گاكه آپ نے ايك مدايت دى به كه ايسا كرو دائندا به تحريم شرعي نبين به داور جب تحريم شرعي نبين به تو پھراس مين اس بات كاكوكى احمال نبين رہتا كه جب تيون صورتين جائز بوكئين تو پھر حرام كيار ہا؟ كوئى حرام نبين بهد

اس مسئلہ میں میں بیہ بھتا ہوں (واللہ سبحانہ وتعالی اعلم) کہ شرط الترک کے ساتھ اگر بیچ ہوتو جائز ہے لیکن اس صورت کے ساتھ متعلق ہے جبکہ ثمرہ ظاہر ہوگیا ہو،اگر ظاہر نہیں ہواتو جواز کی کوئی صورت نہیں ،اوراگر کیکن اس صورت کے ساتھ متعلق ہے جبکہ ثمرہ نظاہر نہیں ہوا اور کچھ ظاہر نہیں ہوا ہوتو حنفیہ میں سے امام فضلی بیفر ماتے ہیں کہ جو حصہ ظاہر نہیں ہوا اس کو ظاہر شدہ ثمرہ کے تابع مان لیس گے اور یوں تبعاً اس کی بیچ کو بھی جائز کہتے ہیں۔

یے سب کچھ فقہاء کرام نے اس لئے کیا ہے کہ یہ عجیب قصد ہے کہ اول دن ہے آج تک باغات میں سے میں سے بھی ہوتی آئی ہے وہ اس طرح سے ہوتی آئی ہے کہ کوئی بھی اس کی بیچ کے لئے پھل کے کممل پکنے کا نظار نہیں کرتا۔ پیطریقہ ساری دنیا میں ہے اور پی عالمگیر طریقہ ہے۔

تو ہردور کے فقہاء کرام نے بیمحسوں کیا کہ بیموم بلوی کی صورت ہے اور عموم بلوی کی صورت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو تو اعد شرعیہ پرمنطبق کیا جائے۔ اور تحریم سے بچنے کی کوئی بھی اصل شرعیہ نکلتی ہوتو اس کو اختیار کیا جائے تا کہ لوگوں کو حرج لازم نہ آئے ، لبندا اسی زمانے کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف تو جیہات اختیار کی گئیں۔

اما مضلی رحمہ اللہ نے بیکہا کہ جتنی گنجائش شرعاً نکل سکتی ہوہ یہ ہے کہ بسااہ قات شریعت بیعاً کسی شکی کی بیٹے کو جائز قرار دیتی ہے جبکہ اصلاً وہ جائز نہیں ہوتی ، جیسے گائے کے پیٹ میں بچہ ہوتو اس کی اصلاً بیع جائز نہیں لیکن اگر کسی موجود کے شمن لیکن گائے کے تابع ہوکر جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح مستقل معدوم کی بیج جائز نہیں لیکن اگر کسی موجود کے شمن میں معدوم کی بیچ کردی جائے تو جائز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم کہیں گے کہ پچھ پھل جوموجود ہیں وہ اصل ہیں اور جوابھی وجود میں نہیں آئے وہ تا بع ہیں تو اس کو تا بع ہیں تو تا بع ہیں تو اس کو تا بع ہیں تو تا بع ہیں تو اس کو تا بع ہیں تو تا بع ہیں تو اس کو تا بع ہیں تو تا بع ہیں تو

لہٰذاد کیھئے! فقہاء کرام نے کہاں تک سہولت کے راستے نکالے ہیں لیکن جہاں بالکل قطعاً ظہور نہ ہوا ہو،ایک پھل بھی ظاہر نہ ہوا ہوتو اس وقت میں بیچ کی کوئی صورت نہیں ہے۔

بعض حضرات نے اس کوسلم کے ذریعہ جائز کرنے کی کوشش کی کہ بچ سلم کرلو،لیکن یا در کھئے کہ سلم کسی خاص درخت یا باغ میں نہیں ہو سکتی ۔ سلم میں بیتو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے دومہینہ یا چھ مہینے کے بعد ایک من گندم دیں گے یا ایک ٹن مجور دیں گے وہ مجوریں یا گندم کہیں سے بھی ہوں ۔ لیکن اگر کہا جائے کہ اس باغ کا کھل دیں

گے یااس باغ کے اس درخت کا کچل دیں گے توبیلم نہیں ہو سکتی ، کیونکہ کیا پتہ کہ اس باغ میں کچل آتا ہے کہ نہیں آتا ، کیا پتہ اس خاص درخت پر کچل آتا ہے یا نہیں آتا ۔ لہذا اس میں غرر ہے اس لئے یہ جائز نہیں ۔ اورسلم کی دوسری شرائط بھی مفقو دیں ، اجل کا تعین کرنا مشکل ہے ، اس میں مقدار کا تعین کرنا مشکل ہے ، کتنا کچل آئے گا کچھ پتہ نہیں تو اس میں سلم کی شرائط نہیں یائی جارہی ہیں اس لئے سلم نہیں ہو سکتا۔

لہٰذا خلاصہ بیہ ہے کہ ظہور سے پہلے جواز کی کوئی صورت نہیں البتہ اگرتھوڑ اسابھی ظہور ہوگیا ہوتو پھر بیج ہوسکتی ہےاوراس میں شرط الترک بھی جائز ہے۔ ۳کی

#### (٨٦) باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها.

۱۹۷ - ۱۱۹ - حدثنا على بن الهيثم: حدثنامعلى: حدثناهشيم: أخبرنا حميد: حدثناأنس بن مالك النبى النبى الله الله الله عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النحل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أويصفار. [راجع: ١٣٨٨]

یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اوراس میں صرف اس بات کامعمولی سافرق ہے کہ یہاں بیع الثمر ۃ کے بجائے تیج النظم ۃ کے بجائے تیج النظم ہے۔

"قال ابوعبدالله كتبت أنا عن معلى بن منصور إلا أنى لم اكتب هذا الحديث عنه"

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیر حدیث علی بن پیٹم سے روایت کی ہے اور وہ معلیٰ بن منصور سے روایت کر ہے ہیں، تو معلیٰ بن منصور اس حدیث میں امام بخاریؒ کے استاذ الاستاذ ہوئے ۔لہذاا مام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے براہ راست ان سے پڑھی ہیں ،البتہ یہ حدیث براہ راست معلیٰ بن منصور سے متعددا حادیث کھی ہیں اور براہ راست ان سے پڑھی ہیں ،البتہ یہ حدیث براہ راست معلیٰ بن منصور سے نہیں سی بلکہ علی بن بیٹم کے واسطے سے سی ہے۔

# (٨८) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهومن البائع

امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ جب کسی نے بدوّ الصلاح سے پہلے پھل بچے دیئے بھران کوآ فت لگ گئی تووہ بائع کا نقصان سمجھا جائے گا۔یعنی مشتری کا نقصان نہیں ہوگا۔

### ترجمة الباب مين مختلف فيهمسكله

اس باب میں دوسرا مسکلہ مختلف فیہ ہے کہ جن صورتوں میں بھے الثمر ہ قبل بدوّ الصلاح جائز ہوتی ہے علی

٣ كل راجع: تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٨٣ ـ ٣٩ ٢.

ا ختلاف الاقوال ،ان صورتوں میں اگر پھل درخت پر چھوڑ دیا گیااور بعد میں کوئی آفت لگنے سے وہ پھل ضائع ہوگیا تواس کی ذیدداری آیا بائع پر ہوگی یامشتری پر ہوگی ؟

ائمه ثلا شرحمهم الله كامذهب

ائمہ ثلاثہ کُے نزدیک اگر بشرط القطع بیچ کی جائے تو جائز ہے لیکن اگر ''بیع بشیوط المقطع'' کی گئ لیکن بعد میں آپس کی رضا مندی سے اس کو درخت پر چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس پھل میں آفت لگ گئے۔ تو اس صورت میں اختلاف ہے کہ آیا اس آفت کا نقصان با کع اٹھائے گایا مشتری اٹھائے گا؟

امام بخارى رحمه الله كامد هب

امام بخاریؓ نے یہاں اپنے مذہب کا ذکر کر دیا کہ ان کے نز دیک بینقصان باکع کا ہوگا۔

امام شافعی رحمه الله کا مدهب

امام شافعیؓ کے نز دیک نقصان مشتری کا ہوگا۔

امام ما لك رحمه الله كا مذهب

امام ما لکُّ اس صورت میں بیفر ماتے ہیں کہ ایک ثلث کی حد تک اگر آفت گی ہے تب تو نقصان مشتری کا ہے اور اگر ایک ثلث سے زیادہ مچھل ضائع ہوا ہے تو جتنا بھی ایک ثلث سے زیادہ ہوگا اس کا نقصان بائع اٹھائے گا۔

مثلاً فرض کریں کہ اگر کھل دس ہزارروپے میں بچا گیا تھا اور بعد میں آفت کے بتیجہ میں ایک تبائی حصہ ضائع ہو گیا تو اس صورت میں مشتری برداشت کرے گا کہ وہ پورے پیسے اداکرے لیکن بتیجہ میں ایک تبائی حصہ ضائع ہو گیا تو اس صورت میں مشتری برداشت کرے گا کہ وہ پورے پیسے اداکر وصول اگر پورا کھل ضائع ہو گیا تو نقصان بائع کا سمجھا جائے گا یعنی بائع کے لئے شن وصول کرنا جائز نہ ہوگا اورا گر وصول کر چکا ہے تو دو تہائی کی قیمت دینی ہوگی اوراس کو "و صصع کر چکا ہے تو دو تہائی کی قیمت دینی ہوگی اوراس کو "و صصع المجوائع" کہتے ہیں۔

جوائے۔ یہ جائحة کی جمع ہے آفت کو کہتے ہیں ، تومعنی یہ ہوئے کہ بائع پر لازم ہے کہ وہ آفت کی وجہ سے قیمت میں کی کرے۔ قیمت میں کی کرے۔

امام ابوحنيفه رحمه اللدكا مدهب

امام ابوصنیفی کا مسلک میہ ہے کہ جن صورتوں میں بیچ الثمر ۃ قبل بدوّ الصلاح جائز ہوگی اور آخر میں جو رائے میں نے عرض کی تھی کہ وہ جا ہے بشرط القطع ہویا شرط الترک ہویا مطلق عن شرط القطع والترک ہو ہر

چاصل نہیں ہوگا۔

صورتوں میں نیٹے درست ہوتی ہے ،البذا اگر پھل درخت پر چھوڑ دیا گیا ہو،اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک دارو مداراس بات پر ہے کہ آیا بائع نے تخلیہ کردیا تھا یانہیں؟ اگر بائع نے تخلیہ کردیا تھا یعنی مشتری سے کہہ دیا تھا کہ میں نے پھل تم کو نی دیا اب یہ پھل تمہارا ہوگیا جب چا ہوکاٹ کے لے جاؤ، میری طرف سے فارغ ہے۔

ابذا اب آئر تخلیہ کے بعد نقصان ہوا ہے جب تو نقصان مشتری کا ہوگا ورمشتری کے نامہ قیمت واجب ہوگی دیا ہوگی ہے کہ یوری قیمت وصول کرے ۔ بیکن آئر تخلیہ نہیں کہا کہ جب چا ہوگا ہے جاؤمیہ ی طرف سے بالکل کھی نہیں کہا کہ جب چا ہوگا ہو مشتری سے جاؤمیہ ی طرف سے بالکل کھی اجازت ہے تو اب آئر پھل ضائع ہوگا تو یہ بائع کے مال سے ضائع ہوگا اورمشتری سے چہے وصول کرنے کا حق اجازت ہے تو اب آئر پھل ضائع ہوگا تو یہ بائع کے مال سے ضائع ہوگا اورمشتری سے چہے وصول کرنے کا حق

#### یه جارندا هب هو گئے۔

بېبلامام بخاري کا که وه کتے میں که مرحالت میں بالغ ذیمه دار ہے۔

دوسراامام شافعیؓ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرحالت میںمشتری ذ مددار ہے۔

تیسراامام ما نک کا کدا یک ثلث کی حد تک مشتری کو ذیمه دارقر اردینے میں اورا یک ثاث ہے۔ زائد میں بائع کو ذیمه دارقر اردینے میں ۔'

ا**ور چوتھا**ا مام ابوحنیفہ کا کہ وہ تخلیہ کومدارر کھتے میں کہ تخلیہ ہوگا تومشتری کا نقصان اورا گرتخلیہ نہیں : وا تو یا نع کا نقصان ہے۔

امام ابوصنیفہ اور امام شافع کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بی آنخصرت کی این کی علت بیان کی ہے۔ لہٰذا اگر یہ نبی تحر کی ہے تو یہ بشرط الترک نا جائز ہونے کی علت ہے کہ اگرتم نے شرط الترک کی اور بعد میں اس کا کھیل نہ آیا تو تم مشتری کا مال بغیر کسی عوض کے حلال کراو گے ، اس واسطے بشرط الترک ہے منٹے کیا جارہا ہے۔ اور شرط ترک کی مما نعت کی رملت بیان کی حار ہی ہیں۔

اوراً نرممانعت ''تنزیهی'' ہے جیسا کہ آخر میں عرض کیا تھا اور زید بن ثابت طاق کی حدیث ہے بھی بیہ معلوم ہوتا ہے، تو اس ''قسنزیهی'' ممانعت کی علت بیہ ہے کہا گر اس کو جائز بھی قرار دیدیا جائے تو اگر آخر میں

کھاں نہ آیا تو بیچار ہے مشتری کا نقصان ہوگا ،الہٰ دااییا معاملہ نہ کرنا بہتر ہے۔تو یہ مما نعت ''تنزیع ہی''کی علت بیان کی جارہی ہے۔لہٰ دااس سے یہ تیج نہیں نکالا جا سکتا کہ ہر حالت میں نقصان با نع کا ہوگا اور مشتری کا ہوگا اور مشتری کا ہوگا۔
اور امام شافعی جو یہ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں نقصان مشتری کا ہوگا کیونکہ جن صورتوں میں نیچ جائز ہے
تو نیچ کا مقتضاء یہ ہی ہے کہ صان بائع ہے مشتری کی طرف منتقل ہوجائے۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بائع سے مشتری کی طرف ضان تخلیہ سے منتقل ہوتا ہے، جب تک تخلیہ نہ ہوتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ بائع سے مشتری کی طرف ضان منتقل نہیں ہوتا۔لہٰذااس کوعلی الاطلاق مشتری کا نقصان قر ارنہیں دیا جا سکتا۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ اصل تقاضا تو یہ تھا کہ نقصان بائع کا ہو جیسے امام بخاری کہدرہے ہیں لیکن ایک ثلث کی مقدار کوشریعت نے بہت ہی جگہ قلیل قرار دیا ہے۔ لہذا ایک ثلث کی مقدار تک نقصان ہوتو بائع پر نہیں ڈالیس کے کیونکہ یہ نقصان قلیل ہے اور قلیل کوشریعت نے بہت ہی جگہ غیر معتر قرار دیا ہے۔ البتہ اگر نقصان ایک ثلث سے زیادہ ہوجا تا ہے تواصل لوٹ آئے گاجوان کے زدیک اس حدیث کی وجہ سے یہ ہے کہ نقصان بائع کا ہے۔ اس کے جواب میں اس حدیث کی وجہ سے ہم یہ کتے ہیں کہ بائع کا نقصان ہونے کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تخلیہ نہ ہوا ہوتو پورا نقصان بائع کا ہے، اس میں قلیل وکشر کا کوئی فرق نہیں۔ سے لیے پیدا ہوتا ہے جب تخلیہ نہ ہوا ہوتو پورا نقصان بائع کا ہے، اس میں قلیل وکشر کا کوئی فرق نہیں۔ سے لیے پیدا ہوتا ہے جب تخلیہ نہ ہوا ہوتو پورا نقصان بائع کا ہے، اس میں قلیل وکشر کا کوئی فرق نہیں۔ سے کا

اس بارے میں حضرت انس ﷺ کی حدیث نقل کی" نہمی عن رسول اللّه ﷺ بیع شمار" اس نکورہ روایت سے امام بخاریؓ نے استدلال کیا ہے کہ نقصان بائع کا ہے۔

9 9 1 7 ـ وقال الليث :حدثني يونس ،عن ابن شهاب قال :لو أن رجلاً ابتاع ثمر ا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ماأصا به على ربه.

ا مام بخاری رحمه الله نے اپنی تائید میں امام زہری کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کھل خریدا ''قبل ان بیدو صلاحت،' پھراس کوکئ آفت لگ گئ تو اگر پھھ قت آگئ ہے تو وہ رب الثمر کی

٣٤١ عندا خلاصة مناجبات بها شيخنا القاضى المفتى محمد تقى العثماني حفظه الله في تكملة فتح الملهم ، ج: ١،٠٠٠: ٣٤٩ مهـ ٣٨٩ م.

ہوگ۔ یعنی بائع کی ہوگ۔

"الاتبيع الشمر بالتمر"اس عمرادمزابنه باورمزابنه منع ب-

#### (٩٩) بابُ إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه

#### رباسے بیخنے کا متبادل طریقہ

حضرت البی سعید خدری ﷺ اورابو ہریرہ ہے سے بیروایت مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کسی شخص کوخیبر پر عامل بنایا۔ کسی وقت وہ خیبر ہے آئے تو حضورا کرم ﷺ کے لئے کچھ جنیب تھجور لے کرآئے۔ (جنیب اچھی قشم کی تھجور ہوتی ہے ) تو حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کیا خیبر کی ساری تھجوریں ایسی اچھی ہوتی ہیں ؟

اس نے کہانہیں، یارسول اللہ! ساری تھجوریں ایسی نہیں ہوتیں ۔لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دوصاع کے عوض اس فتم کی ایک صاع تجور لیت عوض اس فتم کی دوصاع کھجور دیر یہ اعلی فتم کی ایک صاع تھجور لیتے ہیں۔اور تین صاع دیکر دوصاع لیتے ہیں۔تو آپ گھٹے نے فرمایا کہ ایسانہ کرو( دوسری جگہ فرمایا ''اوّہ عیسن ہیں۔اور تین صاع دیکر دوصاع لیتے ہیں۔تو آپ گھٹے نے فرمایا کہ ایسانہ کرو دوسری جگہ فرمایا کروکہ کی جھی بری کو ملا کران کو درا ہم سے بیچو، پھر درا ہم سے جنیب خریدلو۔

لینی اس طریقه کونا جائز قرار دیااور پھراس کا متباول طریقه بتا دیا که دوصاع ادنیٰ درجے کی تھجوریں درا ہم کے عوض نچ دو پھران درا ہم سے جنیب خریدلو، تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ جب درا ہم سے جنیب خریدی جائے گ تو جنس مختلف ہونے کی وجہ سے تفاضل جائز ہوگا۔

ه كل وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، وقم : ٢٩٨٣ ، ٢٩٨٣ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، وقم : ٢٩٨٧ ، وسنن ماجة ، كتاب التجارات ، وقم : ٢٢٥٠ ، ٢٠١١ ، ٢٠١١ ، ماجة ، كتاب التجارات ، وقم : ٢٢٢٧ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، وقم : ٢٢٢٧ ، ومسند العرب ١١١٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، وقم : ٢٢٢٢ .

یہ صدیث اس بات پر دلالت کررہی ہے کہ اگر کوئی حیار سیح طریقہ پر اختیار کیا جائے تو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ خود نبی کریم ﷺ نے بتایا ہے۔ بظاہر نتیجہ ایک جیسا نکاتا ہے کہ دوصاع ردی تھجور کے بدلہ میں ایک صاع ملا فرق یہ بہوا کہ پہلے براہ راست دوصاع کوایک صاع سے خرید اجار ہاتھا، اب درمیان میں دراہم کوڈال دیا کہ دوصاع کو دراہم سے بیچے اور پھران دراہم سے جنیب خرید لیکن نتیجہ دونوں کا ایک جیسا ہی نکلاتو اس کو حیلہ کہا جاتا ہے۔

## حیلہ مقاصد شرعیہ کو باطل کرنے کا ذریعہ نہ ہو

امام بخاری امام ابوضیفہ پربڑے ناراض ہیں کہ امام صاحب بہت جلے بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آگے جیل کے نام ہے کتاب قائم کی اوراس میں امام ابوضیفہ پربڑا شدیدرد کیا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ حیلہ با نہیں کیونکہ بیاللہ تعالی کے ساتھ دھو کہ کرنا ہے کین اس حدیث میں خود نبی کریم ہوتا ہے جبکہ مقصدوہی ہے جو پہلے کہنا کہ حیلہ سے کیافا کہ ہوتا ہے جبکہ مقصدوہی ہے جو پہلے عاصل ہور ہاتھا، تواس سلسلہ میں حقیقی بات یہ ہے کہ دین اجاع کا نام ہے اور جس طریقہ کوشریعت نے حرام کہاوہ طریقہ حرام ہے، اور جوطریقہ شریعت نے حرام کہاوہ مشافل ایک مردکی عورت ہے کہ کہ میں چا ہتا ہوں کہ ہم دونو ن اکٹھے زندگی گزاریں اور وہ بھی کہتی ہے کہ میں چا ہتا ہوں کہ ہم دونو ن اکٹھے زندگی گزاریں اور وہ بھی کہتی ہے کہ میں خوا ہتا ہوں کہ ہم دونو ن اکٹھے زندگی گزاریں اور وہ بھی کہتی ہے کہ میں نے تبارہ ن کہ کہتی ہے کہ میں نے تبارہ ن کہ کہ میں نے تبارہ ن کہ کہ میں نے تبارہ کیا اور وہ ہور ہنا شروع کردیں ۔ تو بیحرام ہوگا۔

کردیں تو یہ جائز ہے ۔ حالا نکہ نکاح کا منشاء بھی یہ تھا کہ ساتھ زندگی گزاریں لیکن وہ الفاظ استعال کے تو ساری زندگی حلال ہوگئی۔اس واسطے کہ نکاح کا لفظ استعال کے تو ساری کر یہ معاملہ کرنا یہ شریعت کے اتباع کا راستہ ہے اور دوسرا طریقہ اتباع سے ہٹا ہوار استہ ہے۔اس واسطے کہ نکاح کا لفظ استعال کے تو ساری کر یہ حیا ہار مقاصد شرعیہ کے باطل کرنے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ کی جائز مقصد کے حصول کا کوئی جائز طریقہ اختیار کر سے وہ دیا جائز بیس ہے۔اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالی کتاب الحیل میں آئے گی۔

#### (٩٠) باب من باع نخلا قدابرت، أوارضامزروعة، أوبإجارة

٣٠٢٠٣ قال أبو عبدا الله: وقال لى إبراهيم: أخبرناهشام: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبى مليكة: يخير عن نافع مولى ابن عمر: ((أيمانخل بيعت قد أبرت لم يذكر الشمر، فالشمر للذى أبرها. وكذلك العبدوالحرث ،سمى له نافع هولاء الثلاثة)). [أنظر:

## حدیث باب کی تشریح

حفزت مولی ابن عمر لیمنی نافع رکھ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کھجور کا کوئی درخت فروخت کیا (پھل نہیں صرف درخت) جب کہاس نخل کی تابیر ہو چکی تھی اور بچ کے اندر پھل کا کوئی ذکر نہیں کہ بانع کا ہوگا یا مشتری کا ہوگا۔"فالشمر للذی اُبر ھا"یعنی پھل اس کا ہے جس نے اس کی تابیر کی ۔ لیمنی بائع کا ہوگا۔

یہ اس وقت ہے جب نتے کے اندر پھل کے بارے میں کوئی صراحت نہ ہو۔ البتہ اگر نتے کے اندر صراحت ہواوراس بات کی قیدلگادی کہ مشتر ی کہتا ہے کہ میں بید رخت اس کے پھل سمیت خریدر ہاہوں تو پھروہ مبتاع کا ہوگا یعنی مشتری کا ہوگا۔

"و کے ذاک المعبید" یعنی بہی حکم عبد کا بھی ہے کہ ایک شخص کا ایک غلام تھا جس کومولی نے ماذون بنایا ہوا تھا اوروہ غلام کمائی کرر ہاتھا، بازار میں خرید وفروخت سرتایا مزدوری کرتا اوراس کے عوض میں اجرت وصول کرتا تھا۔ چنا نجداس تجارت کے ذریعہ غلام کے قبضہ میں بجد مال ہے یا محنت مزدوری کرکے حاصل کیا ہے۔ اب اس غلام کو ایک شخص نے خریدا اور بائع ہے کہا کہ میں بی غلام خریدتا ہوں ، توا ب سوال بیدا ہوتا ہے کہ غلام کے پاس جو مال ہے وہ س کا ہے؟ فر ماتے ہیں کہ وہ مال مولی کا ہوگا۔ البتدا کر مشتری کا ہوجائے گا۔ بیشر طلگا لے کہ میں بی غلام اس کے مال سمیت خریدر ماہوں تو بھر مشتری کا ہوجائے گا۔

"والمحوث" یبی حکم کھیت کا بھی ہے۔معنی یہ بیں کہ ایک زمین پرکھیتی کھڑی ہے اور کوئی شخص وہ زمین خرید تا ہے تو وہ کھیتی اس بیچ کے اندر داخل نہیں ہوگی بلکہ وہ بائع کی تمجمی جائے گی البتہ اگر مشتری شرط لگادے کہ میں بیز مین کھیت سمیت خرید رہا ہوں تو پھر کھیتی بھی مشتری کی تمجھی جائے گی۔

"سمى له نافع هو لاء الثلاثة" كَبَّ بِي كَنافع في يَيْن صورتين تُخل، عبداور حرث كَانْقل كَي تَصِيل "سمى له نافع هو لاء الثلاثة" كَبُّ بِي كَنافع في الحبونا مالك ،عن نافع ،عن عبدالله بن عمو رضى الله عنهما: أن رسول الله الله قال: ((من باع نخلا قد أبوت فشموتها للبائع إلاأن يشتوطا لمبتاع)).[راجع: ٢٢٠٣]

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله ﷺ نے فرمایا که جس نے تھجور کا درخت ہیا جس کی

٢٤٤ وفي صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم: ٢٨٥٣، وسنن النسائي كتاب البيوع، رقم: ٢٥٥٧، وسنن أبي داؤد،
 كتاب البيوع، رقم: ٢٩٤٧، وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات، رقم: ٢٢٠٢، ومسند احمد، باقي مسند المكثرين من الصحابة، رقم: ٣٣٢٨، ٢٩٤٥، ٥٢٣٥، ٥٢٨١، ٩٠٠١، وموطأ امام مالك، كتاب البيوع، رقم: ٢٣٨١، وسنن الدارمي، كتاب البيوع، رقم: ٢٣٣٨.

تا ہیر ہو چکی ہوتواں کا پھل بائع کو ملے گالیکن اگر مبتاع (مشتری) شرط لگادے تواس صورت میں بیمشتری کا ہوگا، پیتفق علیہ مسئلہ ہے۔

#### شا فعیہ اور حنفیہ کے قول میں فرق؟

لیکن اگر نخل کی بیج قبل التا بیر ہوئی تو اس میں حنفیہ اور ثنا فعیہ کے درمیان اختلاف بیان کیا جاتا ہے۔ ثنا فعیہ کہتے ہیں کہ قبل التا بیر کی صورت میں ثمرہ مبتاع یعنی مشتری کا ہوگا۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ ثمرہ بائع کا ہوگا گویا حنفیہ کے نز دیک قبل التا بیر اور بعد التا بیر میں کوئی فرق نہیں۔ اور شافعیہ کے نز دیک فرق ہے کہ بعد التا بیر ثمرہ بائع کا ہوگا اور قبل التا بیر ثمرہ مشتری کا ہے اور "نے خلا اقد ابرت" کے مفہوم مخالف سے وہ استدلال کرتے ہیں۔

جبكه حنفيه كہتے ہيں كەمفہوم مخالف كاكوئى اعتبارنہيں \_للہذاقبل التابير اور مابعدالتابير ميں كوئى فرق نہيں \_

## ینزاع لفظی ہے

کیکن حقیقت میں شافعیہ اور حنفیہ کا نزاع ، نزاع کفظی ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس بات کوتو دونوں مانتے ہیں کہ اگر ثمرہ فلا ہر بعنی بچوٹ چکا ہوتو با لئع کا ہوگا اورا گر ظاہر نہیں ہوا تو جب بھی ظاہر ہومشتری کا ہوگا۔
لیکن تعبیر میں فرق ہوگیا۔ ظہور کو امام شافعی تعبیر کرتے ہیں تابیر ہے، چنا نچہان کی کتابوں میں بیصراحت ہے کہ اگر کسی نے تابیر نہیں کی اور خود بخو دتابیر ہوگئ تب بھی یہی تھم ہے۔ تو جب شافعیہ صاف صاف کہہ رہے ہیں تو حفیہ کے قول میں اور ان کے قول میں فرق ندر ہا۔ لہذا معلوم ہوا کہ بیزاع ، نزاع لفظی ہے۔ کھل

#### (٩٣) بابُ بيع المخاضرة

٢٢٠٠ ـ حدثناإسحاق بن وهب :حدثنا عمربن يونس حدثنا أبي قال : حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري ،عن أنس بن مالك الله قال: نهي رسول الله عن المحاقلة والمخاصرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.

١٢٠٨ حدثنا قتيبة: حدثنا إسمعيل بن جعفر ،عن حميد، عن أنس النبي النبي النبي الله عن بيع ثمر التمر حتى يزهو ، فقلنا لأنس: ما زهوها ؟قال: تحمر وتصفر. أرايت إن منع الله الثمر بم تستحل مال أحيك؟. [راجع: ١٣٨٨]

كا تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٣٢٧-٣٢٣.

"منخاضرہ بیع الشمرۃ قبل أن يبدو صلاحها" كوكتے ہيں يعنى جس وقت وہ بیع كى جاتى ہے اس وقت يھل سنر ہوتا ہے اس كئے اس كو كا ضرہ كتے ہيں اور اس كا كلم پہلے كر رچكا ہے۔

#### (۹۳) باب بيع الجماروأكله.

9 - ۲۲۰ ـ حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك : حدثنا أبو عوانة، عن أبى بشير ، عن محاهد ،عن ابن عمر رضى الله عنهما ،قال : كنت عند النبى الله وهو يأكل جمارا، فقال : ((من الشجر شجرة كالرجل المؤمن)). فأردت أن أقول : هيى النخلة ،فإذاأنا أحدثهم ،قال : ((هى النخلة )). [راجع ا ٢]

کتاب انعلم میں بیر حدیث گزر چک ہے اور وہاں جمار کالفظ بھی آیا تھا،جس کے معنی گودا کے ہیں لیعنی کھور کے درخت سے بعض اوقات اگر پھل نہ نکالنا ہوتو جو تنہ ہوتا ہے اس کو کھود کراس سے کچھ مادہ نکالتے ہیں، اس کو جمار کہتے ہیں،توبیاس بیچ کاذکر ہے کہ اس کی بیچ ہو سکتی ہے۔

# (90) باب من أجرى أمر الأمصارعلى ما يتعارفون بينهم في البيوع و الإجارة ، والكيل والوزن ، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشورة.

وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم وقال عبدالوهاب ،عن أيوب،عن محمد بن سيرين: لا بأس العشرة بأحد عشر، وياخذللنفقة ربحا. وقال النبي الله لهند: ((خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف)). وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيْراً فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يكفيك و ولدك بالمعروف)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيْراً فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٢] واكترى المحسن من عبد الله بن مسرداس حسارافقال: بكم ؟ قال: بدانقين، فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال: الحمارالحما ر، فركبه ولم يشارطه. فبعث إليه بنصف درهم.

#### معاملات مين تعارف كااعتبار

یہ باب اس شخص کے لئے قائم کیا ہے جوتمام شہروں کے معاملات اس طریقہ پر جاری کرے جوان کے درمیان متعارف ہو،مطلب میر کم تجار کا باہمی عرف شرعاً معتبر ہوتا ہے اور شرعا اس کی وجہ سے بسااو قات معاملات جائز بھی ہوتے ہیں۔

یہ قاعدہ کلیہ بیان کرکے اس کی تائید میں متعدد آ ثاراوراحادیث نقل کی ہیں کہ بیوع، اِجارہ ،مکیال

اوروزن ہر چیز میں تعارف کا اعتبار ہے۔اور یہ جومعاملات جاری ہوتے ہیں،وہ ان کی اس سنت کے مطابق ہوتے ہیں جوان کے نیتوں کےمطابق ہواوران کےمشہور ندا ہب یعنی عرف ورواج کےمطابق ہو۔

"وقال شریح للغزالین" یعنی قاضی شری نے غزالین (جو کپڑ ابنتے ہیں)ان سے کہا کہ آپس میں تمہاراطریقہ ہوہ ٹھیک ہے،مطلب سے کہ ہم اس کومعتر مانیں گے۔"یاسنت کم بینکم"یعنی"الزموا سنت کم بینکم"یعنی"الزموا سنت کم بینکم"یعنی تہاراطریقہ دائج ہے اس کوقائم اور برقر اررکھو۔

"وقال عبدالوهاب عن أيوب عن محمد" اور ثمر بن سرين كايي قول بحى نقل كياكه "لاباس العشرة بأحد عشرة ويأخذ للنفقه ربحا".

یددراصل نیج مرابحہ کا بیان ہے، یعنی اگر بائع ومشتری کے درمیان ایک مرتبہ یہ اصول طے ہوجائے کہ بائع جو چیز بھی دس روپے میں خریدے گا وہ مشتری کو گیارہ میں بیچے گا، گویا دس فیصد نفع لے گا، تو ایسا کرنا جائز ہے، پھرآ گے فرماتے ہیں کہ ''ویا محل للنفقة ربحاً'' یعنی اس چیز کی قیمت کے علاوہ اس کی نقل وحمل پر جوخر پھرآ گے فرماتے ہیں کہ ''ویا محلہ للنفقة ربحاً'' یعنی اس چیز کی قیمت کے علاوہ اس کی نقل وحمل پر جوخر پھی لاگت میں شامل کر کے دس فیصد نفع لگا سکتا ہے۔ اس کوعرف کے باب میں بیان کرنے کا مقصد ہیہ کہ اگر دس فیصد نفع کا صرح فرک عام ہوجائے تو مرابحة بھے کرتے ہوئے اگر دس فیصد نفع پر بھے ہوجائے گی۔

یہاں بیواضح رہے کہ امام ابوصنیفہ ؒ کے نز دیک ہرتتم کے براہ راست اخراجات لاگت میں شامل کر سکتے ہیں، مگرامام مالک ُ بعض اخراجات مثلاً دلال کی اجرت وغیرہ کولاگت میں شامل نہیں کرتے۔ ۸ے

"وقال النبى الله المعدوف" (آگے حدیث آرہی ہے ہندہ؛ زوجہ الوسفیان نے آپ اللہ ہیں اور جھے نفقہ نہیں دیتے ہیں) تو آپ اللہ نے ہندہ؛ زوجہ ابوسفیان نے آپ اللہ سے کہا کہ میرے شوہر بخیل ہیں اور جھے نفقہ نہیں دیتے ہیں) تو آپ اللہ فر مایا کہ تم لے لیا کرواس کے مال میں سے جو تمہارے پاس آئے اتنا کہ جو تمہارے اور تمہارے بیٹے کے لئے کافی ہو۔ الہذااس سے کافی ہو۔ الہذااس سے معلوم ہوا کہ حضورا قدس کے مطابق نے عرف کا اعتبار فرمایا۔

"وقال تعالیٰ: ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِیْرًا فَلْیَا كُلُ بِالْمَعُرُوفَ ﴾ [النساء: ٢] جوشی پتیم كاولی مواوروه اس كے مال كی نگرانی كرر ہا ہو۔ اگرولی محتاج ہے اس كے پاس كھانے كو پچھنہیں ، تو يتيم كے مال سے اپی نگرانی كی اجرت كے طور پر پچھ كھانا كھا سكتا ہے بشر طیكہ وہ معروف اور عرف كے مطابق ہو۔

"واکتری الحسن من عبدالله بن مرداس حمادا" حسن بعری نے حضرت عبداللہ بن مرداس سے ایک گدھا کرایہ پرلیا۔اورصاحب حمارے کہا کہ کتنا کرایہ لو گے؟ اس نے کہا کہ دودانق لول گا۔

٨٤١ عمدة القارى، ج: ٨، ص: ٥١٢.

(ایک دانق ایک درہم کاایک سدس ہوتا ہے) وہ سوار ہوکر گدھے پر گئے۔ پھرایک مرتبہ اورضرورت پیش آئی تو پھر گئے اور کہا! گدھالاؤ، وہ گدھالا یا اوراس پر سوار ہوکر گئے لیکن پیسے طے نہیں کئے بعد میں آ دھادرہم روانہ کیا۔

امام بخاری اس واقعہ سے بیاستدلال کررہے ہیں کہ حسن بھری گنے دوسری مرتبہ عبداللہ بن مرداس سے اجرت طخنییں کی بلکہ پہلے جودودانق کرایہ بتایا تھااس کو للحوظ رکھتے ہوئے اس کو دوبارہ صراحة بیان کرنے کی حاجت نہ بھی کیونکہ بیعرف سے طے ہوگئی۔اور کرایہ پرلے کر چلے گئے بعد میں آ دھادرہم روانہ کیا تو جتنا ادا کرنا تھااس سے زیادہ بھیج دیا کیونکہ دودانق دوسدس ہوتے ہیں اور نصف میں تین سدس ہوتے ہیں تو ایک دانق تفصل زیادہ بھیج دیا۔

اگر عام حالات میں دیکھا جاتا تو یہ بھی فاسد ہوجاتی کیونکہ اجرت مقرر نہیں ہوئی لیکن چونکہ متعارف ہوگئی تھی تو متعارف ہوگئی تھی تو متعارف ہوگئی تھی تو متعارف ہونے کی وجہ سے ضرورت نہیں تھجی گئی۔معلوم ہوا کہ شریعت نے عرف کا اعتبار کیا ہے۔

البتہ عرف کااعتبار کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے؟ اور کون سے عرف کا اعتبار ہے اور کون سے عرف کا عتبار نہیں ہے؟ بیا یک بڑادقیق،طویل اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں پوراایک رسالہ "نشر العَرف فی مسئلة العُرف" کے نام سے لکھا ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے اوراس کا خلاصہ بیان کرنا بھی آ سان نہیں ۔لیکن بہر حال اس میں دوباتیں سمجھ لیں ، وہ یہ کہ جہاں تک معاملات بین الناس کا تعلق ہے اس میں جولوگ معاملہ کرر ہے ہیں انکابا ہمی عرف معتبر ہے اور جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ عرف کی وجہ ہے نص کے اندرکوئی تخصیص کی جائے یا تقیید کی جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ عرف عام ہوتو معنی کے اندر تخصیص یا تقیید بھی پیدا کرسکتا ہے البتہ نص کومنسوخ نہیں کرسکتا۔ ۹ کے

اس حدیث کولانے کا منشاءیہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے ابوطیبہ سے حجامت کروائی ،اورابوطیبہ نے ان کی حجامت کر دائی ،اورابوطیبہ نے ان کی حجامت کرنے سے پہلے اجرت طے نہیں گی۔ پھر آپ ﷺ نے ان کوایک صاع کھجور کی جھر دف اور مشہورتھی ،اس واسطے اجرت طے کرنے کی ضرورت محسوس نہیں سمجھی۔

<sup>9</sup> كل ليراجع: شرح الأشباه والنطائر: ج: 1 ، ص: ٢٧٢ ، فصل في تعارض العرف مع الشرح.

یہ اس تقدیر پر ہے جب یوں کہاجائے کہ آپ کے انجرت طے نہیں کی تھی ۔لیکن دوسرا یہ کہدسکتا ہے کہ عدم الذکر عدم الشک کو مستلزم نہیں ہوتا ہے ۔لہذا اگر راوی نے ذکر نہیں کیا تو اس سے بیلازم نہیں آتا کہ حضور اکرم کھانے واقعۂ اجرت متعین نہیں کی تھی ۔

بندہ حضرت معاویہ ﷺ والدہ ہیں ، انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے کہا کہ ابوسفیان جومیر بے شوہر ہیں وہ بڑے بخیل آ دمی ہیں۔کیا میر سے او پراس کا گناہ ہے کہ میں ان کے مال میں سے پچھ خفیہ طور پر لے لیا کروں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ لے لیا کروجو تمہارے اور تمہارے بیٹوں کے لئے کافی ہوعرف کے مطابق، یہ صدیث مسئلۃ الظفر میں شوافع کی دلیل ہے۔

#### مسئلة الظفر

مسئلة المنظفريي بي كدايك تخص كاكوئى دَين ياحق دوسر برواجب بياوردوسراوه حق نهيس دينا، بعد ميس صاحب حق كوات شخص كاكوئى مال كسى اورطريقه سے ہاتھ آجاتا ہے۔ (ظفر بدماله اس كو ہاتھ آگيااس كا مال) تو آيااس كے لئے بيرمال جائز ہے؟ جب كدوه مال اس نے اداء حق كے لئے نہيس ديا ہے بلكہ كسى اورطريقه سے آگيا ہے؟

مثلاً زید کے ذمہ خالد کا دین تھا۔ اور خالد مانگا ہے لیکن زیز ہیں دیا، استے میں تیسر اتحف ساجد آگیا۔
اس نے خالد سے کہا کہ میر سے ذمہ زید کے بچاس رو پے دین ہیں، میں یہ بچاس رو پے تہار سے پاس رکھوار ہا موں وہ آئے تواس کو دیدینا۔ تو خالد کے پاس بچاس رو پے ساجد کی طرف سے زید کے لئے بطور امانت آگئے۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا خالد اپنا دین جو زید کے ذمہ واجب تھا اس امانت سے لے کر بیٹے جائے کہ میں نہیں دول گا۔ میں نے اپنا دین پہلے وصول کرنا ہے، اس کو مئلہ الظفر کہتے ہیں۔ ''فان حالد ظفر ہمال زید فعل یہ بجو زلہ اُن یقتضی دینہ منہ''.

٠٠ وفي صحيح مسلم ، كتاب الأقضية ، وقم: ٣٢٣٥، وسنن النسائي ، كتاب آداب القضاة ، وقم: ٢٣٢٥، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، وقم: ٣٢٥٠، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، وقم: ٢٢٨٣، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، رقم: ٢٢٩٨، وسنن الدارمي ، كتاب النكاح ، وقم: ٢١٥٩،

# اس میں فقہاء کرام کے تین نداہب ہیں

#### امام ما لك رحمه الله كاند هب

امام ما لک فرمات ہیں کہ خالد کو بید حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا ڈین اس رقم سے وصول کرے بلکہ اس پر واجب ہے کہ زید کو ساجد کی طرف ہے دی گئی رقم دید ہے اور جب دیدے اوروہ قبضہ کرلے تو کہے کہ اب لاؤمیرا ڈین ،اگرنہیں دیتا تو اس سے چھین لے تو کوئی بات نہیں لیکن خود لے کر بیٹھ جائے بیرجا ئزنہیں۔

امام ما لک نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں جوتر مذی وغیرہ میں آیا ہے "**لات حن** من خانک" جس نے تمہار سے ساتھ خیانت کی تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، وہ اگر تمہارا وَین ادانہیں کررہا ہے اور خیانت کررہا ہے تو تمہارے لئے جائز نہیں کہتم بھی خیانت کا بدلہ خیانت سے دو۔

## امام شافعی رحمه الله کا مدہب

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ظافریعنی خالد کوحق حاصل ہے کہ اپنا آین ہر حالت میں وصول کرے اور سے جواز شافعیہ کے نزد کیے مطلق ہے معنی یہ ہیں کہ مثلاً زید کے ذمہ بچاس روپے ہی واجب تھے اور ساجد نے ایک نے بھی بچاس روپے ہی ادا کئے ۔ توبیجنس حق ہے اس نے مال وصول کرلیا لیکن فرض کرو کہ اگر ساجد نے ایک ٹوپی لا کردی جس کی قیمت بازار میں بچاس روپے ہے کہ بیٹو پی میری طرف سے زید کو ہدیہ کردینا، تواب خالد کے پاس جو چیز آئی وہ اس کے جنس حق سے نہیں آئی بلکہ خلاف جنس سے ایک چیز آگئی تو امام شافعی فرماتے میں کہ خالد کے لئے جائز ہے کہ وہ ٹوپی بازار میں فروخت کر کے اپنا حق وصول کرے، توان کے نزد یک بیہ جواز مطلق ہے خواہ مال مظفور بہنس حق سے ہو یا خلاف جنس سے ہواوروہ ہند گا کے اس واقعہ سے استدلال کرتے میں کہ آپ وہ اس کئی قیم نہیں لگائی کہ پیسے کہ ایک بیا ایک کی نیا بلکہ مطلق فرمایا کہ جنا تمہارے لئے کافی ہووہ لے لو، آپ گانے اس میں کوئی قیم نہیں لگائی کہ پیسے لیا بلکہ مطلق فرمایا کہ لے لو۔

## امام ابوحنيفه رحمه التدكامذهب

امام ابوصنیفہ گامذ ہب ہہ ہے کہ اگر مال مظفور بہ جنس حق سے ہے تو ظافر (خالد ) کے لئے اس کو لینا جائز ہے کینی ساجد نے بچاس روپے دیئے اور زید کے اوپر بچاس روپے ہی واجب تھے تو خالد کے لئے یہ جائز ہے کہ بچاس روپے رکھ لے لیکن اگر ٹو پی دی تو جائز نہیں ،اس ٹو پی کووہ خود بازار میں فروخت نہیں کرسکتا۔ حنفیہ اس کی وجہ بیہ بیان کرتے ہیں کہا گرخلاف جنس سے مال وصول ہوا ہے تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ اس سے وصول حق اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بازار میں فروخت نہ کریں اور دوسر ہے کا حق اور دوسر ہے کی ملک بینچنے کا حق اس کونہیں ۔ یعنی نہ خوداس ٹو پی کا ما لک ہےاور نہ ما سک کا وکیل ہے تو اس کو بیچ کا ختیار نہیں ،اس واسطے بیصورت جائز نہیں ۔

#### متاخرين حنفيه رحمه الله كامفتي بهقول

لیکن متاخرین حنفیہ نے اس باب میں شافعیہ کے قول پرفتویٰ دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ استے نا دہند ہوگئے میں کہ ان سے وصولیا بی دشوار ہوگئ ہے، لہذا جو بھی چیزمل جائے بھا گئے چور کی لنگوٹی ہی سہی۔ تو اس کو لے لینا چاہئے اور اس سے اپنا حق وصول کرلینا چاہئے۔ کیونکہ اگر ایسانہ کریں گے تو لوگوں کے حقوق ضائع اور یامال ہوجائیں گے۔ علامہ شائی فرماتے ہیں کہ اس باب میں شافعیہ کے قول پرفتویٰ ہے۔ اللہ م

### (٩٦) باب بيع الشريك من شريكه.

۳۲۱۳ حدثنى محمود: حدثنا عبدالرزاق: أخبرنا معمر ،عن الزهرى،عن أبى سلمة،عن جابر الله قال: جعل رسول الله الشفقة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة. [أنظر: ۲۹۷۲٬۲۳۹۵٬۲۲۵۷٬۲۲۱ ملك

اس باب سے امام بخاری کا مقصد ہے کہ مشاع کی بیج جائز ہے یعنی ایک چیز دویا دو سے زائد آ دمیوں کے درمیان مشترک ہے اور مقسم نہیں ہے۔ اس کو اصطلاح میں '' مشاع'' کہتے ہیں تو اس مشاع کی بیج جائز ہے اگر چہ بہہ جائز ہونے میں اختلاف ہے اور امام ابوحنیفہ مشاع کے بہہ کو درست نہیں مانے لیکن مشاع کی بیج کو درست قر اردیتے ہیں۔ اور شریک اپنا مشاع حصہ فروخت کرسکتا ہے اور دوسرے کا حصہ بھی فروخت کرسکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے مؤقف پر دلیل میں شفعہ والی حدیث کولائے ہیں ، یہ معروف حدیث ہے۔ یہاں اسے لانے کا مقصود یہ ہے کہ شفعہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ ایک شریک نے کسی غیر شریک کو زمین فروخت کردی تو شریک کو یہت کہ اگر وہ جا ہے تو شفعہ کے ذریعہ خود خریدے یعنی وہ شریک اپناحق استعال کردی تو شریک کو یہت کہ گرفت نے نہ دے تو یہ '' بہیع المشریک من شریک گوئی۔

اورا گروہ شفعہ کاحق استعال نہ کرے تو تیسر شخص کوجوز مین فروخت کی ہے اس کوجائز سمجھا جائے گا۔ تو یہ بچے الشریک من غیر الشریک ہوئی تو اس حدیث ہے دونوں باتیں ثابت ہوئیں، شریک اپنے شریک کوجھی فروخت کرسکتا ہے اور غیر شریک کوجھی فروخت کرسکتا ہے۔

## (۹۸) باب إذااشترى شيئاً لغيره بغيرإذنه فرضى

٢٢١٥ ـ حدثنا يعقوب بن إبراهيم :حدثناأبو عاصم :أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنيسي موسى بن عقبة ،عن بافع ،عن ابن عمررضي الله عنهما،عن النبي ﷺ قال : (( خرج ثلاثة نفريمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار فيي جبل فأنحطت عليهم صحرة. قال: فقال بعضهم لبعض : أدعوا الله بأفضل عمل عملتموه . فقال أحدهم : اللَّهم إنبي كان ليبي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ،ثم أجي فأحلب فأجئ بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان .ثم أسقى الصبية وأهلى وامرأتي .فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان ،قال: فكرهت أن أوقظهما، و الصبية يتضاغون عند رجلي . فلم يزل ذلك دأبيي ودابهماحتي طلع الفجر . اللُّهم إن كنت تعلم أنيي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منهاالسماء . قال: ففرج عنهم . وقال الآخر: اللُّهم إن كنت تعلم أنيي كنت احب امرأة من بنات عمى كأشد مايحب الرجل النساء . فقالت : لا تنا ل ذلك منهاحتى تعطيها مائة دينار ، فسعيت فيها حتى جمعتها فلماقعدت بين رجليهاقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه . فقمت وتركتها ، فإن كنت تعلم أنيي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ،قال: ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنيي استاجرت أجير ا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال : يا عبدالله ،أعطنيي حقى فقلت : أنطلق إلى تلك البقر راعيها فإنهالك . فقال: أتستهزئ بيي؟ قال: فقلت : ما أستهزئ بك ولكنهالك ، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فكشف عنهم)).[أنظر: ۲۷۲،۳۳۳،۲۲۷۳،۳۷۲،۵۹۲،۵۹۲،۳۳ًك

<sup>- 1/4</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، وقم : ٢٩٣٩، وسنن ابي داؤد ، كتاب البيوع ، وقم : ٢٩٣٩، ومسند الحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، وقم : ٥٤٠٢ .

#### حدیث باب سے فضولی کی بیع کا ثبوت

حضرت عبداللہ بن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ تین آ دمی سفر میں جارہے تھے،ان کو بارش آگئی پس وہ بارش سے بیخنے کے لئے پہاڑ کے ایک غار میں داخل ہو گئے۔او پرسے ایک چٹان ان پر آ کرگری اور داخلہ کا جوراستہ تھاوہ بند ہو گیا۔ تو ایک نے دوسرے سے کہاتم میں سے جس نے بھی کوئی افضل عمل کیا ہواس کا واسطہ دے کراس سے توسل کر کے اللہ سے دعا کرو۔

ان میں ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں باہر جایا کرتا تھا اور بکریاں پڑایا کرتا تھا۔ دودھ کا جو برتن تھا میں وہ لے کروالدین کے پاس لاتا تھا۔ وہ اس کو بیا کرتا تھا۔ دودھ کا جو برتن تھا میں وہ لے کروالدین کے پاس لاتا تھا۔ وہ اس کو بیا کرتا تھا۔ پھر میں اپنے بیوی بچوں کو پلا تا تھا۔ یعنی پہلے والدین کو پلا یا کرتا تھا پھر بیوی بچوں کو پلا یا کرتا تھا۔ ایک رات مجھے دیر ہوگئ (احتبہہہت کے معنی دیر ہوگئ) پس جب میں آیا اور دیکھا کہ والدین سور ہے ہیں تو ان کو بیدار کرنا مجھے مناسب اور بیندنہ آیا اور نیچ شور کررہے تھے کہ دودھ ہمیں پلاؤ ہمیں بھوک گئی ہے۔ یہی میرا اور والدین کا حال رہا۔ یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا، پوری رات میں دودھ لئے بیٹھار ہا اور والدین سوتے رہے اور نیچ شور کرتے رہے کہ ہمیں دو گر میں نے ان کونیں دیا کہ جب تک میں والدین کونہ یلاؤں تو کسی دوسرے کونہ یلاؤں گا۔

آے اللہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ میں نے بیکام آپ کی رضا مندی کی تلاش میں کیا تھا، تو ہمارے لئے ایک فرجہ یعنی شگاف کھول دے جس سے ہم آسمان کود مکھ سیسے۔

توجہاں انہوں نے اپنے اس عمل کے ذریعے توسل کیا کہ میں نے اپنے والد کودود ھے پلانے کے لئے ساری رات گز ار دی اور بیوی بچوں کونہیں پلایا اور والدین کی انتظار میں بیٹھار ہا کہ صبح ہوگئی۔ یہاں ایک اشکال بھی ہوتا ہے۔

#### اشكال:

اشکال یہ ہوتا ہے کہ آخر بیوی بچوں کا بھی حق تھا، بچے شور کرر ہے ہیں اوروہ بیچارے غیر مکلّف ہیں تو اگر والدین سو گئے تھے تو پہلے ان کو لینی بیوی بچوں کودودھ پلا دینا چاہئے تھا تا کہ ان کی بھوک دور ہو جائے۔ تو کیا شری تھم ایسے موقع پرینہیں کہ آ دمی اپنے اعیال کو جو بھوک سے بیتا ہے ہیں ان کی بھوک کا مداوا کرے؟

#### جواب:

حقیقت میں شرعی حکم اس وقت یہی تھا کہ اپنی بیوی بچوں کو پلا دینا اور والدین کے لئے دودھ اٹھا کے

الگ رکھ دینااور جب وہ بیدار ہوں ،اس وقت پلائیں لیکن درصل اس نے اپنی زعم میں بیرتر تیب بنار کھی تھی کہ پہلے والدین کو پلاؤ نگا کچراپنے بچوں کو پلاؤ نگا تو اس کی اتن تخق سے پابندی کرنا جس سے بیوی بچوں کا حق پامال ہوشر عاً ایسا کرنا اس کے ذمہ نہ تھا۔

کیکن یہ وہ موقع ہے جہاں ایک شخص شریعت کے بیان کر دواصول کے خلاف ناوا تفیت کی وجہ سے کام کررہا ہے اور نیت سیجے ہے۔ ایسی صورت میں بسااوقات اللہ تبارک وتعالی اس کے عمل کی طرف نگاہ نہیں فرماتے بلکہ اس کی نیت کی طرف نگاہ فرماتے ہیں اور نیت چونگہ سیج تھی اگر چہطر نقہ خلط تھا اور وہ طریقہ جونلط اختیار کیا تھا کسی عنادگی وجہ سے نہیں بلکہ ناوا قفیت اور ندبہ حال کی وجہ سے یعنی والدین کی محبت واطاعت اس درجہ ذہبن پرغالب ہوگئی تھی اور وہ مغلوب الحال ہوگیا، تو مغلوب الحال کے اوپر تکایف نہیں ہوتی تو اس وجہ سے یہ پہلو نظرانداز کیا گیا اور اس کی نیت دیکھی گئی۔

معلوم ہوا کہ کوئی شخص ناوا قفیت کی بناپراورا پنے ذہن سے بیسمجھ کر کہ شرعی حکم یہ ہے اوراس کی نہیت اللّٰہ تعالٰی کوراضی کرنے کی ہوتو ان شاء اللہ امید ہے کہ معافی ہوجائے گی اورا گرشرعی حکم جانتا ہواور کپھرخلاف ورزی کرر ماہوتو اس کا کوئی حل نہیں۔

"وقسال الآخو: اللهم ان كنت تعلم أنى كنت أحب امرأة عن بنات عمى
السخ" دوسرے نے كہا الله آپ كنام ميں ہے كہ بيا ني بنت م محبت كرتا تھا جتنى تخت مجت كوئى فردكى
عورت سے كرسكا تھا اس طرح ميں كرتا تھا تواس عورت نے كہا كہ تم مجھ سے اپنا مطلوب حاصل نہيں كريكة
"حتى تعطيها مائة دينا" جب تك كه سود يناراس كوند دور ميں نے كوشش كر كے سود ينار جمع كر لئے "فلما
قعدت بين وجليها" يعنى مطلب بيك جب اپنے مطلب حاصل كرنے كے لئے اس كے ماتھ زنا كا اراده
كيا، تواس نے كہا كه الله سے أورواور مهر نة تو رو

مطلب یہ ہے کہ بکارت نہ تو ڑو گراس کے حق سے یعنی نکاح کے بغیر۔ تو میں یہ ''اسق اللہ'' کالفظان کر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ کے علم میں ہے کہ میں نے یہ کام آپ کی رضا مندی کے خاطر کیا تو ہم سے ایک شگاف اور کھول دے۔ پس دوثلث چہان کھل گئی۔

 کے بندے مجھے میراحق دو۔تومیں نے کہاجاؤوہ گائے چررہی ہیں۔وہ سب کے جاؤتواس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہوکدا پک فرق مکئ کے بدلے تم کہدرہے ہوکہ ساری گائے لے جاؤ۔ "قبال:فیقلت ما اسھنزی بک

ولكنهالك ،اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذالك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم".

تیسر ہے صاحب نے بیدکیا کہ ذراع کو پچھ کر کھیتی اگائی اور پھراس کو پچھ کر گائے کا گلہ خریدلیا اوریباں تک کہاس کا پورا گلہوا پس کردیا۔

اس پرامام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا فرمایا "باب إذا اشتری شیئ آلفیرہ بغیر إذنه فسر صندی" کہ کوئی شخص دوسرے کے لئے کوئی چیزاس کی اجازت کے بغیر فریدے، اس نے اجازت نہیں دی تھی، امر نہیں کیا تھالیکن اس نے اس کے مال سے کوئی دوسری چیز خریدلی۔ بعد میں جب وہ آیا اور راضی موکر کہا کہ ٹھیک ہے جو پچھ کیا ٹھیک کیا۔

یہاں مکی اس کی ملکت تھی اس کو پیچا اور پچ کراس سے گائے خریدی بیہ سب اس کی اجازت کے بغیر ہوالیکن جب وہ آ کر راضی ہوگیا تو اس کو دیدی گئی،معلوم ہوا کہ فضولی کی بیچ جائز ہے،آ خرییں اگر مالک اجازت دیدے تو وہ بیچ نافذ ہوجاتی ہے،امام بخاریؒ نے اس سے بینکتہ نکالا ہے۔

**سوال**: فضولی کی بیچ کے نافذ ہونے کی شرا لط کیا ہیں؟

**جواب:** جب تک ما لک اجازت نہ دے وہ تھے موتو ف رہے گی اور جب ما لک اجازت دیدے تو وہ جائز ہوجائے گی۔

### (٩٩) بابُ الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب

الم ۲۲۱ محدثنا أبو النعمان: حدثنا معتمر بن سليمان ،عن أبيه ،عن أبي عثمان ،عن عبد الرحمٰن بن أبي بكر رضى الله عنهماقال: كنا مع النبي الله شم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها. فقال النبي الله : ((أبيعاأم عطية؟))أوقال: ((أم هبة؟)) قال: لا،بل بيع ، فاشترى منه شاة. [أنظر: ٥٣٨٢،٢٦١] منه

# مشرکین سےخریداری جائز ہے

عبدالرحمٰن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم اللہ کے ساتھ تھے اتنے میں ایک مخص آیا جومشرک تھا۔مشعان، لم و صینگ ہے انتہا لمبا، هل جس کواردومیں بہت لمبا چوڑا کہتے ہیں، "بعد م مسوقها"، بحریاں

AM وفي صحيح مسلم ، كتاب الأشربة، رقم : ٣٨٣٢ ، ومستداحمد، مستدالصحابة بعد العشرة، رقم : • ١ ٢١٨ ، ١ ٢١ .

١٨٠ الم وميك \_ بندى \_ بني ناكول والا ، (فيروز اللفات: ص: ١٨٨)\_

بنکا تا ہوالا رہاتھا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا "بیعام عطیہ؟" جو بکریاں ہمارے پاس لائے ہویہ بیچنے کے لئے لائے ہویا عطیہ کا نفظ استعال لائے ہویہ بیچنے کے لئے لائے ہویا عطیہ دینے کے لئے کا نفظ استعال کیا یا ہبد کا لفظ استعال کیا ، "قال لا ، بل بیع "کہانہیں ، بیچنے کے لئے لایا ہوں۔"فاشتوی مند شاق" تو آپ ﷺ نے اس سے ایک بکری خرید لی۔معلوم ہوا کہ شرک سے بھی خریداری جائز ہے۔

#### (٠٠١) باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه

"وقال النبى الله لسلمان: كاتب ،وكان حرافظلموه وباعوه. وسبيى عمار وصهيب وبلال" امام بخارى رحمه الله نے بير جمة الباب قائم كيا ہے كه مملوك كاحر بى سے خريد نا حربى سے كى غلام كوخريد لے "وهبته وعتقه" خريدكراس كوكسى كو بههكر دے يا آزادكر دے توجائز ہے۔

اس کی دلیل بیہ بیان فرمائی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے حضرت سلمان فاری ﷺ سے فرمایا تھا کہ'' کا تب''تماییخ آقاؤں سے مکا تبت کرلو۔

اصل میں اس ترجمۃ الباب نے ذریعہ کہنا ہے چاہتے ہیں کہا گرحر بیوں نے کسی کوغلام بنایا ہوا ہو، تو ان حربیوں سے اس غلام کا خرید ناجمی خارجہ اور خرید کر چراس کوآ زاد کردینا یا بہہ کردینا بھی جائز ہے۔ اس تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہان مشرکین نے اس کوجائز طریقے سے غلام بنایا تھا۔

#### حضرت سلمان فارسي ريبينه كاواقعه

حضرت سلمان فاری ﷺ کا واقعہ دلیل میں لائے ہیں ، جو بہت طویل ہے کہ بیرطلب حق میں کہاں کہاں پھرتے رہے لیکن بعد میں ایک رومی نے انہیں مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا ، حالا نکہ بیہ خرتھے، لیکن اس نے انہیں غلام بنا کررکھا ہوا تھا۔

جب بداسلام لائے تو حضورا قدس اللہ نے فرمایا کتم اپنے آتا وال سے مکا تبت کر لو۔

"و کمان حرا" اور بیآ زاد تھے۔"فیظلموہ" یہودیوں نے ان پرظلم کیا۔"و باعوہ"اوران کو چ دیا۔اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان سے مکا تبت کرنے کا تکم دیا، اور مکا تبت کرنے کے معنی گویا خودا پے نفس کوخرید ناہے۔

حضرت سلمان ﷺ کا واقعہ بہت لمباچوڑاہے،امام ابونعیمؒ نے حلیۃ الاولیاء اورخطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں تقریباً بیس بجیس صفحات میں بیان کیاہے، میں نے جہان دیدہ میں اس کا خلاصہ لکھ دیاہے۔ لاک میشروع میں مجوسی ہوئے، پھر نصرانی ہوئے، پھر بعد میں یہودی کے پاس آگئے۔آخر میں خیال آیا کہ

۵ ١٨ جبان ديده، ص: ٢٧ م ٢٥ و " حارج بغداد "ح: امن: ١١١، و"حلية الأولياء "ج: ٤، ص: ٢٠ ، دارا كتب العربي، بيروت ٥٠٥ اهـ

جہاں بی کریم کے معدوث ہوئے ہیں وہاں جاؤں، راہب نے ان کو جونشانی بتائی تھی وہ یہ تھی بی آخرالز مان کے اسی جگہ مبعوث ہوں گے، جہاں تھجور کے درخت بہت ہو نگے۔ یہ عراق کے باشندے تھے، مختلف جگہوں پرجاتے رہے، یہاں تک کہ ایک یہودی ان کو مدینہ منورہ لے کرآ گیاوہاں دیکھا کہ مجور کے درخت بہت ہیں تو انہیں خیال ہوا کہ یہ وہی جگہ ہوگی جہاں حضوراقدس کے معدوث ہوں گے، پھریہ اسی انتظار میں پڑے رہے، غلام تھے، مجور کے درخت پر بیٹے ہوئے اپ آ قاکے لئے کام کررہے تھے کہ ان کے مولی کے پاس ایک شخص غلام تھے، مجور کے درخت پر بیٹے ہوئے اپ آ قاکے لئے کام کررہے تھے کہ ان کے مولی کے پاس ایک شخص آ یااوراس نے آ کرکہا کہ دیکھو مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے، وہ نی ہونے کا دعوہ کرتا ہے اور عنقریب یہاں آنے والا ہے۔ اس وقت نبی کریم کی قبل قبامیں تشریف فرماتے، جس وقت حضرت سلمان کے درخت پر بیآ واز سن کہ نبی معدوث ہوگئے ہیں ، اور یہاں پرآ گئے ہیں ، تو کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوسکا اور میں جس حالت میں معدوث ہوگئے ہیں ، اور یہاں پرآ گئے ہیں ، تو کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوسکا اور میں جس حالت میں معاون میں درخت سے چھلانگ لگا دی اورحضورا قدس کی خدمت میں حاضر ہوا۔

را ہب نے دو تین باتیں کہی تھیں کہ صدقہ نہیں لیں گے اور مدید لیں گیا ورمہر نبوت ہوگی وغیرہ۔وہ سب باتیں دیکھ کرتصدیق کی اور آ کرمسلمان ہوگئے۔

> آپ لے ان سے فرمایا تھا کہتم مکا تبت کرلو۔ آگامام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ا مام بخاریؓ نے یہاں حضرت عمار بن یاسر کا بھی نام لے لیا حافظ ابن حجرؓ فرماتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عمار بن یاسر کی تعلام رہے ہوں ، لیکن شایدامام بخاریؓ کا منشاء یہ ہے کہ ان کے ساتھ الیباسلوک کیا گیا جیسا کہ غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔اس لئے ان کا ذکر کیا۔ کھلے

بہرحال یہاں جواستدلال کا مدارہے وہ بیہے کہ حضرت صہیب کے اور حضرت بلال کے بیدونوں غلام سے خریدا بھر آزاد کیا۔ تھان کومسلمانوں نے کا فروں سے خریدا بھر آزاد کیا۔

﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعُضَكُمُ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزُقِ فَى الرِّزُقِ فَصَاالًا فِي الرِّزُقِ فَصَاالًا فِي مَامَلَكُتُ

۱۸۲ فتح الباری ، ج : ۲ ، ص : ۳۱۲ .

#### اَيُمَانُهُمُ فَهُمُ فِيهِ سَوَآءٌ اَفَبِنِعُمَةِ اللَّهِ يَجُحَدُونَ

#### [النحل: ا ٤]

ترجمہ: اللہ نے بڑائی دی تم میں ایک کوایک پرروزی میں سوجن کو بڑائی دی وہ نہیں پہنچاد ہے اپنی روزی ان کوجن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ سب اس میں برابر بوجا ئیں کیااللہ کی فعمت کے منگر ہیں۔

#### آيت كامقصد

یہ آیت کریمہ شرک کی تر دید میں آئی ہاور مثال بیدی ہے کہ تم نے دنیا کے اندردیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملہ میں ایک کو دوسرے پرفضیات دی ہے۔کوئی آقا ہوتا ہے،کوئی غلام ہوتا ہے، جوآقا ہیں وہ اینارزق غلام کودے کراینے برابرنہیں کر لیتے۔

"فَمَاالَّلِهِ يُنَ فُضِّلُوُ ا" وه لؤك جن كورز ق مين فضيت دي "في بيه -

" بِوَ آقِی وَ رُقِهِم عَلَی مَامَلَکُٹ اَیْمَانُهُم" آپ نااموں پراپ رزق کونیں لوٹائے۔
" لَهُمْ فِیُهِ سَوَآیْ" کیان کے ساتھ برابر بہوجا میں ،کوئ آقائی آپ کواپ ناام کے ساتھ برابر نہیں کرتا۔
" اَفَهِ بِعُمَةِ اللّٰهِ یَجْحُدُونَ " تو کیا اللّٰہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کہ القدتی لی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی کا فاض مقصود ہے۔ ا

یہاں استدلال کرنے کا منشاء یہ ہے کہ القد تعالی نے یہ مثال مشرکین کی دی ہے کہ مشرک آقامشرک نظام کوا ہے برا بررزق نہیں دیتااوراس میں نظاموں کے لئے افظ استعمال کیا گیا ہے '' تھالسی مساملگ گئے تا افظ استعمال کیا گئی ہے '' تو معلوم ہوا کہ مشرکین کی ملکیت کوشلیم کیا کہ شرک عبد کا مالک ہوسکتا ہے ،اوراس سے نیچ وشراء بھی جائز ہے۔

عن ابى المحدود الأعرج ، عن ابى هريرة على الأعرج ، عن الأعرج ، عن الأعرج ، عن ابى هريرة على قال : قال النبى الله : ((هاجر إبراهيم الكيلا بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من المعلوك ، أو جبار من الجبابرة . فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هى من أحسن النساء . فأرسل إليه : أن يناأبراهيم ، من هذه التي معك؟ قال : أحتى ، ثم رجع إليها فقال : لاتكذبي حديثى ، فإنى أخبرتهم أنك أختى، والله إن على الأرض من مؤمن غيرى وغيرك . فأرسل بها إليه فقام إليها فقالت توضا وتصلى ، فقالت : اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على

زوجى فلا تسلط على الكافر. فغط حتى ركض برجله))، قال الأعرج قال: أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة قال: ((قالت: اللهم إن يمت يقال: هى قتلته. فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأو تصلى وتقول: اللهم إن كنت آ منت بك وبرسولك وأخصنت فرجى إلاعلى زوجى فلا تسلط على هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله)). قال عبدالر حمن: قال أبو سلمة قال أبو هريرة: ((فقالت: اللهم إن يمت فيقال: هى قتلته. فأرسل فى الثانية أو في الثالثة، فقال: والله ماأرسلتم إلى إلا شيطانا ،أرجعوها إلى إبراهيم التَكْيُلُا وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم التَكْيُلا، فقسالت: أسعرت أن الله كبت الكافر وأحدم وليدة؟)). [أنظر: ٢٦٣٥، ٢٩٥٨)

#### لاحق خطرہ ہے تو رید کا ثبوت

حضرت ابرائیم الطیعی حضرت سارہ کو لے کرجارہ سے بھے بھی میں ایک بادشاہ نے بدنیتی سے حضرت سارہ کورو کنا چا ہا اور پھر بعد میں اس نے حضرت ہا جرہ جواس کے پاس با ندی تھیں وہ حضرت ابراہیم الطیعی کو تخفے کے طور پر دیدی بیواقعہ بیچھے گزراہے۔

"هاجرإبراهيم الطَّيْكُلُّ بسارة"

حضرت ابراہیم الطفیلانے اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ ہجرت کی ،اصل میں پیعراق کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے ہجرت فرمائی۔

"فدخل بھاقریة فیھاملک من الملوک" آپان کو لے کرایک الی ہیں آئے جس کے اندرایک بادشاہ تھا۔

"أوجبارمن الجبابرة. فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء"

بادشاہ کوخردی گئی کہ ابرا ہیم الطفاق ایک ایس عورت کے ساتھ استی میں داخل ہوئے ہیں جوعورتوں میں حسین ترین عورت ہے میں داخل ہوئے ہیں جوعورتوں میں حسین ترین عورت ہے یعنی حضرت سارہ'' الطفاق کے پاس پیغام بھیجا کہ:

"أن يا إبر اهيم ، من هذه العي معك؟" يتمهار عام تحكون هي؟

الله عليه عليه والمحال المعال المعال الله عليه والماس العرمان العرمان القرآن عن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المحال المحا

"قال: أختى"

انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ بہن اس لئے کہا کہ اگر بیوی کہتے تو بادشاہ کے بارے میں یہ بات معروف ومشہور تھی کہ اگرکوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بستی میں آتا اور وہ بیوی اس کو پیند آجاتی تووہ شوہر کا کام تمام کر دیتا۔ تو اگر حضرت ابراہیم الظاملانی یہ کہتے کہ میری بیوی ہے تو ان کی جان کو خطرہ تھا۔ اس لئے انہوں نے تو ریہ فرمایا کہ یہ میری بہن ہے اور دل میں بینیت تھی کہ دین کے اعتبار سے بہن ہے، جیسا کہ آگے خود فرمایا کہ میں نے بہن اس لئے کہا کہ اس وقت روئے زمین پرمیر سے اور تیر سے سواکوئی اور مؤمن نہیں ہے، تو دونوں دین اور ایمانی اعتبار سے آپس میں بہن بھائی ہوگئے آگر چدرشتہ میاں بیوی کا ہے۔

"دم رجع إليها" پر حضرت ابرائيم الطّينية إني الميه ك ياس كن اوران عد كبا:

"الاتكذبى حديثى" ميرى بات كوجهوا مت كرنا - يعنى بادشاه كے پاس جاكرميرى بات كى تكذيب ندكرنا، "فانسى أخبرتهم انك أحتى" ميں في بادشاه سے يہ باہ كة ميرى بهن ہو - "والله ان على الارض من مؤمن غيرى وغيرك" الله كاتم زمين پرمير ساورتها رسواكوئى مؤمن نہيں ہا وربهم دونوں آپس ميں دينى بهن بھائى بيں - "فارسل بھا اليه" اور مجبوراً حضرت ساره كوبا دشاه كے پاس بھے ديا كه اس نے بلوایا تھا۔

"فقام اليها" بادشاه الن كى طرف كهر ابوا، دست درازى كے لئے آگے بڑھا "فقامت توضاوت صلى" انہوں نے وضوكر كے نماز شروع كردى۔"فقالت "نماز پڑھكراللہ تعالى سے دعامى كه دالله الله الله كار كے تعلق الله على دوجى فلا تسلط على "الله الله كار كار كو جھى يرمسلط نفر ماسية۔

" ف ف ط "اس کے نتیج میں اس کا سانس پھول گیا۔غط کے معنی ہیں سانس پھولنا،ایک دم سے اس کوسانس میں پچھٹن محسوس ہوئی جس سے سانس پھول گیا " حسسی د کس بسر جله" یہاں تک کہوہ زمین پر پاؤں مارتا ہے۔ پراپنے پاؤں مارنے لگا،جس آ دمی کا سانس رکتا ہے وہ زمین پر پاؤں مارتا ہے۔

"قال الأعرج قال: أبوسلمة بن عبدالرحمٰن: أن ابا هريرة قال: قالت" ووسرى سندسے ہے كه حفرت ابو بريره ظائلت نے بي بھى كہا كه حفرت ساره نے اس موقع پروعاكى۔ "اللّٰهم أن يمت يقال: هى قتلته"

اے اللہ! اگریشخص مرگیا تولوگ ہے کہیں گے کہ اس عورت نے اس کوتل کر دیا تو میں قتل کے جرم میں پکڑی جا وَل گی۔ ایک طرف بید دعا کر رہی ہیں کہ وہ مجھ پر مسلط نہ ہوا ور دوسری طرف بیا ندیشہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو شاید میرے اوپر تل کا الزام آجائے۔

"فارسلُ ثم قام اليها" جهورُ ديا گيا، پهردوباره كفرُ ابوگيا-

"فقامت توضأ وتصلی" توانهول نے دوبارہ اپناوی کا مشروع کردیا اور بیدعا کی کہ"اللّٰہم ان کست آمنت بک وبسرسولک واحصنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی هذا الکافر فغط حتی رکض برجله" دوبارہ ایا ہی ہوا۔

"قال عبدالرحمن قال أبوسلمة قال أبوهريرة: "فقالت: اللَّهم ان يمت فيقال: هي قتلته فارسل في الثانيه أوفي الثالثة"

دوسرى يا تيسرى كملروه عضور ديا كيا- "فقال"اس وقت اس في كهاكه:

"والله ماار سلتھ مالی الاشیطانا" تم نے میرے پاس جسعورت کو بھیجاہے وہ توشیطان معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی میں اس کے پاس جانے کا ارادِہ کرتا ہوں تو مجھ پریددورہ پڑجاتا ہے۔

"ارجعوهاالى ابراهيم"اسكوواليل بيج دو\_

"واعطوها آجو" اوران کوتخه کے طور پر آجر دیدو،اور آجر سے حضرت ہاجرہ مراد ہیں یعنی ہاجرہ نام کی کنیزان کودیدو۔

"فوجعت الى ابواهيم الطَيْلُا" حضرت ساره حضرت ابراتيم الطَيْلا ك پاس دوباره لوث آئيس \_

''فقالت السعرت أن الله كبت الكافرواحد م وليدة؟'' حضرت ساره نے جاكر حضرت ابراجيم الطّيخة سے كہاكہ آپكو پت ہے ''اشعرت'كيا آپكومعلوم ہے كہ الله تعالىٰ نے اس كا فركو كبت كرديا۔ ''كبت ''كمت ناكام كرنے كے ہيں يعنى ناكام بناديا۔

" واحدم ولیده ؟" اوراس نے خدمت کے لئے آپ کوا کیک لڑی دیدی ہے۔ تواس طرح حضرت ہاجرہ حضرت ابرا جیم الطبیخا کے پاس آئیں۔

#### حديث كامنشاء

اس حدیث کویہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ با دشاہ کی کنیز تھیں وہ حضرت سارہ کو ہدیہ میں دی گئیں اورانہوں نے اس کوقبول بھی کرلیاا گرچہ بعد میں آزاد کردیا۔

اس سےمعلوم ہوا کہ کسی غلام کو کا فرسے مدیدہ ہبہ میں قبول کرنا جائز ہے۔

۱۲۱۸ حدثنا قتيبة: حدثناالليث، عن ابن شهاب ،عن عروة،عن عائشة رضى الله عنه أنها قالت : إختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة في غلام ، فقال سعد : هذا يارسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه ابنه ، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن

#### کا فر کےفراش سے ثبوت نسب

اس حدیث کو یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ حضوراقدس ﷺ نے ایک کا فر کی باندی کے ساتھ تعلق قائم کرنے اوراس کے فراش کوشلیم کیااوراسی فراش کی بنیاد پر بچے کا فیصلہ کیا کہ یہ پہلے فراش کا ہے، حالا نکہ وہ پہلا فراش کا فرتھالیکن اس کا فرکے فراش کوشلیم کرتے ہوئے نسب، سابق سے قرار دیا۔

9 ۲۲۱ سحد ثنا محمد بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة ، عن سعد عن أبيه: قال عبد الرحمٰن بن عوف الله لحمد الله ولا تدّع الى غير ابيك. فقال صهيب: ما يسرني أن لى كذا و كذا وأني قلت ذلك. ولكنى سرقت وأنا صبى.

### اتق الله ولا تدع الى غير ابيك

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف کے حضرت صہیب کا سے کہا کہ اللہ سے ڈرواوراپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت نہ کرو۔

حفرت صہب بھی بیرومی مشہور تھے لیکن حقیقت حال بیتھی کہ بیرومی نہیں تھے بلکہ اصل میں بیعرب کے قبیلے بنونمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کو بچپن میں کسی نے اغوا کر لیا تھا، جس کی وجہ سے بیابل روم کے ملوک بن بیٹھے تھے۔ اور انہوں نے ان کوغلام بنالیا تھا، چونکہ بچپن میں اغوا ہو گئے تھے اس لئے جب یہ بچپن بول سے رومیوں کے ساتھ رہے تو رومیوں کی ساری زبان بھی سکھ لیتھی۔ یہاں تک کہ عربی بھی طرح سے نہیں بول سکتے تھے۔ اس واسطے لوگ ان کو رومی کہتے تھے۔ اب جب بیا بنااصل نسب بیان کرتے کہ میں فلان عرب قبیلے سے مثلاً بنونمیر سے تعلق رکھتا ہوں تو اس وقت لوگ یہ بھیجھتے تھے کہ بیا بی غلط نبیت کوتے ہیں، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ھے بھی اسی غلط نبی میں تھے انہوں نے جب دیکھا کہ صہیب ھے اپنے آ ہے کوعر بوں کی طرف منسوب بن تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرواورا سے باپ کے سواکسی اور کی طرف نسب کا دعویٰ نہ کرو۔

"فقال صهیب" اس کے جواب میں حضرت صہیب رہ نے فرمایا کہ "مایسونی لوان لی کذا وکدا" کہ دیکھو بھائی مجھے یہ بات پندنہیں چاہے مجھے دنیا کی فلاں فلاں دولت مل جائے کہ میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کروں، آگے جملہ محذوف ہے، "مایسونی ان لی کذا و کذا أن انتسب

**السی غیر آبی''** لیعنی اپنے باپ کےعلاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہونا پسندنہیں ، حیا ہے مجھے دنیا کی ساری دولت مل جائے۔

"وانسى قسلت ذالک" اور میں نے کب کہا کہ میری اصل روی تھی "ولسکنسی سسوقست وانسامسی" کین جب میں جھوٹا سابچہ تھا اس وقت مجھے اغوا کرالیا گیا تھا۔اس واسطے لوگ سجھتے ہیں کہ میں رومی ہوں، حقیقت میں، میں رومی نہیں ہوں بلکہ عرب ہوں۔

#### ترجمة الباب اورحديث كامنشاء

اس حدیث کو یہاں لانے کا منشاء وہی ہے جو پیچھے ترجمۃ الباب میں بیان ہوا کہ ان کو رومیوں نے اپناغلام بنالیا تھااور پھر بعد میں ایکے ساتھ غلاموں جیسا برتا ؤہی کیا گیااورغلاموں ہی کے طریقے پران کی خرید و فروخت ہوتی رہی اور شریعت نے اس کو قبول کیا۔

حفرت علیم بن حزام ایک مرتبر رسول الله ایک سے پوچھا کہ ''ار ایست امور اکنت اتحنث او اتحنت بھا فی الجاهلية''.

اے اللہ کے رسول مجھے بتا ہے کہ کچھ امورا سے سے جن سے میں جاہلیت میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا،
"السحنٹ" کے معنی ہیں عبادت کرنا تعبد، راوی کوشک ہے کہ "السحنٹ" (بالاً) کہا ہے یا "السحنٹ" (بالاً) کہا ہے یا "السحنٹ" (بالاً) کہا ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہیں یعنی عبادت سوال کا منشاء یہ تھا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں ایسے بہت سے کام کرتا تھا جوعبادت کے کام ہیں مثلاً "من صلة"، صلد حی کرتا تھا۔"و عساقة"، غلام آزاد کرتا تھا "و صدقة" اور صدقة کرتا تھا، "معل لمی فیھا اجو؟".

اب جب کہ میں اسلام لے آیا ہوں تو کیاز مانہ جا ہلیت میں ، میں نے جونیک اعمال کئے تھے مجھے ان پراجر ملے گایا نہیں ؟"قال حکیم" حکیم بن حزام شفر ماتے ہیں کہ آپ شکنے فر مایا کہ "اسلمت علی ماسلف لک من حیو" تم ان چیزوں کے ساتھ اسلام لائے ہوجوز مانہ سابق میں تمہاری طرف سے بھلائی کی گذری ہیں۔سلف کے معنی ہیں کہ جو بھلائی کے کام تم نے پہلے کئے ہیں ان کوساتھ لے کراسلام لائے ہو۔

# اسلام لانے سے بل جواعمال صالحہ کئے ہیں ان کا حکم

اس کی تشریح میں علاء کے دوقول ہیں۔

ایک قول وہ ہے جو بظاہر نظر آر ہاہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے سے قبل نیک عمل کرتار ہاہوتو اگر چہ حالت کفر میں اس کے نیک اعمال آخرت کے اعتبار سے معتبر نہیں سے اور ان پر کوئی اجروثو اب بھی مرتب نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ بعد میں اسلام کے آئے تو اسلام کا ایک مقتضی میہ ہوتا ہے کہ اس نے کفر کے زمانے میں جو برائیاں کی تھیں ان پرتو کوئی گناہ نہیں لیکن جو اچھائیاں کی تھیں اللہ تعالی ان کا اجراس کو دیگا، تو اسلام لانے کے بعدوہ اچھائیاں نامۂ اعمال میں لکھی جائیں گی اور ان پراجروثو اب مرتب ہوگا، یہ بات اس حدیث سے معلوم ہور ہی ہے۔

دوسرے حضرات کا کہنا ہے ہے کہ اصول تو ہے ہے کہ "الاسلام بھدم ماکان قبله" کہ اسلام پہلے والے سب اعمال کوہدم کر دیتا ہے چاہے وہ نیک اعمال ہوں یابرے اعمال ہوں ،سبختم ہوجاتے ہیں ،اب خطرے سے زندگی شروع ہوتی ہے۔

اورحدیث میں جوآپ کے اسلمت علی ماسلف لک من خیر "اس کے یہ مین ہیں کہ ان اعمال کے نتیج میں نہیں ہیں کہ ان اعمال کا ثواب ملے گا جو جاہلیت میں کئے سے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان اعمال کے نتیج میں طبیعت میں جوسلامتی پیدا ہوئی وہ سلامتی اب بھی باقی رہے گی اور اس کے نتیج میں تمہیں اسلام لانے کے بعد بھی نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ "اسلمت علی ما سلف لک" میں "علی سبید" ہے کہ آسلام لائے ہوبسبب ان اعمال خیر کے جوتم نے کئے تھے، ان اعمال خیر کا یہ صلحتہیں نقد دیا کہ تمہیں اسلام لانے کی توفیق ہوئی۔ واللہ سجانہ اعلم۔ ایک ا

اس مسکلے پر بحث کتاب الایمان میں گذیجی ہے، یہاں اس حدیث کو ذکر کرنے کا مقصدیہ ہے کہ آنخضرت کلے حضرت کی ملکیت کا اعتراف لازم آیا، المخضرت کی حضرت کی ملکیت کا اعتراف لازم آیا، لہذا معلوم ہوا کہ کا فرکو مالک قرار دے کراس نیچ وشراء کی جاسکتی ہے۔

#### (۱۰۱) باب جلودالميتة قبل أن تدبغ

۱ ۲۲۲ ـ حدثنا زهيربن حرب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي ، عن صالح قال: حدثني ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما أخبره: أن رسول

٨٩ عمدة القارى ، ج: ٢،ص: ١٥١٥، ٢١٨.

## مردار جانوروں کی کھالوں کا دباغت سے پہلے کیا تھم ہے؟

اس باب میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ذکر فرمائی ہے کہ رسول اللہ بھا ایک مردہ بکری کے پاس سے تزریے قرآپ بھانے فرمایا کہ ''ھلااست متعتم باھابھا؟''یہ بکری اگر چیمردہ ہے لیکن تم نے اس کی کھال سے کیول نفع نہیں اٹھایا، لوگوں نے کہا کہ یہ مردار ہے۔ ''قبال انسما حرم اکلھا'' آپ بھانے فرمایا کہ ان کرام نہیں ہے۔

#### مردار کی کھال کے بارے میں اختلاف فقہاء مردار کی کھال کے بارے میں فقہاء کے تین نداہب ہیں:

#### امام زهري رحمه الله كامد هب

ا مام زبری کا مذہب میں ہے کہ مردار کی کھال ہر حال میں پاک ہے اور اس سے انتفاع جائز ہے جا ہے و د باغت کی گئی ہوینی و باغت کے بغیر بھی مردار کی کھال سے انتفاع جائز ہے۔ فط

امام بخاری بھی بظاہرای مذہب کے قائل معلوم ہوتے ہیں ، کیونکہ انہوں نے ترجمۃ الباب میں بی تھم لگایے کہ "باب جلو دالمیتۃ قبل ان تدبغ" اوراستدلال اس حدیث سے کیا ہے، اگر چہاں حدیث میں وباغت سے پہلے کی صراحت نہیں ہے لیکن یوفر مایا گیا ہے "انساحرم اکلھا" کہ اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسر سے انتفاع کوحرام نہیں کیا گیا ، تواس کے عموم میں غیرمد بوغ کھال بھی داخل ہوگئی۔

توامام زہریؓ اورامام بخاریؓ کا مذہب یہ ہوا کہ میتھ کی کھال سے ہرصورت میں انتفاع جائز ہے ، د باغت سے پہلے بھی جائز ہےاور د باغت کے بعد توبطریق اولی جائز ہے۔

### امام اسحاق بن را ہویہ رحمہ اللہ کا مذہب

دوسراند ہب امام اسحاق بن راہویّہ گی طرف منسوب ہے، وہ بیفر ماتے ہیں کہ میتھ کی کھال کو چاہے و باغت دیدی جائے وہ تب بھی نجس رہتی ہے، اس سے انتفاع جائز نہیں ہوتا۔اوران کا استدلال حضرت عبداللہ

<sup>•</sup> فل عمدة القارى ، ج: ٨، ص: • ٥٣٠ .

### ائمهار بعهرهمهم الثدا ورجمهور كامذبهب

ائمہار بعد اور جمہور کا مذہب سے ہے کہ دباغت دینے کے بعد اس سے انتفاع جائز ہے اور دباغت دینے سے پہلے جائز نہیں ہے۔

#### امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب

جہاں تک امام بخاریؒ کے استدلال کا تعلق ہے تواس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ حدیث میں جو یہ فرمایا کہ کھال سے استمتاع کروتو مطلب میہ ہے کہ استمتاع کا جومعروف طریقہ ہے اس طرح انتفاع کرو،اوروہ معروف ومشروع طریقہ دباغت کے بعد کا ہے کہ دباغت کے بعدانتفاع کرو۔

## ا ما م اسحاق بن را ہو بیرحمہ اللّٰد کی دلیل کا جواب

امام اسحاق بن را ہوئی نے عبداللہ بن عکیم علیہ کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس پرامام تر مُدیؒ نے کلام کیا ہے کہ یہ پوری طرح سنداً ثابت نہیں ہے اوراگر ثابت ہو بھی جائے تو وہاں الفاظ میں " لا تسنف عوامن السمیتة باہ اب کا لفظ استعال ہوا ہے اور اہاب غیر مد بوغ کھال کو کہتے ہیں ۔ لہذا غیر مد بوغ کھال کی ممانعت ہوئی نہ کہ مد بوغ کھال کی ۔

### (۱۰۳) باب لايذاب شحم الميتة ولايباع ودكه

"رواه جابرے عن النبی ﷺ ".

اقل عمدة القارى، ج: ٢، ص: ٥٣٤.

٢٩٤ عمدة القارى، ج: ٢، ص: ٥٣٨.

مرداری چربی کو پچھلانا جائز نہیں اوراس کی پچھلی ہوئی چربی کو پیچا بھی نہیں جاسکتا۔ودک کہتے ہیں کہ چربی کو پچھلادیا جائے اوروہ تیل کی شکل اختیار کرلے، توودک کو بیچنا بھی جائز نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حضرت جابر مطابہ نے نبی کریم کھٹا سے روایت کیا ہے۔

انه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلا نا باع خمرا، فقال: أخبرني طاؤس: أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلا نا باع خمرا، فقال: قا تل الله فلانا، الم يعلم أن رسول الله الله قال: ((قاتل الله اليهود.حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها)) وأكلوا أثمانها. [أنظر: ٣٣٦٠] عليهم الشحوم فجملوها فباعوها)

٣٢٢٣ ـ حدثنا عبدان: أخبر نا عبد الله: أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب: سمعت سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة على : أن رسول الله الله قال: ((قاتل الله يهودا. حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)).

"قال أبو عبد الله : قاتلهم الله : لعنهم . ﴿ قُتِلَ ﴾ : لعن ﴿ ٱلْحَرَّاصُونَ ﴾ : الكذابون".

### حدیث کی تشریح

يد حضرت عبدالله بن عباس كى روايت بى كه حضرت عمر بن الخطاب ك ويباطلاع ملى كه فلال شخص نے شراب ني ہے اور سلم كى اور ابن ماجه ه الله كى روايت ميں فلا فاكى تصريح آئى ہے كه يہ يہنے والے حضرت جابر بن سمره ها تھے۔"فقال قاتل الله فلانا" حضرت عمر ها نے فرمایا كه الله تقال فلاں سے قال كرے، "السم يعلم ان رسول الله الله قال: "قسات الله اليه ود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها".

کیاان کو پیتنہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺنے فر مایا ہے کہ اللہ تعالی یہودیوں کو مارے کہ ان کے اوپر چربیاں حرام کی گئیں تھیں ،انہوں نے اس کو پکھلایا اور پھراس کو پیچا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم پر چربیاں حرام ہیں

٣٩١ وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم: ٢٩٢١ ، وسنن النسائي ، كتاب الفرع والعثيرة ، رقم: ٣١٨٣ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأشوبة ، رقم: ٣١٦٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الأشوبة ، رقم: ٣٠١٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب الأشوبة ، رقم: ٢٥١ ،

<sup>197</sup> صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب التحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، رقم : 1 7 9 7 .

۵۹ سنن ابن ماجة ، كتاب الأشوبة ،باب التجارة في الخمر ، رقم : ٣٣٤٣ .

۔ جس کوٹھم کہتے ہیں جب وہ پگھل گئی توشھم نہر ہی بلکہاس کے لئے ودک کالفظ استعال ہوتا ہےاورا سے بیچنا شروع کی کردیا ، توانہوں نے یہ حیلہ کیا۔

حضورا قدس علی نے اس پرنگیر فر مائی تو معلوم ہوا کہ صرف نام کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا جب تک کہ حقیقت نہ مدلے۔

یہاں حضرت فاروق اعظم ﷺ نے بیرحدیث نقل کر کے فر مایا کہ جابر بن سمرہ ﷺ نے شراب نیجی ہے، رسول اللہ ﷺ نے جب چر بی بیگھلا کر بیچنے پرز بردست نکیر فر مائی ہے تو شراب کا بیچنا تو بطریق اولی حرام ہوگا۔ اس واسطے انہوں نے کیوں بیچی جنہیں بیچنی چاہئے تھی ،لہذا نکیر فر مائی۔

سوال: حضرت جابر بن سمره هذه فودایک صحابی بین وه شراب کیوں بیجیں گے؟ جواب: اس کی مختلف تو جیہات کی گئیں ہیں۔

بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں حضرت جابر ﷺ نے وہ شراب اس طرح بیچی تھی کہ کسی ذمی یعنی اہل کتاب نے وہ جزید کے طور پر دی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ بطور جزیدید کا فرنے دی ہے للبذا کا فرکوہی نے رہے ہیں ، تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس طرح کیا ، اس پر فاروق اعظم ﷺ نے نکیرِ فرمائی۔ ''فل

بعض حضرات نے کہا کہانہوں نے شراب کو پہلے سر کہ بنالیا تھااور پھرسر کیگو بیچا تھااور بیمسکامختلف فیہ ہے۔

# مسلمان کے لئے شراب کوسر کہ بنا کر بیچنے کا حکم

اگر کسی مسلمان کے پاس شراب آجائے تووہ اس کوسر کہ بنا سکتا ہے یانہیں؟

حنفیہ کے ہاں سر کہ بنانا جائز ہے، جبکہ دیگر بہت سے فقہاءاں کو نا جائز کہتے ہیں ، تو شاید فاروق اعظم رضی اللّٰہ عنہ کا مذہب بھی یہی ہوگا کہ شراب کوسر کہ بنا کر بیچنا بھی جائز نہیں ،اس واسطےانہوں نے نکیر فر مائی۔ \*\* ریسیں نوٹ م

#### قرين قياس توجيهه

مجھے یہ تو جیہہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے دلیل میں جو بات پیش فرمائی وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے چربی کو پکھلا کر بیچا تو حضورا قدس کے ان پر کمیر فرمائی ، تواسی پر قیاس کیا کہ اگرتم شراب کوسر کہ بنا کر بیچو تب بھی وہ قابل نکیر ہوگا ، البتہ اگر چہ حنفیہ کے موقف کے لحاظ سے یہ استدلال اس لئے تام نہیں ہوتا کہ چربی کواگر بکھلادیا جائے تواس کی حقیقت اور ما ہیت تبدیل نہیں ہوتی صرف نام بدلتا ہے ، بخلاف اس کے کہ اگر شراب کوسر کہ بنالیں تو سر کہ بنانے سے اس کی حقیقت و ما ہیت ہی بدل جاتی

١٩٢ أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم معتقداً جواز ذلك ،عمدة القاري ، ج : ٨، ص: ٥٣٣ .

ہے۔اس واسطےا کی کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

#### (۱۰۴) باب بیع التصاویرالتی لیس فیهاروح ومایکره من ذلک

سعيدبن أبى الحسن قال: كنت عندابن عباس رضى الله عنها إذ أتاه رجل فقال: سعيدبن أبى الحسن قال: كنت عندابن عباس رضى الله عنها إذ أتاه رجل فقال: ياأباعباس، أنى إنسان إنما معيشتى من صنعة يدى، وأني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ماسمعت من رسول الله هي، سمعته يقول: ((من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفع فيها الروح وليس بنافخ فيهاأبدا)). فرباالرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك إن أبيت إلاأن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح .قال أبو عبدالله: سمع سعيد بن أبى عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. [أنظر:

### حدیث کی تشریح

سعید بن ابی الحن کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ حضرت ابن عباس ّ کے پاس ایک فض آیا اور آ کرکہا کہ اے ابن عباس! میں ایک ایساانسان ہوں کہ میری معیشت میرے ہاتھ سے وابستہ ہے اور میں بیتصوریریں بناتا ہوں۔ ''فقال ابن عباس'' حضرت عبداللہ بن عباس ُ نے فرمایا کہ میں آپ کو وہی بات بتاؤں گا جومیں نے رسول اللہ فی کو فرماتے ہوئے نی۔

میں نے آپ ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جوشخص کو کی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کوعذاب دیں گے بہاں تک کہ وہ شخص اس میں روح بھو نکے اوروہ بھی روح نہیں بھونک سکے گا۔" فور باالو جل رہوۃ شدیدۃ" اس شخص نے جب بیسنا تو اس کا زبر دست سانس بھول گیا۔

"ربا، یوبو" کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونااور چڑھ جانا، مرادہ کہ اس کا سانس پھول گیا" واصفر وجہ۔ یہ اس کا سانس پھول گیا" واصفر وجہ۔ یہ اور چہرہ پیلا پڑگیا، یعنی بیحدیث من کر کہ بی کریم ﷺ نے فر مایا ہے کہ تصویر بنانے والے کوعذاب دیا جائے گا اور یہ کہاجائے گا کہ اس میں روح پھونکو، اس کومن کراس کا سانس پھول گیا اور چہرہ پیلا پڑگیا کہ

<sup>20</sup> وفي صبحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة ، رقم : ٣٩٣٩، ٣٩٣٩، وسنن الترمذي ، كتاب اللباس عن رسول الله، رقم : ٣٩٣٥، وسنن البيدة ، وهم : ٣٩٣٥، وسنن البيدة ، وهم : ٣٩٣٥، وسنن البيدة ، كتاب الأدب ، وهم : ٣٩٣٥، وسنن البيدة ، كتاب الأدب ، وهم : ٣٩٤١، ٣١٠١، ٣١٤١، ٣١٤١، ٣١٤١، ٣١٤١، ٢١٤١، ٣١٠١، ٢١٤١، ٣١٠١، ٣١٤١، ٣١٠١، ٢٠١٠، ٣١٠١، ٣١٠١، ٣١٠٠، ٣١٠١،

میرا تو کوئی ٹھکا ننہیں، ''**فیقیال: ویسحک إن ابیت إلا ان تبصنع فعلیک بھذاالشجر'' <sup>حضرت</sup>** عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہا گرا نکارکرتے ہو یعنی اگرتم نے تصویر بنانے کا کام کرنا ہی ہے تو درخت وغیرہ کی تصویر بنالیا کرو۔''**کل شیبی لیس فیہ روح'**'اور ہروہ چیز جس میں روح نہیں ہوتی اس کی تصویر بنالیا کرو۔

# بے جان اشیاء کی تصاور کا حکم

اس سے پیتہ چلا کہالیں اشیاء جن کے اندرروح نہیں ہے اگران کی تصاویر بنائی جا کیں توان کے بیچنے میں کوئی مضا نَقنہیں ،البتہ جوجا نداراشیاء ہیں ان کی تصاویر کی بیچے وشراءحرام ہے۔

سوال: اخبار، رسائل ودواؤں کے ڈبکی تصاویر کا کیا تھم ہے؟

جواب: یہ حرمت اس صورت میں ہے جب تصویر کی بیج مقصوداً ہولیکن اگر مقصودتو کوئی اور چیز ہولیکن ضمناً اور جیز ان بیل نصنا اور جیز ہولیکن ضمناً اور جیا تصویر بھی آگئی تو پھروہ حرام نہیں ہے۔ جیسے اخبار اور رسالے وغیرہ بیل کہ ان میں تصویر ہوتی ہے لیکن بیچنے یا خرید نے کا مقصد تصویر نہیں ہے بلکہ مضمون ہے، تصویر ضمناً آگئی ہے۔ بلکہ آجکل تو جتنی اشیاء ہیں ان کے اندر ڈ بے کے اندر کہیں نہ کہیں تصویر ضرور ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود وہ چیز ہے جوڈ بہ کے اندر ہے چاہے وہ شربت ہویا دواء وغیرہ ہوتو تصویر مقصود آنہیں بلکہ ضمناً اور تبعاً آگئی ہے اس لئے اس کی گنجائش ہے۔

#### (۲۰۱) باب إثم من باع حرا

٣٢٢٧ ـ حدثنا بشر بن مرحوم :حدثنا يحيى بن سليم ،عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة الله عن النبى الله قال: ((قال الله : ثلاثة أناخصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم غدر . ورجل باع حرا فأكل ثمنه . ورجل استأجر أجير فاستوفى منه ولم يعطه أجره)). أ

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ تین آ دمی ایسے ہیں کہ میں قیامت کے دن ان کاخصم ہوں گا یعنی ایکے خلاف مقدمہ لڑوں گا۔

ایک وہ تخص کہ ''اعطی ہی ٹم غدر ''جس نے میرےنام سے کوئی عہد کیااور پھراس نے عہد شکنی کی۔ ''ورجل ہاع حرافا کل ثمنه''اور دوسراوہ تخص ہے جو ترکوفر وخت کرے اور پھراس کے پیسے کھائے۔ ''ورجل استاجر اجیراً فاستوفی منه ولم یعطه اُجره'' اور تیسراوہ تخص جوکوئی اجیر لے، کسی سے مزدوری کرائے اور پھر خدمت اپوری لے لے اور اس کواجرت نہ دے۔

٩٨. وفي سنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، رقم : ٣٣٣٣، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، رقم : ٨٣٣٨ .

#### (١٠٤) باب أمرالنبي هذا اليهودببيع أرضيهم حين أجلاهم.

"فيه المقبري، عن أبي هريرة ره ،

#### یہودی سے خریداری جائز ہے

نی کریم و این نے جب یہودیوں (بنونضیر) کوجلاوطن کیا تھا تو ان کو تھم دیا تھا کہ اپنی زمینیں بچے دو۔ اس حدیث کا منشاء یہ ہے کہ یہودیوں سے زمین خرید نا جائز ہے۔

"فیه المقبری، عن أبی هریرة" اس میں سعیدالمقمری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ دیا اوردہ امام بخاریؓ نے کتاب الجہاد میں نکالی ہے، یہال صرف اس کی طرف اشارہ کردیا کہ اس میں بیہ حدیث موجود ہے کہ آنخضرت میں بنونضیر کے پاس گئے اور جاکران سے کہا کہ ابتم یہال سے چلے جاؤ۔

#### (٨٠١) باب بيع العبدو الحيوان بالحيوان نسيئة.

واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين . واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحد هما ، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربافي الحيوان ، البعير بالبعيرين . والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين : لا بأس بعير ببعيرين و درهم بدرهم نسيئة.

حیوان کی بیچ حیوان کے ساتھ نسیئہ جائز ہے یانہیں؟ اس میں میں جمھے لیجئے کہ حیوان چونکہ نہ کیلی ہے اور نہ عددی ہے نہ وزنی ہے اور نہ مطعومات اور قوت ہے ، لہندااس میں کسی بھی فقیہ کے نز دیک علت ربواالفضل نہیں یائی جاتی۔

لہٰذااس بات پراجماع ہے کہ اگر حیوان کی بیع حیوان کے ساتھ دست بدست ہوتو اس میں تفاضل جائز ہے یعنی ایک حیوان کو دوحیوان سے بی سکتے ہیں۔ <sup>99</sup>

البیتہ اس میں نسیئہ جائز ہے یانہیں (ایک شخص توابھی حیوان دیدےاور دوسرا جواس کو بدلے میں دیگاوہ کوئی اجل مقرر کرلے ) اس میں اختلاف ہے۔

<sup>99</sup> كذا قال الترمىذى ،قال الشوكاني في النيل: ذهب الجمهور الى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً مطلقاً وشرط مالك أن يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقا من نسيئة أحمد وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين الخ-تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى ، رقم: ١١٥٨.

### بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً ميں اختلاف فقهاء

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک بیج الحیوان بالحیوان نسیئہ جائز نہیں ہے۔ نظر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں دوروایتیں ہیں۔ انظر اللہ علیہ سے اس میں دوروایتیں ہیں۔ انظر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیج الحیوان بالحیوان نسیئہ جائز ہے۔ انظر امام احمد بن ضبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی حنفیہ کے موافق ہے یعنی جائز نہیں۔ اسٹ

### امام بخاری رحمه اللّٰدی تا ئید

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو باب قائم کیا ہے اس میں امام شافعیؓ کی تائید کررہے ہیں کہ بیج الحوان بالحوان نسیئۂ جائز ہے۔اس میں تفاضل بھی جائز ہے اورنسیئۃ بھی جائز ہے۔

### امام شافعی اورامام بخاری رحمهما الله کااستدلال

عام طور پرمتعددا حادیث سے استدلال کیاجا تا ہے کیکن ان میں سے سب سے زیادہ صریح حدیث حضرت ابورا فع کے کہا کیا ہے تاری کے موقع پراونٹ کم پڑگئے تھے تو حضورا قدس کھیا نے حضرت ابورا فع کے کہا کہ ماراونٹ خریدلاؤ، وہ کہتے ہیں کہ "کمنت اخمذ البعیس بالبعیرین الی اجل" کہ میں ایک اونٹ دواونٹوں کے وض خریدتا تھا لیخی مؤجل طریقے ہے۔

اس سے استدلال کرتے ہیں کہا گریہ جائز نہ ہوتا تو حضرت ابورا فع ﷺ یوں نہ خریدتے۔

### واحناف کی دلیل

حفیہ کی دلیل حضرت جاہر بن سمرہ ﷺ کی حدیث ہے جو چاروں اصحاب سنن یعنی ابوداؤد، ترندی، نسائی ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ (نھی رسول اللہ ﷺ عن بیع الحیوان بالحیوان نسینة) ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ (نھی رسول اللہ ﷺ عن بیع الحیوان بالحیوان نسینة)

اس کی سند کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت حسن پھاس کو حضرت جاہر بن سمرہ پھھا ہے روایت کرتے ہیں اور حضرت حسن پھھا کا ساع حضرت جاہر پھھا ہے مشکوک ہے۔

٠٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠ فتح البارى ، ج : ٣ ، ص: ٩ ١ ١، • ٢٢، مطبع دار المعرفة .

٣٠٠ سنين الترميذي ، كتباب البيوع عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسئية ، وقم : ١١٥٨ ، وسنين التي داؤد ، كتباب البيوع ، باب بيع وسنين البي داؤد ، كتباب البيوع ، باب بيع الحيوان نسيئة ، وقم : ٢١١٨ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، باب بيع الحيوان نسيئة ، وقم : ٢٢١١ .

لیکن امام ترندگ نے کی مقامات پر بیر بحث کی ہے کہ حضرت حسن مظامی کا ساع جابر مظامی بن سمرة سے ثابت ہے اس کے علاوہ مند برار میں بیہ حدیث آئی ہے ،اوروہ بڑی صحح سند کی حدیث ہے اس میں کہا گیا ہے کہ "لیس فی هذا الباب حدیث اجل اسنادا من هذا" تو حفیہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ "نہی رسول اللہ مظلم عن بیع الحیوان بالحیوان نسینة" اور چونکہ یہاں قاعدہ کلیہ کے طور پرایک مستقل مسئلہ بیان کیا جاتے ہیں کہ حضرت بیان کیا جاتے ہیں کہ حضرت بیان کیا جاتے ہیں کہ حضرت ابورا فع مظلم نے اس طرح معاملہ کیاوہ ایک واقعہ جزئیہ ہوگی اور جو جزئی واقعات بیان کئے جاتے ہیں کہ حضرت ابورا فع مظلم نے اس طرح معاملہ کیاوہ ایک واقعہ جزئیہ ہواوراللہ جانے وہ حرمت ربواسے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے بیا بعد کا ہو۔ یہ یہ جی بوسکتا ہے کہ وہ حرمت ربواسے پہلے کا ہو۔

دوسراید کدوہ بیت المال کے لئے خریدرہے تھاور بیت المال کے احکامات تھوڑ ہے ہے مختلف ہوتے ہیں کہ بیت المال چونکہ سارے مسلمانوں کا حق ہے، لبندااگراس میں یہ کہددیا کہ ایک جیر کے بدلے بعد میں دوجیر دیں گئو شایدات میں گغوشہ کی ہو، تو اس میں بہت سے احتالات ہیں، کیکن "نہسی دسول اللہ میں عسن بیسع الحیوان بالحیوان نسینہ" یہ قاعدہ کلیے کا بیان ہے لہندا یہی رائح ہوگا اور حنفیہ نے اسی پڑمل فرمایا ہے۔ منگ

### امام بخاری رحمه الله کی دلیل

امام بخاریؒ نے "بیع الحیوان نسیة" کے جواز پر متعدد دلائل بیان فرمائے ہیں، پہلے تو یہ کہا:
"وا شتری ابن عمر را حلة با ربعة ایعرة مضمو نة علیه یو فیها صاحبها بالر بذة"
کرعبداللہ بن عمر نے ایک راجلہ یعنی اونٹی چاراونٹوں کے عوض خریدی "مضمونة" جن کی ادائیگی کی باکع کی طرف سے صانت تھی کدان کا مالک ربذہ میں اداکرے گا۔

ربدہ، مدینہ منورہ سے تقریباً بیں کلومیٹر کے فاصلے پرایک بستی ہے، جہاں حضرت ابوذررغفاری کا مزار بھی ہے۔
کہتے ہیں کہ میں اونٹ ربذہ میں دول گا، اب ایک طرف تو اونٹ ابھی لے لئے اور دوسری طرف سے
کہتے ہیں کہ ربذہ میں دول گا، امام بخاریؒ اس سے استدلال کررہے ہیں کہ ''بیسع نسیسٹة'' ہوئی تو پہۃ چلا کہ ''بیع الحیوان بالحیوان نسیسٹة'' جائزے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب

حفیہ کی طرف سے اس استدلال کا جواب میر ہے کہ یہ بیج نسیة نہیں ہے بلکہ تع الغائب بالناجز ہے اور بیر

٥٠٠ (وسماع الحسن من سمرة صحيح) هكذا (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، وقم: ١٥٨١).

بات پہلے گزر چکی ہے کہ نسیۃ ہونااور بات ہے تیج الغائب بالناجز اور بات ہے،خلاصہ اس کا یہ ہے کہ نسیۂ میں ہیں۔ اجل سے پہلے مطالبہ کاحق نہیں ہوتا اور نیج الغائب بالناجز میں نیج حال ہوتی اور فو رأ مطالبہ کاحق حاصل ہوتا ہے لیکن پھریہ کہددیا چلوو ہاں جا کرلوں گا، تو یہ نیج الغائب بالناجز ہے نسیۂ نہیں ہے۔ انتے

حضرت عبدالله عمرضی الله عنها کاخرید نانسیئة نہیں تھا، اگرنسیئة ہوتا تو کوئی اجل مقرر کرتے کہ فلاں اجل میں دوں گالیوں میں دوں گالیوں میہاں اجل نہیں مقرر کی بلکہ جگہ مقرر کی کہ ربذہ میں دوں گالتو معلوم ہوا کہ بیج حال تھی، مؤجل نہیں تھی، لیکن حال ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہددیا کہ چلو دہاں جاکر دیتا ہوں لہذا اس سے "بیع المحیوان نسینیا" کے جوازیراستدلال نہیں کیا جا سکتا۔

## امام بخاری رحمه الله کی دوسری دلیل

آ گے فرمایا کہ "وقعال ابن عباس" حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ "قعد یہ کون البعیر خیرامن البعیر المن البعیر عباس کے دواونٹوں سے اچھا ہے۔

### امام بخاری رحمهاللّٰد کی دلیل کا جواب

امام بخاریؓ کے اس استدلال سے زیادہ سے زیادہ تفاضل کا جواز ثابت ہوتا ہے اور تفاضل کا جواز مختلف فینہیں ہے۔ مختلف فینہیں ہے۔

### امام بخاری رحمهاللّه کی تیسری دلیل

"واشترى دافع بىن خديج بعيرا ببعيرين فا عطاه أحد هماوقال آتيك با الاخو خدارهو ان دو استرى دافع بن خديج بعيرا ببعيرين فا عطاه أحد هماوقال آتيك با الاخو خدارهو ان دو ان شاء الله" حضرت رافع بن خد تح ايك اونث دواونو ل يوض كوش يراوران دو اونول ميل سے ايك تو ابھى دے ديا اور كہاكد دوسراكل لے كرآؤل كار موا، سبك رفار، يعنى كل لے كرآؤل كان شاء الله ـ وه سبك رفارى سے چاتا ہوا تمهارے ياس آئے كان شاء الله ـ

### تنيسري دليل كاجواب

یہاں بھی ہمارا (حنفیہ کا) جواب ہیہ ہے کہ یہ بیج نسیہ نہیں ہے بلکہ بچے الغائب بالناجز ہے اور بچے حال ہے، مطالبہ کاحتی حاصل ہے، اس نے کہا کہ ایک لے لود وسراکل دے دوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے کل دیدینا، اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے کیونکہ یہ بچے الغائب بالناجز ہے۔

٢٠١ فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٢١٣ .

ایک اور دلیل

"وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير با لبعير ين ،والشاة بالشاتين الي جل".

### سعيدبن المسبيب رحمها لتدكا مسلك

سعید بن المسیب مجت بیں کہ حیوان کے اندار ربوا جاری نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ دواونٹوں کے عوض اور ایک بکری، دو بکریوں کے عوض الی اجل، یعنی نسبیئة فروخت کی جاسکتی ہے۔ یہ سعید بن المسیب کا مسلک ہے۔

### ا مام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کا دارو مدار

امام شافعیؒ کے مذہب کا دار مدار اکثر و بیشتر سعید بن المسیبؒ اور ابن جریج پر ہوا کرتا ہے جیسا کہ جارے ہاں اکثر و بیشتر ابراہیمنخعی پر ہوتا ہے۔

### ایک اور دلیل

"وقال ابن سيرين لا باس ببعربعيرين ودرهم نسيئة".

ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک اونٹ اور ایک درہم ، دواونٹ اور ایک درہم کے ساتھ بیچا جائے تو کو ئی حرج نہیں ہے۔ایک طرف ایک اونٹ اورایک درہم ہےاور دوسری طرف دواونٹ اورایک درہم ہےتو یہ سیئۃ جائز ہے۔ جو ا ب

ہم (حفیہ) کہتے ہیں کہ بیتو ہماری دلیل ہوئی اس واسطے کہ بید درہم جواونٹ کے ساتھ لگا یا جارہا ہے اس وجہ سے ہے کہ براہ راست اگر ایک اونٹ کو دواونٹ کے عوض نسیئہ بیچا جائے تو بیجا ئزنہ ہوتا، عنظ اسے جائز کرنے کے لئے بید کیا گیا گیا کہ ایک طرف دواونٹ کے ساتھ ایک درہم لگا دیا اور دوسری طرف دواونٹ کے ساتھ ایک درہم لگا دیا، اب ہمارے نزدیک بھی عقد صحیح ہوگیا اس واسطے بیہ کہیں گے کہ ایک درہم دواونٹوں کے ساتھ ایک درہم ایک اونٹ کے مقابلے میں ہے، اس واسطے عوضین کی جنس مختلف ہونے کی وجہ سے مقابلے میں ہے، اس واسطے عوضین کی جنس مختلف ہونے کی وجہ سے نسیئہ جائز ہوگیا، گویا ایک درہم سے ایک اونٹ نسیئہ خریدا، اور دوسرے درہم کے عوض اپنا اونٹ نسیئہ بیچا۔ ورنہ

٢٠٠ قلت :ان بيع الدوهم بالدوهم نسيئة حوام بالاجماع ، ولم يشوح أحَد منهم مأواد به ابن سيرين فيض الباري، ج:٣٠٠ص: ٢٧٣.

-----فی نفسه جائز نه ہوتا،للہذاس قول ہےاستدلال نہیں کیا جاسکتا۔

۳۲۲۸ حد ثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس الله الله عن أنس الله الله عن أنس الله عن أنس الله عن السبع صفية ، فصارت إلى النبى الله عن السبع صفية ، فصارت إلى النبى الله عن السبع الله الله عن ال

### حدث باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

امام بخاریؓ نے حضرت انس ﷺ کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ **"کان فی السبی صفیة"** یہ خیبر کا واقعہ ہے کہ خیبر کے قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی الله عنها بھی آئی تھیں جن کا واقعہ مغازی میں گزر چکا ہے۔

"فصارت الى دحية الكلبى ثم صارت إلى النبى ﷺ وه حفرت دحيكلبى الله كالنبى النبى النبى النبى النبى النبى الله كريم الله

#### جواب

یہ استدلال اس لئے تام نہیں ہے کہ یہاں در حقیقت بھے ہی نہیں، <sup>9 بی</sup> حقیقت میں یہ ہوا کہ ان کو مال غنیمت دیا گیا تھا وہ ان سے واپس لے لیا گیا اور اس کے بدلے مال غنیمت کا دوسرا حصد دے دیا گیا۔ تو بھے حقیق نہیں بلکہ انفال کا استبدال ہے، مال غنیمت کا استبدال ہے کہ وہ لے لیا اور دوسرا دیدیا، تو اس کے اوپر بھے کے ادکام جاری نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی طے نہیں ہے کہ بیتا دلہ ادکام جاری نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی طے نہیں ہے کہ نیتا دلہ

۸۰۲ وفي صحيح مسلم، كتاب النكاح ،باب فضيلة اعتاقه امته ثم يتزوجها ،رقم: ۲۵۲۱، وسنن الترمذي ،كتاب النكاح عن رسول الله ،رقم: ۳۲۹۱، وتفصيله ،رقم: ۳۳۲۷، وسنن البيسائي ،كتاب النكاح ،رقم: ۳۲۹، و ۳۲۹، و ۴۲۹، وتفصيله ،رقم: ۳۳۳۲، وسنن أبي داؤد ،كتاب النخراج والأمارة والفني ،رقم: ۲۲۰۳، وسنن ابن ماجة ،كتاب التجارات ،رقم: ۲۲۲۳، ومسند احمد ،باقي مسند المكثرين ،رقم: ۳۲۲، ۱۵۵۱، ۲۲۳۵، وسنن الدارمي ،كتاب النكاح ،رقم: ۳۲۲، ۲۱۳۵،

<sup>9°7</sup> والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع النفل الخ (كتاب المغازي ،باب غزوة خيبر ،رقم: ٢٤ ٩ ٣، وفتح الباري، ج: ٤، ص: ٧٤٠، مطبع بيروت ١٣٤٩.

نسية ہوا تھا بلكہ ہوسكتا ہے كه آپ نے فوراُ دید يئے ہوں۔

#### (٩٠١) باب بيع الرقيق

### باندیوں سے عزل کرنے کا تھم

حضرت ابوسعید هدفر ماتے ہیں کہوہ نبی کریم وکا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا: "بیسا رسول اللہ انسا نسطی اللہ انسان "فسند میں اللہ میں اللہ میں جواپی کنیزوں سے جماع کرتے ہیں "فسند میں اللہ مان" ساتھ ہی ہم ان کی قیمت کو بھی پیند کرتے ہیں، یعنی یہ خیال ہوتا ہے کہ بعد میں جب موقع ہوگا ان کوفروخت کر دیں گے تا کہ پیسے حاصل ہوں۔ اس سے پنہ چلا کہ عبد کی تیج جائز ہے۔

اب اگران سے وطی کریں اور اس کے نتیج میں ان کے بچے ہوجا ئیں تو وہ ام ولد بن جا ئیں گی اور ان کی بچے کرنا درست نہیں ہوگا ، اس واسطے ہم کیا کریں "فکیف تری فی العزل؟" آپ کی کیارائے ہے این صورت میں عزل کرنا درست ہے یانہیں؟ عزل کریں تا کہ استمتاع بھی ہواور بچ کا بھی اندیشہ نہ ہو"فقال اوانکم تفعلون ذلک" تو آپ وہ ان کے انہیں کرتے ہو۔ "لاعلیکم ان لا تفعلوا ذالکم"تمہارے اور لازم نہیں ہے کہ اینا نہ کرو، ایبانہ کرنا تمہارے لئے لازم نہیں ، کیامعنی ؟ کہ کرنا جائز ہے۔ ایک تفییر یہ ہے۔

اوربعض نے کہاہے کہ لاپروتف کردولیعن "لا، عملیکم أن لا تفعلوا" تمہارے اوپرواجب ہے کہ الیانه کرو۔ تو بعض کہتے ہیں اس سے حضور کے نے عزل ہے منع فرمایا ہے۔ پہلی تفییر کے مطابق اجازت دی، اس کی دونوں تفییریں کی گئی ہیں۔ "فعالی سے السست نسمة کتاب اللہ أن تنحوج إلا هی خارجة" جوروح اللہ تعالی نے کھردی ہے وہ تو نکل کے آئے گی عزل کرویانه کرو، اللہ تعالی نے جس کا وجود میں آنا مقدر فرما دیا ہے

<sup>•</sup> الله وفي صحيح مسلم، كتاب النكاح، وقم: ٢٥٩٩، وسنن الترمذي، كتاب النكاح عن رسول الله ، وقم: ١٠٥٥، وسنن ابن ماجة ، كتاب النسائي ، كتاب النكاح وقم: ١٨٥٥، ١٨٥٥، وسنن ابن ماجة ، كتاب النسائي ، كتاب النكاح وقم: ١٨٥٧، ١٨٥٥، ومؤطامالك ، كتاب النكاح، وقم : ٢١٩١، ومؤطامالك ، كتاب النكاح، وقم : ٢١٩١، وسنن الدارمي ، كتاب النكاح ، وقم : ٢١٢١، ٢١٢١، ١٠ وسنن الدارمي ، كتاب النكاح ، وقم : ٢١٢١،

وہ وجود میں آگرر ہے گا۔

#### (۱۱۰) با ب بيع المد بر

۲۲۳۰ ـ حدثنا ابن نمير: حدثنا وكيع: حدثنا اسماعيل عن سلمة بن كهل عن عن عطاء عن جابر الله قال : باع النبي الله المدبر [راجع: ١٣١] ال

ا ۲۲۳ ـ حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو: سمع جابر بن عبدالله رضى الله عنهما يقول: باعه رسول الله ﷺ [راجع: ۱ ۲ ۱ ۲]

حضرت جابر رضی الله عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدبر کی بیع کی۔

### مدبركي تتع مين اختلاف فقهاء

امام شافعی رحمه الله کا مذہب

امام شافعی اس مدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مدبر کی بیچ جائز ہے۔ اللہ

### امام الوحنيفه رحمه الله كامذب

امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک مدبر کی بیج جائز نہیں ، اور بیا ختلاف دراصل ایک اصولی اختلاف پر بنی ہے اور اصولی اختلاف پر بنی ہے اور اصولی اختلاف بیر ہے کہ حنفیہ کے نز دیک عقد تدبیر لا زم ہوتا ہے۔ "اللّٰہ

### امام ما لك رحمه الله كاند تهب

اوریمی مالکیه کا مذہب ہے۔

لازم ہونے کامعنی بیہ کہ جب بیکہا کہ ''انت حو عن دبر منی'' تواب بیمولی کے ذمہلازم ہوگیا،اب ہرحالت میں اس کے مرنے کے بعدوہ آزاد ہوگا،اس تدبیر کے عقد کومولی ختم نہیں کرسکتا،اگر بعد میں

کہدے کہ میں رجوع کرتا ہوں تو نہیں کرسکتا۔امام شافعیؒ کے نزدیک عقد تدبیر لازم نہیں ہوتا، مولی اس کوختم کرسکتا ہے۔شافعیہ کہتے ہیں کہ اگر مدبر بنانے کے بعد مولی اس کو چے دیتو بیچنے سے عقد تدبیر ختم ہوجائے گا،اور اس کی بیج درست ہوجائے گی۔حفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ چونکہ عقد تدبیر لازم ہے،لہذاس کوفروخت نہیں کرسکتا اس کی بیج درست نہیں۔ مالیہ

### شافعيه كى دليل

شافعیہ حدیث باب حضرت جابر کھ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مدبر کو پیجا۔

#### حنفیہ کی طرف سے حدیث باب کے متعدد جوابات

حنفیہ کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں:

پہلے جواب میں بعض حضرت نے فر مایا کہ مد بر مقیدتھا، مد بر مقیداس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بیر کہتا ہے کہ ا گرمیں اس مہینے میں مرگیا تو تم آزاد ہو یعنی اپنی موت کو کسی خاص واقعہ یا خاص زمانہ کے ساتھ مقید کر دیا تو پھر اس کی بچے جائز ہوجائے گی ۔لیکن بیہ جواب اس لئے درست نہیں ہے کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ مد بر مقید نہیں بلکہ مد بر مطلق تھا۔ گائے

دوسرے جواب میں بعض حضرات نے فرمایا کہ روایتوں سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے اس کو مد بربنایا تھااس کے پاس سوائے اس غلام کے اور کوئی مال نہیں تھااوراو پرسے دین بھی تھا، تو جس شخص کے پاس اور کوئی مال نہ ہواگر وہ اپنے غلام میں کوئی تصرف کرتا ہے تو وہ ثلث کے اندراندرنا فذ ہوتا ہے اس سے زیادہ میں نہیں ہوتا۔ لہذاس کا مد ہر بنانا درست نہ ہوا، چونکہ مد ہر بنانا درست نہ ہوااس لئے حضورا قدس تھے نے اس کے عقد تد بیر کومنسوخ کر کے اس کو بچے دیا۔ اللے

تیسرے جواب میں بعض حضرات نے بیفر مایا کہ یہاں بچے سے مراد بچے نہیں ہے بلکہ اجارہ ہے اس کی ذات کونہیں بیچا تھا، جنا نچہ دارقطنی کی روایت میں ہے کہ ''بیاع محدمة المد ہو'' اس واسطے بیر ماخن فیہ میں داخل نہیں ہے۔ <sup>11</sup>

الم الك والازاعى والحصلفوا هل هو عقد جائزاولازم ، ممن قال لازم منع التصرف فيه الا بالعبق ومن قال جائز أجاز، و بالأول قال مالك والأزاعى والكوفيون، وبالشافعي وأهل الحديث وحجتهم حديث الباب... فتح البارى ، ج: ١٠٥٣. من ١٣٢٣.

<sup>10 - 17</sup> أنظر في : باب بيع المزايدة ، فيض البارى ، ج : ٣ ، ص : ٢٢٥ .

كال سنن دارقطني ، ج : ٣٠ ص : ١٣٤ - ١٣٨ ا ، وقم : ٣٣ - ٣٤ ، مطبع دارالمعوفة، بيروت ٢٢١ ا ، ويعني الباوي ، ج ; جه ص : ٢٢١.

۲۲۳۳،۲۲۳۲ محدثنى زهير بن حرب: حدثنا يعقوب: حدثنا أبى ، عن صالح قال: حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيدبن خالد وأبا هر يرة رضى الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله الله يسأل عن الائمة تزنى ولم تحصن. قال: ((اجلدوها ، ثم إن زنت فا جلد وها ثم بيعو ها بعد الثالثة أو الرابعة )). [راجع: ٢١٥٢]

۲۲۳۳ عد تنا عبد العزيز بن عبدالله قال: أخبرنى الليث، عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هر يرة شه قال: سمعت النبى شهيقول: ((إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليجلدها الحدولايثرب ، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر)). [راجع: ٢١٥٢]

اس روایت کولانے کا منشاء میہ ہے کہ حضورا قدس ﷺ نے الی زانیہ جار یہ جس کو دو، تین دفعہ سزاد ی جا چکی ہواس کے بارے میں فر مایا کہاس کو چے دواوراس میں بیرقیدنہیں لگائی کہ بشرطیکہ و دمد برد نہ ہو۔

اس ہےمعلوم ہوا کہ ہرفتم کی جاریہ کو بیچنے کی اجازت دی، چاہے وہ مدبرہ بی کیوں نہ ہو، یہ استدلال کیا ہے ۔لیکن اندازہ سیجئے کہ یہ کیسااستدلال ہے؟ اس واسطے کہ یہا لیک عام حکم کیا جار ہا ہے اس میں مدبر کا داخل ہونا کوئی واضح نہیں ہے۔

#### (١١١) بابُ هل يسا فر بالجارية قبل أن يستبر ثها؟

ولم ير المحسن بأساأن يقبلها أو يبا شرها . وقال ابن عمر رضى الله عنهما : إذا وهبت الوليدة التي تو طأأو بيعت أوعتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء : لابأس أن يصيب من جا ريته الحامل مادون الفرج. وقال الله تعالى :

﴿إِلَّا عَلَى أَزُوا جِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُهُمْ ﴾

[المؤمنون: ٢]

جب کوئی شخص کسی ہے جاریہ خرید ہے تو واجب ہے کہ استبر ءکرے، کم از کم ایک حیض تک وطی نہ کرے، انتظار کرے۔ ابھی جب تک استبراء نہیں ہوا، کیا اس کوسفر میں اپنے ساتھ لے جاسکتا ہے؟

### حسن بقرى رحمه الله كاقول

حضرت حسن بھریؓ نے اس بارے میں کو ئی حرج نہیں سمجھا کہ اس کی تقبیل کرے یا ماددن الفرج مباشرت کرے یعنی وطی تو نہ کرے لیکن بوس و کناروغیرہ پیجائز ہے۔

حنفيه كالمسلك

اس باب میں حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ ایسا کرنا مگروہ ہے، میہ وہی حکم ہے جوجا نضبہ کے بارے میں ہے کہ اُسراس بات کا اندیشہ ہو کہ آ دمی اپنے آپ پر قابونہ پاسکے گا تو پھر یہ بالکل حرام ہے اور اگر اندیشہ نہ ہوتو کراہت سے پھر بھی خالی نہیں، کیونکہ انسان کواسینے او پر کیا بھروسہ ہے۔

"وقسال ابن عمر ﷺ: إذاوهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فيلستبرأ رحمها بحيضة".

حضرت عبدالله بنعمر رضى الله عنهما كاقول

حضرت عبداللہ ممڑ فر ماتے ہیں کہا گرالی جاریہ ہید میں دی گئی جس سے وطی کی جاسکتی ہے یااس کو بیچ کیا گیا یاوہ آزاد ہوگئی تو اس کے رحم کا استبراءا کیکے چیس سے کیا جائے۔

"ولا تستبرأ العذراء" اور باكره كاستبراء كي ضروت نبيس، بيان كاا پنا قول ب-

جمهور كاقول

جمہور کے نز دیک باکرہ کا استبرا بھی ضروری ہے۔

حضرت عطاء كاقول

"وقال عطاء لاباس ان يصيب من جاريته الحامل مادون الفرج" عطاء كا قول بهى يهى المحامل مادون الفرج" عطاء كا قول بهى يهى المحاربي على المحاربية المدموتواس سے استمتاع مادون الفرخ جائز ہے۔

وقال الله تعا ئىٰ :

﴿إِلَّا عَلَى أَزُوا جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَا نُهُمْ ﴾

(فانهم غير ملو مين)

اس میں '' مَا مَلَکُتُ أَیُمَا نُهُمُ'' کے ساتھ بھی استمتاع کی اجازت دی گئی ہے۔اس کا تقاضہ تو یہ تھا کہ سب کچھ جائز ہوتا، لیکن جماع منع ہو گیابعذ راستبراء باقی امور جواز میں داخل ہیں۔

صغير. ثم قال رسول الله ﷺ: ((آذن من حولک)) ، فكانت تلك وليمة رسول الله ﷺ يحوى لها وراء ه بعباء ة. على صفية. ثم خرجنا الى المدينة ، قال : فرأيت رسول الله ﷺ يحوى لها وراء ه بعباء ة. ثم يجلس عند بعيره فييضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. [راجع: ١٣٤]

استبراء كأحكم

اس مدیث کو یہاں لانے کا منشاء یہ ہے کہ حضورا قدس کے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکائ تو کرلیا تھا،لیکن استبراء کا انتظار فر مایا کیونکہ وہ جی بن اخطب کی بیٹی تھیں اوران کا شو ہر قبل ہو گیا تھا۔اور جب وہ استبراء سے فارغ ہو گئیں تو پھر بنا فر مائی۔"فیصوج بھاحتی بلغنا سید الروحاء حلت فینی استبراء ہو گئیں تو ہو گئیں تو استبراء ہو گیا، بھیسا" جب سدوحاء تک پہنچ ،اس وقت حضرت صفیہ حلال ہو گئیں لیعنی حیض سے فارغ ہو گئیں تو استبراء ہو گیا، «فیسندی بھا" اس وقت آپ کھانے بناء فر مائی۔ تو یہاں استبراء کا باب قائم کیا تھا کہ جب کوئی باندی خریدی جائے یا کسی بھی طریقے سے قبضے میں آئے تو ایک حیض کے ذریعے استبراء خروری ہے۔

#### (١١٢)باب بيع الميتة والاتصنام

۸۱٪ وفي صحیح مسلم، کتاب المساقاة ،باب تحریم بیع الخمر الخ، رقم: ۲۹۲۰، وسنن الترمذی ،کتاب البیوع ،عن رسول الله ، رقم: ۲۱۸۱، وسنن النسائی ،کتاب الفرع والعتیرة ، رقم: ۳۱۸۳، وکتاب البیوع ، رقم: ۴۱۵۰، وسنن أبی داؤد ، کتاب البیوع ، رقم: ۳۵۰، وسنن ابن ماجة ،کتاب التجارات ، رقم: ۲۱۵۸، ومسند احمد ،باقی مسند المکثرین ، رقم: ۱۳۹۲، ۲۹ ۱۳۹۱، ۲۹ ۱۳۹۱، ۲۹ ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، و سند المکثرین ،

حضرت جابر التحدوایت كرتے بین كه انہوں نے رسول اللہ الله الله الله علاقة مالے ہوئے ساكه "إن الله ورسوله حرم بيع المحمرو الميتة والمحنزير والا صنام" آپ الله في ان سب چيزول كى تين كورام قرارديا۔

"فقیل یارسول الله گارایت شحوم المیتة" یارسول الله! میتة کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ "فانها بطلی بھا السفن" کیونکہ مردار کی چربی کشتول پر ملی جاتی ہے، شتی جب پانی میں چلتی ہے تو چونکہ ہروقت پانی میں رہتی ہے اور ساتھ اس کو سمندر کی ہوا بھی گئی ہے جس کی وجہ سے جلدی زنگ لک جاتا ہے۔ اس زنگ سے بچانے کے لئے مختلف تد بیریں کی جاتی ہیں، ان میں ہے ایک ریھی ہے کہ اس پر مردار کی چربی ملی جاتی ہے۔

. " وید هن بها الجلود" اوراس کے زریعے چمڑے کو تیل ملاجا تا ہے، چمڑے کو اوپراس کی مالش کی جاتی ہے تا کہ چمڑ امضبوط ہوجائے۔

" ویتصبح بھا الناس" اورلوگ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں ، لیعنی اس کو چراغ میں بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مردار کی چر بی کے بیرتین استعال بتائے کہ لوگ تین قتم کے استعالات کی وجہ ہے اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں ،اگراس میں کچھ گنجائش ہوتو آپ بتادیجئے تا کہاس کو استعال کیا جائے۔

"فقال لا، هو حرام" تو آپ گلف فرمایا کنیس بیررام ہے، اب "هو حرام" کے کیامعنی ہے؟
امام شافعی کہتے ہیں کہ هوکی ضمیر نیچ کی طرف راجع ہے بیررام ہے، اگر چہ انفاعات جائز ہیں لیکن
"شحوم میتند" کی بیچ جرام ہے لبنداوہ کہتے ہیں کہ اگر "شحوم میتند" کی نیچ نہ کی جائے اوران کواس قسم
کے کاموں کے لئے استعال کیا جائے تو جائز ہے۔ والے

امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هو کی ضمیر انتفاع کی طرف راجع ہے کہ یہ جتنے انتفاعات ہتائے ہیں بیسب حرام ہیں، مردار کی چربی کونہ شتی پر ملا جاسکتا ہے نہ اس سے چیڑے کی مالش کی جاسکتی ہے اور نہ اس کو چراغ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے کیونکہ نجس ہے، اور نجس کو اس طرح استعمال کرنا بھی جائز نہیں ''بینے فسس ھلدا المحدیث'' ''ت

"ثم قال رسول الله الله الله الله الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلواثمنه)

نام بد کنے سے حقیقت نہیں برلتی

اس موقع پرآپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو مارڈ الے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر

۱۹ ما ۲۲۲ فیض الباری ، ج: ۳، ص: ۲۲۲.

چر بی حرام فر مائی تھی بمیکن انہوں نے اس چر بی کو پگھلا یا اور پھر فروخت کر کے اس کی قیمت کھائی۔ یہود یول تھنج چر بی استعمال کرنے کا بید حیلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر''شھم'' چر بی حرام کی گئی ہے، اور لفظ''شھم'' کا اطلاق چر بی پراس وقت ہوتا جب تک اس کو پگھلا یا نہ گیا ہواور پگھلا نے کے بعداس کو''شھم'' نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو''ودک'' کہتے ہیں ۔ جب ہم نے اس کو پگھلا لیا تو اب بی' شھم'' ندر ہی بلکہ''ودک'' ہوگئی اور یہ ہمارے لئے حرام نہیں ۔ حالا نکہ حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی ، لہٰذا ان کا یہ حیلہ درست نہیں تھا۔ اس لئے حضور بھٹانے اس حیلے کی ندمت بیان فرمائی۔

اس سے بیاصول معلوم ہوا کہ محض نام کے بدل جانے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ،اور حلت وحرمت پرکوئی فرق نہیں پڑتا۔البتہ اگر ماہیت ہی بدل جائے ،مثلاً'' خمز' کی ماہیت بدل کر''خل' بن گیا تواس صورت میں حکم بھی بدل جاتا ہے، یعنی حرمت کا حکم بھی باقی نہیں رہتا للکہ وہ شئ طاھراور حلال ہوجاتی ہے۔

#### (۱۱۳) با ب ثمن الكلب

حضورا کرم وظائے کتے کی قیمت اورزانیہ کے مہراورکا ہن کے مدید سے منع فرمایا ہے۔ کا ہن کو جواجرت دی جاتی ہے اس کو حلوان کہتے ہیں ،عطیہ بعض نے کہا ہے کہ مٹھائی سے نکلا ہے ،اس کا نام مٹھائی رکھ دیا تھا واللہ اعلم اسی طرح زانیہ کا مہریعنی ظاہر ہے کہ اس کی اجرت بھی حرام ہے العیاذ باللہ تیسری چیز بمن الکلب ہے ،مہر البغی اور حلوان الکا ہن میں تو اتفاق ہے لیکن ثمن الکلب میں اختلاف ہے۔

## ثمن الكلب ميں اختلاف فقهاء

ا مام شافعی رحمته الله علیه اس حدیث کی وجہ سے فر ماتے ہیں کہ کتے کی بھے جائز نہیں۔ حفیہ فر ماتے ہیں کہ جس کتے کا پالنا جائز ہے اس کی بھے بھی جائز ہے مثلاً کلب صید، کلب ماشیہ یا کلب

اتل وفي صحيح مسلم، كتاب المساقاة ، رقم: ٢٩٣، وسنن الترمذي ، كتاب النكاح عن رسول الله ، رقم: ٢٥٠ ا ، عن النبوع مسلم ، كتاب الصيد والذبائح ، رقم: ٢٩٨ ، وكتاب البيوع ، رقم : ٣٥٨٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع رقم : ٣٥٨٠ ، ومسند أحمد الشاميين ، رقم : ٣٥٨٠ ، ومسند أحمد الشاميين ، رقم : ٣٣٥٧ ، ومسند أحمد الشاميين ، رقم : ٣٣٥٨ ، ومنوط مالك ، كتاب البيوع ، رقم : ٣٤١١ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، رقم : ٣٣٥٥ .

زرع ہے،ان کا استعال جائز ہے اس لئے ان کی بیچ بھی جائز ہے۔

خفیہ کا استدلال حفرت جابر کی اس حدیث سے ہے جونسائی میں ہے "کے کہ"نہی رسول اللہ عن ثمن الکلب الاکلب صید"

اس روایات کے بارے میں کہتے میں کہ "نھی رسول اللہ" کا لفظ تا بت نہیں ہے بلکہ "نھی" مجہول ہے کہ "نھی الکلب الا کلب الصید".

اں حدیث کی وجہ سے پیتہ چلا کہ ثمن الکلب کی ممانعت مطلق نہیں ہے بلکہ اس سے وہ کلب مراد ہے جس کا پالنا جائز نہیں ،اور جس کا پالنا جائز ہے اس کی مزید تفصیل اس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان عظام کا اثر امام طحاویؒ نے روایت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا کتا مار دیے تو اس کے او پر صغان عائد ہوگا ،اگرید ''معقوم یا کا لمعقوم'' نہ ہوتا تو صغان بھی عائد نہ ہوتا ،اس سے پتہ چلا کہ یہ متقوم ہے جب ہی صغان عائد کرنے کی بات کی۔ دیائے

۲۲۳۸ حدیث حجاج بن منها ل: حدثنا شعبة قال: اخبرنی عون بن ابی جحیفة قال: رایت ابی اشتری حجا ما فامر بمحاجمه فکسرت فسأ لته عن ذلک، فقال: رایت ابی اشتری عن شمن الدم، وشمن الکلب، وکسب الائمة، ولعن الو اشمة والمستوشمة، وآکل الربا وموکله ولعن المصور. [راجع: ۲۰۸۲] ۲۰۲۰

حجام کی اجرت جائز ہے

عون بن ابی جیفہ ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ایک حجام خریدالینی غلام حجامت کیا کرتا تھا۔

٢٢٢ تكملة فتح الملهم، ج: ١،ص: ٥٢١.

٣٢٣٪ وفي سنن النسائي،كتاب الصيد والذبائح ، باب الرخصة في ثمن الكلب الصيد ، رقم : ٣٢١١ .

٣٢٣ والتفصيل في: تكملة فتح الملهم، ج: ١، ص: ٥٢٥ ـ ٥٣٣.

٢٢٥ - شرح معاني الآثار ، باب ثمن الكلب ، ج : ٣٠، ص : ٥٨ ، مطبع دارالكتب العلمية ، بيروت .

٢٢٢ مسند أحمد ، اول مسند الكوفيين ، وقم: ١٨٠١٣ ، ١٨٠١ .

#### "فأمر بمحاجمه فكسرت"

اس کے حجامت کے آلات کے بارے میں حکم دیاوہ توڑو ئے گئے۔ ''فسالتہ عن ذلک'' میں نے '' ان سے بو جھا کہ حضرت یہ کیوں توڑواد ئے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فکٹانے خون کی قیمت سے منع فر مایا ہے ،انہوں نے اس میں حجام کی اجرت کو بھی شامل کرلیا کیول کہ وہ بھی خون چوستا ہے، وہ یہ سمجھا کہ یہ بیشہ جائز نہیں۔ اور بعض روا یتوں میں صراحة بھی آیا ہے کہ ''کسب الحجام حبیث''.

لیکن جمہور کا کہنا ہے ہے کہ ''کسب الحجام حبیث' پیلطورارشاداوربطور تیزیفر مایا گیا ہے کہ یہ اچھا پیشنہ بیس ہوتا اوراس بات کا اندیشہ بھی ہوتا اچھا پیشنہ بیس ہوتا ہے اس کے کہ اس پیشہ بیس آ دمی ہروقت نجاستوں میں بہتلا رہتا ہے اوراس بات کا اندیشہ بھی ہوتا ہے کہ خون منہ میں چلا جائے اس واسطے اس کو پیند نہیں فر مایا ، لیکن شرعی طور پرحرام نہیں ہے ، کیونکہ خود حضرت اقد س کھٹا نے ابوطیبہ سے حجامت کروائی اوراجرت اداکی جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔معلوم ہوا کہ فی نفسہ اجرت جائز ہے البتذاس کو تنزیباً پیند نہیں کیا گیا۔ کالٹ

آگے ۔ "کسب الأمة" اس كامطلب بے "كسبها با لفجور".

٢٢٠ تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ض: ٥٣٣ - ٥٣٨ .

besturdubooks:Wordpress.com



رقم الحديث: ٢٢٥٩ - ٢٢٥٦

besturdubooks.wordpress.com

•

# ٣٥- كتاب السّلم

#### (۱) باب السلم في كيل معلوم

٢٢٣٩ ـ حدثنى عمر وبن زرارة: أخبر نا إسما عيل بن علية: أخبر نا ابن أبى نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبى المنهال، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم رسول الله السمد ينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين. أوقال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل. فقال: ((من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)).

حدیث محمد: أخبر نا إسماعیل ، عن ابن أبی نجیح بهذا: ((فی کیل معلوم ووزن معلوم)).[أنظر: ۲۲۵۳٬۲۲۳۱،۲۳۰]

#### (٢) باب السلم في وزن معلوم

• ۲۲۳ سحدثنا صدقة : أحبر نا ابن عيينة : أحبرنا ابن أبى نجيح ،عن عبدالله بن كثير، عن أبى المنهال، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم النبى السمدينة وهم يسلفون بالشمر السنتين والثلاث ، فقال: ((من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)). [راجع: ٢٢٣٩]

حد ثنا على :حد ثنا سفيان قال : حدثنى ابن أبى نجيح وقال: ((فليسلف في كيل معلوم)).

ا ۲۲۳ ـ حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن أبى نجيح ،عن عبدالله بن كيثر،عن أبى المنهال قال سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول: قدم النبى الله عنهما يقول: قدم النبى الله عنهما يقول: قدم النبى

ل وفي صبحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، رقم: ١ ٠ ٣ ، ١ ا ٣٠ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع ، عن رسول الله ، رقم: ٢٣٢ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم : ٣٠ • ٣٠ ، وسنن ابن مساجة ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٠ ٢ ، ومسند احسد ، ومن مسند بني هاشم ، رقم : ١ ١١ / ١ / ٢٣٢ ، ومسند احسد ، ومن مسند بني هاشم ، رقم : ١ ١ / ١ / ٢ ، ومسند ١ / ٢ / ٢ . ومسند ١ / ٢ / ٢ .

معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).[راجع: ٢٢٣٩]

یہ "کتاب السلم" ہے۔ سلم کتے ہیں "بیع الآجل با لعاجل" اور یہ عام بیج ہے مشتی ہے اور عام بیج ہے مشتی ہے اور عام قاعدہ یہ ہے کہ معدوم کی بیج یا غیرمملوک کی بیج جائز نہیں ہوتی لیکن نبی کریم وکھانے حاجۃ الناس کی وجہ سے بیج سلم کو جائز قرار دیا۔ جس کی شرط بیہ ہو کہ کا راس المال ہے وہ عقد کے وقت دیدیا جائے اور جوہبیج لینی مسلم فیہ ہے اس کا کیل ، وزن اور اجل معلوم ہو ، ان احادیث میں یہی شرائط بیان کی گئی اور امام بخاری گائی دور تک یہی حدیث مختلف طرق سے لائے ہیں ، حاصل سب کا ایک ہے کہ بیج سلم کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ کیل ، وزن اور اجل معلوم ہو۔

۲۲۳۳،۲۲۳۲ وحدثنا ابو الوليد: حدثنا شعبة، عن ابن أبى المجالد. حوحدثنا يحيى: حدثنا وكيع ، عن شعبة، عن محمد بن أبى المجالد: حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرنى محمد أوعبدالله بن أبى المجالد ، قال: اختلف عبدالله بن شدادبن الها دو أبوبردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبى أوفى شه فسألتة فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله هو وأبى بكرو عمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. [الحديث: ۲۲۳۲، انظر: ۲۲۵۵، ۲۲۵۵]؛ [الحديث: ۲۲۳۳، ۱نظر:

# بيع سلم كأحكم

فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد بن البادھ پی نیخطر مین میں سے ہیں ،ان کا ابو بردہ سے (جو کہ تا بعین میں سے ہیں ،ان کا ابو بردہ سے (جو کہ تا بعین میں سے ہیں اور حضرت ابوموی اشعری کھی کے صاحبز ادے ہیں ،بصرہ کے قاضی تھے ) سلف یعنی سلم کے مسئلہ میں اختلاف ہو گیا یعنی بی خیال پیدا ہوا کہ شاید سلم جائز نہ ہو کیونکہ اس میں مبیع معدوم ہوتی ہے۔

عبدالله بن البی مجالد کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے عبدالله بن البی اوفی کے پاس بھیجا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ "انا کنا نسلف علی عہد رسول الله کے وابی بکر و عمر فی الحنطة والشعیر والزبیب والتمر وسألت ابن ابزی فقال مثل ذالک".

ابن ابزی نے یہی بات کہی کہ ملم کرنا جائز ہے۔

(٣) باب السلم إلى من ليس عنده أصل

یعنی ایسے شخص کے ساتھ سلم کرنا جس کے پاس مسلم فیہ کی اصل موجود نہ ہومثلاً حطہ کے اندرا پیے شخص

کے ساتھ سلم کیا جس کا گندم کا کوئی کھیت نہیں ہے تو امام بخاریؒ بیہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیکوئی ضروری نہیں ہے گہائ شخص کے ساتھ سلم کیا جائے جس کے پاس در خت ہوں یا جس کے پاس کھیتی ہوں بلکہ چاہے اس کے پاس کھیتی اور در خت نہ ہوں تب بھی اس کے ساتھ سلم کیا جا سکتا ہے۔

الشيباني: حدثنا محمد بن أبي مجالد قال: بعثني عبدالله بن شدادو أبو برة إلى عبدالله بن أبي أوفي رضى الله عنهما فقالا: سله هل كان أصحاب النبي في في عهد النبي يسلفون في الحنطة والشعير يسلفون في الحنطة و ققال عبدالله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والنزيت، في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذالك. ثم بعثاني إلى عبدالرحمٰن بن أبزى. فسأ لته فقال: كان أصحاب النبي في يسلفون في عهد النبي في ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟ . [راجع: ٢٢٣٢،

حدثنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبدالله ، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد بهذا، وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبدالله بن الوليد ، عن سفيان: حدثنا الشيباني وقال: والزيت. حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعبير والزبيب.

یہاں عبداللہ بن شداداورابو برد قرضی اللہ عنہا کے خلاف والی حدیث دوبارہ لائے:

"کنا نسلف نبیط اُھل الشام" ہم اہل شام کے کاشت کاروں سے سلم کرتے تھے۔

"نبیط" نیطی کی جمع ہے بمعنی کاشتکار، توشام کے کاشت کارمدینہ منورہ آیا کرتے تھے اور ہم ان سے سلم کرتے تھے۔

میں نے پوچھا "الی من کان اصله عنده؟" یعنی ایسے خض ہے کرتے تھے جس کے پاس خطة ، شعیر، زیت وغیرہ کی اصل موجود ہو؟ "قال ماکنا نسلهم عن ذلک "انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس کھیت ہے یانہیں۔

"شم بعثانی إلی عبدالرحمٰن بن أبزی " پران دونوں نے مجھے عبدالرحٰن بن ابزی کے پاس بھیا انہوں نے بچھے عبدالرحٰن بن ابزی کے پاس بھیا انہوں نے بھی بیکہا کہ "کان اصحاب النبی کے یسلفون فی عهد النبی کا ولم نسأ لهم: الهم حوثا أم لا؟"

اس سے بیثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چیتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔

قال: سالت ابن عباس رضى الله عنهما عن السلم فى النخل، قال: ((نهى النبى عن بيع قال: سالت ابن عباس رضى الله عنهما عن السلم فى النخل، قال: ((نهى النبى عن بيع النبخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن، فقال رجل: مايوزن؟ فقال له رجل إلى جانبه: حتى يحرز)). وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو قال أبو البخترى: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما: نهى النبى النبى النبى النبى النبى النبى النبي الن

#### حدیث کی تشریح

"أبو السخترى الطانى" كہتے ہیں كہ میں نے عبداللہ بن عباس سے خل میں سلم كرنے كے بارے میں پوچھا تو انہوں نے كہا كہ نبى كريم اللے نے خل كى تاج سے جب تك وہ كھانے كے قامل نہ ہو جائے اور وزن كے قابل نہ ہوجائے منع فرمایا ہے۔

ال شخض نے پوچھا کہ ''م<u>ایوزن؟</u>'' کہوزن کے قابل کیے ہوگی جبکہ وہ درخت پرلگی ہولیتی اس کاوزن کیے کیا جائے گا؟'' فقال له رجل الی جا نبه حتی یحوز'' جو شخص برابر میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہاں تک کہ تخمینہ لگایا جاسکے کہ یہ پھل کتنا ہے۔

اب جواب کی مطابقت سوال سے معلوم نہیں ہوتی کیونکہ سوال تو بیجے سلم کے بارے میں تھا اور جواب میں کہا کٹیل کی بیج ہے منع فر مایا جب تک کہ وہ کھانے کے اور وزن کرنے کے لائق نہ ہوجائے۔

## اس کی تشریح ممکن ہیں

ا یک تشریح توبیہ ہے کہ سوال کسی خاص درخت کے پھل میں سلم کے بارے میں کیا گیا تھا کہ اگر کسی خاص درخت کے پھل میں سلم کیا جائے تو وہ جائز ہے یانہیں؟

تقریباً سب ہی فقہاء اس پر شفق ہیں کہ کسی خاص درخت کے پھل پر سلم جائز نہیں لیعنی یہ کہے کہ اس درخت میں جو پھل آئے گا اس کا دس من میں خریدوں گا ، یہ بات جائز نہیں ہے ، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ اس درخت پر پھل آئے ہی نہیں یا آئے گر دس من نہ ہو، بیٹے سلم کی شرائط میں بید اخل ہے کہ جس چیز میں سلم کیا جارہا ہے تعنی مسلم فیدوہ کسی درخت یا تھیت کی نہ ہو بلکہ مطلقاً اس کے اوصاف متعین کر کے بتایا جائے کہ اتنی تھجور میں سلم کیا جارہا ہے تا کہ ان اوصاف کی تھجور وہ کہیں سے بھی لاکر دیدے ، کسی خاص درخت کی تعیین کر کے سلم کرنا کہ

قلى صحيح مسلم ، كتاب البيوع ، باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط ، رقم : ٢٨٣٣ ، ومسند
 أحمد، ومن مسند بني هاشم ، رقم: ٢٠٠٥.

اس درخت کے پھل میں سلم کرتا ہوں، بیرجائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ وہ نے نے کل کی بیج سے منع فر مایا ہے یہاں تک کہ دہ کھانے کے لائق ہوجائے بین جب تک وہ ظاہر نہ ہوجائے اور قابل انفاع نہ ہواس وقت تک اس کی بیج جائز نہیں ہوسکتا۔ اور ''حتمی بو کسل منہ ویوزن'' بید کنا بیہ ہے بدوصلاح سے کہ وہ کھانے کے اور تو لئے کے لائق ہوجائے معنی بیہ ہے کہ وہ قابل انفاع ہوجائے تب بیج جائز ہوگی، اس سے پہلے جائز نہیں۔

دوسری تشریح بعض حنفیہ نے اس طرح کی ہے کہ حنفیہ کے نز دیک سلم کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط ریبھی ہے کہ جس مسلم فیہ میں سلم کیا جارہا ہے وہ عقد کے وقت سے لے کر اجل معین تک بازار میں موجود رہے۔ بازار میں قابل حصول ہو۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ بیشرطنہیں بلکہ صرف اجل کے وقت کے پایا جانا کافی ہے باقی پوراعرصہ بازار کے اندرموجو در ہناضروری نہیں ہے۔

حنفیہ جو بازار میں پوراعرصہ موجودر ہنے کی شرط لگاتے ہیں وہ اس لئے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آیا تھجور کے پھل میں سلم ہوسکتا ہے یانہیں؟

انہوں نے جواب دیا کہ جب تک کھانے کے لائق نہ ہواس وقت تک سلم نہیں کیونکہ اس وقت تک بازار میں بھی موجود نہ ہوگی۔ اس لئے کہ مجبور کا ایک موسم ہوتا ہے تو جب تک وہ درخت پر اتن نہ آ جا ئیں کہ وہ کھانے کے لائق ہوجا ئیں اس وقت تک سلم کرنا جائز نہیں ، اس کامعنی یہ ہے کہ وہ بازار میں موجود نہ ہوگی اور جب بازار میں موجود نہ ہوگی اور جب بازار میں موجود نہ ہوگی تو کہتے ہیں کہ سلم بھی درست نہ ہوگا ہے

میرے نز دیک پہلی تفسیر زیادہ را جے ہے کہ تقصو د شجر ق معینة کے پھل میں سلم کرنے سے منع فرمانا ہے۔

#### (۵) باب الكفيل في السلم

ا ۲۲۵ ـ حدثنى محمد بن سلام: حدثنا يعلى : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنهاقالت : اشترى رسول الله الله طعامامن يهودى بنسيئة و رهنه درعاله من حديد. [راجع: ۲۸ ۲۰].

بظاہراس حدیث کا تعلق ترجمۃ الباب سے نظر نہیں آتا کیونکہ نبی کریم ﷺ نے کھانا نسیئۃ خریدا تھااوراس کی تو ثیق کے لئے زرہ رہن رکھی تھی۔اور ترجمۃ الباب میں ہے کہ سلم کے اندر کفیل مقرر کرنا تو حدیث میں نہ تو بیج سلم تھی اور نہ فیل تھا، بلکہ وہ عام بیچ تھی نسیئۃ اور تو ثیق کے لئے رہن رکھا تھا، کفیل نہیں تھا۔

٣ تكملة فتح الملهم ، ج: ١، ص: ١٥٥ والمبسوط للسرخسي ، ج: ١٢ ، ص: ١٣١ ، مطبع دارالمعرفة ،بيروت، ٢ ١٠٠ م

#### باب سے مناسبت

لیکن امام بخاری میاستدلال کرنا چاہتے ہیں کہ جب عام بیج کے اندردین کی توثیق جائز ہے توسلم کے اندر بھی توثیق جائز ہے یعنی جب شن کی توثیق رہن کے ذریعے ہوسکتی ہے تو مثن یا مبیع یا مسلم فیہ کی توثیق بھی کفیل کے ذریعہ ہوسکتی ہے۔

#### (2) باب السلم إلى أجل معلوم

استرجمۃ الباب سے امام شافعیؒ کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ کم حال بھی ہوسکتا ہے لیکن حنفیہ ، مالکیہ ، حنابلہ اور جمہور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ سلم ہمیشہ مؤجل ہوتا ہے بعنی اس میں مسلم فیہ بعد میں دیا جا تا ہے اور اس میں اجل متعین ہوتی ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ سلم حال بھی ہوسکتا ہے، سلم حال ہونے کے معنی یہ ہیں کہ پیسے ابھی دید ئے اور مشتری کو پیعے کے مطالبہ کا حق ابھی حاصل ہو گیا ،اس نے کہا کہ ایک آ دھ دن میں مجھے مسلم فیہ دے دینا ، توامام شافعیؒ کے نزدیک سلم حال بھی ہوسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سلم اجل کے ساتھ جائز ہے تو بغیر اجل کے بطریق اُولی جائز ہوگائے۔

وبه قبال ابن عباس وأبوسيه والحسن والأسود . وقال ابن عمر : لابأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم، مالم يكن ذالك في زرع لم يبدصلاحه.

اس باب سے ان کی تر دید کرنا چاہتے ہیں اور بیر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بیج سلم ہمیشہ اُجل معلوم کے ساتھ ہوگی بغیرا جل معلوم کے بیچ سلم نہیں ہو سکتی۔ اوراس کی تا ئید کی کہ ''وب قال ..... لم یبد صلاحہ'' جب تک کہ بیر فاص کھیتی میں نہ ہوجس کی صلاح فلا ہر نہیں ہوئی ، جیسا کہ بنایا تھا کہ خاص در خت میں سلم نہیں ہو سکتی۔

#### (٨)باب السلم إلى أن تنتج النا قة

کہنا یہ چاہتے ہیں کہلم کے اندراُ جل معین ہونی چاہئے ۔کسی ایسی چیز کواجل مقررنہیں کیا جاسکتا جس کا وجود میں آنا یا نہ آنامحمل ہو۔

استدلال اس سے کیا کہ حدیث میں آیا کہ لوگ زمانۂ جاہلیت میں اونٹ کی بیج حبل الحبلة تک کرتے

٣ تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٢٥٣.

تھے یعنی جب اومٹنی کا بچہ پیدا ہواور پھراس بچہ کا بچہ پیدا ہو،تو آپ ﷺ نے اس سے منع فر مایا۔ جب عام بیوع کے اندر سیممنوع ہے توسلم کے اندر بھی ممنوع ہے، یعنی ایسی اجل نہیں مقرر کرنی چاہئے جس کا وجود میں آنایا نہ آنا دونوں کا احتمال ہو بلکہ ایسی اجل مقرر کرنی چاہئے جویقینی طور پرواقع ہونے والی ہو۔ besturdubooks:Wordpress.com



رقم الحديث: ٢٢٥٧ - ٢٢٥٩

## ٣١- كتا ب الشفعة

#### (١) باب الشفعة فيما لم يقسم فإذاوقعت الحدود فلا شفعة

٣٢٥٤ ـ حدثنا مسدد :حدثنا عبد الواحد :حدثنا معمر ، عن الزهرى ، عن أبى سلسمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قضى النبى الله يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة . [راجع: ٢٢١٣]

#### حق شفعه

فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے شفعہ کا فیصلہ فرمایا ہرا لیسی چیز میں جوتقسیم نہ ہوئی ہو، یعنی اگرز مین یا جائیدا دا یک سے زائدافر او کے درمیان مشترک ہوا ورا یک شریک مشاع حصہ کی بیٹے کرر باہوکسی دوسرے کے ساتھ تو اس کے شریک کوئی حاصل سے کہ ووشفعہ کا دعوی کرے۔

"فباذاوقعت الحدود،وصرفت الطرق ، فلا شفعة "جب حدير واقع بوجائيس اوررائة جدا بوجائيس اوررائة جدا بوجائيس اوررائة جدا بوجائيس تو نيم شفعه نبيس ہے، لين اگر ايک زمين و آدميوں ك درميان مشام مشترك ہے بيم ايک شفع كاحق حاصل ہے . ليكن اگر ان كه درميان تشيم بوگئ كه اتى زمين مشاخ حصد دوس كو بيتيا ہے تو شريك كوشفع كاحق حاصل ہے . ليكن اگر ان كه درميان تشيم بوگئ كه اتى زمين ميرى اور دونوں نے رائة الگ الگ كرد يئ تو نيم شفعه نبيس ہے۔

#### اختلاف ائمة

# امام شافعی کا حدیث باب سے استدلال

اس حدیث سے امام شافعی رحمداللد نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ شفعہ کاحق صرف شریک فی نفس

وفي صبحيح مسلم ، كتاب المسافاة، رقم: ٢ ١ • ١ ٨،٣ • ١ ٥ ٠ ١ ، ٩ ٥ وسنن الترمذي ، كتاب الأحكام عن رسول الله، وقم: ٩ ٢ ١ ، ١ ٢ ٩ ١ ، ١ ٢ ٩ ١ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، وقم : ٩ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ، وسنن ابي داؤد ، كتاب البيوع ، وقم : • ٢ ٢ ٩ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم: البيوع ، وقم : • ٢ ٢ ٩ .
 ١ ٢ ٢ ٢ ١ ، ١ ٢ ٢ ٢ ١ ، وسنن الدارمي كتاب البيوع ، وقم : • ٢ ٢ ٢ .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

المبيع ياشريك في حق المهيع كوحاصل ہےاور جاركے لئے شفعہ نہيں ہے۔ ك

عنیہ ریک ہی ہے ہوں اور ملاصق کے لئے بھی شفعہ کاحق ہے لیعنی پہلاحق شریک فی نفس المہیع کو ہے دوسرا شریک فی حق المهیع کواور تیسراحق جارکو ہے۔ <sup>ع</sup>

حنفيه كااستدلال

حفیہ کا ستدلال مشہور صدیث سے ہے جو حضرت جابر ہو ہے ہمروی ہے کہ "البجار آحق ہسقبہ" اور یہ الفاظ صحیح بخاری میں بھی اگلے باب میں حضرت ابورا فع کے کی روایت ہے آرہے ہیں اور ترفدی کی روایت میں "احق ہشفعته" آیا ہے، اور بعض روایتوں میں "جاد المداد أحق ہالمداد" کہا گیا ہے۔

امام ابوحنیفه رحمه الله نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے۔ سے

یہ نینوں حدیثیں ثابت ہیں اوران کے اوپر سند کے اعتبار سے جواعتر اض کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس کا مدارعبد الملک بن ابی سلیمان پر ہے جن کومیزان فی العلم کہا گیا ہے اس واسطے اس سند پر جواعتر اض کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہے

آ گے امام بخاریؓ نے جواحادیث بیان کی ہے اس سے حفیہ کی تائید ہوتی ہے ،اس سے بھی جار کا حق معلوم ہوتا ہے۔

اب سوال يه پيدا بوتا ہے كه يه جوفر ما يا كيا ہے" اذا وقسعت السحدود وصرفت السطرق فلاشفعة" اس سے تو بظا بريمعلوم بوتا ہے كہ جاركوشفعة نبيس ملے گا۔

جواب یہ ہے کہ یہاں اس شفعہ کی نفی ہورہی ہے جوشر یک کوشرکت کی بناء پر حاصل ہوتا ہے، گویا نفی اضافی ہے بعنی وہ شفعہ کاحق جوشر یک کوشرکت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے وہ ابنہیں کے گا جبکہ تقسیم ہوگئ ہو۔اور اگرکسی اور وجہ سے حاصل ہوجائے تو اس کی نفی مقصود نہیں۔

حضرت شاه صاحب رحمه الله کی توجیه

حضرت علامدانورشاه صاحب رحمة الله عليه نے فرمايا كداصل ميں بات يہ ہے كدافظ شفعه يوشر يك ك

في الجار أحق بشفعته الخ .....قال : هبدالملك بن أبي سليمان ميزان. يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عندأهل العلم ،أن الرجل أحق بشفعته الخ.سنن العرمذي ،كتاب الأحكام عن رسول الله، باب ماجاء في الشفعة للغائب ، رقم : ٢٧٢ ، دار السلام ،الرياض ، وتكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص : ٢٧٢ .

ع ، ح ، ح . تنكسميلة فقع الملهم ، ج: إ ص: 278والمغنى ، ج: ٥ ، ص: 29 ، 1 / 49 ، مطبع دارالفكر ، بيروت ،

۵ • ۱۰ م وقیص الباری، ج: ۱۳۵۰

لئے ہی استعال ہوتا تھا اور جار کو جوحق حاصل ہوتا تھا اس کوشفعہ نہیں کہتے تھے اگر چہ و ہی حق جوشر یک کوملتا ہے وہی جارکوبھی ملتا ہے کیکن اس کے لئے لفظ شفعہ استعال نہیں کرتے تھے،اس کے لئے سقب کا لفظ ہو لتے تھے، یا حق الجار کہددیتے تھے، یہاں جونفی ہور ہی ہے وہ لفظ شفعہ کی ہور ہی ہے کہا گرحدیں واقع ہوجا تیں ،راستے الگ

ہوجا تیں تو پھرا گر کسی کو کوئی حق طع گا تو وہ حق شفعہ نہیں ہوگا بلکہ پھھا ور ہوگا جس کو دوسری حدیث میں سقب کے لفظ ہے تعبیر کیا گیا ہے، اور جو آگلی حدیث آری ہے اس میں جار کے حق کا ثبوت ماتا ہے۔ کے

### (٢) باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

وقبال التحكيم :إذا أذن لنه قبيل البيع فلا شفعة له،وقال الشعبي:من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغير ها فلا شفعة له.

#### مقصدتر جمه

صاحب شفعہ کا بیج سے پہلے شفعہ پیش کرنا، یعنی ایک مخص اپنی زمین یا مکان کوسی اجنبی پر بیجنا جا ہتا ہے تو اس کو چاہنے کہ وہ اس اجنبی پر بیچنے سے پہلے شفعہ کاحق اپنے شریک یا اپنے جار کو پیش کرے کہ بھائی میں بیز مین ايدمكان جي ربابول آكرآپ ليناچا بين و ليس،آپكاحق مقدم ب، "عوض الشفعة على صاحبها

آ مي مم كا قول قل كياك "إذا أذن لسه قبل البيع فيلا شفعة له"كما كراس في الله عديد اجازت دیدی تواس کو پھر شفعہ نہیں ملے گا یعنی اگر اس نے شریک یا جار کو پیشکش کر دی کہ میں بیز مین یا مکان با ہر چ رہا ہوں اگرتم لینا چاہتے ہوتو لےلو،شریک یا جارنے کہا کہ میں نہیں لیتا ،تم جسے چاہو پچ دو،اب اگر بائع اس کو با برنج دے گا تو پھرشر یک یا جار کوشفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

# اختلاف فقهاء حمهم الثد

امام شافعی اور دوسرے ائمہ کا یہی قول ہے۔

حنفیہ سے کہتے ہیں کداگر جداس نے پیشکش کے وقت انکار کردیا ہو پھر بھی جب وہ بیچے گا تو اس کوحق شفعه حاصل ہوگا ۔

حفیداس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہتن شفعہ سے ہی پیدا ہوتا ہے ، سے سیلے من شفعہ ابت ہی نہیں ہوتا ،توجب یہ بچے سے پیدا ہوتا ہے تو بچے سے پہلے اس کوسا قطانہیں کیا جاسکتا کیونکہ اگر وہ سا قط کر رے گا توحق

ال فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٤٢.

کا ثبوت ہے پہلے اسقاط ہوگا اور جب تک حق ثابت نہ ہواس وقت تک شرعاً اس کا اسقاط معتمر نہیں ،ا ً سراس نے ساقط بھی کردیا تو ساقط نہیں ہوگا۔ جب بیچ ہوگی تو ثبوت شفعہ دوبار دہوجائے گا۔

سیجی بات بیہ

نیکن کئی بات مدہ کہ احادیث کے ظاہر سے دوسر سے ائمدامام شافعی وغیرہ کی تائید ہوتی ہے کیونکہ تھیجے مسلم اور دوسری روا بیوں میں بھی جوالفاظ آئے میں ان سے اس بات کی نشاند ہی ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ بائع نے اپنے مکنٹ شفیع سے اجازت لے لی تواب اس کے بعدا گراس کو بیچے گا توشفیج کوحق شفعہ حاصل نہیں ہوگا،تو دوسر سے ائمہ کا تول اس مسئلے میں زیاد و تو ی ہے۔

"وقال الشعبى: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغير ها فلا شفعة له"امام معنى فرمايا كداً مراس كا شغه والا تحد الله الله على فرمايا كداً مراس كا شغه والا تحد الله على الله وقت شفع خود موجود ساورا عبر النه نبيل كرنا تواب ال كوشفعه كاحق حاصل نبيل موكا -

یہ ہمارا مسلک بھی ہے کہ اگر نظے کے وقت شفیع موجود ہے ۔ انکارنہیں کررہا ہے تو اب اس کو شفعہ کا حق نہیں ہے ،اس کے کہ حنفیہ کے نزویک شفعہ کے ثبوت کے لئے طلب مواثبت ضروری ہے ،اس کے معنی سے ہیں کہ جوں ہی شفیع کو نظ کا ملم ہوفورا کے کہ مجھے شایم نہیں ،اگراس نے بیٹمیں کیا تو اس کا شفعہ ساقط ہوگیا۔ ہے

مسر-ة،عن عمرو بن الشريد قال : وقعت على سعد بن أبى وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبى إذاجاء أبو رافع مولى النبى الله فقال : يا سعد ابتع منى بيتيى فى دارك. فقال سعد : والله ما ابتا عهما ، فقال المسور : والله لتبتاعنهما ، فقال سعد : والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة . قال أبورافع : لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ، ولو لا أنى سمعت رسول الله الله المسور : (الجار أحق بسقبه)) ما أعطيت كها باربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار ، فأعطاها اياه . [أنظر: ١٩٤٧]

اس حدیث میں عمرو بن شرید کہتے ہیں کہ میں حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ کے پاس کھڑا تھا کہ حضرت

ني تكملة فتح الملهم ، ج: ١ ، ص: ٢٢٣، ٢٢٢.

٨ وفي سنين النيسائي ، كتاب البيوع، رقم: ٣٩٢٣، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم: ١٥٠٣، وسنن ابن ماجة ، كتاب الأحكام ، رقم: ٢٣٨٦ ، ومسند احمد ، باقي مسند الأنصار ، رقم : ٢٤٤٥، ومن مسند القبائل ، رقم : ٢٥٩٢٥ .

مسور بن مخر مہ ﷺ بھی آ گئے ، انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ، اتنے میں ابورا فع ﷺ بھی آ گئے جو نبی کریم ﷺ کے مولی بیں اور کہاا ہے سعد!" ا**بتے منی بیتی فی دادک**" آپ مجھ سے میرے دو کمرے جوآپ کے دارمیں بیں خرید لیجئے۔

العن ایک بزادارتها، اس میں دو کمرے ابورا فع طف کے مملوک تصاور باتی حضرت معد طف کے تھے۔ ابو رافع طف نے کہا کہ میں اپنے دو کمرے بیچنا چاہ رہا بول آپ خرید لیجئے کیونکہ آپ میرے پڑوی ہیں۔" فسف ال مسعد، واللّه ما ابت عهما" حضرت معد طف نے کہا کہ میں نہیں خرید تا۔" فسفال السمسور واللّه لتبتاعنهما" حضرت مسور طف جو ساتھ کھڑے تھے انہول نے کہا نہیں نہیں تم ضرور خریداو۔

حضرت معد الله في المالية المالية المالية المالية المالية المعنجمة المقطعة كمين جار المنابية المالية المنجمة المعنى المن المنابية المنابية

یبال حفرت ابورافع مظاف نے پہلے حضرت سعد مظاف کو پیشکش کی ، شروع میں وہ انکار کرنے لگے الیکن بعد میں لے لیا۔

ید دیث جارک شفعہ پرولیل ہے، چونکداس میں "المجاد احق بسقیه" حدیث مرفوع آئی ہے، دوسرے بیاکہ یدمعا ملہ یقینا جار والاقتاء شریک والانہیں کیونکدان کے دو کمرے متاز اور الگ تصاور شریک والاحد و اس بوتا ہے جہال منتسم نہ ہو، بلکہ مشاع ہو، تو حضرت معدید کو جوحق حاصل ہوا تھا وہ شرکت کی بنا پرنہیں بلکہ جار ہونے کی بنا پرحاصل ہوا تھا، اس واسطے یہ حنفیہ کی تا ئید ہوئی۔

#### (m) باب: أى الجوا رأقر ب؟

۲۲۵۹ ـ حدثنا حجاج: حدثنا شبابة: حدثنا على بن عبدالله: حدثنا شبابة: حدثنا شبابة: حدثنا شبابة: حدثنا شبوعمران قال: سمعت طلحة بن عبدالله عن عائشه رضى الله عنها قلت: يارسول الله ، إن لى جارين فسإلى أيهما أهدى؟ قال: ((إلى اقربهما منك بابا)).

[انظر:۲۰،۵۲۹۵)

دو پڑوسیوں میں سے جس کا درواز ہ قریب تر ہواس کوحضورا قدس شکے نے دوسرے پرتر جیح دی۔ امام بخاری رحمۃ اللّٰد علیہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ جوار کا شفعہ جوقریب تر ہوگا اس کو حاصل ہوگا۔اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاریؓ کا رجحان حنفیہؓ کے مسلک کی طرف ہے۔ besturdubooks: Worldpress com

# ٣٧-كتاب الإجارة

رقم الحديث: ٢٢٦٠ - ٢٢٨٦

besturdubooks:Wordpress.com

•

•

.

# ٣٤ - كتاب الإجارة

#### (۱) باب استئجار الرجل الصالح

وقول اللُّسه تعسالي: ﴿إِنَّ خَيْرَمَنِ اسْتَساُجَرُتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ ﴾ [القصص: ٢٦] والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده.

#### مقاصدتر جميه

اس ترجمة الباب ميں دوباتيں مقصود ميں۔ ايک تواليہ فخص كاستيجار كرنا جومطلوب كام كے لئے صالح ہو۔ دوسرا "من لمم يست عسم لمن ادادہ" كہ جوخص خودكوئى عبد دطلب كرے، اس كوعامل نه بنانا۔ "من لمم يست عمل" يعنى جواس كوعامل نه بنائے۔

ابو بردة، عن أبى موسى الا شعرى ﴿ قال:قال النبى ﴿ : ((الخازن الأمين الذي يؤ دى الموبد في المنسدة عن أبى موسى الا شعرى ﴿ قال:قال النبي الله عن أبى موسى الا شعرى ﴿ قال النبي الله عنه أحد المتصدقين)).[راجع: ٣٣٨]

#### أحدالمتصدقين كامطلب

ایتی حضوراقدس اللے نے فرمایا کہ خازن ایبا امین ،امانت دار ہونا جاہے جواس مال کوجس کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے طیب نفسہ ،خوشد لی سے اداکر ہے، توالیا شخص "أحمد المعصصد قین" ہے یعی صدقہ کرنے والے کو ملے گاوہ اس خازن کوجس ملے گا۔

یعنی اگر کسی شخص نے اپنے پاس دوسرے کا مال بطور امانت رکھا ہوا ہے اور اس کا خازن بنا ہوا ہے، مالک نے اس سے کہا کہ میرا مال فلال شخص کوصدتے میں دیدو، تو وہ شخص خوش دلی سے صدقہ میں دیدے، تو صدقہ کا جوثواب اصل مالک کو ملے گاوہ اس خازن کو بھی ملے گا، "احد المعتصد قین" کے بیمعنی ہیں۔

ا ٢٢٦ ـ حدثنا مسدد: حدثنايحيى ،عن قرة بن خالد قال :حدثني حميد بن هلا ل : حدثناأبو بردة،عن أبي موسى قال :أقبلت إلى النبي الله ومعي رجلان من الاشعريين فقلت:ما

عـلـمت أنهما يطلبان العمل ، قال :((لنّ ،أو لا نستعمل على عملنامن أراده )).[أنظر : ٣٨٠٣٨، <sup>L</sup>[2|21,6|02,6|04,6|04,7|04,7|140,6000,60000,60000

**سوال:** پیشه طلب کرنے کی خاطر درخواست دینے کا کیا حکم ہے؟

**جواب:** اصل میں یہاں مقصود یہ ہے کہ امارت کا عہدہ طلب کرنا جا ئز نہیں ، کیکن جوکوئی عہدہ یا منصب نہیں بلکہ محض ایک عمل ہے جو آ دمی پینے کمانے کے لئے کرنا جا ہتا ہے اس کے لئے درخواست دینے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے لیکن طلب امارت جیسے خلیفہ یا گورنر بننے کے لئے درخواسیں دینا یا جوسر کاری عہدہ ہو،ان کے بارے میں بیتھم ہے کہ جائز نہیں۔

#### (۲)باب رعى الغنم على قراريط

٢٢٢٢ - حدثنا أحمد بن محمد المكي :حدثنا عمرو بن يحي،عن جده ، عن أبي هريرة الله عن النبي هُ قال : ((مابىعث الله نبي إلا رعى الغنم)). فقال أصحابه : وأنت؟ فقال: ((نعم ،كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)).<sup>ك</sup>

# انبیاء کیہم السلام کے بکریاں چرانے کی حکمت

کوئی نی ایسانہیں ہے جس نے بحریاں نہ چرائی ہوں۔اللد تعالی نے بیسنت رکھی ہے کہ انبیاء کرام میہم السلام کونبوت عطافر مانے سے پہلے بکریاں چرانے کا مشغلہ سپر دکیا جاتا تھا ،اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں؟ یہ اللہ ہی جانتاہے، نیکن:

ایک واضح تھمت یہ ہے کہ بکریاں جرانے میں انتہائی مخل اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بحریاں ایسی حیوان ہیں کہان میں عقل نہیں ہے،لہذا کوئی ادھر بھا گتی ہے،کوئی ادھر بھا گتی ہے،ان کو قابو کرنا پڑتا ہے،اور بکری ایبا جانورنہیں ہے کہ جس کوزیا دہ مارا پیٹا جا سکےاور مارپیٹ کران کوسد ہائیں کیونکہ اگرزیا دہ ماراپیٹا تو وہ ختم ہی ہو جائے گی اس واسطے چرواہے کو بڑے ہی حمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، انتہا کی حمل ہے کا م لینے کے ساتھ ساتھ ان کو قابوبھی رکھنا پڑتا ہے،ان کو بھیٹر پئے وغیرہ سے بچانا بھی ہوتا ہے۔

ل وفي مسنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب يستأك الإمام بحضرة رعيتة ، رقم: ١٠، وكتاب آداب القضاة ، رقم: ٥٢٨٥، ومستسن أبسي داؤد ، كتباب المنصواج والأمبارة والفئ ، رقم : ٢٥٣١ ، وكتاب الأقطية ، رقم : ٣١٠٨ ، وكتاب الحدود ، رقم: • 1444، ومستد احمد ، اوَّل مستد الكوفيين ، رقم :١٨٩٨ ، ١٨٨٥٣ ، ١٨٨٥٧.

ع وفي سنن ابن ماجة ، كتاب التجارات ، رقم : ٢ ١ ٣٠.

چونکہ انبیا علیہم السلام کو پوری امت کی گلہ بانی کرنی ہوتی ہے۔اس میں بھی اس مختل اور دل سوزی کی ضرورت ہوتی ہے اس واسطےان کوشروع ہی میں بیرتر بیت دی جاتی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ چروا ہا عام طور سے جنگل میں تنہا ہوتا ہے اس کا کوئی رفیق نہیں ہوتا ، مگلے کی ساری ذیے داری اس پر ہوتی ہے اس کا کوئی معاون نہیں ہوتا۔

ا نبیاء کرام علیم السلام بھی جب تشریف لاتے ہیں تو تن تنہا ہوتے ہیں اور پوری امت کی تکرانی سپر دہوتی ہے، تواس کی بھی تربیت ہوتی ہے۔

تیسری بات یہ کہ چرواہے میں ہمیشہ نرم دلی اور تواضع ہوتی ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ان ہی اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے،اس واسطے ان سے پہلے بکریاں چروائی جاتی ہیں تا کہ نبوت کے منصب کو پورا کرنے کے لئے تربیت دیدی جائے۔

# (٣) باب إذا استأجر المشركين عند الضرورة ، أو إذا لم يو جد أهل الإسلام

"وعامل النبي 🛍 يهود خيبر"

ضرورت کے وقت مشرکین کو بھی اپنے کسی کام کے لئے اجرت پرلیا جاسکتا ہے جب کوئی مسلمان میسرند ہو۔

# مشركين كواجرت پرركھناكب جائز ہے؟

اییا گتاہے کوامام بخاری رحمة الله علیه کہنا جاہ رہے ہیں کہ شرکین کواجرت پردھنا دوشرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ایک بیک ضرورت ہو۔

دوسری میدکداس کام کے لئے کوئی مسلمان میسرندہو، بدامام بخاری کا اپنا فدہب معلوم ہوتا ہے۔

### جهبورفقهاء كامؤقف

لیکن جمہور فقہا وجن میں حنفیہ بھی داخل ہیں یہ کہتے ہیں کداجیر بنانے کے لئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی سخت ضرورت ہواور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کا م کے لئے کوئی مسلمان میسر ندہو بلکدا گرمسلمان میسر ہوتب بھی اگر کسی مشرک کواجیر بنالیا جائے تو یہ جائز ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ جس حدیث سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں اس حدیث سے ان کی بیان کروہ شرطیں نہیں نکلتی ہیں۔

#### "وعامل النبي ﷺ يهود خيبر"

اور نبی کریم ﷺ نے نمیبر کے یہودیوں ہے معاملہ فر مایا۔ یعنی وہاں کی زمینوں پرخودا نبی کو کا شت کار مقرر فر مایا تو معلوم ہوا کہ مشرکین ہے کا م اپیا جا سکتا ہے۔

آمام بخاری کہتے ہیں کہ چونکہ ان زمینوں کا ان کے سوا کوئی اور ماہز نہیں تھا اس لئے ان کومقرر کیا گیا۔ جمہور کہتے ہیں ، یہ کوئی ضروری نہیں ،اگر مسلمان چاہتے تو خود بھی کا شت کر سکتے تھے اور پچھ دنوں میں وہ بھی ان زمینوں میں ویسے بی ماہر ہو جاتے جیسے کہ یہودی تھے ۔لیکن اس کے باوجود یہودیوں کورکھا گیا تو معلوم ہوا کہ بیشر طنہیں ہے کہ اہل اسلام میسرنہ ہول۔

۲۲۲۳ حدثنی إبراهیم بن موسی: أخبرنا هشام ، عن معمر ، عن الزهری ، عن عرودة بن الزبیر عن عائشة رضی الله عنها: واستأجر النبی الله و ابو بكر رجلا من بنی الدیل ، ثم من بنی عبد بن عدی هادیا: الماهر بالهدایة ، قد غمس یمین حلف فی آل العاصی بن وائل ، وهو علی دین كفار قریش ، فأمناه. فد فعا إلیه راحلتیهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیال. فأتا هما براحلتیهما صبیحة لیال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهیرة والدلیل الدیلی، فأرتحلا وانطلق مهما عامر بن فهیرة والدلیل الدیلی، فأخذبهم أسفل مكة وهو طریق الساحل. [راجع: ۲۲۳].

# حدیث کی تشریح

آ گے حضرت عائشرضی الله عنها کی روایت نقل کی ہے کہ بجرت کے واقعہ میں ہے کہ "واستساجسر النبی اوابو بکو رجلا من بنی الدیل الغ" آپ نے بنوالدیل اور بنوعبدا بن مدی کے ایک شخص کوراستہ بنانے کے لئے اجرت برلیا۔

"هادی" راسته دکھانے والا ، براتج بکارراہنما۔ "خویت" جوراسته دکھانے میں ماہر ہو۔ "قله عسم یسمین حلف فی آل العاصی بن وائل ، وهو علی دین کفار قریش" انہوں نے عاص بن وائل کے فائدان کے ساتھ کالفت کی فتم کھائی تھی اوروہ کفار قریش کے دین پرتھا تو حضورا قد س کھا اورصدیت اکبر ظاف نے اس پرجم وسد کیا اور بخوف ہو گئے اور اس کے بارے میں یہا طمینان کرلیا کہ یہ جاسوی نہیں کریگا۔ "فلد فعا الیه راحلته ماو واعداہ غار ثور بعد ثلاث لیال" دونوں نے اپنی سواری اس کو دے دی اور اس سے وعدہ کیا کہ تین راتوں کے بعد غار تور پر آئیں گے کیونکہ تین راتیں غار تور میں رہنے کا منصوبہ تھا اس واسط آپ کھانے اس سے فر مایا کہ ہماری سواری لے جاؤاوراور تین دن بعد غار تور پر آ جاناوباں

ے پھر ہم تمبارے ساتھ چلیں گے۔"فاتا هما براحلتیهماالخ" تو تین راتیں گزرنے کے بعداگل شی وہ دو سواریاں لے کرآیا "صبیحة لیال ثلاث فارتحلا" تو آپ گلاروانہ ہوئے "وانطلق معهما عامر بن فہیرة والدلیل الدیلی النج عامر بن فہیر قط جو حضرت صدیق اکبر کھی کے خادم تھے وہ بھی ساتھ تھے اور دلیل یعنی وہ راہنما بھی ساتھ تھے۔

"فاحدبهم أسفل مكة وهو طريق الساحل" وهان كوساحل كراسة لي أيا، عام طور سا مدين منوره كاراسته پياڙول سے جاتا تھا اور بيرعام راستے سے بچاكر ساحل سمندر كے راستے سے لي كيا۔

(٣) باب إذا استاجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام ، أو بعد شهر ، أو بعد شهر ، أو بعد سنة جاز ، وهماعلى شرطهماالذى اشترطاه إذا جاء الأجل

۳۲۲۳ ـ حدثنا يحيى بن بكير :حدثناالليت عن عقيل : قال ابن شهاب : فأخبرنى عروقبن الزبير أن عائشة رضى الله عنها زوج النبى الله قالت :واستأجر رسول الله اله وأبو بكر رجلامن بنى الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش ، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتا هما براحلتيهما صبح ثلاث [راجع: ٢٢٣]

یہ و بی حدیث ہے جو پہنے گزری ہے کہ نبی آریم ﷺ اورابو بمرصد ای**ں ﷺ** راستہ بتانے کے لئے اجرت برلیا تھا۔

# کیااجارہ کی بیصورت درست ہے؟

اہ م بخاری اس حدیث ہے استدلال کرتے ہوئے گئتے ہیں کہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہا گر سی شخص کواجرت پرلیا اور آئے عقد اجارہ کرلیا لیکن اجارہ تین دن کے بعد شروع ہوگا یا ایک سال بعد شروع ہوگا تو ایسا کرنا جائز ہے جب وہ وقت آجائے گاتو جن شرائط پر انہوں نے عقد اجارہ کیا ہوگا ان شرائط کے مطابق عقد شروع ہوجائے گا۔

# بيع اوراجاره ميں فرق

امام بخاری رحمة الله علیه بیفر مانا جاه رہے ہیں کہ بیج اور اجارہ میں فرق ہے۔

تع مضاف الی المستقبل تنبیں ہوتی ایسانہیں ہوسکتا کہ تع کا عقدتو آج کرلیں لیکن بیع کے نتا کج ایک مہینے کے بعد ظاہر ہوں اور اس کے نتائج یعنی ملکیت کا انتقال اور مشتری کے ذیے میں

مبیع کا وجوب ایک ماہ کے بعد ہومثلاً میں آج ہے کہوں کہ میں تم سے ایک ماہ بعد کے لئے گندم خرید تا ہوں تو پیہ صورت جائز نہیں ۔

ائمہ اربعہ اس بات پر شفق ہیں کہ بی مضاف المستقبل نہیں ہو سکتی ، جس وقت بیع ہوتی ہے اس کے متصل بعد بائع پر مبع کی تسلیم اور مشتری پر ثمن کی تسلیم محقق ہو جاتی ہے ، اس کو مضاف الی المستقبل نہیں کیا جا سکتا لیکن عقد اجارہ میں بیصورت نہیں ہے۔

اجارہ میں یہ ہوسکتا ہے اجارہ مضاف الی المستقبل ہو کہ عقد اجارہ تو آج کریں لیکن اس کے اثرات ایک مہینے بعد شروع ہوں، یہ ہوسکتا ہے کہ ہم نے آج عقد اجارہ کیا اور یہ کہا کہ بھی میں نے یہ مکان ایک ماہ بعد سے تہمیں کرایہ پر دیدیا، ایک ماہ بعد سے تم اس کے اندر رہنا شروع کرو گے اور ایک ماہ کے بعد سے اجرت واجب ہوگ تو بچ مضاف الی المستقبل نہیں ہوتی اور اجارہ مضاف الی المستقبل نہیں ہوتی اور اجارہ مضاف الی المستقبل ہوسکتا ہے ہے۔

# فارورد معاملات كاحكم

آج کل جینے'' فارورڈ معاملات' 'ہیں کہ بیج تو آج کر لیتے ہیں لیکن اس کے اثر ات ایک مدت معینہ کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ آج کل بازاراس فارورڈ معاملات سے بھرا ہوا ہے اوراس میں سٹر چاتا ہے جس کی میں نے مثال دی تھی کہ ایک مہینے بعد کے لئے آج تیج کر لی تو بیصورت جائز نہیں لیکن اجارہ میں جائز ہے اور بیہ بات حنفیہ کے ہاں بھی مسلم ہے۔

حفیہ کا مذہب بھی اسی کے مطابق ہے، انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حضورا کرم اورصدیق اکبر کا نے بنودیل کے ایک صاحب کواپنا را ہنما مقرر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہتم تین دن کے بعدیہ اونٹنیال لے کر آجانا ،اس کے بعد تمہارے ساتھ اجارہ شروع ہوگا۔

#### ایک شبهاوراس کاازاله

بعض حضرات نے امام بخاریؒ کے اس استدلال پراعتراض کیا ہے کہ بیا جارہ مضاف الی المستقبل نہیں تھا بلکہ فوری اجارہ تھا۔ اس واسطے کہ جس وقت اجارہ ہوا تھا اس وقت حضورا قدس کے اور صدیق اکبر دی تھا اور تین دن اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی تھیں جس کا حاصل بیتھا کہ تین دن تک وہ اونٹنیوں کی و کیے بھال کر ہے گا اور تین دن بعدوہ اونٹنیاں لیے کر غارثور پر آئے گا اور پھروہاں سے آپ کے روانہ ہو نگے تو اونٹنیوں کی تسلیم اس وقت ہوگئ تھی اور ان تین دنوں میں اس کو اونٹنیوں کی دکھے بھال کرنی تھی۔ لہذا اجارہ اسی وقت شروع ہوگیا تھا۔

۳ فیض الباری ، ج: ۳ ، ص: ۲۷۳.

لیکن بی خیال درست نہیں ہے اس لئے کہ اجارہ اونٹیوں کی دیم بھال پر منعقد نہیں ہوا تھا بلکہ راستہ بتا نے پر ہوا تھا اور دہ درست ہے۔ بتا نے پر ہوا تھا اور دہ دراستہ بتانا جومعقو دعلیہ ہے وہ تین دن کے بعد ہونا تھا کہ وہ تین کے بعد آئے گا ۔لیکن امام اور اس واقعہ میں تو اگر چہ اجارہ تین دن کے بعد شروع ہونا تھا کہ وہ تین کے بعد آئے گا ۔لیکن امام بخاری نے آئے بڑھا دیا تھا کہ ''او بعد شہر او بعد سنة جاز'' یعنی اگر تین دن تک مؤخر کر سکتے ہیں تو مہینہ بھی مؤخر کر سکتے ہیں تو مہینہ بھی مؤخر کر سکتے ہیں۔

#### (٥)باب الأجير في الغزو

قال: اخبرنى عطاء،عن صفوان بن يعلى على على المية الله قال: فزوت مع النبى الله الحبرنى عطاء،عن صفوان بن يعلى على بن أمية الله قال: فزوت مع النبى الله العسرة فكان من أوثق أعمالى فى نفسى . فكان لى أجير فقاتل إنسانا . فعض أحدهما إصبع صاحبه. فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت .فانطلق إلى النبى الفاهدرثنيته وقال: ((أفيدع إصبعه فنى فيك تقضمها؟))قال: أحسبه قال: ((كما يقضم الفحل)).[راجع: ١٨٣٤]

۲۲۲۲ ـ قال ابن جريج : وحدثني عبدالله بن أبي مليكة ، عن جده بمثل هذه الصفة: أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضى الله عنه.

# د فاع کی صورت میں ضمان نہیں

یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ ایک شخص نے دوسر مے خص کے ہاتھ کو کاٹ لیا تھا اس نے ہاتھ کھینچا تو اس سے کا شخ والے کا دانت ٹوٹ کیا ، آپ ﷺ نے دانت ٹوٹ کو ہدر قرار دیا ، اس لئے اس نے اپنے دفاع میں ہاتھ کھینچا تھا۔

. اس سےمعلوم ہوا کہ اگر کو کی مخص د فاع میں کو کی کا م کرے اور اس سے دوسرے کو نقصان پہنچ جائے تو اس صورت میں ضان نہیں آتا۔

امام بخاریؒ نے یہاں اس حدیث ہے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جہاد کے دوران کسی کو خدمت کے لئے اجیرر کھنا جائز ہے، کیونکہ حضرت یعلی بن امیہ کہتے ہیں کہ میراا کی اجیرتھا جس کو میں نے اجرت پر لیا ہوا تھا' اس نے بیکام کیا تھا۔

معلوم ہوا کہ غزوہ یا جہاد کے دوران اگر کوئی فخص اپنی خدمت کے لئے کوئی مزدور لے جائے تو کوئی

در ن نهین . در ن

# (٢)باب إذا استأجر أجيراً فبين له الأجل ولم يبين العمل

لقوله: ﴿إِنِّى أُرِيُدُ أَنُ أُنُكِحَكَ إِحُدَى ابُنَتَيَّ هَاتَيُنِ ﴿ إِلَى قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٨.٢٧] يأجر فلانا: يعطيه أجرا ، ومنه في التعزية: آجرك الله.

یہ باب اس بارے میں قائم کیا ہے کدا گرنسی شخص نے کرایہ پرکوئی اجیر رکھ لیواورا ان سے مدیت کرایہ داری قومتعین کرلی لیکن عمل نہیں بتلایا کہ کیا عمل کرنا ہوگا تو یہ جائز ہے۔

الشدلال قرآن كريم كي آيت تأي كه نفرت ثعيب الفقيلات من تأمون الفيلات كبا:

﴿ قَسَالَ إِنْسَى أُرِيُدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى مَا يَنْتَى مَا الْكَلَى ابْنَتَى ابْنَتَى مَا يَكُونِ عَلَى أَنْ تَسَاجُونِ مِنْ فَمَنْيَحِجَجِ عَ فَإِنْ اللّهُ مُثَنَّ عَشُرًا فَمِنْ عِنْدِكَ عَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ اَشْقَ عَسَلَيُكَ دَسَتَ جِسَدُنِسَى اِنْ شَسِبَاءَ اللهُ مُسِنَى اللّهُ مِسْنَى السَّسَالِ عَلَيْ وَمِيْنَكِ دَاللّهُ عَلَى السَّسَالِ فَالِكَ بِيْنِينَ وَبِيُنْكِ دَاللّهُ عَلَى السَّسَالُ وَاللهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً ٥﴾ مَانَقُولُ وَكِيلً ٥﴾

[القصص:٢٨،٢٤]

ترجمہ: کہا میں چاہتا ہول کہ بیاہ دو کہ تھے والیہ بین اپنی ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو میہ ی نو کری کریں آٹھ برس پھرا گرتو پورے کر دے دس برس قورہ تیں کا طرف سے ہاور میں نہیں چاہتا کہ تھے پر اکلیف ڈالوں ، تو پائے گا مجھ کو اگر اللہ نے چاہا نیک بختول سے بولا یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیر سے بی جونی مدت ان دونوں میں پوری کردوں ، سوزیادتی نہ ہو بھی پراوراللہ پر بھروسداس چیز کا جو ہم کہتے ہیں۔

مطلب میہ کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکات کرانا چاہتا ہوں ،اس بات پر کہتم میرے ساتھ اجرت کا معاملہ کرولیعنی آٹھ سال تک میر سے اجیر ہنو۔

# اجاره میںا گرغمل مجہول ہوتو

امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بیتو کہا تھا کہتم آٹھ سال تک اجرت پر کام کرو گے، لیکن کیا کرو گے آیت میں اس کی صراحت نہیں ہے ، الہٰ داوہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجیر مقرر کیا جائے اور اس کی مدت تو متعین کرلی لیکن عمل نہیں مقرر کیا تو بیجا کز ہے، اگر چہ کھ کی مجبول ہے لیکن چونکہ مدت معلوم ہے، اس لئے بیجا کز ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس طرح اجارہ درست نہیں ہوتا ۔ اس واسطے کہ معقود علیہ مجبول ہے، جب معقود علیہ مجبول ہے تو کیا بیتہ کہ کیا عمل کرائیں گے اس واسطے بیا جارہ درست نہ ہوگا۔

اورامام بخاری کے استدلال کا بیجواب دیتے ہیں کہ حضرت شعیب النظیمی نے جو کیا تھا وہ کوئی عقد نہیں تھا بلکہ عقد کے اراد و کا اظہار تھا کہ میں آئندہ ایسا کرنا چا ہتا ہوں ،عقد بعد میں ہوااس میں تمل بتا دیا گیا ہوگا اور ایس کی بیہ کے فرمایا: ﴿ إِنَّهُ أُو يُكُ أَنُ أُنْكِحُكَ إِحْدَى ابْنَعَى هَاتَيْنِ ﴾ کہا کہ پہلے تو میراارادہ ہے عقد نہیں کر رہا،عقد آگے کروں گا،اس واسطے دو بیٹیوں میں سے ایک کو کہا اور اس کی تعیین نہیں کی ۔اگر عقد ہوتا تو بیٹیوں میں سے ایک کو کہا اور اس کی تعیین کی دائر عقد ہوتا تو بیٹیوں میں سے ایک کا کرتا بوں تو یہ عقد نہیں ہوتا۔

معلوم ہوا کہ عقد نہیں تھا بلکہ مجنس ارادہ کا اظہارتھا کہ آئندہ ہم ایبا کریں گے، جب حضرت موسی الطبیعان نے اسے تسلیم کرلیا ہوگا تو پھر بعد میں عقد کیا ہوگا اور اس میں عمل بتادیا ہوگا ،البندااس سے امام بخاری کا استدلال درست نہ ہوا۔

دوسرے حضرات امام بخاریؒ کی تا ئید میں کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ کا استدلال درست ہے اور ''احدی ابسنتے'' جو کہا گیاوہ سامعین کے نقطۂ نظر سے کہا گیا، ورنہ شعیب نے ان میں سے ایک کو متعین کردیا تھا اور عقد میں معقود علیہ بعنی عمل کو اس لئے متعین نہیں کیا کہ وہ متعارف تھا کہ میں تم سے بگریاں چرواؤں گا۔

ان حضرات نے کہا کیمل آگر چہ تعین نہ بھی ہولیکن تسلیم نفس میں معقود علیہ ہوگیا، جب مدت مقرر کرلی کہ میں ایک مہینہ تک تمہیں مزدوری پررکھتا ہوں، اب آگر چہ بینیں بتایا کہ مزدوری کیا ہوگی؟ کیا کام لینا ہوگا؟ لیکن میں ایک مہینہ تک تمہیں مزدوری کیا ہوگا؟ کیا کام لینا ہوگا؟ لیکن میں تعہین مزدوری کیا ہوگا کے میں تمہیں بتاؤں وہ کرو گے توالیا کرنا بھی جائز ہے، یا تو مدت معین ہونی چا ہے یا عمل معین ہونا چا ہے۔ دونوں کا اکٹھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس واسطے امام بخاری کی استدلال اس لحاظ ہے درست ہوگیا۔ بھ

سوال: پیچکم تو کیلی شریعت میں تھانہ کہ شریعت محمدی 🚵 میں؟

ش فتح البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٥٥.

جواب: جب شریعت میں اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہوتو" منسو اقسع مین قبیلنیا" بھی درست ہوتی

يں ـ

# (2) باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز استاجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز

# (٨)باب الإجارةإلى نصف النهار(٩)باب الإجارةإلى صلاة العصر

۲۲۲۹ - حدثنا إسماعيل بن أبى أويس قال: حدثنى مالک ، عن عبدالله بن دينار مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما : أن رسول الله على الله الله بن عمر الله واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا ، فقال : من يعمل لى إلى نصف النهار على قيراط قيراط قيراط وقيراط والنصارى وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاء ، قال قيراطين قيراطين فضلى أوتيه من أشاء)).[راجع : هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا : لا ، قال : فذلك فضلى أوتيه من أشاء)).[راجع :

اس مدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کی کونصف النہار تک اجرت پر لے سکتے ہیں۔

#### (١١) باب الإجارة من العصر إلى الليل

ا ۲۲۷ محدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبوأسامة ،عن بريد،عن أبى بردة،عن أبى بردة،عن أبى موسى عن النبى أنه قال: ((مشل المسلمين واليهودوالنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملايوماإلى الليل على أجر معلوم ، فعملوا له إلى نصف النهار ، فقالوا: لاحاجة لنا إلى أجرك الذى شرطت لناوماعملناباطل . فقال لهم : لاتفعلوا ، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا ، فأبوا وتركوا . واستأجر آخرين بعدهم ، فقال : أكملوا بقية عملكم هذا ، ولكم الذى شرطت لهم من الأجر ، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا ، لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذى جعلت لنافيه . فقال لهم اكملوا بقية عملكم فإن مابقى من النهار شئ يسير ، فأبوا ، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية

يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجرالفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ماقبلوا من هذا النور)).[راجع : ۵۵۸]

یدروایت وہی ہے کیکن اس میں تھوڑ اسا فرق ہے ۔ فرق سیر ہے کہ پہلی روایت ابن عمر گی ہے اور سیر ابوموی اشعری ﷺ کی ہے۔

# مسلمان اوریہود ونصاریٰ کی مثال

حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان اور یہودونصاری کی مثال ایس ہے کہ ''کسمشل رجل استأجر قوما یعملون له عملایوماإلی اللیل علی أجر معلوم'' ایک خض نے لوگوں کو کرایہ پرلیا کہ وہ ساراون ارات تک کام کریں گے ''علی أجر معلوم ،فعملوا له إلی نصف النهاد ،فقالوا: لاجاجة لنا إلی أجر ک الذی شرطت لنا''.

انہوں نے نصف النہارتک کام کیا بعد میں کہا کہ جمیں وہ اجرت نہیں جا ہے جو آپ نے مقرر کی تھی "و ما عملنا باطل" اور ہم نے جو کچھ کیا وہ بے کار ہے، ہمیں اجرت نہیں جا ہے ہماری جان چھوڑیں۔

"فقال لهم: لا تفعلوا أكملو بقية عملكم و خذوا أجر كم كاملا" تو موجر نے كہاايا نہرو، باتى دن بھى كام كرواور پورااجر لےلو۔ "فابوا و تو كوا"انبول نے كہا، بم نہيں كرتے اور چوڑكر چلے گئے۔ "واستاجر آخرين بعد هم"تم بقيدن پوراكروجواجرتان كے لئے مقررك تقى وہ تهميں بل جائے گدا "فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا" توانبول نے بھى كام كيا، جب عمركا وقت آيا تو انبول كہا"لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنافيه . فقال لهم : أكملوا بقية عملكم فإن مابقى من النهار شي يسيو" جو كھي تم نے كياوہ كار ہے اور جواجرت آپ نے بمار كئے مقرركي تقى من النهار شي يسيو" جو كھي تم نے كياوہ كار ہے اور جواجرت آپ اس كئے مقرركي تقى بهم وہ بھى آپ كے لئے چوڑت ہيں، ہميں نہيں چا ہئے بس اب ہم واپس جانا چا ہتے ہيں اس نے كہا، بھائى تھوڑا سا وقت ہے پوراتو كراو۔ فابوا، انبول نے انكاركيا۔ "فاست اجر قوما ان يعملوا لله بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا اجر لفريقين كليهما" بعد على اور لوگول كوكرايہ پرليا، انبول نے عمر كے بعد ہے كام كيا اور دات تككام كرنے كے بعد جو پہلے فريق تقان سب كار جو ليا۔

" فدالک مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور" بیمثال ہےان لوگوں کی جو پہلے گزرے ہیں اوران کی جنہوں نے اس نوِراسلام کو تبول کیا۔

پیچھے جو مثال دی گئی ہے اس میں فرق سہ ہے کہ وہاں جو پہلافریق کرایہ پرلیا گیا تھاان ہے یہ بات طے

تھی کہ وہ نصف النہار تک کام کرے گا اور جب وہ نصف النہار تک کام کرے چلے گئے تو ان کوا یک ایک قیراط اجر دیا گیا ۔ اور دوسر بے فر'یق ہے یہ طے تھا کہ وہ عصر تک کام کرے گا۔ اور جب وہ کرکے چلے گئے تو ان کوا یک ایک قیراط دیا گیا۔

اوریہاں اس حدیث میں یہ ہے کہ شروع سے یہی معاہدہ تھا کہ رات تک کام کریں گے ، جب انہوں نے نصف النہارتک کام کیا تو ان کوایک قیراط بھی نہیں ملا۔

#### دونوں حدیثوں میں وجہ فرق

علماء کرام نے دونوں کے درمیان فرق کی وجہ بیر بیان کی ہے کہ پہلی مثال ان لوگوں کی تھی جواہل کتاب تھے کیکن بعد میں و دحضورا کرم ﷺ پرایمان لے آئے اس واسطےان کواجر بھی مل گیا۔

دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جوحضور اقدس ﷺ پرایمان نہیں لائے ،اس کے نتیج میں ان کا اجربھی ساقط ہو گیا۔

یہ میری تو جیدا س تقدیر پر ہے کہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں، یعنی ایک مرتبہ آپ ﷺ نے حضرت عبد اللہ بنائر کی ہے۔ معرت عبد اللہ بنائر مائی کیکن اگر ایک ہی روایت ہو عبد اللہ بنائر مائی کیکن اگر ایک ہی روایت ہو اور اختلاف راویوں سے بیدا ہوتو پھریہ تو جینہیں ہوسکتی۔

# دونوں صدیثوں میں ایک قیراط اور دو قیراط کی تو جیہ کی صورت کیا ہے؟

اس کا مطلب میہ ہے کہ میہ جو کہا جا رہا ہے ایک قیراط دیا جائے گا میاس کے سابق دین کی وجہ سے ہے، ننے دین کی وجہ سے اور ملے گا اور جوایمان ہی نہیں لایااس کوسابق دین کی بنیاد پر بھی ایک قیراط نہیں ملے گا۔

# (۱۲) باب من استا جر أجير أفترك أجر ه بعمل فيه المستأجر فزاد.أو من عمل في مال غيره فاستفضل

اهلاً و لا مالا، فناى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين. فكرهت أن أغبق قبلها أهلاً أو مالاً، فلبثت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللُّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عناما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج )). قال النبي ﷺ : ((وقال الآخر: اللُّهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلى فأردتها عن نفسها، فامتنعت منى حتى ألمت بها سنة من السنين فاجاء تنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بيني و بين نفسهاففعلت ، حتى إذا قدرت عليها قالت : لاأحيل لك أن تنفيض الخاتم إلا بحقه ، فتحرجت من الوقوع عليهافانصرقت عنها وهي أحب النباس إلى وتسركت المذهب المذي أعطيتها. اللَّهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عناما نبحن فيه، فأنفرجت الصخرة غير أنهم لايستطيعون الخروج منها))، قال النبي ﷺ: ((وقال الشالث: اللَّهم إني استأجرت أجراء فاعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له و ذهب فشمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاء ني بعد حين فيقال: ياعبدالله، أدى إلى أجرى ،فقلت له : كل ماتري من أجلك من الإبل والبقر والغنم. والرقيق. فقال : ياعبدالله ، لاتستهرئ بي ، فقلت : إني لاأستهزئ بك، فأخذه كله فأستاقه فلم يترك منه شيا . اللُّهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فَانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون)). [راجع: ٢٢ ا ٥] 😩

صدیت پہلے بھی گزرچی ہے، یہاں اس پرامام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے "باب من استا جب اجیب افترک أجو ہ بعمل فیہ المستاجو فزادو من عمل فی مال غیرہ فاستفضل" کہ جس خص نے کوئی اجیراجرت پرلیا، اجیر نے اپنا جرمتا جرکے پاس چھوڑ دیا، متا جرنے اس کے اندرعمل کیا اور اس وجہ سے اس کے مال میں اضافہ ہوگیا، "أو من عمل فی مال غیرہ فی استفضل" یا کس کے پاس دوسرے شخص کا مال تھا، اس نے اس کے اندرعمل کیا اور اس سے مال میں اضافہ کردیا، تو وہ مال کس کا ہوگا؟

لك غير يرنموكاحكم

امام بخاريٌ اس حديث كولا كريه بتلانا جاية بين كه اليي صورت مين رئح اصل ما لك كاموكا كيونكه مال

وفسى صبحيح مسلم ، كتساب الـذكـر والـدعـاء والتوبة والإستغفار، رقم : ۲۲ ۹ ۲۹، وسنن أبى داؤد، كتاب البيوع،
 رقم: ۹۳۹ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، رقم : ۲ - ۵۷.

اس کا تھا۔ آ گے جونموآئی ہے وہ اس کے مال کی نمو ہے وہ اس نمو کا بھی مالک ہوگا۔

ای وجہ سے حدیث کے مذکورہ واقعہ میں ان صاحب نے جانے والے کی جھوڑی ہوئی اجرت سے بکری خریدی ،اس کے بیچے وغیرہ ہو گئے ، وہ سارے کے سارے واپس کردیئے۔

د وسرے علّاء کا کہنا ہیہ ہے کہ متاجر نے جواس مال کانمو واپس کیا ،وہ اس کے ذیمہ واجب نہیں تھا بلکہ تبرع تھا۔

درحقیقت اس مسکے کا دارومداراس پر ہے کہ اجیر نے اگر اجرت وصول کرنے ہی ہے انکار کردیا تھا تو متاجر کی طرف سے بہتبرع تھا، کیونکہ ابھی تک وہ رقم متاجر ہی کی تھی ،اور اجیر کے قبضے کے بغیروہ اجیر کی ملک نہیں کہلاسکتی ۔لہٰذانموجو ہواوہ مستاجر کی ملک میں ہوااوراس پراجیر کودیناوا جب نہیں تھا، تبرع کیا۔

اورا گرصورت یہ ہوئی ہو کہا جیر نے اجرت پر قبضہ کر کے وہ متاجر کے پاس بطورامانت رکھوا دی ہو، پھر اس کوکا م میں لگا دیا ہوتو اس کانمومبتا جر کے لئے ملک خبیث ہوگا، جواجیر کوواپس کرنالا زم ہے۔

# دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر کاروبار میں لگانے کا حکم

فقہاء کرام کے درمیان کلام ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دوسر بے کا مال رکھا ہوا ہو،ا مانتا ہو پاکسی اور طریقے ہے اس کے پاس آیا ہو، اگر وہ اس کواصل ما لک کی اجازت کے بغیر کسی نفع بخش کا م میں لگائے اور اس نفع حاصل کریے تو اس نفع کا حقد ارکون ہوگا؟

اس میں زیادہ تر فقہاء کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں چونکہ نفع مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کیا ہے اس لئے وہ نفع کسب خبیث ہے، کیونکہ بید دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف ہے اس لئے وہ کمائی اس کے لئے طیب نہیں ہے۔لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کسب خبیث کوصد قد کرے، وہ واجب التصدق ہے۔

### میراث کے بارے میں اہم مسئلہ

اوریہ معاملہ میراث میں بکثرت پیش آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ اپنی دکان جھوڑ گیا ، اب بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ اس دکان میں تصرف کرنے والا ایک ہوتا ہے ، جواس کو چلا تار ہتا ہے اور نفع آتار ہتا ہے۔ ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نفع کس کا ہے؟ آیا اس کے اندرسارے ورثاء شریک ہوں گے یا صرف اس کا ہوگا جس نے اس میں عمل کر کے اس کو بڑھایا؟

عام طور سے فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس نے بیمل ورثاء کی اجازت کے بغیر کیا ہے لہذا یہ کسب

·

خبیث ہاس لئے اس کسب خبیث کوصدقہ کرنا ہوگا۔

لبعض حضرات بیفر ماتے ہیں اورامام بخاریؓ کا رحجان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھ بھی نفع ہواوہ اصل ما لک کا ہےلانداورا ثت والےمسکے میں جو پچھ بھی نفع حاصل ہوگا اس میں تمام ورثاء ثریک ہوں گے۔

# امام بخارى رحمه الله كااستدلال

امام بخاری رحمته الله علیه اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں آ دمی پیبے چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے نے ان پیبوں میں تصرف کر کے ان کو بڑھایا، بڑھانے کے بعد خود نہیں رکھا بلکہ سارا کچھ گائے، کرے، بکریاں وغیرہ اس اجیر کو جوصاحب مال تھا دے دیں۔

#### جمهور كاقول

جمہور کہتے ہیں کہاس نے جو پچھ کیا بطور تبرع کیا ہے اس وجہ سے نیک اعمال میں شار کیا ہے ، اگریہ اس کے ذمہ واجب ہوتا کہ جو پچھ بھی آیا ہے وہ سارا کا سارا واپس کرے پھر توبیاس نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ نیک اعمال میں تو پچھ بات نہ ہوئی۔ جبکہ اس نے اس کواپنا نیک عمل شار کیا اور اسے دعا کے لئے توسل کیا ، تو معلوم ہوا کہاس کاحت نہیں تھا کہ صاحب مال کو پورادیتالیکن اس نے تبرعاد ہے دیا ہے

#### حنفيه كالصل مدهب

اور جوحفرات سے کہتے ہیں کہ وہ کسب خبیث ہے جبیبا کہ حنفیہ کا مذہب بھی ہے کہ جب مالک کی اجازت کے بغیر تصرف ہوتو وہ کسب خبیث ہے اور کسب خبیث واجب التصدق ہے۔ لہٰذا فقراء کوصد قد کرنا چاہئے یعنی جو اصل مال کو اصل مال لوٹا وے اور جور بح ، نفع حاصل ہوا ہے وہ فقراء میں صدقہ کر دے۔ حنفیہ کا اصل

٢ واحتج بهذا الحديث أصحاب أبى حنيفة وغيرهم ممن يجيز بيع الانسان ما ل غيره والتصرف فيه بغيراذن مالكه إذا
 أجازه المالك بعد ذلك، ووضع الدلالة الخ....

وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن لايجيزالتصرف المذكور بأن هذا إخبار عن شرع من قبلنا ، وفي كونه شرعا لنا خلاف مشهور للاصوليين ، فان قلناليس شرعا لنا فلا حجة ولا فهومحمول على أنه استاجره بارز في اللمة ولم يسلم اليه ، بل عرضه عليه فلم يقبله لودأته ، فلم يتعين من غير قبض صحيح فبقي على مالك المستأجر ؛ ، لأن مافي الذمة لا يتعين إلا قبض صحيح ، ثم ان امستجاجر تصوف فيه وهوملكه ، فصح تصوفه ، سواء اعتقده لنفسه أم للاجير ، ثم تبرع بما اجتمع منه من الابل والبقر والغنم والرقيق على الأجير بتراضيهما . والله اعلم (وفي صحيح مسلم بشرح النووى ، رقم ٢٦٩ ٩ ، وعون المعبود شرح سنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، وقم: ٢٩٣٩ ، وفيض البارى ، ج:٣٠ ، ص: ٢٥٥).

ند بب یمی ہے۔

#### متاخرين حنفيه كاقول

لیکن متاخرین حنفیہ میں سے علامہ رافعی نے بیفر مایا کہ چونکہ خبث صاحب مال کے جن کی وجہ ہے آیا ہے اہذااً روہ صدقہ کرنے کے بجائے صاحب مال کو دید ہے تب بھی صحیح بوجائے گا، چنانچہ وراثت والے مسئلہ میں اگرایک وارث متصرف ہو گیا جبکہ حق سارے ورثاء کا تھا تو اس میں اصل حکم تو یہ ہے کہ جو کچھ رنج حاصل بواوہ تصدق کر ہے لیکن اگر تصدق نہ کرے بلکہ ورثاء کو دید ہے تو اس کا ذمہ ساقط ہوجائے گا بلکہ بیزیا دہ مناسب ہے تاکہ اس ہے تمام ورثاء فائد واٹھ لیس۔

# یراویڈنٹ فنڈ کی تعریف وموجود ہشکل

اس حدیث سے ہمارے دور کے ایک مسئلہ پراگر چداستدلال کامل نہ ہوالبیتہ استیناس کیا جا سکتا ہے۔ اوروہ ہے براویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ۔

پراویڈنٹ فنڈیہ ہوتا ہے کہ سرکاری محکموں اور پرائیویٹ محکموں میں بھی یہ رواج ہے کہ عام طور سے ملاز مین کی تنواہ ملاز مین کی تخو اہوں میں سے پچھ حصہ محکمہ کی طرف سے ہر مہینے کاٹ لیاجا تا ہے، فرض کریں آگرنسی آ دمی کی تنواہوں دس ہزاررو پے ہے تو اس کی تنواہ میں سے ہر مہینہ بچاس روپے، سورو پے کاٹ لیتے ہیں تمام ملاز مین کی تنواہوں میں سے جورقم کائی جاتی ہے اس کوایک فنڈ میں جمع کردیا جاتا ہے جس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں۔

اس میں یہ ہوتا ہے کہ محکمہ اپنی طرف ہے اس فنڈ میں ٹیچھ پیسے ملا کراضا فہ کرتا ہے ، پھر ملا زمین کی کا ٹی ہوئی رقم اور محکمہ کی طرف سے جواضا فہ کیا گیا ہے دونوں کو ملا کر کسی نفع بخش کا م میں لگاتے ہیں ، آج کل سود کے کام میں لگاتے ہیں ، پھر اس پر جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کو بھی اس فنڈ میں جمع کرتے رہتے ہیں جب ملازم کی ملازمت ختم ہوجاتی ہے اس وقت اس فنڈ میں اس کی جتنی رقم جمع ہوئی ہے وہ اس کو یا اس کے ورثا ء کودیدی جاتی ہے۔ ملازمت ختم ہو جاتی ہے اس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں ۔ اس سے ملازم کا بیفائدہ ہوتا ہے کہ اس کو جورقم ملتی ہے اس کے تین حصہ ہوتے ہیں :

ایک حصدوہ ہے جواس کی تنخواہ سے کا ٹا گیا۔

دو**سراحصہ**وہ ہے جوحکومت یامحکمہ نے اپنی طرف سے تبرعاً جمع کیا۔ ملا زم کے لئے ان دونو ن کو وصول کرنے میں تو کوئی اشکال نہیں ۔

تیسرا حصہ وہ ہے جواس فنڈ کی رقم کو نفع بخش کا روبار میں لگایاجا تا ہے اور عام طور ہے وہ نفع بخش

کاروبارسود کا ہوتا ہے کہ بینک میں رکھوا دیا اور اس پرسود لے لیایا'' ڈیفنس ٹرفیکیٹ''خرید لیا اور اس پرسود لے لیا یا عام ڈیازٹ ٹرفیکیٹ مل گئے اس پرسود لے لیا ، تھب ملازم کو پراویڈنٹ فنڈ ماتا ہے تو اس میں تینوں قسموں کی رقیس شامل ہوتی ہیں ، اصل رقم جوتنخوا ہ سے کا ٹی گئی وہ بھی ہوتی ہے ، محکمہ کی طرف سے تبرع کی ہوئی رقم اورسود کی رقم بھی ہوتی ہے۔

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ملازم کے لئے اس رقم کا استعال جائز ہوگایا نہ ہوگا؟

### یراویڈنٹ فنڈ کے بارے میں علماء کااختلاف

اس میں ملماء کا تھوڑ اساا ختلا ف ہے۔

جہاں تک اصل رقم کاتعلق ہے وہ اس کاحق ہے، اس کے لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

حکومت نے جو بعد میں اپی طرف سے تبرع کیا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ محکمہ نے جورقم کا ٹی ہےوہ اس پردین ہے، اب اگر محکمہ اپی طرف سے کچھ دیتا ہے تو وہ دین پر زیاد تی ہے اور دین پر جوزیادتی وی جاتی ہے وہ سود ہوتی ہے۔ نیز اس کو جب کسی سودی کا م میں لگاتے ہیں اور اس پراضا فیہوتا ہے وہ بھی سود قرار پاتا ہے۔ البذاوہ کہتے ہیں کہ جتنی رقم تخواہ سے کا ٹی گئ اتنی لینا جائز ہے اور اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔

دوسرے حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ نہیں،اصل رقم بھی لے سکتا ہے اور محکمہ نے اپنی طرف سے جواضا فہ کیا ہے وہ بھی لے سکتا ہے اور محکمہ نے اپنی طرف سے جواضا فہ کیا ہے وہ بھی لے سکتا ہے کو نکہ محکمہ جو تہرع کر رہا ہے وہ اگر چہ دین کے اور پر کر رہا ہے کیکن بیاضا فہ دین کے ساتھ مشروط فی العقد نہیں، ربااس وقت بنتا ہے جب عقد دین میں جانبین سے زیادتی کو مشروط کیا جائے اور یہاں جانبین سے وہ زیادتی مشروط نہیں ہوتی بلکہ محکمہ یک طرفہ طور پر تبرعاً دیتا ہے، بیا ایسی ہے جیسے کوئی اپنے دائن کو تبرعاً دین سے زیادہ دیدے، جیسے حضورا قدس وقت میں قضاء ثابت ہے۔

لہٰذاا گردین سے زیادہ دیدیا تو وہ سود میں شامل نہ ہوا۔ البتہ سودی کام میں لگائی ہوئی رقم سے جومنا فع حاصل ہواوہ چونکہ سودی معاملات ہیں لہٰذاوہ جائز نہیں۔

لیکن دوسرے حضرات میہ کہتے ہیں کہ سود کا جو پچھ معاملہ کیا وہ محکمہ نے اپنے طور پر کیا، وہ جانے اوراس کا اللہ جانے ، ملازم کی اجرت کا ٹاگیا تھا وہ ابھی اس کی ملکیت میں آیا ہی نہیں، کیونکہ اجرت پر ملکیت اس وقت محقق ہوتی ہے جب اس پر قبضہ کرلے۔ اور جب قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہ کاٹ کی گئی تو اس ملکیت میں ہی نہیں آئی ابھی وہ محکمہ کی اپنی ملکیت میں ہے، اس میں جو پچھ بھی تصرف کررہا ہے اگر چہ سودی کا روبار میں لگایا ہے وہ محکمہ کررہا ہے جو جانبین میں مشروط نہیں تھی۔

لیکن جب ملازم کودے گاتو وہ اپنے خزانے سے دے گا۔ تو ملازم کے حق میں سب تبرع ہی تبرع ہے،

چاہے اس تبرع کے حصول کے لئے محکمہ نے ناجا زطریقدا ختیار کیا ہو۔

# حضرت مولا نامفتي محمر شفيع صاحب رحمه الله كافتوى

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمه اللّه کارساله'' پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ اورسود کا مسکلہ'' چھپا ہوا ہے،اس میں یہی فتو کی دیا ہے۔لیکن جس وقت بیفتو کی دیا تھااس میں اور آج کے حالات میں تھوڑ ا فرق ہوگیا ہے،اس لئے بیفتو کی نظر ثانی کا محتاج ہوگیا ہے۔

اس وقت محکمہ جو کچھ کرتا تھا اپنے طور پر کرتا تھا اس میں ملا زم کا کوئی دخل نہیں تھا اور اب طریقہ یہ ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کو چلانے کے لئے خود محکمہ کی طرف سے ایک کمیٹی بنادی جاتی ہے کہ اس فنڈ کو چلائیں ،تو جو کمیٹی ہے وہ ملا زمین کی نمائندہ اور وکیل ہوگئی ،اس کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہے ، قبضہ ہونے کے بعدوہ اس کی ملکیت میں آگئی ،اب اگریداس کوسی سودی معاملات میں چلائیں گے تو یہ خود ملا زم چلا رہا ہے ۔ لہٰذا اس کے لئے لینا جائز نہ ہونا چاہئے۔

# (۱۳) بابُ من آجر نفسه ليحمل على ظهره ، ثم تصدق به ، وأجر الحمال

# صدقه كي فضيلت وبركت

حضرت ابومسعو دانصاری کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے جب ہمیں صدقہ کا حکم دیتے کہ صدقہ کیا کرو، فضیلت بیان فرماتے تو ہم لوگ بازار میں چلے جاتے تھے اورلوگوں کا سامان اٹھا دیا کرتے تھے۔

لوگوں سے سامان اٹھا کرا جرت وصول کرنے کا معاملہ کرتے تھے کہ بھئی ہم تمہارا سامان اٹھا دیں گے تم ہمیں اجرت دے دینا ، اس سامان اٹھانے کے نتیجے میں ہمیں ایک مدکھا نامل جاتا تھا۔ یعنی کسی کی مزدوری کی ، ہمیں اجرت دے دینا ، اس سامان اٹھانے کے نتیجے میں ہمیں ایک مدکھا نامل جاتا تھا۔ یعنی کسی کی مزدوری کی ،

عولی صحیح مسلم ، کتاب المزکاۃ ، رقم : ۲۹۲ ا ، وسنن النسائی ، کتاب الزکاۃ ، رقم : ۲۳۸۲ ، ۲۳۸۳ ، وسنن ابن

اس کا سامان اٹھا دیا ،اس نے اجرت میں ایک پر دے دیا ،ہم صدقہ کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے وہ جا کر صدقہ کر دیتے ہیں۔

"وإن لبعضهم لمائة الف" جولوگ اس زمانے میں ایسا کرتے تھان میں ہے بعض آج ایک لاکھ کے مالک ہیں یعنی ایک تو یہ عالم تھا کہ اتنا پیریم ہوتا تھا کہ صدقہ کرنے کے لئے بازار جا کرمز دوری کرتے تھے، آج ان کو اللہ نے اتنی فراخی عطا فرمائی ہے کہ وہی لوگ ایک لاکھ کے مالک بن گئے ہیں، "قبال مانواہ إلا نفسه" اس حدیث کے رادی شقیق کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ ان کی مراد خود اپنی ذات تھی یعنی وہ خود اپنی طرف اشارہ کررہے تھے کہ میں اس زمانہ میں تو اتنا مفلس تھا کہ ایک مدکھانے کے لئے مزدوری کیا کرتا تھا اور آج میرے پاس ایک لاکھ درہم ودینار ہیں۔

بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ صدقہ کرنے میں اللہ تعالی اتنی برکت دیتا ہے کہ بالآخر آ دمی تو نگر ہوجا تا ہے۔

#### (۱۳) بابُ أجر السمسرة

ولم ير ابن سيرين و إبر اهيم و الحسن باجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب ، فيما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذاقال: بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بينى و بينك ؛ فلا بأس به . وقال النبى ﷺ: ((المسلمون عند شروطهم)).

یہ باب دلال کی اجرت کے بارے میں ہے، امام بخاریؒ نے اس کے جواز کے لئے یہ باب قائم کیا ہے۔ سمسر ۃ کے معنی ہیں دلالی اور دلال کوسمسار کہتے ہیں۔

اس سے وہ شخص مراد ہے جو کسی کو کوئی چیز خرید نے میں مددد ہے بائع اورمشتری کے درمیان رابطہ قائم کرےاورکسی ہے سودا کرائے۔

بعض او قات سمسار ، با کع کا اور مبھی مشتری کا و کیل ہوتا ہے اور بعض او قات دونوں کا وکیل ہوتا ہے ۔ 🌣

# دلال کی اجرت کے بارے میں اختلاف فقہاء

دلال کی اجرت کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان کچھا ختلاف ہے۔ پہلے یہ مجھ لینا چاہئے کہ دلالی کی ایک صورت تو ایسی ہے جس کا جواز متفق علیہ ہے۔

<sup>△</sup> المبسوط للسرخسي، ج: ٥ ا ، ص: ٥ ا ا ، وعون المعبود، ج: ٩ ص: ٢٣ ا ، مطبع بيروت.

# دلا لی کے جواز کی متفق علیہ صورت

متفق علیہ صورت میہ ہے کہ کسی شخص نے کہا مثلاً میرا فلاں مکان ہےتم اس کے لئے مشتری تلاش کرواور مدے مقرر کر دی کدا یک مہینہ کے اندرا ندرتم میرے لئے مشتری تلاش کرواس ایک مہینہ میں تم میرے اجیر ہوگے اس کی میں تمہیں اتنی اجرے ادا کروں گا۔

# سمسرة كي معروف صورت

لیکن مسر قائی عام طور پر جوصورت معروف ہے وہ بیہ ہے کہ آپ میرے لئے مشتری تلاش کریں ،اگر مشتری تلاش کرکے لائیں گے تو میں آپ کو پانچ ہنراررو پے دوں گا ،اس میں عام طور پر مدت مقررنہیں ہوتی بلکہ عمل کی پھیل پراجارہ ہوتا ہے کہ ہم مشتری تلاش کرکے لاؤ گے تو تمہیں پانچ ہنراررو پے ملیں گے۔

اب آگر بالفرض وہ دوسرے دن تلاش کرکے لے آیا تو اس کو پاننچ ہزار روپے مل گئے اور اگر دوسرے دن تلاش کرکے نے اللہ کا اور اگر دوسرے دن تلاش کرکے نہ لا یا ، دوسرے دن کیا پورامہینہ گزر گیا ، دومہینے گزر گئے 'وہ کوشش کرتا رہائیکن کوئی مشتری نہیں ملا تو ایک پیسہ بھی اجرنہیں ملے گی۔اِس کوعام طور پر شمسرۃ کہتے ہیں۔ نظ

اس کے جواز میں فقہاء کرام کا کلام ہوا ہے۔

# امام شافعی ، ما لک اوراحمہ بن حنبل حمہم اللّٰہ کا قول

ا ما م شافعیّ ،امام ما لکّ اورا مام احمدٌ اس کومطلقاً جا ئز کہتے ہیں بشر طصرف بیہ ہے کہ اجرت معلوم ہو۔ اللہ

<sup>9</sup> المبسوط للسرخسي، ج: ١٥، ص: ١١٥ مون المعبود، ج: ٩ ص: ١٢٣ ، مطبع بيروت.

ول حاشيه ابن عابدين ، ج: ٢ ص: ٢٣.

ال كما في فتح البارى، ج: ٣٥٢.

حنفنه كأمسلك

امام ابو حنیفہ کے بارے میں علامہ عنی نے ''عمرة القاری'' میں بیقل کیا ہے کہ ان کے نز دیک بیہ عقد جائز نہیں ہے، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کی طرف غالباً بیقول اس وجہ سے منسوب کیا ہے کہ بیا جارہ تو ہے نہیں اس لئے کہ اجارہ میں معقود علیہ یا عمل ہوتا ہے یا مدت ہوتی ہے اس میں عمل کی تحمیل سے بحث نہیں ہوتی کہ عمل معمل کی تحمیل سے بحث نہیں ہوتی کہ عمل معمل ہوا یا نہیں ہوا۔ اس نے اپنی محنت کی ہے، لہذا اس کو اس کی اجرت مل جائے گی۔ بیاجارہ نہیں ورحقیقت سمسر ق ہے جو جعالہ کی ایک شکل ہے۔ یا

#### جعاله

جعالہ بیا یک مستقل عقد ہوتا ہے جوا جارہ سے مختلف ہے۔

جعالہ کے معنی میہ ہوتے ہیں کہ اس میں نہ تو کوئی مدت مقرر ہے نہ کوئی عمل مقرر ہے بلکہ عمل کے نتیجے پر اجرت دی جاتی ہے، مثلا کسی شخص کا غلام بھاگ گیا، پیتے نہیں وہ کہال ہے؟ اس نے کسی شخص سے کہا کہ اگرتم میرے غلام کومیرے یاس لے آؤ گے تو تمہیں اتنی اجرت دول گا۔

اب نلام کب آئے گا؟ کب ملے گا؟ کتنی دیریگے گا؟ کتنی محنت کرنی پڑے گی بیسب پچھ مجہول ہے ملے گا بھی یانہیں ملے گا۔ ہوسکتا ہے چھ مہینہ تک تلاش کرتا رہے ، محنت کرتا رہے ، لیکن وہ نہ ملے اور ہوسکتا ہے کہ کل مل جائے ، ہوسکتا ہے کہ بہت محنت کے باوجود نہ ملے اور ہوسکتا ہے کہ گھر سے باہر نکلے اور ال جائے تو نہ ممل کی تعیین ہے ، نہ مدت کی تعیین ہے۔ مدارات پر ہے کہ جب عمل مکمل ہوجائے گا تو پیسے ملیس گے ورنہ ہیں ملیس گے اس کو جائے گا تو پیسے ملیس کے ورنہ ہیں ملیس گے اس کو جائے گا تو پیسے ملیس کے ورنہ ہیں ملیس کے اس

#### ائمه ثلاثة كامسلك

ائمه ثلاثة ليعنى امام مالكَ، امام شافعيَّ اورامام احمر بن حنبلُّ بيتيوں حضرات جعاله كوجائز كہتے ہيں ۔

# امام ابوحنيفة كامسلك

امام ابوصنیفہ کی طرف بیمنسوب ہے جعالہ کو جائز نہیں فرماتے ، کیونکہ بیا جارہ کی شرائط پر پورانہیں اتر تا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ امام ابوصنیفہ ؓ نے کہا ہو کہ جعالہ حرام ہے، البیتہ جعالہ کے جواز پربھی ان کی کوئی روایت موجودنہیں ہے۔اس واسطےلو گوں نے بیسمجھا کہام ابوحنیفہ تسلیمی پی نزدیک جعالہ جائزنہیں۔

سمسارکوبھی جعالہ کے اصول پر قیاس کیا کہ چونکہ سمسر ہ میں بھی نیمل متعین ہے اور نہ مدت متعین ہے بلکہ یہ کہا کہ جب بلکہ یہ کہا کہ جب تم مشتری تلاش کر کے لاؤ گے تو اجرت ملے گی۔ یہ بھی جعالہ کی ایک شکل ہے۔ اور جعالہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں اور علامہ بین گے نے کہا کہ امام ابو حنیفہ سے کرز دیک ایسا کرنا ورست نہیں۔

اس کے بار کے میں میں نے عرض کیا کہ میراغالب گمان یہ ہے کہ اس بارے میں امام ابوحنیفہ سے کوئی نفی کی بات ثابت نہیں ہے لیکن اثبات کی بھی کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے ان کی طرف عدم جواز کی نسبت کی جاتی ہے۔

ورنہ دلائل کے نقطۂ نظر سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ ''**ولسسن جیاء به حمل بعید'**' کی روشنی میں جعالہ کا جواز واضح ہے۔

ال واسط متاخرین حفید نے سمسرة کی اجرت کوجائز قرار دیا ہے۔ اگر چدعلامہ عینی یہ لکھتے ہیں کہ حفیہ کے نزدیک سمسرة جائز نہیں لیکن متاخرین حفیہ علامہ شامی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ سمسرة بھی جائز ہے اور علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں صراحة امام ابوحنیفہ سے بھی جواز نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ''السج عاللة فسی دالسنالة والأبق وغیر هسما جائزة ، وهذا قول ابسی حنفیة ومالک والشافعی و لانعلم مخالفا'' توضیح بات یہ ہے کہ حفیہ کے نزدیک بھی سمسرة جائز ہے۔ سال

جمهور كااستدلال

جعالہ کے جواز پر جمہورقر آن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت یوسف الطفیعیٰ کے واقعہ میں ہے۔

﴿قَالُو انَفُقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنُ جَآءَ بِهِ حِمُلُ بَعِيرٍ وَ اَنَابِهِ زَعِيْمٌ ﴾ بَعِيرٍ وَ اَنَابِهِ زَعِيْمٌ ﴾

[يوسف: ۲۷]

ترجمہ: بولے ہمنہیں پاتے بادشاہ کا پیانہ اور جوکوئی اس کو

ال إعلاء السنن . ج: ١٣ ، ص: ٣٠ ، وبدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٨، والمغنى ج: ٢ ، ص: ٥ ٣٥٠.

#### لائے اس کو ملے ایک بوجھ اونٹ کا ،اور میں ہوں اس کا ضامن \_

کہ بادشاہ کا بیالہ گم ہوگیا ہے، جو شخص وہ بیالہ لے کرآئے گااس کوا یک اونٹ کے برابرراشن ملے گا۔
اب یہاں بیالہ گم ہوگیا اور بیکہا جارہا ہے کہ جو بھی لائے گااس کوا یک بعیر کے برابرراشن ملے گا۔ یہ جو معاملہ کیا گیا ،اس میں نہ تو مدت مقرر ہے نہ کمل کی مقدار مقرر ہے بلکہ عمل کے نتیجے میں اجرت ملے گئی ہے۔
معاملہ کیا گیا ،اس میں نہ تو مدت مقرر ہے نہ کمل کی مقدار مقرر ہے بلکہ عمل کے نتیج میں اجرت ملے گئی ہے۔
یہ بعالہ ہے اور شرائع من قبلنا ہمارے لئے جمت ہوتی ہیں جب تک کہ ہماری شریعت میں ان کی تر دید
نہ آئی ہو، لہٰذا بیرجائز ہے۔ بیرائمہ ثلاثہ کا استدلال ہے۔

# ولالی (ممیشن ایجنٹ) میں فیصد کے حساب سے اجرت طے کرنا

دوسرا مسئلہ اس میں بیہ ہے کہ سمسر ق کی اجرت کی ایک شکل بیہ ہے کہ کوئی اجرت مقرر کر لی جائے اجرت کی مقدار معین کردی جائے کہ تمہیں پانچ ہزار روپے دیں گے تو اس کو بھی جائز کہتے ہیں اور محقق قول کے مطابق حنفیہ کے ہال بھی جائز ہے، لیکن عام طور سے سمسر ق میں جوصورت ہوتی ہے وہ اس طرح اجرت معین نہیں ہوتی بلکہ فیصد کے حساب سے مقرر کی جاتی ہے کہ جینے تم بچو گے اس کا دو فیصد تم کو ملے گا۔

آئے کل کی اصطلاح میں اس کو کمیشن ایجنٹ (Commission Agent) بھی کہتے ہیں۔ یعنی تم جو سامان پچو گے اس کی قیمت کا دو فیصد تمہیں ملے گا، ایک فیصد ملے گا، تواجرت فیصد کے حساب سے مقرر جاتی ہے۔

بعض وہ حضرات جو سمسر ق کو جائز کہتے ہیں کہ اس قسم کی اجر ت مقرر کرنا جائز نہیں ۔ اس لئے کہ سمسر ق در حقیقت ایک عمل کی اجرت ہے اور سمسار کاعمل ثمن کی کی بیشی سے کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ تو مشتری کو تلاش کر رہا ہے اب اگر شن ایک لاکھ ہے تب بھی اس کو اتنا ہی عمل کرنا پڑتا ہے اور اگر شمن ایک ہزار ہے تب بھی اتنا ہی عمل کرنا پڑتا ہے ۔ لہذا اس میں اس کو شمن کی مقدار کے ساتھ مربوط کر کے اس کا فیصد مقرر کرنا ، بعض نے کہا ہے کہ ہے کہ بہ جائز نہیں ہے۔ گا

# مفتى بەقول

کیکن اس میں بھی مفتی بہ قول ہیہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اور علامہ شامیؓ نے بعض متاخرین حنفیہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی وجہ رہے ہے کہ ہمیشہ اجرت کاعمل کی مقد ار کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ عمل کی قدر وقیمت

ال وعنه قال رايت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيا با في كل سنة (حاشيه ابن عابدين، ج: ٢، ص: ٢٣ وفتاوى السغدى ، ج: ٢، ص: ٥٤٥).

اورعمل کی حیثیت کے لحاظ ہے بھی اجرت میں فرق ہوجا تا ہے ،اس کی مثال ملامہ شائی نے بیدی ہے کہا کیٹ خف<sup>ھا</sup> چیڑے میں سوراخ کرتا ہے اورا کیٹ خص موتی میں سوراخ کرتا ہے۔

اب چیڑے میں سوراخ کرنے والے اور موتی میں سوارخ کرنے والے کے عمل میں محنت کے اعتبار کے والے گئی میں محنت کے اعتبار کے کوئی زیادہ فرق نہیں الیکن موتی کے اندرسوراخ کرنے والے کے عمل کی قدرو قیمت زیادہ ہے بنسبت چیڑے میں سوراخ کرنے والے کے ۔توعمل کی قدرو قیمت کا بھی لحاظ ہوتا ہے ۔لبنداا مرکوئی شخص دلا لی کررہا ہے اور اس نے قیمیت زیادہ مقرر کروالی ہے تو چونکہ اس کے عمل کی قدرو قیمت زیادہ ہے اس لئے اس میں فیصد کے تناسب سے اجرت مقرر کی جا سکتی ہے۔

ای طرح بعض لوگ کاروں کے بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں ،مکانات بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں ،ان کے ایجنٹ اور بروکر ہوتے ہیں جو دلا لی کرتے ہیں ۔ توجود لا لی کرنے والے ہیں اگر انہوں نے بالفرض سوز و کی بیچی جوڈھائی لا کھی ہے اس پرایک فیصد کمیشن لیں جوڈھائی بزار روپے ہے ۔ اور اگر انہوں نے شیور لیٹ بیچی جوڈھائی لا کھی ہے۔ اب بظاہر دونوں کا ممل ایک جیسا ہے لیکن معقود علیہ کی قدر وقیمت مختلف ہے ۔ لہذا اگر وہ اس پرایک فیصد لیس گے تو وہ ڈھائی لا کھی تھی اور یہ بچاس لا کھی ہے۔ اس پرڈھائی لا کھے حساب ہے کمیشن کے اور اس پر بچاس لا کھی کے حساب سے تو چونکہ اس ممل کی قدر وقیمت زیادہ ہے اس لئے زیادہ لینے میں کوئی مضا کھنہ بیس ہوں مفتی بقول یہ ہے کہ فیصد کے حساب سے بھی سمسر ق کی اجرت لینا جائز ہے۔ ھا

آ گامام بخاری رحمت الله علی فرمات بین - "ولم یس ابن سیرین و عطاء و إبراهیم والحسن باجو السمسار باسا"ان حضرات تابعین بین سے کی نے سمسار کی اجرت بین کوئی حرج نہیں سمجھا۔

" وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب ' فمازاد على كذاو كذافهو لك"

حضرت عبداللہ بن عباسؑ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کسی شخص سے بیمعاملہ کرے کہ میرا ایہ کپڑافر وخت کردو، اگراتی قیمت سے زیادہ میں فروخت کرو گے تو جتنا زیادہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا، یعنی میرا بیہ کپڑا سورو پے میں فروخت کردو۔اگر سورو پے سے زیادہ میں بیچا تو جتنے پیسے بھی زیادہ ہوں گے وہ تمہارے ۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ابن عباسؓ کے اس قول پر مالکیہ نے عمل کیا ہے۔

دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ بیہ جائز نہیں ، اس واسطے کہ اگر بالفرض سور و پےمقرر کئے اور کہا کہ جوسو سے زیادہ ہوں گے وہ تمہاری اجرت ہوگی ،اب اگروہ کپڑ اسورو پے میں ہی فروخت ہوا تو سمسار کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔

دل وعنمه قبال رایست این شجاع یقاطع نساجا پنسج له ثیا با فی کل سنة(حاشیه ابن عابدین، ج: ۲، ص: ۲۳ وفتاوی السغدی ، ج: ۲، ص: ۵۷۵).

جوحضرات جائز کہتے ہیں ان کہنا ہیہ ہے کہا گرسمسارکو پچھنہیں ملاتو نہ ملے۔ بیاایی ہے جسیا کہ عقد مضار بت میں اگر کوئی شخص مضار بت کا عقد کرتا ہے تو اس میں بسا اوقات اس کو پچھ بھی نہیں ماتا۔ ایسے ہی اگر یہاں بھی نہ ملاتو کوئی حرج نہیں۔

#### جمهور كاقول

لیکن جہور کا کہنا ہے ہے کہ مضار بت کا معاملہ اور ہے اور سمسر ۃ کا معاملہ اور ہے، سمسر ۃ میں اس کوکوئی نہ کوئی اجرت ضرورملنی چاہئے ، جب اس نے عمل پورا کرلیا ہے تو اب اجرت اس کاحق ہے۔

سمسرة میں ایک تو جہالت چلی آ رہی تھی کہ پیۃ نہیں کوئی مشتری ملے گایانہیں ، بیچا رہ محنت کرتا رہا ، محنت کر کے مشتری تلاش کیالیکن وہ بھی سو سے زیادہ میں نہیں خرید تا تو اس صورت میں بیہ بیچا رہ نقصان میں رہے گا ، لہذا بیصورت جائز نہیں ۔

#### حنفيه كامسلك

حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ بیصورت جائز نہیں ، ہوسکتا ہے بیہ کہا جائے کہ بھئی! یہ چیز سورو پے میں بچے دو، تنہاری اجرت دس رو پے ہے ، لیکن اگر سورو پے سے زیادہ میں بچے دیا تو جتنا زیادہ ہوگا وہ بھی تنہارا ہوگا، یعنی ایک اجرت مقرر کرلی۔ وہ تو اس کو سلے گی لیکن اگر ایک سوسے زیادہ میں فروخت کیا تو وہ بھی اس کا ہوگا۔ تو اگر ہمت افزائی کے طور پر کوئی زیادہ حصہ بھی مقرر کردیا جائے اور اس کو خاص مقدار شن پر معلق کردیا جائے تو اس میں کوئی مضا کھتے نہیں۔ لیا

"وقال ابن سیرین: إذا قال: بعه بكذا فها كان من ربح فلک أو بینی و بینک ،فلا باس به" اگریه کہا كه به چیزاتنے اتنے میں چورو، جو پچھ بھی نفع ہوگا وہ تمہارا ہے یا ہم دونوں آپس میں تقسیم كرلیں گے تو "فلا باس"اس میں بھی كوئى حرج نہیں ہے۔

#### "وقال النبي ﷺ: المسلمون عند شروطهم"

اور دلیل میں بیہ بات پیش کی کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ آپس میں جوشرطیں قائم کرلیں یا جومعا ہدہ کرلیں وہ ان کےاوپر برقرارر کھے جائیں گےاوران معاہدوں کوشلیم کیا جائے گا۔

امام بخاریؓ نے یہاں بہ تعلیقاً ذکر کیا ہے،ابوداؤد میں موصولاً آئی ہےاوراماً م بخاریؓ آ گے شروط میں بھی اس کی وضاحت کریں گے۔

٢١ المبسوط للسرخسي، ج: ١٥ ا ، ص: ١٥ ا ، طبع دارالمعرفة، بيروت، ٢ • ١٢ م

۲۲۵۳ ـ حدثنا مسدد: حدثنا عبدالوحد: حدثنا معمر ، عن ابن طاؤس ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه عنهما : نهى النبى الله أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد ، قلت : يا أبن عباس ، ما قوله : ((لا يبيع حاضر لباد))؟ قال : لا يكون له سمسارا. [راجع : 1۵۸]

یے عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کی ہے جو "لا یبیع حاصر لباد" ہے متعلق ہے اوراس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے "لا یبیع حاصر لباد" کی تفیر کرتے ہوئے فرمایا: "لایکون له سمسادا" یعنی شہری آ دمی دیباتی کے لئے سمسار نہ ہے۔

#### اشكال:

حضرت عبداللہ بن عباس نے جوتفیر کی ہے اس کے مطابق سمسار بننا جائز نہیں ،اوراما م بخاری سمسار کی اجرت کے جواز پرترجمته الباب قائم کررہے ہیں،تو دونوں میں مطابقت نہ ہوئی ، بلکہ حدیث بظاہر ترجمته الباب کی نفی کررہی ہے؟

#### جواب:

امام بخاری کی وجه استدلال یوں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے جو بیفر مایا" لا یبیع حاصر لباد"اور حضرت عبراللہ بن عبال نے اس کی تفسیر کی کہ "لایکون له سمسادا" بیخاص اس صورت ہے متعلق ہے جب کوئی شہری کسی دیباتی کا دلال ہے۔

اس کامفہوم نخالف میہ ہے کہ اگر کوئی شہری ، شہری کا وکیل بنے یاد یباتی ، دیباتی کا وکیل بنے تو جائز ہے ، گویا عدم جواز اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جبکہ حاضر بادی کے لئے بیع کرے یا حاضر بادی کا وکیل اور سمسار بنے ، لیکن جود وسری صورتیں ہیں وہ نا جائز قر ارنہیں دی گئیں ، تو معلوم ہوا کہ دوسری صورتیں جائز ہیں ۔

#### (١٥) باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب

حدثنا الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق : حدثنا حباب الله قال : كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لى عنده فأتيته أتقاضاه فقال : لا ، والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد ، فقلت : أما والله حتى تموت ثم تبعث ، فلا ، قال : وإنى لميت ثم مبعوث ؟ قلت : نعم ، قال : فإنه سيكون لى ثم مال وولد فأقضيك ، فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ أَفَرَ أَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِآيَا تِنَا وَقَالَ لا رُتَيَنَّ مَالا وَلَدَ فَا مَريم : ٢٠٩]

# مسلمان کامشرک کی مزدوری کرنے کا حکم

حضرت خباب ﷺ فرماتے ہیں کہ میں لوہارتھا۔ "فعملت للعاص بن وائل" عاص بن وائل " مشرک تھا حضرت خباب ﷺ اس کے لئے بطور مزدور کا م کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ارض حرب میں مشرک کی مزدوری کرسکتا ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ مسلمان ،کسی کا فرکی مزدوری کرسکتا ہے۔" فساجت مع لیی عندہ" کہتے ہیں کہ میری اجرت اس کے پاس جمع ہوگئی۔" فاتیتہ اتقاضاہ" میں اس کے پاس اپنی اجرت مانگنے گیا۔

"فقال: لا، والله اقصیک حتی تکفر بمحمد"مب خت نے کہا کہ بین تہمیں پیے نہیں دوں گا جب تک کہ نبی کریم وی نوت کا اکارنہ کرو۔ میں نے جواب میں کہا۔ "اما واللہ حتی تموت ثم تبعث ، فلا" میں نہیں کرسکتا یہاں تک کہتم مرو پھردو بارہ زندہ ہوجا ؤ۔مقصدیہ ہے کہ بھی نہیں کرسکتا۔ "قال وائی لمیت ثم مبعوث؟" اس نے کہا، کیا میں مرول گا پھردو بارہ زندہ ہول گا؟ "قلت نعم" میں نے کہا، بیا میں مرول گا پھردو بارہ زندہ ہوگا۔

"قال فانه سيكون لى ثم مال وولد فا قضيك" ال نے كہا كه اگريس مركر دوباره زنده بوجاؤل گاتو پهرمير سے پاس بهت سامال اور اولا دہوگی اس وقت ميں تير ہے۔ پسيے اداكر دول گا، اس پريه آيت نازل بوئی:

﴿ اَفَرَ أَيُتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَا تِنَا وَقَالَ لا وُتَيَنَّ مَالًا وَوَلَداً ﴾ [مريم: 22] ترجمه: جمالة ويكان ويكان

یباں پر بھی مقصود یہی ہے کہ حضرت خباب ﷺ عاص بن وائل کی مزدوری کی ، باوجود یکہ وہ مشرک تھا، معلوم ہوا کہ مسلمان کے لئے مشرک کی مزدوری کرنا جائز ہے بشرطیکۂ مل فی نفسہ جائز اور حلال ہو۔

#### (١١) بابُ ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

وقال ابن عباس عن النبي ﷺ: ((أحق ما أحذتم عليه أجرا كتاب الله)). وقال الشبعى: لا يشرط المعلم إلا أن يعطى شيئاً فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا ، وقال:

كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص.

# حبحار يجونك كاحكم

ا گرکسی نے فاتحۃ الکتاب پڑھ کرر قیہ یعنی جھاڑ پھونک کی اور اس پرکسی نے پیسے دید ئے تو وہ لینا جائز میں اور اس پراجرت مطے کر کے لینا بھی جائز ہے۔

احیاء عرب کوئی قید نہیں ہے،آ گے چونکہ احیاء عرب کا واقعہ ہے اس واسطے اس کوذکر کر دیا ورنہ یہ کوئی قید نہیں ہے۔کوئی بھی شخص جھاڑ پھونک پر پیسے دید ہے تولینا جائز ہے۔ کے

ابى سعيد الله قال: انطلق نفر من أصحاب النبى الله في سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أبى سعيد الله قال: انطلق نفر من أصحاب النبى الله في سفرة سافروها وهاحتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضا فوهم فأبوا أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحى فسعواله بكل شئى لا ينفعه شئى فقال بعضهم : لو أتيتم هؤ لاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شئى . فأتوهم فقالوا : يا ايها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شئى لا ينفعه ، فهل عند احد منكم من شئى؟ فقال بعضهم : نعم ، والله أنى لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا . فصالحوهم على قطيع من الغنم . فانطلق يتفل عليه ويقرأ : ﴿ الله الله وَ الله الله وما به قلبة . قال : فأوفوهم حملهم الذي صالحوهم عليه . فقال بعضهم : اقسموا ، فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتى النبيا فنذكر له المذى كان فنظر ما يأمر نا . فقدموا على رسول الله الله في فذكروا له فقال : (( قداصبتم ، أقسموا واضربوا لى معكم سهما )) . فضحك وما يدى فنا أبو بشر : سمعت أبا المتوكل بهذا . [انظر: والنبي قلة قال أبوعبدالله : وقال شعبة : حدثنا أبو بشر : سمعت أبا المتوكل بهذا . [انظر:

على أخذ الجعل على الرقية الحديث متفق عليه كماقال ، (كتاب الجعالة ، رقم: ١٢٨٩ ، تلخيص الحبير ، ج: ٢ص: ١٢٠ مطبع المدينة المنورة ، ٣٨٣ ا هـ ، وفيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٤٦ ، وحاشيه ابن عابدين ، ج: ٢ ، ص: ٥٤).

١ وفي صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ، رقم ٠٠٨ ، ١٠٠٨ ، وسنن المي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم : ٩٦٥ ، وكتاب الطب ، رقم: المرمذى ، كتاب البيوع ، رقم : ٩٦٥ ، وكتاب الطب ، رقم: ١٠٥٢ ، ومسند احمد ، باقى مسند المكثرين ، رقم : ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٥٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢ ، ١٠٠٢

حفرت ابوسعید خدری کے مشہور واقعہ سے استدلال کیا کہ حضرت ابوسعید خدری کے اور جا کرمہمانی طلب کی تو انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا۔ان کے ہاں کی آ دی کوسانپ نے ڈس لیا وہ اسے ان کے پاس کے آئے ،انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک رقیہ نہیں کریں گے، جب تک کہ تم ہمیں کچھا جرت نہ دو، پھر انہوں نے بکریوں کا ایک گلہ اجرت میں مقرر کیا ، پھر وہ گلہ لے کر حضور اقدس کے پاس آئے ۔حضور کھا نے بوچھا کہ کس طرح ہوا؟

آپ کا کو جب بتایا تو آپ کا نے فر مایا ٹھیک ہے لے لواوراس میں سے مجھے بھی کچھ دیدوتا کہ ان کو پورااطمینان ہوجائے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

# كيا اجرت على الطاعات جائز ہے؟

## امام شافعی رحمه اللّٰد کا مسلک

امام شافعیؓ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اجرت علی الطاعات جائز ہے ،نماز پڑھانے کی اجرت ، اذان دینے کی اجرت ،تعلیم قرآن کی اجرت ،امام شافعیؓ ان سب کو جائز کہتے ہیں ۔ <sup>8لے</sup>

### امام ابوحنيفه رحمه اللدكامسلك

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کااصل مسلک به ہے کہ طاعات پراجرت جائز نہیں ، چنانچہ امامت ،مؤذنی اور تعلیم قرآن کی اجرت بیرجائز نہیں ۔ نٹے

### امام ابوحنيفه رحمه الله كااستدلال

ان کا استدلال حضرت عباد ۃ بن صامت کی روایت سے ہے۔ جوابودا وَاورا بن ماجہ وغیر ہ میں ہے کہ انہوں نے اصحاب صفہ میں سے بعض لوگوں کو پچھ تعلیم دی ، بعد میں ان میں سے کسی نے ان کو کمان ویدی ۔ حضورا قدس کی سے جب ذکر کیا گیا تو آپ کی نے فرمایا کہا گرتم چا ہے جو کہ اس کمان کے بدلے اللہ تمہمیں دوزخ کی ایک کمان عطا کر بے تو لے لو۔اس کامعنی ہے ہے کہ آپ کی نے اس لینے کو جائز قر ارنہیں دیا۔ ا

<sup>9.</sup> ٢٠ فيض الباري ج: ٣ ، ص: ٢٧٧،٢٧٢ والهداية شرح البداية ، ج: ٣ ، ص: ٢٣٠ ، مطبع المكتبة الاسلاميه، بيروت.

۲ وسنسن أبى داؤد، كتاب البيوع ، باب في كسب المعلم ، رقم: ۲۹ ۲۸ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب التجارات، باب الأجر
 على تعليم القرآن ، رقم : ۲۱ ۳۸ وفيض البارى، ج: ۳ ، ص: ۲۷۷ وتكملة فتح الملهم، ج: ۲ ، ص: ۳۲۹ ، ۳۲۹ .

حنفیہ کہتے ہیں کہ بیاس بات کی دلیل ہے کہ طاعات پراجرت لین جائز نہیں ،اور جہال تک حضرت ابوسعید خدر کی ظاہد کا واقعہ کا تعلق ہے جہاں انہوں نے رقیہ ئیا اوراس کے بدلے میں انہیں بھریوں کا گلہ ملا اور آپ ﷺ نے اجازت دی ۔اور وہ رقیہ فاتحۃ الکتاب کے ذراعہ تھا، تواس ہے بارے میں حنفیہ بیہ کہتے ہیں کہ بیہ طاعت نہیں تھی ۔اجرت طاعات پر ناجائز ہے اور جھاڑ بھونک اگر دنیاوی مقاصد کے لئے کی جائے تواس میں کوئی طاعت نہیں ہوتی ، چونکہ طاعت نہیں ہوتی اس لئے اس پراجرت لین بھی جائز ہے۔

# تعویز گنڈ ے کا حکم

البذاتعويذ أنذ ے اور حجاڑ بھونک کی اجرت بھی جائز ہے۔اس وائطے کہ بیطاعت نہیں۔

یبال یہ بھی سمجھ لین جا ہے کہ قرآن کریم کی آیات یا سورتوں کی تلاوت اگر کسی و نیاوی مقصد کے لئے ،
علاج کے لئے یاروز گار حاصل کرنے یا قرضوں کی ادائیگ کے لئے کی گئی تو اس میں تلاوت کا تواب نہیں ہوگا ،
لہٰذاوہ طاعت ہی نہیں ، وہ علاج کا ایک طریقہ ہے جومباح ہے۔ چونکہ طاعت نہیں اس لئے اس پراجرت لین بھی
جائز ہے ۔ اس واسطے تعویذ گنڈوں پراجرت لینا جائز ہے ، اسی طرح جو خاص و نیاوی مقاصد کے لئے لوگ ختم و غیرہ کراتے ہیں ، ان کی اجرت بھی جائز ہے اس واسطے کہ وہ طاعات ہیں ہی نہیں ، اس سے اجروثوا ہے اتعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک و نیاوی ممل ہے اس لئے اس پراجرت لے سکتے ہیں ۔ لئے

# ايصال ثواب يراجرت كاحكم

البتہ ایسال ثواب کے لئے 'جوختم کیا جاتا ہے اس میں اجرت لینا جائز نہیں ، کیونکہ ایسال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ عمل طاعت ہونا جا ہئے ، جب طاعت ہوگا تو دوسرے کوایسال ثواب کیا جائے گا ،اور طاعت کے اوپراجرت جائز نہیں۔ <sup>سان</sup>ے حنفیہ کے نز دیک پیفصیل ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری کے بارے میں جو روایت ہے وہ طاعت نہیں البندااس سے استدلال نہیں ہوسکتا، اور عبادہ بن صامت کے بارے میں ابی وقاص کے کی جوروایت ہے جس میں کہ کمان دی تو آپ کی نے فرمایا کہ یہ جہنم کی کمان ہے تو رہا جرت تعلیم پڑھی اور تعلیم طاعت پر ہے ای طریقے سے ترفدی میں حدیث ہے کہ آپ کی نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے منع کیا کہ وکی ایسا مؤذن ندر کھوں جواذان پر اجرت لے۔ یہ تمام روایتی حفیہ کی دلیل ہیں۔ سے

۲۲ فیض الباری، ج: ۳، ص: ۲۷۲.

۲۳ فيض البارى ، ج: ۳ ، ص: ۲۷۸.

٣٠ وسنن الترمذي ،كتاب الصلواة ،باب ماجاء في كراهية أن ياخذالمؤذن على الأذان أجرا ، رقم :٩٣ ١ .

لیکن متاخرین حفیہ نے ان تمام کاموں (امامت ،اذان اور تعلیم قرآن) پراجرت لینا جائز قرار دیا۔
بعض حضرات نے یہ کہا کہ بیجائز اس لئے کہا ہے کہ بیاجرت جودی جارہی ہے بیمل طاعت پرنہیں دی جارہی
بلکہ جس وقت پردی جارہی ہے کہ اپنا وقت محبوں کیا ہے لیکن زیادہ صحیح بات بیہ ہے کہ حنفیہ نے اس باب میں
ضرورت کی وجہ سے شافعیہ کے قول پرفتو کی دیا ہے اور ضرورت کی وجہ سے دوسرے امام کے قول پرفتو کی دیا جاسکتا
ہے۔ یہاں شافعیہ کے قول پرفتو کی دیا ہے۔

ضرورت بیتھی کدا گریہ کہد میں کہ کوئی اجرت نہیں ملے گی تو پھرنہ تو نماز کے لئے کوئی امام ملے گا، نہ کوئی مؤذن ملے گا، نہ کوئی اجرت نہیں ملے گا، نہ کوئی پڑھانے والا ملے گا تو اس ضرورت کے تحت ایسا کردیا ۔لہذا جہاں میضرورت ہے وہاں جواز ہے فہیں ۔ <sup>45</sup> جواز ہے اور جہاں ضرورت نہیں وہاں جواز بھی نہیں ۔ <sup>45</sup>

## تراويح ميں ختم قرآن پراجرت کامسکله

یکی وجہ ہے کہ تراوح کرٹر ھانے کے لئے حفیہ نے بھی جائز نہیں کہا ہے۔ تراوح میں حافظ کوا جرت نہیں دی جاسکتی ،اس لئے کہ تراوح کے اندرختم قرآن کوئی ضرورت نہیں ہے،اگرا جرت کے بغیر سنانے والا کوئی حافظ نیل رہا ہوتو ''ا**لم ترکیف''سے** پڑھ کرتراوح کرٹر ھادو۔اس واسطے وہاں اجرت جائز نہیں۔

بعض حضرات نے بیتاویل کی ہے کہ درحقیقت بیا جرت بالمعنی المعروف نہیں ہے جوامام ،مؤذن یا مدرس کو دی جارہ ہے جارہ تی ہے کہ اصل اسلامی طریقہ بیتھا کہ اس پراجارہ تو نہ ہوتا تھالیکن بیت المال سے ان لوگوں کے وظائف مقرر کئے جاتے تھے۔ جب بیت المال ندر ہااور بیت المال سے خرچ کرنے کے وہ طریقے ندر ہے تو بیت المال کی ذمہ داریاں عام مسلمانوں کی طرف منتقل ہوگئیں۔اب دینے والے جو پچھ دیتے ہیں ہوگئی ہاری کی گئی ہے۔

صحيح تاويل

کیکن میرے نز دیک صحیح تاویل یہی ہے کہاس مسئلے میں شا فعیہ کےقول پرفتوی دیا گیا ہے۔ <sup>سی</sup>

معض مشائخنا استحسنوا الاستجار على تعليم القرآن اليوم لانه ظهر التوانى فى الأمور الدينية ففى الإمتناع تنضييع حفظ القرآن وعليه الفتوئ. (الهداية شرح البداية، ج: ٣، ص: ٢٣٠ وفيض البارى ، ج: ٣، ص: ٣٤٠/٢٤٢ ، وتكملة فتح الملهم ، ج: ٣، ص: ٣٣٠)

٢٦ وتسمسك بمه الشبافعي عبلي جنواز أخمذ الأجرةعلى تعليم القرآن ، وغيره ؛ وهوعندنا محمول على الرقية ،
 ونحوها ، (فيض الباري ، ج: ٣ ، ص: ٢٤٧)

## مذہب غیر پرفتوی کب دیاجا سکتاہے؟

دوسرے کے مذہب پر کب فتو کی دیا جا سکتا ہے؟ اس کا اصول میہ ہے کہ جب حاجت عامہ ہو، انفرادی شخص کے لئے بھی بعض اوقات گنجائش ہو جاتی ہے کہ کسی خاص تنگی کے وقت وہ کسی دوسرے امام کے قول پرعمل کر لے لیکن اس طرح ہرعام آ دمی کا کامنہیں ہے، اس کے لئے بھی کچھ شرائط ہیں کہ جہاں کوئی اور طریقہ نہیں چل رہا ہے اور بہت ہی شدید حاجت واقع ہوگئی ہے تو وہاں دوسرے امام کے قول پرعمل کیا جاسکتا ہے۔ سی علیہ میں کہ جہاں کوئی اور کمیں کے اس کے اس کے اس کے اللہ کامنہیں کیا جاسکتا ہے۔ سی میں کسی کے اس کے قول پرعمل کیا جاسکتا ہے۔ سی میں کے دوسرے امام کے قول پرعمل کیا جاسکتا ہے۔ سی میں کشد کے دوسرے کئی کے دوسرے کام

سوال: ایصال ثواب وغیرہ میں جواجرت دیتے ہیں بعض اوقات تعیین نہیں کر تے ، بغیر تعین کے دیدیتے ہیں،اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: اگر کوئی عقد مشروط ہوتب تو بالکل ناجائز ہے اور اگر عقد میں مشروط نہیں لیکن معروف ہے تو قاعدہ المعروف کالمشر وط کی وجہ ہے وہ بھی ناجائز ہے ، لیکن بغیر معروف ہوئے اگر کوئی شخص کوئی ہدید دیدے تو لیناجائز ہے۔

#### "قال ابن عباس عن النبي الله احق ما اخذتم عليه أجرا كتاب الله"

ابن عباس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہتم جس چیز پراجرت لیتے ہواس میں سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اس حضرت ابوسعید خدری ﷺ کے واقعہ میں فر مایا۔ ہمارے نز دیک بیر قیہ پرمحمول ہے۔

اورامام على كا قول يه يك "لايشترط المعلم الخ"معلم كوئى شرط ندلگائے كه ميں اتنے پيے لوں گا۔ "الا يعطى الخ" ہاں اگر كوئى اپن طرف سے ديدے تو قبول كرسكتا ہے۔

"وقال المحكم لم أسمع احد اكره اجر المعلم" مين في كونهيس ديكها كه وه معلم كا المحكم اجرت كوكر وه مجمعا بو

" واعبطى المحسن دراهم عشرة" حفرت حسن بهريٌّ نے کسی معلم کودس در ہم دیئے \_معلوم ہوا کدان کے نز دیک دینا جائز تھا۔

''ولے یو ابن سیوین باجو القسام باسا'' محد بن سیرینؓ نے قسام کی اجرت پرکوئی حرج نہیں کھا۔

قسام وہ شخص ہوتا ہے جومشاع ملک کوشر کاء کے درمیان تقسیم کرتا ہے ۔عام طور پر وہ بیت المال کی طرف سے مقرر ہوا کرتا تھا۔مثلاً ایک جائیداد کئی آ دمیوں کے درمیان مشترک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تقسیم کر دیں۔

<sup>2]</sup> تكملة فتح الملهم ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٠ .

تقلیم کرنے کے لئے بیت المال کی طرف سے ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی!تم انصاف کے ساتھ تقلیم کر دو۔اس کو بعض اوقات اجرت دی جاتی تھی۔حضرت حسن بھریؓ کہتے ہیں کہ قسام کے لئے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

"وقال كانت يقال: الرشوة فى الحكم" اورابن سيرينٌ ني يجى كها كه كها جاتا ہے كه احت ، حت ، حت درحقيقت فيل ميں رشوت لينے كو كہتے ہيں تو قاضى فيصله كركے رشوت ليے، يوحت ہے۔

"و کانوا یعطون علی النحو" اورلوگوں کوخرص پر بھی پیپے دیے جاتے تھے۔خرص کے معنی تخمینہ کرنا، اندازہ کرنا۔ درختوں پر بھل آنے سے پہلے بیت المال کی طرف سے کوئی آ دمی بھیجا جاتا تھا کہتم اندازہ لگاؤ اس باغ میں کتنے پھل آئیں گے۔ تو باغ میں جا کر جواندازہ لگاتا تھااس کوا جرت دی جاتی تھی۔

"فکانما نشط النے" اس شخص کا ایسا ہوا کہ اس کوکسی نے رسی سے چھوڑ دیا ہو، پہلے رسی میں باندھا ہوا ہوا دراب گویا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔"فانطلق النے" پس یہاں تک کہ وہ چلنے لگا اور کوئی تکلیف،کوئی بیاری نہیں تھی۔

سوال: ایصال تواب کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: اگرمشروط یا معروف ہوتو ناجا ئز ہے کیکن اگرمشروط یا معروف نہ ہواور جانے والے کا مقصد بھی کھانا کھانا نہ ہو بلکہ جانے والے کا مقصد ایصال ثواب ہواور اس نے کھانا کھلا دیا یہ جائز ہے۔ باقی تیجہ، چالیسواں، دسواں کی جورشمیں ہیں بینا جائز ہیں۔ایی مجالس میں شرکت ہی جائز نہیں۔

سوال: ٹرانسپورٹر حضرات گاڑی ڈرائیور کے حوالے کرتے ہیں اوراس کی یا تو ماہانہ تنخواہ مقرر کردیتے ہیں اور یا کوئی مقررہ رقم لگا دیتے ہیں جوشام کو ڈرائیور کو مالک کے حوالے کرنی ہوتی ہے۔ چاہے ڈرائیور زیادہ کام کریں یا کم، کیا پیطریقہ جائز ہے؟

جواب: ماہانہ تخواہ مقرر کرنا بھی جائز ہے کہ ڈرائیورکو ماہانہ تخواہ پررکھ لیا، جو پچھ بھی آمدنی ہوئی وہ مالک نے وصول کی اور میہ بھی جائز ہے کہ میں اپنی گاڑی کرایہ پر دے رہا ہوں ،اس کا یومیہ کرایہ مثلاً پاپنی سو روپے لوں گا،ابتم اس کو چلاؤ اور جو پچھ بھی اجرت وصول کرو،شام کو میں پاپنی سوروپے اس کا کرایہ وصول کروں شام کو میں پاپنی سوروپے اس کا کرایہ وصول کرلوں گا، یہ بھی جائز ہے۔

سوال: ٹیوشن کا کیا تھم ہے؟

جواب: ٹیوٹن تو تعلیم ہی کے تھم میں ہے ،متاخرین نے اس کو جائز کہا ہے۔استاد ،شاگر د کے گھر جائے ، بیا جھی بات تو نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اگر ایسا نہ کریں تو بیچے

قر آن کی تعلیم سے محروم ہوجا ئیں۔ <sup>کئ</sup>

#### (٤١) باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء

۲۲۷۷ ـ حدثنا محمدبن يوسف :حدثنا سفيان ، عن حميد الطويل ، عن أنس ابن مالك هذه قال : حجم أبوطيبة النبي الله فأمر له بصاع أوصاعين من طعام ، وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. [راجع: ۲۱۰۲]

اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غلام پر جوضر بیتہ مقرر کردیتے تھے وہ جائز تھا بشرطیکہ اتنا ہو کہ وہ اس کے اس حدیث سے معلوم ہور ہاہے کہ حضورا کرم ﷺ نے وہ ضربیتہ کم کروایا ہے۔

#### (۲۰) باب كسب البغي والإماء

وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية .وقول الله تعالىٰ : ﴿وَلَا تُكُرِهُوا فَتَيَاتِكُمُ عَلَى اللهِ عَالَىٰ : ﴿وَلَا تُكُرِهُوا فَتَيَاتِكُمُ عَلَى اللهِ عَاءِ إِنُ أَرَدُنَ تَسَحَصُناً لِتَبُتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنُ يُكُرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنُ بَعُدِ إِكُرَاهِهِنَّ غَفُورٌرَّحِيُمٌ ﴾ [النور :٣٣] وقال مجاهد :فتياتكم :إمائكم.

۲۲۸۳ - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة ،عن محمد بن جحادة ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة في قال: نهى النبى في عن كسب الإماء. [انظر: ۵۳۴۸] الله عن كسب الإماء .

حضرت ابوہریرہ ﷺ عن کی حدیث میں ارشاد ہے کہ ''ن**ھی السبی ﷺ عن کسب الإماء''** اس سے باندیوں کی ہرکمائی مرادنہیں ہے بلکہ وہ کمائی مراد ہے جو فجور کے ذریعے حاصل ہوئی ہو۔

# امام ابوحنیفیہ کے قول کی وضاحت

ا مام ابوحنیفہ کی طرف بیمنسوب ہے کہ انہوں نے بیفر مایا اگر کسی شخص نے کسی فاجرہ کو کرایہ پرلیا اور پھر اس سے زنا کیا تو اس پر حدنہیں آتی اور ساتھ میں بیھی فر مایا کہ اس عورت کوجو پیسے دئے جائیں گے وہ پیسے اس

٢٨ تكملة فتح الملهم ، ج: ١٠ ، ص: ٣٣١.

<sup>79 (</sup>وفي سنين أبي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم : ١ ٢٩٧ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم : ٢٥١٣ ، ٢٥٠ ، دروم : ٢٥٠ ا ٢٥٠ ، ٢٥٠١ ، ١ ١ ، ٨٢١ ، ١ ١ ، ٨٢١ )

کے لئے حلال ہیں۔

درحقیقت بات یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے قول کو غلط سمجھا گیا ہے۔ حقیقت میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں عام طور سے باند یول سے فاحشہ کا کام کرایا جاتا تھا۔ تواگر کسی نے باندی خدمت وغیرہ کے لئے کرایہ پرلی، زنا کے لئے نہیں لی، نیکن بعد میں اس سے زنا کرلیا تو جو پیسے اس باندی کو دئے گئے وہ اس کے لئے حلال ہیں اس لئے کہ اصل معقود علیہ خدمت تھی ، زنانہیں تھا۔ '''

# شبه کی بنیاد پر حدمهیں ہوگی

اور حرائر کے بارے میں ان کا قول میتھا کہ اگر کسی نے کسی حرہ کو کرایہ پرلیا اور میکہا کہ تجھے تمتع کے لئے کرایہ پرلیتا ہوں تو بھی کہتے ہیں کہاس پر حدنہیں ہے۔

اس واسطے کہ تتع میں احتمال ہے کہ اس نے متعہ کے لئے لی ہواور متعہ اگر چہ حرام ہے ، جائز نہیں ہے کئین حد کے سلسلے میں شبہ پیدا ہو گیااور حدمعمولی معمولی شبہات میں ساقط ہو جاتی ہے۔ اتلے

توامام ابوحنیفہ ؒنے بیتھوڑا سادقیق فرق کیا تھا،اگرز ناکے لئے ہی کرایہ پرلیا جائے تو وہ ان کے نز دیک بھی حرام ہے لیکن اگر کسی اورمقصد کے لئے لیا اور پھرز نا کرالیا تو یہ کمائی حرام نہیں ۔ ت

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاقول

جھزت علامہ انورشاہ کشمیری صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اب وقیق فرق کی گنجائش نہیں رہی ،اس لئے کہ اب جوزیادہ تر زانیات ہیں وہ سب العیاذ باللہ اس قتم کا عقد کرتی ہیں ،لہذا اب اس تدقیق میں پڑنے کی ضرورت، نہیں رہی ،سیدھی سی بات ہے '' محسب **البغی حبیث''** ۔ ""

of تفعیل کے لئے و کھتے: فیض الباری ، ج: ۳، ص: ۲۲۲، ۲۲۲.

ويدرأ عنه الحد للشبهة حاشيه ابن عابدين ، ج: ٣ ، ص: ١٨٣.

٣٢ ومحصل الكلام، وجملة المرام أن أجرة الزنا حرام عندنا أيضا ، أما الحرائر المطلقا، وأما في الاماء فكذالك، الاماوقع بين السمولي وجاريته، ثم ذلك أيضافي الزمن القديم. أما اليوم فلا تحل مطلقا ، لا في الحرائر، ولافي الإماء، لا في حق مواليهن، ولا في حق غيرهن ، وكان الواجب على أصحابنا أن ينظروا في عبارة "المحيط" ولا يهدروا القيود المذكورة فيها ، لئلا يردعلينا ما أورده الخصوم ، ولكن الله يفعل مايشاء ؛ ويحكم مايريد ، والله تعالى أعلم ، وعلمه أحكم ، فيض البارى ، ج : ٣٠ ، ص : ٢٢٨.

٣٣ وينبغى أن لايفتى اليوم إلا بالحرمة مطلقا ، سواء كان المعقود عليه تسليم النفس ، أو الزنا ، سدا للذرائع ، فإن المقالفسق قد بغوا وعتوا في زماننا الخ فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ٢٨٠.

#### (٢١) باب عسب الفحل

۲۲۸۳ - حدثنا مسدد : عبدالوارث وإسماعيل بن إبراهيم ، عن على بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نهى النبي الله عن عسب الفحل. عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نهى النبي

#### حدیث باب میں جمہور کا مسلک

کسی نرکوکرایہ پر لینا تا کہوہ مادہ کے ساتھ جفتی کرےاور مقصود بچہ پیدا کرنا ہو، حدیث میں اس ہے منع فر مایا ہے چنانچہ جمہور کا مسلک بیہ ہے کہ عسب افھل کی اجرت جائز نہیں۔ <sup>دی</sup>

### امام ما لك رحمه الله كامسلك

امام مالک جائز کہتے ہیں ،جس روایت ہے وہ استدلال کرتے ہیں اس کی تو جیہ حنفیہ اور جمہور کے بزریک ہور کے بزریک جائز کہتے ہیں ،جس روایت ہے وہ استدلال کرتے ہیں اس کی تو جیہ حنفیہ کرائی اور جس سے نر کے کہ یا قاعدہ کرائی اور جس سے نر کے کرگیا تھا اس کی پچھ خاطر تواضع کر دی ، جائے ، یانی کردیا ،اس حد تک جائز ہے۔ ات

چنا نچوتر مذی میں ہے کہ صحابہ کرام ﷺ نے پوچھا کہ بعض اوقات ہم نر لے کر جاتے ہیں تولوگ ہاری خاطر تواضع کرئے ہیں ،آپ ﷺ نے اس کی اجازت فر مائی ۔ ﷺ

# (۲۲)باب إذااستاجر أرضاً فمات أحدهما

وقال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية: تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر: أعطى النبى الشخيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبى الشواب أب بكر وصدراً من خلافة عمر. ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد ماقبض النبى الشيابية.

سم وفي سنن الترملي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، وقم: ١٩٣ ا ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، وقم: ٢٩٥٦ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، وقم: ٢٩٤٥ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، وقم: ٢٠٣٠ .

۳۵ ،۳۷ ، ۳۷ حديث ابن عسرحديث حسن صبحيح البغ....والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الجمهوروالنهى عندهم للتحريم وهوالحق قال الحافظ في الفتح : بيعه وكرأه حرام الخ.تحفة الأحوذي ، رقم: ۱۹۳ ، وفيض البارى ، ج: ۲ ، ص: ۲۲،۴۲۱ .

٢٢٨٢ ـ وان رافع بن حديج حدث: أن النبي ا نهي عن كراء المزارع.

وقال عبيدالله عن نافع ، عن ابن عمر :حتى أجلاهم عمر. [أنظر: ٢٣٣٢، ٢٣٣٨] ٢٤٢٢،٢٣٣٨ عن نافع ، عن ابن عمر :حتى أجلاهم عمر .

### حدیث باب میں امام بخاری رحمہ الله کا مذہب

سی شخص نے زمین کرایہ پر لی پھرموجریا متاجرمیں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو امام بخاری کا ندہب سے سے کہ انتقال سے اجارہ ختم نہیں ہوتا بلکہ و موجریا متاجر کے ورثہ کی طرف منتقل ہوجائے گا۔

اورا گرموجر کا انتقال ہو گیا تو اجارہ باقی رہے گا اورموجر کے ور شدا جرت وصول کرتے رہیں گے اور اگر متاجر کا انتقال ہو گیا تب بھی اجارہ باقی رہے گا اورمتا جر کے ور شداس زمین سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔

### حنفنيه كالمسلك

حنفیہ کا مذہب میہ ہے کہ احد المتعاقدین کی موت سے اجارہ فنخ ہوجاتا ہے۔حنفیہ اس کی وجہ میہ بیان کرتے ہیں کہاجارہ دوآ دمیوں یعنی موجراورمتا جرکے درمیان عقد ہے جبان میں سے کسی ایک کا انقال ہو گیا تو معقود علیہ اس کی ملکیت ندر ہی۔

اگرموجر کا انتقال ہو گیا تو معقو دعلیہ موجر کی ملکیت نہ رہی بلکہ اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہوگئی اور ورثہ اس کے بالکل نئے مالک ہیں ،ان کی مرضی کے بغیر دوسرا آ دمی ان کی ملکیت میں تصرف نہیں کرسکتا ،الہٰذااگروہ رکھنا چاہیں تو اجارہ کی تجدید کریں ،سابق اجارہ منسوخ ہوجائے گا۔

معقود علیہ کی منفعت جس متاجر کو دی گئی تھی اگراس کا انتقال ہو گیا تو اب اگر مؤجراس کے ور شہ کو دینے پر راضی نہ ہوتو ور شد مالک کی اجازت کے بغیر کیسے منتفع ہول گے!اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ احد المتعاقدین کی موت سے اجارہ ختم ہوجاتا ہے۔ میں کارٹی نے مختلف آثار سے استدلال کیا ہے۔

"وقال ابن سيسريس للهله أن يخرجوه" موجرك ورثة كوت نبيل ب كممتاجركوزين

۳۸ فیض الباری ، ج: ۳ ، ص: ۲۸۰.

ہے نکالیں جب تک کہ اجل بوری نہ ہوجائے ، بیا بن سیرین کا مسلک ہے۔

"وقال الحكم والمحسن وإياس بن معاوية : تمضى الاجارةالى أجلها" يه حضرات العين فرماتے بين كداجاره اپني اجل پورى مونے تك جارى ركھا جائے گا باوجوديد كدموجر كا انقال موليا مورة امام بخاريٌ نے ان چاروں كا قول اپني دليل ميں پيش كيا ہے۔

# امام شافعی رحمه اللّه کا قول

امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہے کدا جار دباتی رہتا ہے۔

حفیہ کا قول بظاہر قیاس پر مبنی ہے اس پرنص سے کوئی صریح دلیل موجو زنبیں ہے۔

ہمارے زمانے میں اگر احدالمتعاقدین کی موت پر اجارہ کوفٹخ سَردیا جائے تو اس صورت میں بہت مشکلات کھڑی ہوجاتی ہیں۔اس واسطے دوسرےائمہ کےقول برفتویٰ دینے کی ٹنجائش ہے۔

#### "وقال ابن عمر، أعطى النبي ﷺ خيبر بالشطر"

ایک استدلال اس بات ہے کیا کہ حضور ﷺ نے خیبر کی زمین مزارعت پر آ دھی بیداوار کے معاوضے میں یہود یوں کو دی تھی۔ ف**کان .....ماقبض النبی** ﷺ ۔

اب بیہ معاملہ نبی کریم ﷺ نے زمانے میں بھی جاری رہا ، نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد صدیق اکبر ﷺ کے زمانے میں بھی جاری رہااور حضرت عمر ﷺ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی رہااور یہ نہیں مذکور نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ یا حضرت عمر ﷺ نے اجارہ کی تجدید کی جو۔

امام بخاریؒ اس سے بھی استدلال کررہے ہیں کہ مؤجراور مستاجر کے انقال سے اجارہ فنخ نہیں ہوتا ورنہ حضرت ابو بکراور عمر رضی اللہ عنہما تجدید فرماتے۔اگر چہ یہ معاملہ اجارہ کا نہیں بلکہ مزارعت کا تھالیکن اجارہ اور مزارعت میں کچھزیا دہ فرق نہیں ،اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال فرمایا۔ ٣٨-كتاب الحوالات

besturdulooks. Wordpress.com

رقم الحديث: ٢٢٨٧ - ٢٢٨٩

besturdubooks.wordpress.com

.

# ٣٨- كتاب الحوالات

#### (١) باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟

و قبال المحسن و قتادة: إذا كان يوم أحال عليه ملينا جاز. وقال ابن عباس: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأ خذ هذا عينا وهذا دينا ، فان ترى لأحد هما لم يرجع على صاحبه.

### حواله كي تعريف

یہ حوالہ کا باب ہے اور حوالہ کہتے ہیں نقل الذمة الی الذمة کدا یک شخص کے ذمه دین تھا ،اس نے اپنا دین کسی اور کے ذمه میں منتقل کر دیا کہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے تم فلال سے وصول کرلینا اس کوحوالہ کہتے ہیں۔ اس میں تین فریق ہوتے ہیں:

ایک اصل مدیون جس پر دین تھااس کومیل کہتے ہیں۔

د وسرا دائن کومتال کہتے ہیں۔

اورتيسراوه شخص جس کی طرف دین کونتقل کیا گیاہے اس کوفتال علیہ کتے ہیں۔

حوالہ کی اصل بیرحدیث ہے جوامام بخاریؒ نے یہاں روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا''مطل الغنبی ظلم'' کے غنی آ دمی کا ٹال مٹول کرنا یعنی جس کے اوپرکوئی دین واجب ہواور وہ غنی ہولیکن پھر بھی وہ دین کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرے تو بیظلم ہے۔

ا وفي صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، وه: ٢٩٢٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب البيوع عن رسول الله ، رقم : ١٢٢٩ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، وقم : ٢٣٧٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، وقم : ٣٠٤٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب البيوع ، وقم : ٣٠٩٣ ، ومسند احمد ، وقم : ٣٩٠٣ ، ومسند احمد ، وقم : ٣٩٠٣ ، ومسند احمد ، وقم : ٣٩٠٠ ، ومسند احمد ، وقم : ٣٩٠١ ، ومسند احمد ، وقم : ٣٠٥٠ ، وقم : ٣٩٠١ ، ومسند احمد ، وقم : ٣٠٥٠ ، وقم : ٣٠٠ ، ومسند احمد ، وسند المسند و تمسند احمد ، وسند و تمسند احمد ، وسند ، وسند و تمسند احمد ، وسند و تمسند و تمس

دوسراجملہ بیارشادفر مایا کہ ''إذا اتبع احدیم علی ملین فلیتبع''تم میں ہے جب سی کوکس فنی آدمی کے چھے لگ جائے ، لین اگرکوئی مدیون یہ کیے کہ مجھ ہے دین وصول کر لینااوروہ آدمی جس کی طرف وہ حوالہ کر رہاہے وہ غنی بھی ہو دین وصول کر لینااوروہ آدمی جس کی طرف وہ حوالہ کر رہاہے وہ غنی بھی ہو اوراس کے بارے میں تمہارا خیال ہوکہ وہ دین کی ادائیگی پر قادر ہے تو پھراس کے حوالہ کو قبول کر لو۔اس حدیث میں نبی کریم وی الہ کوشروع فرمایا اور دائن کو ترغیب دی کہ وہ حوالہ قبول کرلے۔

یہ بات تقریباً ائمہ اربعہ کے درمیان متفق علیہ ہے کہ لیجع کا امر وجوب کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ دائن کی مرضی ہے، آئر چاہے تو حوالہ قبول کرے اوراگر چاہے تو قبول نہ کرے لیکن آپ وہ کا نے مشورہ یہ دیا کہا گرکوئی حوالہ کرنا چاہتا ہے وہ غنی بھی ہے، ادائیگی پر قادر بھی ہے تو خواہ مخواہ تم اصل مدیون سے لینے پر کیوں اصرار کرو؟ اس سے حوالہ قبول کرواور اس سے وصول کرو۔ اتنی بات تو متفق علیہ ہے۔ مدیون سے لینے پر کیوں اصرار کرو؟ اس سے حوالہ قبول کرواور اس سے وصول کرو۔ اتنی بات تو متفق علیہ ہے۔

#### حواليه ميں رجوع كا مسكيہ

آ گےاس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جب ایک مرتبہ حوالہ ہو گیا اور دائن نے حوالہ قبول کرلیا تو اس کے بعد دائن اصل مدیون سے کسی وقت رجوع کرسکتا ہے یانہیں؟

اصل بات تویہ ہے کہ جب حوالہ کر دیا گیا تو اب اصل مدیون پچے سے نکل گیا۔ اب مدیون بدل گیا، اب مطالبہ کا حق محتال علیہ سے ہوگا اور کفالہ اور حوالہ میں یہی فرق ہے کہ کفالت میں ضم الذمہ الی الذمہ ہوتا ہے بعنی مطالبہ کا حق صرف مدیون سے تھا، اب کفیل سے بھی حاصل ہوگیا ہے بعنی دونوں سے مطالبہ ہوسکتا ہے، اصل سے بھی اور کفیل سے بھی۔ اور حوالہ مطالبہ میں منتقل ہوجا تا ہے، یعنی نقل الذمہ الی الذمہ ہوجا تا ہے۔

لہذا جب محتال نے محتال علیہ کی طرف حوالہ قبول کرلیا تو اب اصل دائن کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔
مطالبہ محتال علیہ سے کرے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عفر ماتے ہیں کہ بعض حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جن
میں محیل سے مطالبہ کاحق ہوتا ہے اور وہ حالات ہیں جن میں حوالہ تو کی ہوجائے اس کوحوالہ کا تو کی ہوجانا کہتے ہیں۔
میں محیل سے مطالبہ کاحق ہوتا ہے اور وہ حالات ہیں جن میں حوالہ کو کا ہوجائے اس کو حوالہ کہ تو گا۔ اس حوالہ کو تا یعنی ہلاک ہوگیا یا بعد میں محتال علیہ حوالہ تو اب بیدائن بے چارہ کہاں سے جا کر مطالبہ کرے گا۔ اس حوالہ کا تو کی بعنی ہلاک ہوگیا یا بعد میں محتال علیہ حوالہ سے منکر ہوجائے کہ جاؤ، بھا گو! میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں دوں گا، میں نے حوالہ قبول نہیں کیا تھا اور اس دائن بعنی مختال علیہ کے پاس بینہ بھی نہ ہو کہ عدالت میں جاکر پیش کر کے وصول کر لے ، تو اس صورت میں بھی دائن بعنی مختال علیہ کے پاس بینہ بھی نہ ہو کہ عدالت میں جاکر پیش کر کے وصول کر لے ، تو اس صورت میں بھی

حوالەتو ئى ہوگيا ـ

ع ، ٣ شرح فتح القدير ، ج : ٧ ، ص : ٢٣٩ .

ا ب محیل یعنی اصل مدیون ہے وصول کرسکتا ہے تو حوالہ توئی ہونے کی صورت میں دین اصل مدیون ایمنی محیل کی طرف منتقل ہوجا تا ہے۔ مطالبہ منتقل ہوجا تا ہے تو حضیت کے نز دیک رجوع کرسکتا ہے۔

### ائمه ثلا ثهرهمهم الله كالمسلك

ائمہ ثلا ثہ کہتے ہیں کہ چاہے حوالہ ( تو یٰ ) ہلاک ہوجائے تب بھی اصل مدیون سے مطالبہ کا حق نہیں لو تا اور مخال کومجیل یعنی اصل مدیون کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ھے

اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضورا کرم کے نے فرمایا "إذا أتبع أحمد کسم علمی ملیئ فلیتہہ " کہ جب غنی کی طرف حوالہ کیا گیا تو بس پھرتم اس کے پیچھے لگو۔ نے "فلیتہ " امر کا صیغہ ہاورا مر وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ اب تمہارا کا م یہ ہے کہ اس کے پیچھے لگے رہو، وہ دے یا نہ دے مفلس ہوجائے یا مکر ہوجائے ، تمہیں اس کے پیچھے لگے رہنا ہے کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے حوالہ قبول کیا تھا۔ اب محتال علیہ کی حیثیت وہی ہوگ جواصل مدیون کی شی ۔ اگر اصل مدیون مفلس ہوکر مرجا تا تو کوئی چارہ کا رہیں تھا۔ اگر اصل مدیون منکر ہوجا تا تو جوصورت وہاں ہوتی وہی صورت یہاں بھی ہے۔

### امام ابوحنيفه رحمه اللد كااستدلال

ُ امام ابو حنفیہ رحمہ اللہ حضرت عثان غنی ﷺ کے اثر سے استدلال کرتے ہیں جو تر مذی نے روایت کیا ہے۔ ﷺ

فر ماتے ہیں''**لیس علی مال مسلم توی''** کہ سلمان کا مال تباہ نہیں ہوتا یعنی اگر تباہ ہوجائے تو ایبانہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی جارہ کارندر ہے بلکہ وہ اس صورت میں اصل مدیون کی طرف رجوع کرسکتا ہے۔ بی<sup>د حفر</sup>ت عثمان ﷺ کا اثر ہے۔ آپ ﷺ نے بیہ بات اس سیاق میں بیان فر مائی کہا گرہم بیکہیں کہ دائن اب

م وقال أبو حنيفه يرجع بالفلس مطلقا سواء عاش أو مات (فتح الباري ، ٣: ٣٢٣)

ف شرح فتح القدير ، ٤ : ٢٣٠.

٢ وأما به غظ أحيل مع لفظ يتبع كما ذكره المصنف فرواية ألطبراني عن أبي هريزة في الوسط قال قال رسول الله عليه على الله على ملي فليحتل العني ظلم ومن أحيل على ملي فليحتل الخ شرح فتح القدير ، ٤: ٢٣٩.

ے قال أبو عيسى .... وقال بعض أهل العلم إذا توى مال هذا بافلاس المحال عليه فله أن ير جع على الأول واحتجوايقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على قال مسلم توى قال إسحق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى هذا إذا أحيل الرحل على أخر وهو يرى أنه مليئ فاذا هو معدم فليس على مال مسلم توى سنن الترمذي ، ٣ : • • ٢ ؛ دار النشر دار إحيا التراث العربي ، يبروت .

محیل ہے رجوع اور مطالبہ نہیں کرسکتا تو اس صورت میں مسلمان کے مال پر ہلا کت آگئی۔اس لئے کہ دائن کا مال ضائع ہو گیا اور اب ملنے کی کوئی امیر نہیں ، حالا نکہ مسلمان کے مال پر ہلا کت نہیں۔ <sup>6</sup>

#### حدیث باب کا جواب

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے تو حدیث باب میں بیکہا گیا تھا کہ جب تمہیں حوالہ کیا جائے کسی غنی (ملی) پر جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ اوائیگی پر قادر ہو، تو حوالہ کی قبولیت کی علت مختال علیہ کاغنی ہونا ہے۔اب بعد میں اگر وہ مفلس ہوگیا تو جس کی بنا پر حوالہ کیا گیا تھاوہ علت ختم ہوگئی۔لہٰذااب اس کی طرف حوالہ وا جب نہیں ہوگا بلکہ اصل سے مطالبہ کاحق ہوجائے گا، بید خفیہ کا مسلک ہے۔

## شافعيه كي طرف سے اعتراض اوراس كاجواب

امام شافعی اس اثر پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ اس اثر کا مدارا یک راوی خلید بن جعفر پر ہے اور ان کو مجبول قرار دیا گیا ہے۔اس لئے اس اثر ہے استدلال درست نہیں ۔لیکن سیح بات بیہ ہے کہ خلید بن جعفر سیح مسلم کے رجال میں سے ہے،حضرت شعبہ جیسے متعقق فی الرجال نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں ۔لہٰداان کی حدیث قابل استدلال ہے۔

بعض شافعیہ نے اس اثر ''لیس علی مال مسلم توی '' کی کچھتا ویل بھی کی ہے، وہ یہ کہ اس صورت میں ہے جب حوالے کے وقت دائن میں بچھ رہاتھا کہ'' محتال علیہ''غنی اور مال دار ہے اور پیسے اداکر نے پر قادر ہے، ایکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی نہیں ہے بلکہ فقیر ہے ۔ ایک صورت میں ''لیسس علی مبال مسلم توی '' صادق آتا ہے، لیکن اگروہ پہلے غنی تھا اور اس کاغنی ہونا معلوم تھا، بعد میں وہ مفلس ہو گیا تو اس صورت میں با شرصا دق نہیں آئے گا۔

اور ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ اثر مطلق ہے، پھر آپ نے اس میں کہاں سے قیدیں داخل کردیں، اور اس کی تائید میں حضرت علی ﷺ کا اثر بھی موجود ہے جس میں آپ ﷺ نے فر مایا کہ'' حوالہ'' میں '' تو یٰ'' کی صورت میں محیل ہے رجوع کر کتے ہیں ۔اسی طرح حضرت حسن بھری، حضرت قاضی شریح اور حضرت ابراہیم رحمہم اللہ یہ سب حضرات تابعین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ'' محیل'' کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ فر مایا:

#### "باب في الحواله وهل يرجع في الحوالة؟

ي سنن البيهفي الكبرئ ، ج : ٢ ، ص: ١١ ، رقم ١١١١.

کیا حوالہ میں مختال ، محیل کی طرف رجوع کرسکتا ہے؟ "هل پوجع" اس لئے کہا کہ اس میں اختلاف ہے۔ آگے فر مایا کہ حسن اور قادة کا کہنا ہے ہے کہ "إذا کان پوم احال علیہ ملیئ جاز" جس دن حوالہ کیا گیا گیا گیا گراس دن مختال علیہ غنی تھا تو جائز ہونے کا مطلب سے ہے کہ حوالہ تام ہو گیا پھر رجوع کاحق نہیں۔ امام شافعی بھی اس کے قریب قریب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن حوالہ قبول کر رہا ہے اس وقت وہ بے چارہ سمجھا کہ غنی ہے بعد میں پتہ چلا کہ بی قوغنی تھا ہی نہیں لیعنی حوالہ کے پہلے دن سے غنی نہیں تھا تو پھر رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر نفس الا مرمیں اس دن غنی تھا تو پھر رجوع کاحق نہیں۔ ق

"وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج الشريكان واهل الميراث"

حوالہ میں رجوع نہ ہونے کی ایک نظیر پیش کر کے اس پرایک طرح سے قیاس کررہے ہیں۔

قیاس بیکررہے کہ دوآ دمی ایک کا روبار میں شریک ہیں ،اس کا روبار میں کچھ تو اعیان ہیں اور کچھ دیون ہیں۔اعیان جیسے سامان تجارت یا روپیہ، پیسہ اور دیون وہ ہیں جولوگوں کے ذمہ ہیں۔فرض کریں کا روبار کی کل قیمت ایک لا کھروپے ہے اس میں سے بچاس ہزار روپے عین کی شکل میں ہیں اور بچاس ہزار روپے دین کی شکل میں ہیں۔ دین ہونے کے میمعنی ہیں کہ دوسروں سے قابل وصول ہیں جو دوسروں پرواجب ہیں۔ دونوں فریقوں نے آپس میں شخارج کرلیا۔

تخارتی کامعنی میہ ہے کہ بیقسیم کردی کہ ایک شریک نے کہا کہ اعیان تم لے لواور دیون میں لے لیتا ہوں ۔ پہلے دونوں اعیان میں بھی مشترک تھے اور دین میں بھی مشترک تھے لیکن بعد میں دونوں نے اس طرح تقسیم کردی کہ ایک نے کہا اعیان تمہارے اور دیون میر ہے، جس شخص کو اعیان ملے وہ اعیان لے کر چلا گیا اور جس شخص کے حصے میں دیون تھے وہ بے چارہ مدیونوں کے پیچھے پھر تارہا کہ لاؤمیرا قرضہ ادا کرو۔ پچھ نے جس شخص کے حصے میں دیون تھے وہ بے چارہ مدیونوں کے پیچھے پھر تارہا کہ لاؤمیرا قرضہ ادا کرو۔ پچھ نے دیا ہے اور پچھ نے نہ دیے۔

تو جس شخص کے حصے میں دیون آئے تھاس نے وہ حصہ اپنی مرضی سے لیا تھا،للہٰ اور تہد یون ضائع ہو گئے تو اب وہ دوسرے شریک سے رجوع نہیں کرسکتا۔ یہ نہیں کہدسکتا کہ مجھے تو دیون نہیں ملے اور تہمیں اعیان مل گئے،للہٰ ادیون میں تم بھی شامل ہوجا وَاور مجھے بیدین ادا کرو، بیدین تو کی ہو گئے۔

اسی طرح یبی صورت میراث میں بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوگیا،تمام ورثاءاس کے سارے ترکہ میں مشاعاً شریک ہوگئے۔اب کوئی وارث یہ کہے کہ میں اپنا حصہ جواعیان میں ہے وہ چھوڑتا ہوں اور اس کے بدلے دیون لے لیتا ہوں یعنی میت کے جودیون دوسروں کے ذمہ ہیں،وہ میں وصول کروں گا، پھراس کے مدیونوں میں سے کسی نے دینے سے انکار کردیا یا مفلس ہوکر مرگیا نتیجۂ دین تو کی ہوگیا تو اب یہ باقی شرکاء سے

فتح البارى ، ج: ۴، ص : ۴۲۳.

ر جوع نہیں کرسکتا۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ '' پیسخداد جو المسریکان و اہل المبراث فیاخلھذا عینا و ھذا دینا فإن توی لأحد ھما لم پرجع علی صاحبہ'' کردوشریک یا اہل میراث تخارج کرلیں۔ایک شخص مین لے لیتا ہے اور دوسرا شخص دین لے لیتا ہے تو جس شخص نے دین لیا تھا اگراس کا دین ہلاک ہوجائے تو وہ اینے دوسرے شریک سے رجوع نہیں کرے گا۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ اسی پر حوالہ کو قیاس کررہے ہیں لیکن مقیس علیہ یعنی تخارج کی جوصورت بیان کی ہے وہ خود حنفہ کے ہال مسلم نہیں ہے۔

چنا نچہ جوصورت بیان کی ہے کہ ایک شخص عین اور دوسراشخص دین لے لے تو یہ حنفیہ کے عام اصول کے مطابق نہیں ہے۔ اس واسطے کہ شخارت ہویا قسمت ہو حنفیہ کے بال یہ بچکم بیع ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جوشخص عین لیں لیے رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو حصہ عین میں ہے وہ میں اپنے اس حصہ سے خرید تا ہول جو میر ادین میں ہے اور دین والا یہ کہدر ہاہے کہ تمہارا جو حصہ دین میں ہے میں اپنے اس حصہ سے خرید تا ہول جو میر اعین میں ہے ، لہذا یہ دین کی بیع ہوئی۔ اور 'نہیں المحدین من علیہ المدین''اکثر فقہاء کے نز دیک جائز نہیں ، جن میں حنفیہ بھی شامل ہیں۔ جب بیع جائز نہیں تو اس طرح شخارج بھی جائز نہیں ، تو یہ مسئلہ مقیس علیہ بھی درست نہ میں حنفیہ بھی شامل ہیں۔ جب بیع جائز نہیں تو اس طرح شخارج بھی جائز نہیں ، تو یہ مسئلہ مقیس علیہ بھی درست نہ موا۔ لہذا یہ 'نہیں او الفاسد علی الفاسد'' ہے اس لئے ہارے نز دیک یہ نظیر جمت نہیں ہے۔

### (٢) باب أن أحال دين الميت على رجل جازوإذا أحال على

#### مليئ فليس له رد.

اس ترجمة الباب ميس "وا**ذا أحال على ملينى فليس له دد"** بظابراس مسئك كاتكرار معلوم ہوتا ہے، جو پچھلے باب ميں بيان كياتھا، چنانچيا كثر نسخوں ميں يہاں يہ باب موجود نہيں ہے۔

٢٢٨٨ ـ حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان ، عن ابن ذكوان عن الأعرج ، عن أبى هريرة الله عن النبى الله قال: (مطل الغنى ظلم ومن اتبع على مليئ فليتبع) [راجع: ٢٢٨٨]

حفرت ابو برری ه ظلم و من اتبع علی ملین فلیتبع" "مطل الغنی ظلم و من اتبع علی ملیئ فلیتبع"

اب سیمچھ لیں کہ جارے دور میں حوالہ کی ہے انتہافتمیں ہوگئی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اصل

میں نوٹ حوالہ کی رسیدتھی ،اب تو بیٹمن عرفی بن گیالیکن اس کی ابتداءای طرح ہوئی تھی کہ بیحوالہ تھا،لیکن بینک کا چیک حوالہ ہے مثلا آپ نے کوئی سامان خرید ااور بالکع کو پلیے دینے کے بچائے اس کے نام چیک لکھ کراوراس پر دستخط کر کے اس کو دیے دیا۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ تمہارے جو پلیے میرے ذمہ واجب ہیں وہ تم مجھ سے وصول کرنے کے بجائے جاکر بینک سے وصول کرنا بیحوالہ ہوگیا۔

# حوالہ سی ہونے کی شرط

حوالہ کے تام ہونے کے لئے تینوں فریقوں نگی رضا مندی ضروری ہے۔ اگر بیع میں ایک فریق بھی راضی نہیں ہوتا تو حوالہ سے نہیں ہوتا۔ جب آپ نے کسی کو چیک کاٹ کر دیا تو دین کا حوالہ اس بینک پر کیا جس کا وہ چیک کاٹ گیا ہے۔ اس معالمے میں آپ محیل ہوئے اور جس کو چیک دیا گیا وہ محال اور بینک محال علیہ ہوا۔ محیل اور محال تو راضی ہوگئی ہوئے اور جس کو چیک دیا گیا وہ محال اور بینک محال علیہ ہوا۔ محیل اور محال تو راضی ہوگئی ہوئی رقم چیک میں گھی ہے اتن رقم آپ کے اور محسل کو کہ کیا پیتہ جتنی رقم چیک میں گھی ہے اتن رقم آپ کے ایک وزیر میں موجود ہے یانہیں۔

جب تک بینک تصدیق نه کرد ہے کہ ہاں اس شخص کی اتنی رقم ہمارے پاس موجود ہے اور اسے دینے کو تیار ہیں اس وقت تک اس کی رضا مندی محقق نه ہو کی للہذا حوالہ تا م نه ہوا۔

# حوالہ کے تام ہونے کی دوصور تیں ہیں

ا کیک صورت میں ہے کہ جس کو چیک دیا گیا وہ چیک لے کر بینک چلا گیا اور بینک نے اس کو قبول کرلیا تو حوالہ تام ہوگیا۔

ووسری صورت یہ ہے کہ بینک ایسا چیک جاری کرے جس پرخود بینک کی تصدیق ہو۔

آج کل جو دوصورتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ڈرافٹ (Draft) ہوتا ہے اور ایک پے آرڈر (Pay Order) کہلاتا ہے۔

جب چیک جاری کیا جاتا ہے تو اس وقت بینک اس کی تقید این کرتا ہے کہ اکا ؤنٹ میں اتنا موجود ہے یا نہیں؟ اس تقیدیق کے بعد جو جاری کرتا ہے وہ ڈرافٹ یا پے آرڈ ربوتا ہے تو وہ حوالہ تا م ہوتا ہے۔

ای واسطے میں بیکہتا ہوں کہ چیک پر قبضہ کرنا چیک کی رقم پر قبضہ کرنے کے متراد ف نہیں ہے، جب تک کدرقم قبضہ نہ کرلیں یا بینک تصدیق نہ کرلے۔

ال وتصح برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه شرح فتح القدير ، ج: ٤، ص: ٢٣٩.

## بل آف اليسيني (Bill Of Exchange)

ای طرح آج کل جوطریقہ رائج ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کوبل آف ایکی پیخ ( Exchange ) کتے ہیں۔ اصل میں اس کو بنڈی کہتے تھے، اب بنڈی کے معنی لوگ بھاور لینے لگے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تا جرنے کچھ سامان بیچا اور مشتری کے نام ایک بل بھیجا کہ آپ کے نام اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تا جرنے کچھ سامان بیچا اور مشتری کے نام ایک بل بھیجا کہ آپ کے نام استے بیے واجب ہوگئے ہیں، مشتری نے اس پر دستخط کردیئے کہ ہاں میں نے یہ سامان خریدا ہے اور بیرقم میرے نے مہوا جب ہوگئی ہے تو بائع وہ بل میں بوگستا ہے کہ میں نے مہان مہینے بعدادا کروں گا۔ بائع وہ بل لے کرا بے یاس رکھ لیتا ہے اس کوبل آف ایکی چینج اور بنڈی بھی کہتے ہیں۔ یہ برقم تین مہینے بعدادا کروں گا۔ بائع وہ بل لے کرا بے یاس رکھ لیتا ہے اس کوبل آف ایکی چینج اور بنڈی بھی کہتے ہیں۔

## حوالە كى بېلىشكل

بعض اوقات بالغ یہ جا ہتا ہے کہ مجھے ابھی پیسے مل جائیں وہ جاکر کسی تیسرے فراق سے گہتا ہے کہ میرے پاس بل آف ایکھینج رکھا ہوا ہے، وہ مجھ ہے تم لے لواور مجھے ابھی پیسے دے دو، تین مہینے بعد جاکر میرے مدیون سے دصول کرلینا۔اس کو بل آف ایکھینج اور عربی میں کمبیالہ کہتے ہیں۔

جس شخص کے سامنے کمبیالہ پیش کر کے کہا کہتم مجھے پہیے دے دواس نے کپییے دے دیے تو وہ پہیے دیے والا دائن ہو گیا اور حامل کمبیالہ مدیون ہو گیا۔

اب بیر حامل کمبیالداس کو کہتا ہے کہ میرے ذمہ جودین واجب ہوا ہے تم وہ مجھ سے وصول کرنے کے بچائے میرے مشتری سے وصول کر لینا بیر حوالہ ہوگیا اور بیر حوالہ تام ہے، اس لئے کہ جب مشتری نے اس بل کے اوپر دستخط کئے تتھے تو ساتھ ہی اس نے اس بات پر رضا مندی کا اظہار کیا تھا کہ جو شخص بھی یہ کمبیالہ میرے پاس لے کر آئے گا، میں اس کودے دول گا تو اس نے حوالہ اس دن قبول کرلیا تھا، تو بیر حوالہ ہوا۔

# حواله کی د وسری شکل

اں حدتک تو بات ٹھیک ہے لیکن ہوتا ہے ہے کہ حامل کمبیالہ جب کسی شخص سے جاکر یہ کہتا ہے کہ تم مجھے انجھی پینے دے دو، تین مہینے بعد میرے مشتری سے وصول کر لینا وہ شخص کیے گا کہ مجھے کتنی رکعات کا ثواب ملے گا کہ مجھے کتنی رکعات کا ثواب ملے گا کہ مجھے رقم دے دول اور مشتری سے تین مہینے بعد وصول کروں؟ میں بیکا م اس وقت کروں گا جب تم مجھے کچھ کمیشن دو، لبذا عام طور پر کمبیالہ کی رقم سے کم دیتا ہے اور بعد میں زیادہ وصول کرتا ہے۔ اس کوبل آف ایسی جنج کو ڈ سکا ؤنٹ کرنا کہتے ہیں۔ وربی میں جسم الکمییالہ اور اردو میں ہنڈی پر بید لگانا کہتے ہیں۔

فرض کریں ایک سورویے کا بل ہے وہ اس کو بچانوے دیدے گا اور بعد میں مدیون ہے ایک سووصول

کرے گا۔ شرعابیہ بعد لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ بیسود کی ایک قتم ہے کہ گویا آج پچانوے دے رہا ہے اور سوکا حوالہ لے رہاہے توجویا نچ رویے زیادہ لے رہا ہے وہ سود ہے۔ بیچوالہ کی دوسری شکل ہے۔

## حواله کی تیسری شکل (Bond)

بعض اوقات حکومت یا کمپنیاں لوگوں سے قرضہ لیتی ہیں اوراس قصفے کے عوض ایک رسید جاری کردی جاتی ہیں اوراس قصفے کے عوض ایک رسید جاری کردی جاتی ہے جس کو بانڈ سمجتے ہیں۔اس بانڈ کی ایک مدت ہوتی ہے کہ مثلاً چھم مبینے بعد جو بھی اس کا نڈکو لے کرآئے گا، حکومت اس کواس بانڈ کی رقم دینے کی یا بند ہے۔

اب الرائي شخص كے پاس ایک ہزاررو پے كاباند ہے اوروہ بازار میں جاكر كہنا ہے كەد كيھويدا يك ہزار كاباند ہے يہ ہوا كاباند ہے يہ مجھ سے لےلواوراس كے پييے مجھے ابھى دے دو۔ يہ بھى حوالد كى ايك شكل ہوئى كداس سے ايك ہزار قرض لئے اور مديون بن گئے۔اب بيد مديون كہنا ہے كہ مجھ سے وصول كرنے كے بجائے جوميرا مديون ہے يعنی حكومت ،تم اس سے وصول كرلينا۔

یہاں پر بھی وہی صورت ہوتی ہے کہ اگر برابر سرابر ہوتو شرعاً کوئی مضا کقہ نہیں اور اگر کی بیشی ہوتو سود ہوگا۔لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں میں نے دومثالیں دی ہیں۔ایک بل آف ایکسچنج کی اور دوسری بانڈ کی۔اس طرح کے بے شاراور اق جو در حقیقت دیون کی رسیدیں ہوتی ہیں آج کل بازار میں کثرت سے ان کی خرید وفروخت ہوتے ہیں وہاں ان اور اق کو بھی وفروخت ہوتے ہیں وہاں ان اور اق کو بھی فروخت کیا جا تا ہے جن کو فائنشل پیپرز (Financial Papers) سکتے ہیں۔عربی میں اور اق المالیۃ کہتے ہیں۔عربی میں اور اق المالیۃ کہتے ہیں،ان اور اق المالیۃ کی خرید وفروخت ہوتی رہتی ہے۔

# وین کی تیج جائز ہے یانہیں؟

#### اختلاف ائمه

یبال جونقط میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حنفیہ اور جمہور کے نز ویک وین کی پیچ جائز نہیں ہے "
''بیع اللہ بن من غیر من علیه اللہ بن' وین کوکسی ایسے خص کے ہاتھوں بیچنا جس پر دین واجب نہیں تھا، یہ حنفیہ اوراکٹر ائمہ کے نز دیک جائز نہیں۔

بعض ائمہ نے بعض شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے، امام مالک نے نوشرطوں لیے ساتھ اجازت دی ہے۔

باب في شروط الحوالة وأحكامها الشرح الكبر، ج: ٣، ص: ٣٢٥.

ا ما مشافعیؒ کے بھی دوقول ہیں لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جائز نہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ کے ہاں بھی بالکل جائز نہیں ،البیتہ دین کا حوالہ جائز ہے۔

#### حوالهاوردين ميں فرق

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟

مثلاً میرے پاس ایک بانڈ ایک ہزار روپے کا ہے۔ میں وہ بانڈکسی کوفروخت کرتا ہوں۔اس کا مطلب بیہے کہ میں نے اس کوا پنادین فروخت کر دیا کہ مجھ سے ایک ہزار کا بیہ بانڈ لےلواور مجھے ایک ہزار روپے دیدو۔ بیہ بانڈ میں نے تم کو چ دیا، بیدین کی بیچ ہوئی۔

دوسری صورت میہ ہے کہ یول کیے کہ مجھے ایک ہزار روپے قرض دے دو،اور میں مقروض بن گیا۔اب میں آپ کواس دین کا حوالہ کر دیتا ہوں جومیرا حکومت کے ذمہ ہے، آپ وہاں سے وصول کرلیں ، بیصورت جائز ہے۔ بیحوالہ ہےاور بچے کی صورت نا جائز ہے تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ حاصل دونوں کا بیہوا کہ وہاں سے جاکر وصول کرےگا۔

دونوں میں فرق یہ ہے کہ بیچ کا معنی ہے کہ تم میرے قائم مقام ہو گئے، لہذا اب بعد میں تمہیں دین وصول ہویا نہ ہو، میں اس کا ذمہ دارنہیں ۔ میں نے ایک ہزار لے لئے اور اس کے بدلے اپنا ایک ہزار کا بانڈ تمہیں فروخت کردیا ، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے ، وصولیا بی تمہاری ذمہ داری ہے ، تمہیں ملتا ہے تو تمہارا نصیب نہیں ملتا تو تمہارا مقدر ، یہ بیچ الدین ہے چونکہ اس میں غرر ہے کہ بائع نے پیسے تو ابھی لے لئے اور اس کے عوض جو پیسے اس کو ملنے ہیں وہ موہوم اور محمل ہیں ۔ پہنیں مدیون دے گایا نہیں دے گا؟ اس غرر کی وجہ سے اکثر ائمہاں کو جائز نہیں کہتے ۔

ا مام ما لک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نوشرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے کہ یہ بات طے شدہ ہو کہ وہ ضرور دیے گا نے نی ہو، اس سے وصولیا بی ممکن ہو وغیر ہ وغیرہ لئیکن جمہور کہتے ہیں کہ نا جائز ہے ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ۔

اوراگر نج نہ ہوحوالہ کیا جائے تو آپ نے پڑھا ہے کہ حنفیہ سے کہ ز دیک اگر حوالہ تباہ ہو جائے تو محتال، محیل کی طرف رجوع کر سکتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے بانڈ دیدیا، اگر جس نے مجھ سے بانڈ لیا ہے بعد میں اس کو پیسے وصول نہ ہوئے اور حوالہ تباہ ہوگیا تو وہ واپس آ کر مجھ سے مطالبہ کرسکتا ہے کہ وہ تو تباہ ہوگیا اس لئے

وبرئ المحيل من الدين والمطالبة جميعا بالقبول من المحتال للحوالة ولا يرجع المحتال على المحيل إلا بالتوى
 بالقصر ويمدهلاك المال لأن براته مفيدة بسلامة حقه الخ الدرالمختار ، ج: ۵، ص : ٣٢٥.

میرے پیسے دو۔

تو دونوں میں بیفرق ہے کہ بیچ میں غررہا ورحوالہ میں غررنہیں ،اس لئے بیچ الدین ناجائز ہے اورحوالہ جائز ہے اورحوالہ جائز ہے لیکن حوالہ درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جتنی رقم لے رہا ہے اتن ہی رقم کا حوالہ بھی کرے ،اس سے کمی بیشی کرے گا تو اس میں ربو داخل ہوجائے گا ،اس لئے بازار میں جو بانڈ کی خرید وفروخت ہوتی ہے ، وہ درست نہیں لیکن حوالہ کے طور پر درست ہے بشرطیکہ برابر سرابر ہو۔ یہی حکم بل آف ایکی جی اور دوسرے اور اق المالیة کا بھی ہے۔البتہ کمپنی کے شیئر زکا معاملہ مختلف ہے کہ وہ کمی بیشی سے بھی جائز ہے۔

میں نے جو بھے اور حوالہ کا فرق بتایا ہے کہ بھے میں رجوع کا حق نہیں ہوتا اور حوالہ میں رجوع کا حق ہوتا ہے، یہ بنیادی فرق حفیہ کے مطابق ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حوالہ کے تباہ ہونے کی صورت میں رجوع کا حق نہیں ہوتا، ان کے قول میں حوالہ اور حق ماتا ہے ۔ لیکن جوا کہ یہ جو اللہ کے تباہ ہونے سے رجوع کا حق نہیں ہوتا، ان کے قول میں حوالہ اور بھے کے اندر فرق زیادہ واضح نہیں ہے ۔ سوائے اس کے کہ وہ بھے کے نام سے وضع کیا گیا ہے اور یہ حوالہ کے نام سے اور یہ جی حفیہ کے ذہب کی روسے حوالہ اور بھے میں فرق واضح ہوتا ہے ور نہیں ہوتا۔

#### بحث كاخلاصه

خلاصہ یہ نکلا کہ اور آق مالیۃ کا تبادلہ بطریق حوالہ جائز ہے بشرطیکہ برابر سرابر ہواور مختال علیہ کو حوالہ تباہ ہونے کی صورت میں محیل کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل ہواور بطریق بچے جائز نہیں ، چاہے برابر سرابر ہو۔ اگر برابر سرابر ہوتو بھر بچے الدین من غیر من علیہ الدین ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے اور اگر تفاوت کے ساتھ ہوتو دو خرابیاں ہیں ، بچے الدین من غیر من علیہ الدین بھی ہے اور روا بھی ہے، لہذا بطریق بچے برابر سرابر ہونے کی صورت میں بھی نا جائز ہے اور تفاوت کی صورت میں بھی نا جائز ہے۔

#### کریڈٹ کارڈ(Credit Card)

ای سلسلے کی ایک آخری بات کریڈٹ کارڈ سے متعلق ہے۔

کریڈٹ کارڈ آج کل دنیا میں بہت کثرت ہے پھیل گیا ہے۔ پاکستان میں تو ابھی تک اتنارواج نہیں ہے۔ ہے کئین دنیا کے بیشتر ترقی یا فتہ مما لک اور مغربی ملکوں میں ساری خریداری کریڈٹ کارڈ پر ہور ہی ہے۔ کر بیٹر ٹ کی جرور سے کیوں پیش آئی ؟

يہلے يہ مجھ ليس كەكرىڭە ئەكارۇكى ضرورت كيوں پیش آئى؟

وجداس کی بیہے کہ چوری ، ڈاکے بہت ہونے گئے ہیں ۔ اگر کوئی آ دمی گھرسے نظے اوراسے لمبی چوڑی

خریداری کرنی ہو۔اباگروہ جیب میں بہت سارے پیسے ڈال کرلے جائے تو خطرہ ہے کہ ڈا کہ پڑ جائے ،کوئی چھین کرلے جائے ۔ خاص طور پراگر کہیں سفر پر جار ہا ہوتو ہر وقت اپنے پاس بڑی رقم لے کر پھرنے میں بہت خطرات ہیں اس لئے اس کا ایک بیطریقہ نکالا کہ بینک ایک کارڈ جاری کرتا ہے جس کوکریڈٹ کارڈ کہتے ہیں۔ بینک کہتا ہے کہ ہم سے کوئی بھی شخص بیکارڈ وصول کرسکتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی ایک سالانہ قیمت ہوتی ہے مثلا امریکن ایکسپرلیں بینک نے ایک کارڈ ایشو کیااور پہ کہا کہ جو شخص بھی مجھے سالانہ پچھتر ڈ الر دے گا ، میں اس کوکارڈ دیدوں گا۔اس کارڈ کا حاصل ہے ہے کہ جس بینک نے وہ کارڈ جاری کیا ہے اس کا دنیا بھر کے بڑے بڑے تا جروں سے رابطہ ہے ،اس نے سارے تا جروں سے بیا کہدرکھا ہے کہ جو تحض بھی میرا جاری کیا ہوا کارڈ لے آئے ، وہ جتنا بھی سامان خرید ہے اس کا بل بنا کر مجھے بھیج دینا، میں اس کی ادا ٹیگی کر دوں گا۔اس ادا ٹیگی کے بعد جو پچھ میں نے ادائیگی کی ہےاس کا بل اس کارڈوالے آ دمی کے پاس مہینہ کے آخر میں اس کے گھر بھیج دوں گا۔ فرض کریں ، میں نے امریکن ایکسپرلیں سے ایک کارڈ لیا اور پچھخریداری دبئ میں کی ، پچھسعودی عرب میں کی ، پچھلندن میں کی ، پچھامریکہ میں کی ۔ فرض کریں پندرہ ہیں ہزارڈ الر کی خریداری کرلی جس د کان پہمی گیا اسے کارڈ دکھایا اورخریداری کرلی۔اس دکاندار نے پینے نہیں لئے اور کارڈ کانمبر لکھ کراینے یاس رکھالیا اوربل بنا کرایک کا پی اپنے پاس رکھ لی ،ایک مجھے دے دی اورایک کا پی امریکن ایکسپریس بینک کوبھیجے دی۔ بینک کو جب وہ بل ملیں گے تو جہاں جہاں سے بھی بل آئیں گے وہ ان تا جروں کوادائیگی کرتار ہے گا کہ آپ نے اتنے کا بل بھیجا تھا یہ پیسے لےلو۔غرض وہ اس کوادا کردے گا اورمہینہ کے آخر میں میرے یاس بل آ جائے گا کہ مہینہ کی فلاں تاریخ کوآپ نے دبئی کی فلاں دکان پیخریداری کی تھی ،سعودی عرب میں فلاں وقت پیخریداری کی تھی،امریکہ میں یہ کی تھی اورانگلینڈ میں یہ کی تھی،اس کے مجموعی اتنے پیسے ہوئے۔اب مہینہ کے نتم پر وہ ساری رقم لے جاکرامریکن ایکسپرلیں بینک میں جمع کرا دوں گا۔ بیطریقہ کریڈٹ کارڈ کا ہوتا ہے۔

# کارڈ جاری کرنے والے کا نفع

اس میں ایک تو سالانہ فیس ہوتی ہے جو کار ڈخرید نے والے سے لی جاتی ہے مثلاً امریکن ایکسپریس بینک کےسال کے پچھتر ڈالر ہیں۔

دوسرا جو کارڈ جاری کرنے والے کا اصل ذریعہ آمدنی ہوتا ہے۔

وہ آمدنی میہ ہے کہ جینے تاجر کارڈ پر سامان فروخت کرتے ہیں اور بل بھیجے ہیں ان سے وہ فیصد کمیشن وصول کرتا ہے۔ فرض کریں میں نے لندن جانے کے لئے پی آئی اے سے ٹکٹ خریدا۔ پی آئے اے نے مجھے کریڈٹ کارڈ پر ٹکٹ جاری کردیا اور اس نے مثلاً ایک لاکھ روپے کابل بنایا۔ اب وہ ایک لاکھ کابل امریکن

ا کیسپریس بینک کو جو بھیجے گااس میں سے جار فیصد کٹوتی کرے گا،ایک لا کھ کے بجائے چھیا نوے ہزارروپے اس کودے گا تو جار فیصداس کی آمدنی ہے۔

آمدنی کا دوسراطریقہ یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعال کر کے سامان خریدنے والے کے پاس جب بل بھیجا جاتا ہے تو اس میں بیشرط ہوتی ہے کہ آپ ہمیں میں دن کے اندراندر بیبل ادا کر دیں۔اگرتمیں دن کے اندرادا کر دیا تو ان سے کوئی اضافی رقم وصول نہیں کی جائے گی جتنے کا بل ہے اتنا ہی ادا کرتا ہوگا۔لیکن اگرادا کیگی میں تمیں دن سے تا خیر کر دی تو وہ اس پرسودلگا دیتے ہیں۔ تو آمدنی کا ایک طریقہ سود بھی ہے۔

آمدنی کا تیسراطریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ امریکن ایکسپریس بینک سے ہوتا ہے وہ کسی ایک کرنی میں ہوتا ہے مثلاً پاکستانی روپے میں لایپ میں گریں گے وہ پاکستانی روپے میں کریں گے حالا نکہ ہم نے دبئی میں درہم میں خریداری کی ہے، سعودی عرب میں ریال میں کی ہے، لندن میں پاؤنڈ اور امریکہ میں ڈالر میں کی ہے اور اس کے پاس جوبل پہنچے وہ الگ الگ کر نسیوں میں پہنچے۔ امریکہ والوں نے ڈالر کا بل بھیجا، انگلینڈ والوں نے پاؤنڈ کا بل بھیجا، دبئی والوں نے درہم اور سعودیہ والوں نے ریال کا بل بھیجا۔ اس نے اوائیگی بھی انہی کر نسیوں میں کی۔ کسی کو درہم اوائے ، کسی کو ریال ، کسی کو یا وَنڈ وغیرہ لیکن ہم سے وہ پاکستانی کرنی وصول کر سے گا تو جب وہ ڈالر کو یا سعودی عرب کے ریال کو پاکستانی کرنی میں تبدیلی کر سے گا اس تبدیل کرنے میں وہ اپنا تھوڑ اس نفع رکھ لے گا، یہ تیسرا ذریعہ آمدنی ہوتا ہے۔

اسی میں ایک طریقہ کاریہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک میں پنچے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت پیش آگئ کیونکہ کریڈٹ کارڈ دکانوں پر تو چاتا ہے لیکن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بس کا نکٹ نہیں خرید سکتے ۔ وہاں پسیے دے کر نکٹ خرید نا پڑے گایا اسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ تبول نہیں کیا جاتا، پسیے ہی وینے پڑتے ہیں اور آپ کے پاس پسیے نہیں ہیں تو الی صورت میں انہوں نے یہ کررکھا ہے کہ ہر ملک میں انہوں نے جگہ جگہ جگہ مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔

فرض کریں آپ ہالینڈ میں ہیں اور آپ کو پییوں کی ضرورت پیش آگی اور آپ کے پاس پینے نہیں ہیں تو آپ اس مشین کے پاس پینے نہیں ہیں کہ جھے اسنے گلڈرز چا بئیں (ہالینڈ کے سکے کو گلڈرز کہتے ہیں) اور اس میں اپنا کار ڈ داخل کریں مشین آپ کو سو گلڈرز نکال کرد ہے گی ۔ وہ سو گلڈرز لے کر اپنا کام چلائیں، اب جب امریکن ایک پیرلیں کا بل آپ کے پاس آئے گا اس میں جس طرح اور چیزوں کی خریداری کا بل ہوگا ای طرح سو گلڈرز کا بل بھی آپ کے پاس آجائے گا، لیکن اس مشین کو وہاں پرلگانے اور اس میں روپے نتقل کرنے اور دینے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے جو خدمات انجام دی گئی ہیں آپ سے اس کی تھوڑی ہی فیس وصول کر لیں گے۔ اگر اس نے سوگلڈرز دیے ہیں تو آپ کے پاس ایک سوایک گلڈرکا بل آئے گا۔ یہ ایک گلڈران کی

خدمات کی فیس ہے۔ میختلف آمدنی کے ذریعے ہیں اورانہیں سے بیکریڈٹ کارڈ جاری ہے۔

اس وقت دنیا میں ساری خریداری کریڈ ہے کارڈیر ہورہی ہے۔ ریل اور جہاز کے نکٹ اس سے خریدی، ہوٹل میں جاکر تھہریں تو ہوٹل کا بل اس سے اوا کریں۔ یہ جتنے بڑے بڑے بڑے فائیوا سار ہوٹل ہیں جب آپ اس میں واضل ہوتے ہیں تو پہلے آپ کا پرنٹ لے لیا جاتا ہے، صور تحال بیبال تک پیدا ہوگئی ہے۔ زندگی اتن تیز رفتار ہوگئی ہے کہ فرض کریں آپ ہوٹل میں وس ون رون کو گئے ، ان وس ون کا کرایہ، کھانا، کپڑے دھلوائے، یہ کیاوہ کیا سب چیز وں کا بل خود بہ خود آٹو میٹک بنتار ہتا ہے۔ جب آپ جائیں تو کا وکڑ پر حساب دینے کی بھی ضرورت نہیں سب چیز ول کا بل خود بہ خود آٹو میٹک بنتار ہتا ہے۔ جب آپ جائیں تو کا وکڑ پر حساب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جاتے وقت ایک ڈیدر کھا ہوتا ہے اس میں ایک پر چہ ڈال جائیں، جس سے پہ چل جائے گا کہ آپ بہاں سے نکل گئے ہیں۔ بس اور پھی ہو تا ہے کہ ان کے بیاس پہلے سے پرنٹ موجود ہاس کے حساب موجود ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کریڈ می مرازی بھی ہو تک ہے کہ کوئی شخص جعل سازی کر جائے تو ایک مشین فور آبتا دیتی ہے جس میں ایک سکینڈ بھی نہیں لگا۔

توساری دنیا میں بیکاروبارچل رہا ہے۔ یہاں بیٹے بیٹے آپ کمپیوٹر انزنیٹ کے ذریعہ امریکہ سے جو سامان چاہیں خرید لیں۔ یہاں بیٹھ کے آپ معلوم کریں کہ امریکہ کی فلال دکان ہے، اس میں فلال کتب خانہ ہے، اس میں کون کون می کتب ہیں، اس کی پوری لسٹ آپ کو کمپیوٹر پر نظر آجائے گی اور ہر کتا ہے کی قیمت بھی نظر آجائے گی۔ کمپیوٹر کے اندر آپ ڈال دیں کہ مجھے فلال کتاب کی ضرورت ہے وہ بھیج ویں۔ میرا کریڈٹ کارڈ منبر یہ ہے، اس میح آرڈر بینج گیا اور نمبر بھی چیک ہوگیا کہ بینمبر اصلی ہے، چنانچ نوراؤہ کتاب ہوائی جہاز کے ذریعے موانہ کردی جائے گی، تو اس طرح دنیا میں کاروبارچل رہا ہے اور اس کثر ت سے ہوگیا ہے کہ کوئی حدو حساب نہیں۔ ہمارے پاکتان میں ابھی کم ہے رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ آپ نے جگہ جگہ یہ بورڈ لگا ہوا دیکھا ہوگا کہ ویزہ ، ماسٹر کارڈ اور امریکن ایکسپرلیں ہے گئی کمپنیاں ہیں جو پیکام کرتی ہیں۔

# كريد شكارة كى شرعى حيثيت كياسي؟

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس کے دوجھے ہیں۔ایک حصہ کریڈٹ کارڈ کے استعال کرنے والے کا ہے یعنی جو کریڈٹ کارڈ لیتا ہے اور بازار جا کراس سے خریداری کرتا ہے اور بعد میں بل ادا کرتا ہے۔اس میں اگر اس بات کا پورااطمینان کرلیا جائے کہ بل کی ادائیگی میں دن سے پہلے پہلے ہوجائے تا کہ اس پرسود نہ گئے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، یہ جائز ہے۔ بالخصوص بہتر اور مختاط طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے بینک کے پاس پچھر قم رکھوادیں تاکہ جب بل آئے تو وہ خود بخود آپ کے اکاؤنٹ سے وصول کرلیں اور اس بات کا خدشہ ہی نہ رہے کہ تمیں دن

گز رجا ئیں ،ادائیگی نہ ہواور سودلگ جائے ،اگر اس طرح کرلیا جائے تو کوئی مضا کفتہیں ۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ سالانہ فیس سود ہے لیکن میسودنہیں ہے بلکہ در حقیقت اس نے جو کارڈ آپ کو ایشو کیا ہے، اس کی اپنی بھی بھی تھیت ہوتی ہے، پھراس کو بھیجنے کی، پھر ہرمہینہ حساب و کتاب رکھنے کی، ہرمہینہ آپ کو بلل سے بھی کے قیمت ہوتی ہے، ابلطہ رکھنے کی، میساری اجرتیں ہیں اور میا جرمثل ہے، سالانہ فیس سود کے زمرے میں نہیں آتی۔

یا یہ کہوہ جو پیسے دینے والی مشین گلی ہوئی ہے وہ لگا نابھی آسان کا منہیں ، جگہ جگہ وہ مشین نصب کرنے پر بھی بہت بھاری اخراجات آتے ہیں ، ان اخراجات کواس معمولی فیس کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

یمی وجہ ہے کہ وہ فیس نکالی جانے والی رقم کے تناسب سے گھٹتی بڑھتی نہیں ہے،ایک متعیّن چیز ہوتی ہے جوادا کردی۔اس طرح یہاں پچھٹر ڈالر ہیں اگر آپ سال میں ایک لا کھی خریداری کریں تب بھی پچھٹر ڈالر ہیں ،تواس کی خریداری کی قیمت سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا، لہذاوہ جائز ہیں۔

عام طور سے تاجر کا مسلمتر دّ دکا ہوتا ہے کہ تاجر سے جو کمیشن لیاجا تا ہے جو کریڈٹ کارڈ کا اصل آمدنی کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں جیسے بل آف ایک پی کی ڈرسکا وُنٹ کریں ۔ تو اس کی فقہی تخر تیج ہے کہاں کے ذریعے تاجر کو اچھے اچھے گا مک فراہم کئے جاتے ہیں ۔ اگر اس کے پاس میہ ہولت نہ ہوتو لوگ اس کے پاس خریداری کے لئے نہیں آئیں گے ۔ تو اس کو بہتر سے بہتر گا مک فراہم کرنے کی سہولت دی جارہی ہے، یہ بعینہ سمسر ہ تو نہیں لیکن سمسر ہ سے مشابہ ہے ۔ لہذا اس اجرت کوسو دنہیں کہا جاتا۔

اس کی تخریج کی میری نظر میں یہ ہے کہ یہ تمسر قری مشابعل کی اجرت ہے کہ وہ اس کے پاس ایجھے گا ہک لے کر آتا ہے، نیز تاجر کے لئے کچھ دوسری خدمات بھی فراہم کرتا ہے مثلاً مشین وغیرہ۔اس لئے اس کی بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے،البتہ تا خیر کی صورت میں جوزیادہ رقم وصول کی جاتی ہے اس کے جواز کا کوئی راستنہیں ہے۔

#### (٣) باب اذا أحال دين الميت على رجل جاز

۲۲۸۹ حدثنا المكيى بن إبراهيم: حدثنا يزيد أبى عبيد، عن سلمة بن الأكوع ٢٢٨٩ حدثنا المكيى بن إبراهيم: حدثنا يزيد أبى عبيد، عن سلمة بن الأكوع شال: كنا جلوسا عند النبى الله إذا أتى بجنازة فقالوا: لا، فصلى عليه ثم أتى بجنازة أخرى دين ؟ قالوا: لا، فصلى عليه ثم أتى بجنازة أخرى فقالو: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين ؟ قيل: نعم، قال: فهل ترك شيئا؟

قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها ثم أتى بالثالثة فقالوا: صل عليها قال: هل ترك شيا؟ قالوا: لا، قال: ((صلوا على صاحبكم)) فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى دينه فصلى عليه إنظر: ٢٢٩٥]

اً مرمیت کا دین کسی پرحوالهٔ میاجائة و پیجمی درست وجها تا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللّٰدُ علیہ نے اس بات سے استنباط کیا ہے کہ تصنورا کرم بھٹانے ایک شخص کی نمار جنازہ اس بنا پر پڑھنے سے انکار کیا کہ ووید یون تھا اور اپنے تر کہ میں اتنا بیسہ تیموز کرنہیں گیا کہ جس سے دین ادا کیا جا سکے ۔ تو آپ بھٹٹانے فرمایا کہتم نماز جناز ویزھاوہ میں نہیں پڑھتا۔

حضرت ابوقنادہ ﷺ نے مرض کیا یارسول اللہ!اس کی ادائیتی میں اپنے ذیمہ لیت ہوں ۔تو آپﷺ نے اس کوقبول فرمالیا اور ٹیم نیاز دیائر دیڑئی ۔تو حضرت ابوقناد قدیشہ نے کویا میت کے دین کا حوالہ قبول کیا کہ میت کا دین اپنے ذیمہ لے لیا۔ مدیون کومیت کے بجائے اپنی طرف حوالہ کر لیا۔

امام بخاری فرماتے میں کہاس ہے معلوم ہوا کہا ہر میت گا کوئی دین ہے تو اس کا حوالہ بھی کسی دوسرے کی طرف کیا جا سکتا ہے۔

ہمارا مذہب علیہ سے کہ میت کے دین کا حوالہ ٹیٹس : وہا، اس کئے کہ اس صورت میں میت محیل ہو گا اور جب وہ مریکا اور جب وہ مرچکا تو وہ محیل کیسے ہے گا؟ اس واسطے بید حوالہ بالمعنی اسطح درست نہیں ہو گا البیتہ حضرت ابو قبادہ مطابع نے جودین اپنے ذرمہ لیا وہ اس کئے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ چپارہ نبی کریم کھٹا کی نماز سے محروم رہے گا تو اس کا دین میں اپنے ذرمہ لے لیتا ہوں بیان کا تیم نے تھا اس کو حوالہ فتہیہ یا حوالہ مصطلح سے کوئی واسطہ نہیں ۔

۔ لبندااس سے استدلال کرنا در سے نہیں ،میت کے دین کا حوالہ با قاعد دنہیں ہوسکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص سے کیے کہ میں اداکر دول گاتو یہ اس کی طرف ہے تیرع ہوگا۔

#### حديث كاحاصل سبق

حدیث کا اصل سبق مدیونیت کا مکروہ ہونا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس بات کو بہت براسمجھا کہ آ دمی قرض کے اور اس محالت میں مرجائے کہ اس کے پاس قرض کی ادائیگی کا انتظام نہ ہو۔اور آپ ﷺ نے بیسبق دیا کہ قرض ایک ایس چیز ہے کہ جب تک بہت ہی شدید حاجت پیش نہ آئے ،اس وقت تک آ دمی قرض نہ لے ، کیونکہ

٣] . وسنن النسالي، كتاب الجنائز، رقم: ٩٣٥ ا و مسند أحمد، رقم: ١٥٩١٣ ، ١٥٩٣٠.

الله عن أبى حنيفة أن ترك الميت وفأجاز الضمان بقدرماترك وان لم يترك وقاً لم يصح ذلك وهذا الحديث حجة الجمهور الخ فتح البارى، ج : ٣ ، ص : ٣٢٨.

قرض لینا مباح تو ہے لیکن مباحات میں یہ چیز بہت ہی مبغوض اور مکروہ ہے حتی الا مکان آ دمی کوشش میہ کرے کہ خود منگی جھیل لے، پر بیٹانی اٹھالے لیکن دوسرے کے آگے قرض اور پہنے لینے کے لئے ہاتھ نہ پھیلائے۔
جب ہی تو نبی کریم کھیا با قاعدہ لوچورہے ہیں کہ اس پر کوئی دین ہے کہ نہیں ؟ اگر کہا گیا کہ دین نہیں ہے تو آپ کھی نے نماز جنازہ پڑھائی لیکن اگر کہا گیا کہ دین ہے تو فر مایا کہتم نماز پڑھلومیں نہیں پڑھا تا۔ یہ آپ کھی نے قرض لینا چھی بات نہیں۔
نے قرض لینے کے اپنے زبر دست اور عکین خطرات بیان فرمائے لہذا بغیر شدید ضرورت کے قرض لینا اچھی بات نہیں۔

وم-كتاب الكفائة

besturdulooks.wordpress.com

رقم الحديث: ٢٢٩٠ - ٢٢٩٨

## ٣٩ - كتاب الكفالة

### (١) باب الكفالة في القرض، والديون بالأبدان وغيرها

### حواليها وركفاليه مين فرق

حوالہ میں دین مختال علیہ کی طرف منتقل ہوجاتا ہے اور کفالہ میں دین کفیل کی طرف منتقل نہیں ہوتا بلکہ مطالبہ کاحق اصل مدیون اور کفیل دونوں سے رہتا ہے، کفالہ کے معنی "ضم اللہ ملہ اللہ ملہ اللہ ملہ "کے ہیں۔ حوالہ کے" نقل اللہ ملہ اللہ ملہ "کے ہیں۔

امام بخاری رحمه الله نے بیہ باب قائم فر مایا کہ قرض اور ڈیون میں ابدان کے ذرایعہ سے کفالت کرنا۔ کفالت کی دوقتمیں ہیں۔ پہلی'' کفالت بالنفس' اور دوسری'' کفالت بالمال' ہے۔

## كفالت بالنفس كى تعريف

کفالت بالنفس میہ ہے کہ میں اس بات کا ضامن کے بنتا ہوں کہ اس شخص کوتمہارے پاس حاضر کروں گا۔ نفیل بالنفس کی اصل ذرمہ داری میہ ہوتی ہے کہ مدیون کو حاضر کرے وہ کہیں بھا گ نہ جائے اس کو کفالت بالا بدان کہتے ہیں۔

## كفالت بالمال كي تعريف

کفالت بالمال یہ ہوتی ہے کہ فیل دائن ہے کہتا ہے کہا گراس مدیون نے تمہارا دین ادائہیں کیا تو میں ادا کروں گا۔

• ٢٢٩ ـ وقال أبو الزناد ، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمى، عن أبيه : أن عمر الله بعثه مصدقا ، فوقع رجل على جارية امراته فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمروكان عمر قد جلده مائة جلدة فصد قهم وعذر هم بالجهالة. وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين : استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم . عشائر هم وقال حماد : إذا تكفل بنفس فمات فلا شئى عليه. وقال الحكم : يضمن.

ل البحر الرائق، ج: ٢، ص: ٢٢١.

الهداية شرح البداية ،ج : ٣، ص : ٨٥ ، طبع المكتبة الاسلامية ، بيروت.

موضع ترجمه

حضرت فاروق اعظم ﷺ نے حمز و بن عمر والاسلمی ﷺ کولوگوں کی طرف مصدق بنا کر بھیجا تو جہاں یہ صدقہ وصول کرنے گئے تھے وہاں یہ قصہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی جاریہ سے زنا کرلیا تھا۔

سوال پیدا ہوا کہ میخف جس نے اپنی بیوی کی جاریہ سے وظی کی اس پرسز ا آئے گی پانہیں؟ اس کے او پر مقدمہ چانا چا ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں جا کر حضرت فاروق اعظم طاق کو حالات بتاؤں گا اور ان کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا وہ فیصلہ فرما ئیں گے تو حمزہ بن عمر والاسلمی طاق نے اس سے فیل طلب کیا کہ اس بات کی صفانت فراہم کروکہ تم بھا گو گے نہیں ، یہ مطلب ہے کفلا ء کرنے کا اور یہی موضع ترجمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کا فالت بالا بدان بھی درست ہے۔ ت

#### "حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائةجلدة"

یباں تک کہ وہ حضرت عمر طاف کے پاس آئے تو حضرت فاروق اعظم طاف نے ان کوسوکوڑ ہے لگائے۔
اور جن لوگول نے یہ کہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کی جاریہ سے زنا کیا ہے ان کی تقد بق کی ''وعسلہ بالحجھ اللہ با اور جس شخص نے یہ حرکت کی تھی اس کو جہالت کی وجہ سے معذر قرار دیا یعنی اس نے یہ کہا مجھے یہ مسئلہ پانہیں تھا کہ بیوی کی جاریہ سے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ میں تو یہ مجھا تھا کہ یہ جس طرح بیوی کی جاریہ ہے اپنی بھی جاریہ ہے تو جوا دکا م اپنی جاریہ کے ہیں وہی احکام بیوی کی جاریہ کے بھی ہیں۔ اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میر سے او پرحرام ہے تو حضرت عمر طاف نے اس کے عذر کو قبول کیا۔

عذر قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جواصلی حدر جم والی آنی چاہئے تھی وہ حد جاری نہیں فر مائی ، اگر چہدارالاسلام میں حکم شرکی کی جہالت عذر نہیں ہوتی لیکن اس مسئلہ میں حضرت فاروق اعظم انظامہ نے اس عذر کو حد ساقط کرنے کے لئے کافی قرار دیا چنانچہ رجم نہیں کیالیکن بالکل چھوڑ ابھی نہیں بلکہ سوکوڑ ہے لگائے اور بیسو کوڑے تعزیراً تھے۔ای سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعزیر میں سوکوڑے لگائے جاسکتے ہیں۔

"اقبل العد" ثم ہے کم کتنے کوڑے ہاں کی تفصیل ان شاء اللہ کتاب الحدود میں آجائے گی ،لیکن راجج اور تو کی قول ہے ہے گہ ایکن راجج اور تو کی قول ہے ہے کہ امام اور قاضی کو اختیار ہے کہ جتنا جائے تعزیراً کوڑے لگا سکتا ہے۔ اور اس واقعہ سے اس کی دلیل ملتی ہے ہے جوسوکوڑے لگائے بیتعزیرا تھے، کیونکہ جہالت کے عذر کی وجہ سے رجم کی حدسا قط کر دی تھی۔

"وقال جس يس والأشعث لعبد الله بين مسعود في المرتدين: استتبهم وكفلهم" حضرت جرير الله عن كم بارك بين كما كهان عاقب

س واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة الخ. فتح الباري ، ج: ٣ ، ص ٠٠٠٠.

کرا وَاوران ہے کفیل طلب کرو۔

حضرت عبدالله بن مسعود در العاد بالله على که عبدالله بن مسعود در الله بن نواحه ایک شخص ہے جو مسلمه کذاب کا پیروکار ہے اور مسلمه کذاب کے لئے اذان دیتا ہے اوراذان میں ''اشھد ان مسید لمسمة در سول الله " کہتا ہے (العیاذ بالله) تو حضرت عبدالله بن مسعود در الله بن کہتا ہے (العیاذ بالله) تو حضرت عبدالله بن مسعود در الله بن تجان کے جو باقی حوار بین اور موالی ( بینی دوست واحباب ) تجان کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا ہوگیا تھالیکن اس کے جو باقی حوار بین اور موالی ( بینی دوست واحباب ) تجان کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کریں ،عبدالله بن نواحه کی بات تو بالکل ثابت ہوئی لیکن جولوگ اس کے پیروکار بین ان کا کیا کیا جائے ۔ تو ان دونوں ( جریر بن عبدالله دیا اور اضعیف بن قیس کے اس کے بیمشورہ دیا کہ ''است ہو ہو اور کے ۔ یہ دونوں ( جریر بن عبدالله دیا ہوں کا سے کیل اس بات کا طلب کریں کہ آئندہ یہ کر کت نین کرو گے۔ یہ کفالت بالنفس ہوئی ''فتابو ا''انہوں نے تو بہ کی ''و کفلھم عشائر ھم'' اوران کے تبیلوں کوان کا فیل بنایا لین نایا کہ اگرانہوں نے اس قسم کی حرکت کی تو ہم خودان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔

#### "وقال حماد : إذا تكفل بنفس فلاشيء عليه وقال الحكم : يضمن "

حماد بن ابی سلیمان عمیه و دی بین جوحضرت امام ابوحنیفه رحمه الله کے استاذ بین ، یه فرماتے بین که اگر کوئی مخص کسی کے نفس کا کفیل بن گیا که میں اس کو حاضر کروں گا بعد میں وہ شخص جس کی کفالت کی تھی مرگیا تو اب بے چارہ اس کو کہاں سے حاضر کرے''فلا شنبی علیه''اس پر کوئی چیز واجب نہیں ، کیونکہ وہ اپنی طبعی موت مرگیا اور کفالت بقدرا سنطاعت ہوتی ہے۔

## "قال بعض الناس" كى عجيب تعبير

امام بخاری رحمہ اللہ حماد بن الی سلیمان ( جوامام ابوصنیفہؓ کے استاذ ہیں ) کے قول کو بطور جمت پیش کرر ہے ہیں اورخود حماد کو بھی بطور جمت پیش کرتے ہیں ،ابرا ہیم مخعی ( یہ بھی امام ابوصنیفہؓ کے استاذ ہیں ) کو بھی بطور جمت پیش کرتے ہیں مگرامام ابو صنیفہؓ سے بڑی ناراضگی ہے۔ان کا ذکر یا تو کہیں ہوتا ہی نہیں اورا گر کرتے بھی ہیں تو قال بعض الناس کہہ کراس کی تر دید کرتے ہیں ، یہ بجیب وغریب معاملہ ہے۔

#### "وقال الحكم يضمن"

اور حکم کہتے ہیں کہ ضامن ہوگا جب اس نے کفالت بالنفس لی تھی تو اب وہ مرگیا تو وہ ضامن ہوگا یعنی جو دین وغیرہ اس کے اوپر تھاوہ بیادا کریگا۔

حفیہ کے نز دیک حکم یہ ہے کہ کفالت بالنفس سے خود بخو د کفالت بالمال نہیں ہوتی ، بلکہ صرف مکفول کو

س فتع البارى ،ج: ٨،ص : ٢٥٠٠.

حاضر کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے ،اگر حاضر نہ کرے تو خود اسے قید کیا جاسکتا ہے ، باں اگریہ بات واضح ہوجائے کہ وہ اپنے کسی قصور کے بغیر حاضر کرنے سے عاجز ہوگیا ہے تو پھراسے بھی جھوڑ دیا جائے گا ، کما فی فتح القدیر۔البتہ اگر کفالت بالنفس کے ساتھ اس نے یہ بھی صراحت کر دی ہو کہ اگر میں اس کو حاضر نہ کرسکا تو اس کا دین میں اداکروں گا تو اس صورت میں کفیل بالنفس بھی ضامن ہوگا۔

آ گےایک حدیث انہول نے تعلیقاً ذکر کی ہے۔

ا ٢٢٩ ـ قال أبو عبد الله ، وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمان بن هرمز، عن أبي هريرة ره و رسول الله على: "أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلف ألف دينار فقال: ائتني بالشهداء اشهدهم. فقال: كفي بالله شهيدا قال: فأتنى بالكفيل قال ؛ كفي بالله كفيلا. قال: صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي اجّله فلم يجد مركبا ، فأخذ خشبة فنقر ها فأدخل فيها الف ديناروصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجّب موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال : اللَّهم انك تعلم انى كنت تسلفت فلانا الف دينار فسألني كفيلا فقلت: كفي بالله كفيلا فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت: كفي بالله شهيدا فرضي بذلك. وإني جهدت ان اجد مركبا ابعث اليه الذي له فلم اقدر وإنبي استودعكها ، فرمي بها في البحر حتى ولجت فيه. ثم انصرف ، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بسماله فإذا بالخشية التي فيها السمال ، فأخذها لاهله خطبا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة ، ثم قدم الذي كان اسلفه فأتى بالالف دينار. فقال : والله مازلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال: هل كنت بعثت الى بشيىع ؟ قيال : أخبرك إنى لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال : فإن الله قد أدّى عنك الذي بعثت الخشبة وانصرف بالالف الدينار راشدا. [راجع: ٩٨] ]

یے حدیث امام بخاری متعدد مقامات پرلائے بیں کہیں نبی کریم ﷺ نے بی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فر مایا کہ "سال بعض بنی اسرائیل آن یسلفه الف دینار"

بنی اسرائیل کے ایک شخص نے بنی اسرائیل کے دوسر سے شخص سے سوال کیا کہ اس کو ایک ہزار دینار قرض دیدے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ھیبنی اسرائیل جو ہے بیر جبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا۔ **اشکال**: اس پراشکال ہوتا ہے کہ نجاشی یہ بنی اسرائیل میں کہاں سے آگیا ؟

**جواب**: حافظ ابن حجرعسقلانی رحمة الله علیہ نے جواب دیا کہ شاید اس کو بعض بنی اسرائیل جو کہا گیاوہ ندہبی انتساب کی وجہ سے کہد دیا۔ <sup>کے</sup>

علاً مہ عینی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نجاشی کا بنی اسرائیل ہے کوئی علاقہ نہیں ہے اور وہ روایت جس میں بیآتا ہے کہ بیٹ خص نجاشی تھا بیر وایت ضعیف ہے بھے اس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی وجہ سے اس روایت کور نہیں کیا جا سکتا،خلا صہان کے کہنے کا بیہ ہے کہ قرض دینے والا نجاشی نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا۔

## عهد نبوی میں تجارتی قرض کا ثبوت

"فقال: ائتنى بالشهداء ..... فقضى حاجته "

اس نے (یعنی دائن نے) کہا کہ پچھ گواہ لے کرآؤ جن کو میں بتاؤں کہتم نے مجھ سے قرض لیا ہے اس نے کہا (کفی باللہ شہیداً) کہا لئہ گواہ کی حیثیت سے کافی ہے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ،تو دائن نے مدیون کو کہا کہ کو کی گفیل لاؤ کہتم ضرور میرادین اداکرو گے تو اس نے کہا (کفی باللہ کفیلا) کہ اللہ میاں ہی گفیل ہیں ،میں نہ کوئی گواہ لاسکتا ہوں اور نہ گفیل لاسکتا ہوں۔

دائن نے کہا کہ یہ بات تم ٹھیک کہتے ہو کہاللہ تعالی گواہ اور وکیل کے طور پر کافی ہیں۔ پس اس نے ایک ہزار دینار دے دیئے اور اس کی ایک مدت متعین کرلی۔ تو یہ متعقرض ایک ہزار دینار لے کرسمندر کے اندرنکل گیا اوراینا کاروبار اور تجارت وغیرہ کی۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تجارتی قرضہ پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا، تجارت کے لئے قرض نہیں لیتے تھے بلکہ ذاتی ضروریات کے لئے قرض لیتے تھے، یہاں اس مخص نے ایک ہزار دینار تجارت کے لئے قرض لیا۔ تو یہ کہنا کہ پہلے زمانے میں تجارت کے لئے قرض نہیں لیتے تھے یہ بالکل غلط بات ہے۔ ۵

ه فتح البارى ، ج: ٢٠، ص: ٢٤١.

ل فيجوز أن تكون نسبته الى بني اسرائيل بطريق الأتباع لهم لا أنه من نسلهم الخ. فتح الباري ، ج: ١٠٠٠ : ١٠٠١.

کے عمدة القاری ، ج: ٨،ص: ٢٥٢.

<sup>🛕</sup> وفي الحديث جواز الأجل في القرض ، فتح البارى ، ج: ٩،٢٠٠ : ٩٧٢.

#### "ثم التمس....الى صاحبه"

تجارت وغیرہ کرنے کے بعد پھراس نے کوئی سواری تلاش کی کہ اس پرسوار ہوکر مقرض کے پاس چلا جائے اس پر جواس نے مقرر کی تھی بعنی جب وہ میعاد آگئی تو اس نے جاہا کہ کسی سواری پرسوار ہوکر مقرض کے پاس چلا جاؤں اور اس کی رقم ادا کر دول لیکن اس کوکوئی سواری نہیں ملی۔ اس نے ایک لکڑی کا شہیتر لیا اور اس کو اندر سے کھودااور اس میں ایک ہزار دینار داخل کردئے اور اس میں مقرض کے نام ایک پر چہر کھدیا بعنی میں نے جورقم تم سے ایک ہزار دینار لی تھی میں واپس کررہا ہوں۔

#### "ثم زجج مو ضعها"

زج ڈاٹ کو کہتے ہیں جیسے بوتل کے اوپر سوراخ کے اندر ڈاٹ لگا کر بند کرتے ہیں ،اسی طرح بانس وغیرہ کو کھودا بھراس کے اندر پیسے رکھے اوراس کے اوپر سوراخ کو ڈاٹ لگا کر بند کر دیا۔ پھروہ بانس لے کر سمندر کے پاس آگیا اور آکر کہا کہ اے اللہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے فلال شخص سے ایک ہزار دینار قرض لئے تھے، اس نے مجھ سے گفیل بننے پر راضی ہوگیا۔ تھے، اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے کہا کہ ''کھفی ہاللہ شہیدا فرضی ہگ' تو جو معاملہ ہوا تھا اس میں گفیل اور گواہ نہ تھا، آپ ہی کو گفیل اور گواہ بنا کر سارے معاملات کئے گئے اور وہ آپ کے ساتھ راضی ہوگیا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے جس کے ذریعہ میں وہ رقم بھیج دول جو واجب ہے، لیکن مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ اور میں اب پیسے اے اللہ آپ کو اما نتا دیتا ہوں اور یہ کہہ کروہ بانس جس کے اندر پیسے تھے سمندر میں نہیں ملی۔ اور میں اب پیسے اے اللہ آپ کو اما نتا دیتا ہوں اور یہ کہہ کروہ بانس جس کے اندر پیسے تھے سمندر میں کھینک دیا، یہاں تک کہ وہ شبہ سمندر کے اندر چلی گئی، یہ کہہ کر پھر اطمینان سے واپس آگیا۔

#### "وهو في ذلك..... فأخذها لأهله حطبا"

لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کوشش میں لگار ہا کہ کوئی مجھے کوئی سواری مل جائے جواس کے گھر تک پہنچاد ہے، ادھر تو یہ ہوا اور دوسری طرف وہ شخص جس نے قرض دیا تھا یعنی مقرض جب وقت آگیا تو وہ نکلا دیکھنے کے لئے ،اس کو پینہ تھا کہ وہ شخص پینے لے کرسمندر میں چلا گیا،اس لئے وہ اس انتظار میں تھا کہ اس کے پینے لے کر آئے کوئی سواری یا کوئی کشتی آئے ، تو اچا تک دیکھا کہ ایک خشبہ تیرتی ہوئی آرہی ہے تو سوچا کہ چلوکٹڑی ہے اس کو لے جاکے ایندھن کے طور پر استعال کروں گا، تو وہ گھر لے گیا جب اس نے اس کو کھولا تو اس میں پیسے اور وہ گھر لے گیا جب اس نے اس کو کھولا تو اس میں پیسے اور وہ گھر ایر چہ بھی ملا۔

#### "ثم قد م الذي ..... بالالف الدينار راشدا"

پھر وہ شخص آگیا، جس کواس نے قرض دیا تھا یعنی بعد میں اس کوسواری مل گئی سواری پرسوار ہوکریہاں ا پہنچ گیا۔اورایک ہزار دیناراس نے لاکر دیے تو گویا اس کا مؤقف میتھا کہ اگرچہ میں نے بدرجہ مجبوری اپنا ذِمہ فارغ کردینے کے لئے ایک لکڑی کے بانس میں پیپے رکھدیۓ ہیں لیکن اس سے میرا ذمہاس وقت تک فارغ نہیں ہوگا جب تک کہ یقین نہ ہوجائے کہ دائن اس کو وصول کر چکا۔

لبذا میری ذ مدداری تو یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے میں اس کو پیسے ادا کروں گا، اس واسطے ایک ہزار دیار مزید کے کر آیا اور کبا کہ اللہ کی قتم میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ کوئی سواری ملے اور میں تمھارا مال لے کر آوں ، تو کوئی سواری نے بوچھا کہ کیا اس سے آوں ، تو کوئی سواری نہیں تا تا ہوں کہ مجھے کوئی سواری نہیں پہلے تو نے میر ہے پاس کھی بھیا تھا تو اس نے بات چھپائی اور کہا کہ میں تمہیں بتا تا ہوں کہ مجھے کوئی سواری نہیں ملی ، اس سے پہلے تو میں آپ کے باس پیسے رکھ میں اس بات کو چھپایا کہ میں نے بائس میں پیسے رکھ می ، اس سے پہلے تو میں آپ کے باس پیسے ادا کرد کے جوتم نے لکڑی کے اندر رکھد کے تھے بعد میں وہ ہزار دی نارئیکرواپس چلاگیا۔

# ادا ئیگی حقوق کااہتمام

یہ واقعہ حضور اکرم ﷺ نے معرض مدح میں مدیون کی تعریف فرمائی کہ اس نے اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس کیا کہ اس کے اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس کیا کہ ایک طرف توبیہ و چا کہ اللہ تعالی کوفیل اور گواہ بنایا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی ہے میں طلب کروں اور جو میری استطاعت میں ہے وہ کر گزروں ۔ تو میں بہرسکتا ہوں کہ بانس میں رکھ دوں اور اللہ تعالیٰ سے کہدوں کہ اے اللہ میاں! اس کو پہنچادیں، ایک طرف اس نے بہریا۔

کوئی اورصوفی ہوتا تو وہ بیسو چیا کہ اس (بانس) میں رکھنے سے میرا کام پورا ہوگیا، وہ دائن کو ملے یا نہ ملے لیکن اس نے اپنی کوشش چھوڑی نہیں کہ مجھے دوسری شتی ملے ۔کوشش جاری رکھی پھر جب مل گئی تو رقم لے کر پہنچ گمیا اور اس سے ذکر بھی نہیں کیا کہ میں اس طرح تمہارے پاس پیسے روانہ کر چکا ہوں بلکہ اپنی طرف سے ادائیگی کا اہتما م کیا۔

#### حديث كأحاصل

اس سے جوسبق ماتا ہے وہ یہ کہ انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی وسعت کی حد تک جواپنا فریضہ ہے اس کو انجام دینے کی پوری کوشش کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ یہ میری کوشش ہے اور اس کی کامیا بی آپ کے قبضہ قدرت میں ہے ''اللہ م هذا المجھد و علیک التحکلان'' میری کوشش تو آتی ہے اور باتی آپ کا کام ہے، نہ یہ کرے کہ تنہا کوشش پر بھر وسہ کرے اور دعا سے عافل ہوجائے اور نہ یہ کرے کہ تنہا دعا پر بی اپنے حقوق کے معاملے میں اکتفا کرے اور کوشش سے عافل ہوجائے ، دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں کہ کوشش بھی کرے اور دعا بھی ہو۔

### (٢) باب قول الله عزوجل:

# ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ آيُمَانُكُمُ فَآتُو هُمُ نَصِيبَهُم ﴾ [النساء: ٣٣]

میتر جمۃ الباب اوراس میں جوروایت نقل کی ہے اس کو سمجھنے کے لئے یہ بات سمجھ لیمنا ضروری ہے کہ جب ابتداء میں حضرات صحابہ کرام میں مکہ مکر مہ ہے ججرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو حضورا کرم میں نے مختلف انصاری صحابہ کرام میں ہے ان کی مواخات قائم فرما دی تھی ۔اب ہوتا یہ تھا کہ ایک مہاجر کی مواخات کسی ایک انصاری ہے کر دی اب اس مہاجر کے سارے رشتہ دار تو مکہ میں ہیں یا مشرک ہیں یا مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود مکہ میں ہیں۔

اب اس دوران اگر کسی مہاجر کا انقال ہوجاتا تو تھم بیتھا کہ اس کی میراث اس انصاری کو ملے جس کے ساتھ آپ کی نے مواخات قائم کردی تھی، کیونکہ جواس کے اصل ورثاء تھے یعنی نہیں ورثاء وہ یا تو کا فرہیں یا دار الحرب میں ہیں۔ لبندا ان کو تباین دارین کی وجہ سے میراث نہیں ملے گی بلکہ ان کی جگہ اس انصاری صحابی کو ملے جس کے ساتھ مواخات قائم ہوئی ہے۔ بیتھ ما بنداء اسلام میں تھا اور اس کو آبت کریمہ سے ظاہر کیا گیا تھا۔ ان کو اللہ می عقدت ایمانکم فاتو ہم نصیبھم کی کہ جس کے ساتھ تم نے عقد پمین کرلیا، مواخات کی ہے، ان کو ان کا حصہ دو۔ اس آبت کریمہ کا مقتضی بیتھا کہ بسی ورثاء کے بجائے جن کے ساتھ مواخات قائم کی گئی ہے وہ وارث ہو نگے۔

بعد میں یہ ہوا کہ ان کے (مہاجرین کے) جونبی ورفاء مکہ کرمہ میں تھان میں سے بہت سے مسلمان ہوئے اور ہجرت کرکے وہ بھی مدینہ منورہ آگئے، اب جومہا جرمسلمان تھان کے رشتہ داروں میں سے اچھی بڑی تعداد مکہ کرمہ سے نتقل ہوکر مدینہ منورہ آگئی۔ تویہ جو پہلا تھم تھا کنبی ورفاء کے بجائے انصاری وارث ہونگے یہ تعداد مکہ کردیا گیا" ولکل جعلنا موالی مماترک الوالدان والا قربون" والی آیت سے کہ تم میں سے ہمائی کے ہم نے موالی بنائے ہیں یعنی ورفاء۔ یہ ہاصل صورتحال" باب قول اللہ معزوج ل: والذین عقدت ایمانکم فاتو هم نسیبهم" کی۔

۲۲۹۲ ـ حدثنا الصلت بن محمد :حدثنا أبو أسامة ، عن ادريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما : ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ قال : وورثة ﴿وَالَّـٰذِينَ عَقَـٰدَتُ آيُـمَانُـکُمُ ﴾ قال : كان المهاجرون لما قدموا على النبى المماينة ورث المهاجرالانصارى دون ذوى رحمه للأخوة التى آخى النبى النبى المهابرالانصارى دون ذوى رحمه للأخوة التى آخى النبى الله بينهم. فلما

نولت ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي ﴾ نسخت. ثم قال: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ آيُمَانُكُمُ ﴾ إلا النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويوصى له. [أنظر: ٢٧٣٧،٣٥٨ ] ٥

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللّہ عنہما کی جوروایت نقل کی ہے اس میں عبارت نقلہ یم و تا خیرالی ہے جس ہے مطلب سجھنے میں دشواری ہوتی ہے ،اس لئے خلاصہ آپ کو بتادیتا ہوں۔

حضرت عبدالله بن عباس في تفييركى كهموالى على مرادورثاء بين اورورثاء على مرادنبى ورثاء بين ، بيد الكنسير بموكّل ورثاء بين الكنسير بموكّل ورث والذين عقدت ايمانكم "كى يتفير فرمائى كه "قال: كان المهاجرون لما قد مواعلى النبى الله السمدينة ورث المهاجر الانصارى دون ذوى رحمه للاخوة التى آخى النبى النبى الله بينهم "

اس میں "المهاجر مفتوح الراء" اور "الانصاری بضم الیاء" صحیح ہے،اس کو غلط نہیں پڑھنا حیا ہے بعنی "المهاجر مفتوح الراء" اور "الانصاری" بفتح الیا پڑھنا درست نہیں،اس لئے کہ مہاجر انساری کا وارث نہیں ہوتا تھا کیونکہ انسار کے دشتہ دار پہلے ہے مدینہ منورہ میں موجود تھے اس واسطے ان میں یہ بات نہیں ہوتی تھی لیکن جہال مہاجر کا وارث انساری ہوتا تھا رشتہ داروں کے بجائے اس اخوت کی وجہ ہے جونی کریم تھی نے قائم فرمائی تھی۔

"فلما نزلت ﴿ولكل جعلنا موالى ﴾ نسخت. ثم قال: ﴿ والذين عقدت ايمانكم ﴾ الا النصر والرفادة والنصيحة. وقد ذهب الميراث ويو صى له"

جب بیآیت نازل ہوئی تواس آیت نے ''والمذین عقدت ایمانکم'' والے حکم کومنسوخ کردیا۔
اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فر مایا کہو''والمذین عقدت'' کا حکم میراث کے باب میں اب منسوخ ہوگیا لیکن نصر، رفادہ، عطیداور نصیحت کے بارے میں باقی ہے۔ یعنی جن کے ساتھ موا خات ہوئی ہے ان کو عطیہ دواوران کی مدد کرواوران کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرو۔ اس بارے میں اب بھی آیت محکم ہے میراث کا حکم چلا گیا لیکن ان کے لئے وصیت کی جا سکتی ہے۔

الماعيل بن زكريا: حدثنا عاصم، عالم ٢٢٩٣ عنه السماعيل بن زكريا: حدثنا عاصم، قال: قلم الأنس بن مالك: أبلغك أن النبي الله قال: "لا حلف في الاسلام؟" فقال: قد

و و في سنن أبي داؤد ، كتاب الفرائض، رقم : ٢٥٣٣،٢٥٣٢ .

#### 

### حلف في الجامليت

جابلیت میں یہ ہوتا تھا کہ دوآ دمی آپس میں حلف اٹھا لیتے اور باہم معاہدہ کر لیتے تھے کہ میں ہر حالت میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب جب بھی اس حلیف کی کسی میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب جب بھی اس حلیف کی کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو دوسرا جواس کا حلیف ہے وہ ہر حالت میں اس مدد کرتا۔ چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس بات سے قطع نظر کہ میرا حلیف حق پر ہے یا باطل پر، وہ ظالم ہے یا مظلوم دور جابلیت میں ہر حالت میں اس کی جمایت کا عہد کیا جاتا تھا۔ نبی کر یم بھٹانے ''لاحلف فی الاسلام'' فرما کراس طریقہ کا رکوختم کردیا کہ اب اسلام میں اس قسم کا حلف نہیں ہوسکتا۔

#### "فقال: قد حالف رسول الله على بين قريش و الأنصار في دارى"

جس شخص نے حضرت انس بن مالک کے سے بیکہاتھا کہ نی کریم کے فرمایا کہ ''لاحلف فسی الاسلام'' اس نے بیس جھا کہ اب ہرشم کی نصرت کا معاہدہ اسلام نے فتم کردیا تو اس کے جواب میں حضرت انس کے نیم کردیا تو اس کے جواب میں حضرت انس کے نیم کریم کے نیم کریم کے فرمایان میر کے گھر محالفت کرائی تھی ، لبذا ''لاحلف فسی الاسلام'' سے بیس بھنا کہ ہرشم کی محالفت منع ہوگئ ہے بیس بھنا درست نہیں ہے ، جومحالفت منع ہوگئ تھی وہ صرف اس قطع نظر کر کے معاہدہ کیا جائے ۔ نا

### موجودہ سیاسی پارٹیوں کے معاہدات کی حلف جاہلیت سے مشابہت

آج کل مغربی جمہوریت کی جوساسی پارٹیاں (الاحسزاب السیساسیة) ہیں ان کے جوآپس میں سیاس معاہدات ہیں وہ درحقیقت جاہلیت کے حلف سے خاصہ مشابہ ہیں ، پورا تو نہیں کیکن جزوی طور پراسکی مشابہت

ول فان الاخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون به ثم نسخ من ذلك الميراث وبقى مالم يبطله القرآن وهو التعاون على الحق و النصر و الأخذ على يد الظالم كما قال إبن عباس الا النصر و النصيحة و الرفائدة ويوصى له وقد ذهب الميراث قلتُ وعرف بذلك وجه الظالم . فتح البارى ، ج: ٣ ، ص: ٣٤٣.

اس میں موجود ہے۔اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ مثلاً کوئی شخص اسمبلی میں جاکرکوئی ایبا مؤقف اختیار نہیں کرسکتا جو پارٹی کے منظور شدہ مؤقف کے خلاف ہو، پارٹی نے فیصلہ کیا کہ بیکا م اس طرح ہونا جاہئے ،اب اس پارٹی کا کوئی رکن جو اسمبلی ممبر ہے اسمبلی میں کھڑا ہوکراس مؤقف کی مخالفت نہیں کرسکتا، چاہے اس کاضمیر اس مؤقف کی حمایت نہ کرتا ہواوروہ اس کوحق نہ سمجھتا ہو بھر بھی اسکی مخالفت نہیں کرسکتا اس واسطے کہ میری پارٹی لائن مہے۔

party) کہاجا تا ہے۔ وھپ کے معنی ہوتے ہیں کوڑا، تو پارٹی وھپ کے معنی ہوئے کوڑا برسانے والا، مطلب یہ ہے کہ پارٹی وھپ (whip) کہاجا تا ہے۔ وھپ کے معنی ہوتے ہیں کوڑا، تو پارٹی وھپ کے معنی ہوئے کوڑا برسانے والا، مطلب یہ ہے کہ پارٹی وھپ (party whip) کوئی حکم جاری کرتا ہے کہ آپ کوفلاں مؤقف کے حق میں اسمبلی کے اندر (vote) ووٹ دیتا ہے اب اس پارٹی کے سارے ارکان جو اسمبلی کے ممبر زہیں اس کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس کے خلاف کوئی رائے نہیں دے سکتے، چا ہے اس کو باطل پر سمجھتے ہوں، یہ حلف جا بلیت کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کے خلاف کوئی رائے نہیں دے سکتے، چا ہے اس کو باطل سے قطع نظر کر کے دوسرے کی جمایت کرنے کی وہ یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں، الہذا یہ شرعا نا جائز ہے۔

#### (m) باب من تكفل عن ميت دينافليس له أن ير جع

"وبه قال الحسن"

اس میں اتنافرق ہے کہ جب ایک مرتبہ کفالت لے لی تو اب رجوع نہیں کرسکتا۔

امام بخاریؒ اس کو کفالت کے باب میں لارہے ہیں اور حضرت صدیق اکبر ﷺ نے یہ جوفر مایا کہ حضور ﷺ نے جس کسی سے دین کا کوئی وعدہ کیا ہووہ میرے پاس آ جائے میں اس کو پورا کروں گا،اس کو امام

وفي صحيح مسلم ، كتاب ألفضائل ، رقم : ٣٢٤٨.

البارى، ج: ١٠٥٠ وقم: الحديث ١٤١٣.

بخاری گفالت قرار دے رہے ہیں ،حقیقت میں یہ کفالت نہیں بلکہ حضورا کرم ﷺ کے گئے ہوئے وعدہ کا احترام کرتے ہوئے ایک وعدہ متنقلاً ہے کہ جس کسی سے حضورا کرم ﷺ نے وعدہ کیا ہوگا میں اس کو پورا کروں گا۔ امام بخاری اگرکسی کو کفالت قرار دے رہے ہیں تو کفالت اصطلاحی تونہیں ہے لیکن یول کہہ کتے ہیں کہ اس مناسبت سے کہاس سے ملتی جلتی چیز ہے اس واسطے اس کوذگر کردیا۔ <sup>ال</sup>

### (٣) باب جوار أبي بكر في عهد رسول الله ﷺ وعقده

٢٢٩٠ - حدثنا يحى بن بكير: حدثنا الليث عن عقيل: قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح: حدثني عبد الله ، عن يونس ، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشه رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين ، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله الله الله الله على النهار بكرة وعشية . فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه إبن الدغنة وهو سيد القارة فقال: أين تريديا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، قال إبن الدغنة : إن مثلك لا يخرج و لا يخرج ، فانك تكسب المعدوم وتصل البرحم، وتحمل الكل، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب المعق. وأنا لك جار فأرجع فابعد ربك ببلادك . فأرتحل ابن الدغنة فخرج مع أبي بكر تطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسبون المعدوم ، ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف ، ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار إبن الدغنة وآمنوا أبابكر وقالوا لإبن الدغنة : مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ، فليصل، وليقرأ ماشاء ، و لا يؤذينا بذَّلك ، و لا يستعلن به فإنا قد خشين عن يفتن أبناء نا و نساء نا. قال ذلك إبن الدغنة لأبي بكر ، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ، ولا يستعلن بالصلاة ، ولا القراءة في غير داره . ثم بدا لأبي بكر فابتنسي مسجداً بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن ، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤ هم يعجبون وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه 🕐 ان أبا بكر ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة وكانا يحب الو فا بالوعد فنفذ أبو بكر ذلك الخر. فتح

نی کریم ﷺ کے زمانے میں حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کو جوام ن دیا گیا اور ان کے ساتھ جومعاہدہ کیا۔ جوار سے مرادیبال امان ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین کو بھی نہیں دیکھا مگریہ کہ وہ اسلام کے ہیرو تھے کیونکہ حضرت عائشہ حضورا قدس کی بعثت کے بعد پیدا ہوئی ہیں ، اس واسطے انہوں نے جمیشہ اپنے والدین کومسلمان ہی یایا۔

جب مسلمانوں کے اوپر آزمائش آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق اللہ بجرت کرنے کی غرض سے نکلے یہاں تک کہ برک الغماد پنچ ، برک الغماد یمن کا ایک علاقہ ہے ، "لقیمه ابن الدغنة" توایک خض ملاجس کا نام ابن الدغنة است دخته "(بکسر الغین و فتح النون) "دغنه" (بکسر الغین و فتح النون) "دغنه" (بضهم الدال و فتح النون) یہ تینوں لغات ہیں ، "قارة" قبیلہ کو کہتے ہیں "و هو سید القارة" اورقبیلہ کا سردارتھا۔

"فقال: أين ترديد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخر جنى قومى فأنا أريد أن أسيح في

سل وفي سنن ابي داؤد ، كتاب الباس ، رقم : ٣٥١١ و مسند احمد ، رقم : ١٩٩٠ ، ٢٣٥٩٢ ، ٢٣٥٩٢.

الأرض وأعبد ربي، قال ابن الدغنة : أن مثلك لا يخرج ولا يخرج ".

"فانك تكسب المعدوم وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق"

### نبی اورصدیق کی مثال

ابن الدغنہ نے بعینہ وہی الفاظ کیے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم بھا کے بارے میں فرمائے تھے ،اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، حضرت مجد والف ٹانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ نبی اورصدیق کا معاملہ اور مرتبہ ایسا ہے کہ اگر کسی نبی کو کسی آئینے کے سامنے کھڑا کر دوتو جوآ پئنے کے سامنے کھڑا ہے وہ نبی ہے اور آئینہ کے اندر جو عکس آرہا ہے وہ صدیق ہیں ، ایسا ہوتا ہے صدیق کی ۔اس کی سامنے کھڑا ہے وہ نبی ہے اور آئینہ کے اندر جو عکس آرہا ہے وہ صدیق ہیں ، ایسا ہوتا ہے صدیق کی ۔اس کی وہی اور اس کے اخلاق نبی کریم بھا کی سیرت کا آئینہ ہوتا ہے ، یہ من جانب اللہ ہے لیمن بعینہ وہی الفاظ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم بھا کے بارے میں فرمائے ابن الد غنہ نے حضرت صدیق اکبر بھا کے بارے میں فرمائے ہیں ۔

#### "أنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك"

ابن الدغنه نے فر مایا کہ میں تنہیں امان دینے والا ہوں یعنی میں تنہیں لے جا کراعلان کر دوں گا کہ میں نے ابو بکر پیلاکا مان دیدیا ،اینے گھر میں جا کرایئے رب کی عبادت کرو۔

"فار تحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر....ولا القر اء ة في غيرداره"

# جوا مان ملی تو کہاں ملی

چنانچہ ابن الدغنہ حضرت صدیق اکبر ہے کووا پس مکہ کرمہ لے آئے اور کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس پھرااوران سے کہا کہ تم ایسے مخص کو نکالتے ہو، تو قریش نے ابن الدغنہ کے امان کو نافذ کردیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے امان کو قبول کرتے ہیں اور صدیق اکبر کے کوامان دے دیا کہ اب ہم ان کو نہیں چھیٹریں گے۔

کیکن ساتھ میں ابن الدغنہ ہے کہا کہ ابو بکر ﷺ ہے کہو کہ وہ اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں ، وہاں جا ہے عبادت کرتے رہیں ، تلاوت کریں جو چاہیں کریں الیکن ہمیں تکایف نید یں۔مطلب پیہ ہے کہ آپ باہر اعلانیہ تلاوت کریں گےتو وہاں پرلوگ جمع ہوجا ئیں گے، بیچ جمع ہوجا ئیں گےاور ہماری بچوں میں فتنہ پیدا ہوگا تو بیر تکلیف ہم کو نیویں اور بیکام اعلانیہ نیکریں ہمیں اندیشہ ہے کہ بیہ ہماری اولا داورعورتوں کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ جب حضرت صدیق اکبر رہ قتم آن پڑھا کرتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ان پر رفت طاری ہوجاتی تھی ،ایک قر آن کا اپناا عجاز اور دوسرا حضرت صدیق اکبر پھٹھائی زبان ،صدیق اکبر پھٹھا کا گداز اور ان کا سو نے جگر جب ہوتا تو جوسنتااس کے دل پراٹر ہوتا تھا اورا ٹر ہونے کی وجہ سے مسلمان ہوجاتے اور بیاس سے بہت پریشان ہوتے تھے،ابن دغنہ نے جا کر کہاائیان تو انہوں نے قبول کرلیالیکن تلاوت وغیرہ حیب کر کیا کرو، حضرت صدیق اکبر ﷺ نے اس کے اوپر عمل کیا اور گھر میں ہی عبادت وغیرہ کرتے رہے۔

" ثسم بمدا لأ بسي بكر فأبتني مستجمدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرء ا القرآن.....لأبي بكر الإستعلان"

بداء کے معنی بیں کہ' ان کی رائے ہوئی'' تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ہی ایک چھوٹی ہی مسجد بنالی اور وہاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ وہاں نماز اور تلاوت شرو ک ئر دی تو حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کی تلاوت سننے کے لئے لوگوں کے عورتوں اور بچے دھا پیل کرنے گے یعنی اتنا مجمع ہوا کہ ایک دوسرے کودھکم پیل کی نوبت آگئی۔ (يەتقەصف) ئےمعنی'' ایک دوس ئود ھیجے دینا'' جسکود ھاپیل کہتے ہیں اورلوگوں کوحشرت صدیق ا کبر ﷺ کی قر اُت بہت اپندآتی تھی۔ حضرت سدیق اکبر ظاہر قیق القلب تھے، نماز میں رویتے تھے، جب قر آن پڑھتے تو اپنے آنسو پر قابونہیں پاکتے تھے ،قریش کو بڑی گھبرا ہٹ ہوئی تو انہوں نے ابن دغنہ کے پاس پیغام بھیجا وہ آئے تو کہا کہتم جاؤان کے پاس اگروہ اس بات کو پہند کریں کہ وہ اپنے گھر میں عبادت کریں اور اگروہ اعلانیہ بی کرنا چاہتے میں اور دوسری صورت سے انکار کرتے میں تو ان سے کہیں کہ تمہاری جوذ مدداری ہے تمہیں واپس کردی لیخی تم نے جوامان لی ہے کہ میں امان دیتا ہوں۔ بیز مدداری وہ تہمیں واپس کردیں کہ اب تمہاری جان و مال کا ذرمہ دار نہیں ہوں۔ اس کئے کہ ممیں پیر بات اچھی نہیں لگتی کہ آپ کی ذرمہ داری کی خلاف ورزی کریں۔

اخفار

اگر کسی نے کسی چیز کی ذمہ داری لے لی ہے تو اس ذمہ داری کی خلاف ورزی کرنا ،اس کی ہے حرمتی کرنا

قریش مکہ نے کہا کہ ہمیں یہ پیندنہیں ہے کہتم نے ایک شخص کوامان دے رکھی ہےاور ہم خودامان کی

خلاف ورزی اوراس کی بےحرمتی کریں ،ایک طرف تو ہم تمہاری بےحرمتی نہیں کرنا چاہتے اور دوسرا حضرت ابو بکر پڑھاکواس اعلانیہ عبادت پر برقر اربھی نہیں رکھنا چاہتے۔

#### "فاتي ابن الدغنة ابا بكر .....وارضي بجوار الله"

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی میں کہ ابن الد غنہ آیا اور کہا کہ مہیں پتہ ہے کہ میں نے تم ہے کسی بات پر عقد نمین کیا تھا؟ یا تو ان با توں کی یا بندی کریں کہ اعلانہ عبادت نہ کریں بلکہ اندر بیٹھ کرعبادت کریں یا میرا ذرمہ مجھے واپس کر دیں۔ اس واسطے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ یہ کہیں کہ میر کی ہے حرمتی کی گئی ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو میں نے عقد وا مان دیا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر عظیمہ نے فر مایا کہ میں تم مصارا ذرمہ مجھے واپس کرتا ہوں ، مجھے تمہارے امان کی اب ضرورت نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کے امان پر راضی ہوں کین اب جو کا میں نے شروع کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہوں گا۔

" ورسول الله ﷺ يو مثذ . . . . . . . . . . . . . . . . وتجهز أبو بكر مهاجراً "

رسول کریم ﷺ اس وقت مکه مکرمه میں تشریف فرماتھ؛ آپ ﷺ نے فرمایا که مجھے تمہاری ہجرت کا گھر دکھایا گیا ہے جہاں تم ہجرت کر کے جاؤ گے میں نے ایک ایسی زمین دیکھی ہے جونخلتان والی ہے ''مسبخة'' 'ور زمین کو کہتے ہیں ''لابتین'' دوکا لے پھروں والی زمینوں کے درمیان ، دوحروں کے درمیان' حرہ'' کا نے کا کے پھرز مین میں گڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔

"وهما حرقان" مدینه منوره میں بہت سارے حرے ہیں لیکن دوحرے ایسے ہیں ایک قبا کی جانب اور دوسرا احد کی جانب بھی اور دوسرا احد کی جانب جن کے درمیان پوراشہرواقع ہے اس کو حرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بڑو اُں بجرت کرنے والے تھے وہ مدینه منوره کی طرف جرت کر گئے اور جولوگ پہلے حبشہ کی طرف جرت کر گئے تھے، بعد میں وہ لوگ لوٹ آئے حضرت ابو بکرصد لیں تھے مارا دہ کرلیا کہ اب تو مدینہ کی طرف ججرت کر جاؤل گا چونکہ اس ( ابن دغنہ ) کی امان میں نے والیس کر دی اور کھارنے مجھے دوبارہ ستانا شروع کر دیا۔

"فقال له رسول الله ﷺ: "على رسلك ، فانى أرجو أن يؤذن لى" قال أبو بكر: هل ترجو ذالك بابى انت ؟ قال: "نعم"

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ذرائھہر جاؤ جلدی نہ کرو،''رسلک'' یعنی ٹھبر جاؤ، جلدی نہ کرو۔ کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مجھے اجازت مل جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر ظاہنے نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا آپ کوبھی امید ہے کہ آپ کواجازت مل جائے گی؟ فرمایا : بال۔

حضرت صدیق اکبر ﷺ نے آپ کی مصاحبت کے لئے اپنے آپ کورو کے رکھا اور چار مہینے تک دو اونٹنیاں جوان کے پاس تھیں ان کو کھلاتے رہے کہ جب وقت آئے گا تو میں حضور اکرم ﷺ کے ساتھ ہجرت کرونگا۔

#### دارالا مان ہے دارالقرآن تک

حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا گھر مکہ مکر مہ کے ایک محلہ مسفلہ میں تھا۔ میں (استاذ ناشخ الاسلام محمد تقی عثانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ) جب س ۱۹۲۳ء برس گیا تھا، اس وقت وہ گھر برقر ارتھا، صدیق اکبر عظیہ کے گھر کی جگہ موجود تھی اور مسفلہ کے نام سے معروف تھی اور پورا گھر بچول کے حفظ کا مدرسہ بنا ہوا تھا، میں جب بھی وہاں سے گزرتا تھا تو وہ قصہ یاد آجاتا تھا کہ بچے جمع ہور ہے ہیں اور کفار قریش اس بات پر ناراض ہیں کہ یہ بلند آواز سے کیوں تلاوت کرتے ہیں اور بمارے بچول کو خراب کررہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بچول کی حفظ قر آن کریم کی تعلیم کا مرکز بناویا تھا لیکن میسارا پچھاس حکومت نے ختم کردیا سب ہی بچھ برابر کردیا۔

#### (۵) باب الدين،

یہ میں کہ بہتے ہیں گزری ہے کہ جس شخص کے اوپردین ہوتا تھا اور وہ اس کی ادائیگی کے لئے کوئی مال نہ چھوڑ کر گیا ہوتا حضورا کرم شکاس پرنماز نہیں پڑتے تھے، فرماتے تھے کہتم لوگ پڑھلو، آخر میں اس میں اضافہ ہے۔ '' فعل ما فقیح اللّٰه علیه الفتوح قال: '' انا اولی بالمؤمنین من انفسهم، فمن توقی

#### من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته"

# يهجى بيت المال كامصرف

جب الله تو الله تو الله تو الله عن الفسهم "جوض مسلمانول ميں سے فوت ہوجائے اوروہ دين چھوڑ کرجائے تو الله اولي بالمؤمنين ،من الفسهم "جوض مسلمانول ميں سے فوت ہوجائے اوروہ دين چھوڑ کرجائے تو مير نے دماس کی ادائی ہے بین بہت المال سے ميں اس کوادا کرول گااورا گرمال چھوڑ کرم گيا تو وہ ورثاء کا ہے۔ بيت المال سے کی جاتی تھی۔ بيت المال سے کی جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ اگر بیت المال ميں وسعت موجود ہوتو اس کے فرائض ميں بيہ بھی ہے کہ جولوگ اس طرح مرگئے ہول بعنی اس حالت ميں مرس کے الله بال بين وسعت موجود ہوتو اس کے فرائض ميں نے بھی ہے کہ جولوگ اس طرح مرگئے ہول بعنی اس حالت ميں مرس کے ان پردين ہومال چھوڑ کرنہ گئے ہول تو بيت المال ان کے ديون ادا کر ہے۔ "و من تو ک ديين المال کے اپنے فرائض بيان مرکے کے لئے فرمایا ، اس کوامام بخاری گناب الکفالہ ميں لار ہے ہيں ، فقہی اختبار سے تو يہ کفالت بالمعنی المصطلح نہيں ہے کین چونکہ صور تا کفالت ہے اس واسطے طرداً للباب ذکر فرمادیا۔

٠٤-کتاب الی کانت

besturdukooks. Nordpress.com

رقم الحديث: ٢٣١٩ - ٢٣١٩

bestudubooks:Wordpress.com

# • ٣-كتاب الوكالة

#### (١) باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها

وقده أشرك النبي علياً في هديه ، ثم أمره بقسمتها.

"کتاب الوکالة" اور پھرآ گے فرمایا "وکالة الشریک الشریک فی القسمة وغیرها" ایخ کسی کاروباریں یا کسی ملکت میں کوئی شخص شریک ہے اس کو کسی کام کے لئے اپناوکیل بنانا۔

ترجمة الباب میں دوسراشریک پہلے شریک ہے بدل ہے۔ وہ شریک جو کتقسیم میں شریک ہویا کسی اور چیز میں۔

اور دوسرا مطلب اس کا می بھی ہوسکتا ہے کہ "وکالت" معنی میں " تو کیل" کے ہیں۔ یعنی "تسو کیل الشریک المشریک" کے ہیں۔ یعنی "تسو کیل المشریک المشریک" کے میں میرا جو حصہ ہے اس کوتشیم کرنے المشریک المشریک کے تاب کوتشیم کردے۔

المشریک المشریک کے آس کوتشیم کردو۔

المشریک و کیل بنا تا ہوں کہ تم اس کوتشیم کردو۔

#### "وقد أشرك النبي الله عليًّا في هديه ، ثم أمره بقسمتها"

اس میں فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی ﷺ کواپنی صدی میں شریک بنایا تھا لیعنی وہ جانور جو حج کے موسم میں آپ ﷺ قربانی کے لئے لئے لئے گئے تھے اس میں حضرت علی ﷺ کوشریک بنایا اور پھران کواس کے گوشت وغیرہ کے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔

# حدیث کی تشریح

اس میں حضرت علی ہے کہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت علی ہے نے فرمایا کے مجھے نبی کریم ﷺ نے تھم دیا کہ میں نے جو بدنے (اونٹ) ذبح کئے تھے ان کو (جوزینیں اور کھالیں میں) وہ لوگوں میں صدقے کے طور پر تقسیم کردوں۔

اس حدیث کواما م بخاری رحمة الله علیه اس تقدیر پریبال پرلائے بیں که نبی کریم بھی جج کے موقع پر اور موجوع مسلم، کتاب العج، رقم: ۲۳۲۰، وسنن آبی داؤد، کتاب المناسک، رقم: ۱۵۰۱، و إبن ماجه، کتاب المناسک، رقم: ۱۵۰۱، ۱۵۹۳، وسنن الدارمی، رقم: ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، وسنن الدارمی، رقم: ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، وسنن الدارمی، رقم: ۱۵۹۲،

ہدی کے تقریباً تریسٹھ ( ۲۳ ) اونٹ لے کر گئے تھے اور سنتیس ( ۳۷ ) کے قریب اونٹ حضرت علی ﷺ یمن سے لے كرآئے تھے،اس وقت حضرت على ﷺ يمن ميں تھے تو آپ ﷺ نے ان كو تھم ديا كه تم وہاں سے اونٹ لے كرآنا اور حضرت علی ﷺ سنتیں (۳۷) کے قریب اونٹ لے کرآئے تھے۔حضورا کرم ﷺ نے وہاں پر قربانی فرمائی اور تریسٹھ ( ۲۳ )اونٹ اینے دست مبارک سے قربان کئے اور باقی اونٹ حضرت علی ﷺ نے قربان کئے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس کو بیقر اردے رہے ہیں کہ بیسو کے سواونٹ نبی اکرم ﷺ اور حضرت علی ﷺ کے درمیان مشترک تھےاور بیتر جمۃ الباب اسی صورت میں درست ہوگا کہ جب حضرت علی ﷺ شریک ہوں اور پھر آپ ﷺ نے ان کو حکم دیا ہو کہان کی جوزینیں اور کھالیں ہیں ان کونقسیم کرواور کتاب الشرکۃ میں اس حدیث کے الفاظ ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور اگریہاں شرکت نہیں تھی بلکہ اونٹ الگ الگ ممتاز تھے،حضورا کرم ﷺ کے اونٹ الگ تھےاور حضرت علی ﷺ کے الگ یعنی بیشر کت بالمعنی "المصطلع" نہیں تھی تو ہیتر جمہ تھے نہیں ہے گا ، کیکن امام بخاری اس تقدریر بیان فرمار ہے ہیں کہ بداونٹ مشترک تھے، گویا ایک شریک نے دوسرے شریک کو حکم د یا تھا کہاس کی تقسیم اس طرح کردو۔

• ٢٣٠ - حدثنا عسمرو بن خالد: حدثنا الليث ، عن يزيد ، عن أبي الخير، عن عقبة إبن عامر ١١٤ أن النبي الله أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقى عتود فذكره للنبي 🕸 فقال : ((ضح به انت)). [أنظر : ٢٥٠٠ ، ٥٥٥٥ ، ٥٥٥٥]. <sup>ك</sup>

### حدیث کی تشریخ

ید حضرت عقبہ بن عامر ﷺ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو پچھ بکریاں دیں بیدمیرے صحابہ میں تقسیم کردو ۔ '' **فبہ قبی عتو د'' (عتو دبکری کے بیج کو کہتے ہیں )**اورتو ساری بکریال نقسیم کردیں صرف ایک جھوٹا سا بکری کا بچہ ہاقی رہ گیا تھا۔تو آ ہے ﷺ نے فرمایا کہتم اس کوقر ہان کر دو۔

اب بیہاں بظاہرنہ کوئی شرکت نظر آ رہی ہے اور نہ شریک کا شرکت کوشیم کرنے کا تھم واضح طور پرنظر آ رہا ہے،لیکن امام بخاریؓ کی نظریہ ہے کہ جب شروع میں حضرت عقبہ بن عامر ﷺ وآپ وہی نے نظریہ کرنے کے لئے بکریاں دے دیں تھیں تو گویا پہ قرار دیا تھا کہ بیسب بکریاںتم سب کے درمیان مشترک ہیں اور حضرت عقبہ بن عامر مظاہمی اس کے حصہ دارین گئے ،اب انہوں نے نقسیم کیاان میں ایک بکری باتی رہ کئی تو آپ ملط نے فرمایا

ع - وفي صحيح مسلم ،كتاب الاضاحي، وقم :٣٩٣٣ ، ٣٩٣٣ وسنن الترمذي ، كتاب الاضاحي، عن رسول اللَّه ﷺ ، وقم : ١٣٢٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الصحايا، وقم : ٣٠٣٨-٥٠٣٥ ، وابن ماجة ، كتاب الاضاحي، وقم : ٢٩ ، ٣٠ ومسند احمد، وقم : ١٩٢٢ ا ، ٢ ١٤٤٠ ، ١ ١٤٨٠ ا ، ١ ٢٤٨٣ ا وسنن الدا رمي ، كتاب الإضاحي، وقم : ١ ٨٤١ ، ١٨٤٢ .

كهُم اس كي قرباني كرلوب اس طرح "كويا أيك شريك كويه كها "ميا كه باقى تقسيم كزدوا ورا يك تم قرباني كراويه

اس طرح امام بخاری ایک شریک کودوسرے شریک کودسیۃ کی اس مناسبت سے بیاحدیث لائے۔امام بخاری کی اس قشم کی جوانظار ہیں و دبعض اوقات بڑی بعید ہوجاتی ہیں ،ان میں سے ایک بیئری ہے۔

#### (٢) باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أوغى دار الإسلام جاز

حربی اور کا فرکی و کالت جائز ہے

ا گرکونی مسلمان کسی حربی کو دارالحرب میں یا دارالاسلام میں کسی معاصلے میں مثلا نتے وشر ۱۰ ورس پینے ک حفاظت کا وکیل بنائے تو جائز ہے، دارالاسلام میں بھی آگر کسی کا فرکووکیل بنائے تو بید جائز ہے۔

ا ۱۳۰۱ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنى يوسف بن الماجسون ، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف عن أبيه ، عن جده عبد الرحمٰن بن عوف عله قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بان يحفظنى فى صاغيتى بمكة ، واحفظه فى صاغيته بالممدينة فلما ذكرت الرحمٰن قال: لا أعرف الرحمٰن كاتبنى باسمك الذى كان فى الجاهلية فكاتبته: عبد عمرو فلما كان فى يوم بدر خرجت الى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: امية ابن خلف لا نجوت إن نجا أمية ، فخرج معه فريق من الأنصار فى آثارنا ، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم ابوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما اد ركونا قلت له : إبرك ، فبرك فالقيت عليه نفسى لامنعه فتجللوه بالسيوف من تبحتى قتلوه ، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحمٰن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وابراهيم اباه، [أنظر: ١٣٩٧] ٣

اس باب میں عبد العزیز بن عمید الدی حدیث علی فرمانی۔

يوسف بن الماجشون

اس کی مند میں بوسف بن الماجشون کا نام ہے ''ها جشون''(بسکون العیم) بیاصل میں معرب ہے، ماہ گول فاری اغظ ہے ماہ کے میں ''حیا ند'' اور گول کے معنی بین 'حیسیا''۔

س انفرد به البخاري

ان کے والد جب پیدا ہوئے تو بڑے خوبصورت تصے اور ان کا چبر و بہت زیادہ سرخ وسفیدتھا ، ان کے ' والدین نے ان کا نام ماہ گول رکھ دیا یعنی جا ند جیسا ، ماجشون اس کامعرب ہے۔ ان کے کئی جیٹے تھے اور سب محدثین تھے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ماجشون کے بیٹول سے روایتی آئی ہیں۔

عن صالح بن ابراهیم بن عبد الرحمٰن بن عوف ، عن ابیه ، عن جده عبدالرحمٰن بن عوف علی قال : کاتبت امیة بن خلف کتابا بان یحفظنی فی صاغیتی بمکة ، و احفظه فی صاغیته بالمدینة.

# توكيل كافر كاجوازا ورموقع ترجمه

حضرت عبدالرحمن بن عوف عظیہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف سے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا (امیہ بن خلف کے سردارول میں بڑامشہور تھا اور بڑا ندیظ قسم کا مشرک تھا ،جس نے حضرت بال عظیمہ وغیرہ پر بڑاظلم ڈ ھایا) کہ وہ مکہ میں میہ کی جا ئیداد کی حفاظت کرے گا یعنی میر کی جو جائیداد و فیرہ منہ ہیں ہے وہ اس کی حفاظت کرول گا ،تو مہ میں ہے وہ اس کی حفاظت کرول گا ،تو اس طرح بھم نے ایک دوسر کے کو وکیل بنادیا تھا بہی موضع ترجمہ ہے کہ ایک مسلمان نے ایک کا فرکودارالحرب میں اس طرح بھم نے ایک دوسر کے کو وکیل بنادیا تھا بہی موضع ترجمہ ہے کہ ایک مسلمان نے ایک کا فرکودارالحرب میں وکیل بنادیا تھا کہ میرا مال وہ والت اور جائیداد کی تم حفاظت کرنا اور اس کی طرف سے خوداس کی جائیداد کا وکیل بن گیا۔تو اس طرح و کیل بنانا جائز ہے۔

# غيراسلامي نام ركھنے كى شرعى حيثيت

"فلما ذكرت الرحمن قال: لا اعرف الرحمن ،كاتبنى باسمك الذي كان في الجاهيلة. فكاتبته: عبد عمرو"

جب میں نے ذکر کرتے ہوئے اپنا نام عبدالرحمٰن بتایا تو اس نے کہا کہ میں رحمٰن کو جانتا ہی نہیں (مشرکین رحمٰن کالفظ اللّٰہ تعالٰی کے لئے استعال نہیں کرتے تھے )۔

"واذا قیل لهم اسجدواللرحمٰن قالوا وما الرحمٰن أنسجد لما تأمر نا وازادهم نفودا" مجھ ہے اپنے اس نام کے ساتھ معاہدہ کروجو نام تمہارا جابلیت میں تھا،تو جابلیت میں ان کا نام عبد عمر و تھا،اسلام میں عبدالرحمٰن نام رکھ لیا تھا۔

#### اشكال:

اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبد عمر و نام اسلام میں جائز نہیں تھا ،تو اب انہوں نے کیسے گوارا کرلیا کہ اس

(جابلیت کے ) نام ہے معاہدہ کرلیا جائے؟

#### جواب:

ایک جواب تو یبال پرجس طرح لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے دینے کی کوشش کی گئی کہ اس زمانے میں الفاظ قرآن پرحرکات و فقطول کے لکھا جاتی تھیں بغیر حرکات و نقطول کے لکھا جاتا تھا، تو انہول نے اس طرح نام لکھا کہ پڑھنے والا اگر چاہتو تا ہوں کو عبد معمروا ضافت کے ساتھ بھی پڑھ سکنا ہے اور اگر چاہتو عبد 'معمرو' بغیر اضافت کے بھی پڑھ سکنا ہے اور اگر چاہتو اس طرح انہوں اضافت کے بھی پڑھ سکتا ہے یعنی عبد ایک نام ہے جس کے ساتھ عطف بیان عمروا کی ہوا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے قرار دیا ہوں۔ بعض حضرات نے بیتو جمید کی ہے کہ بیش ہے۔ بیشک یہاں پرعبد لکھا ہوا ہے لیکن یہ بات اس طرح نہیں ہے۔

اورا گرمضاف الیہ ایسی چیز ہے جس کی عام طور سے عبادت نہیں کی جاتی لیکن اس میں عبادت کے معنی کا ایہام ہے ، تو اس صورت میں ایبا نام رکھنا حرام تو نہیں لیکن مکروہ ہے ، جیسے عبدالنبی اور عبدالرسول وغیرہ ۔ تو نبی اور رسول کی عبادت تو نہیں کی جاتی لیکن عبدالنبی اور عبدالرسول رکھنے میں اس بات کا ایبام ہے کہ میں نبی یارسول کا ہندہ ہوں چونکہ ایبام ہے اس واسطے ایسانام رکھنا مکروہ ہے لیکن عبادت نہیں کی جاتی اس واسطے حرام نہیں ، مکروہ ہے ۔

اورا گرایبام بھی نہ ہو بلکہ ہرد کیھنے والاسمجھ جائے کہ یباں پرعبد سے مرادعبادت کے معنی نہیں بلکہ غلام کے معنی نہیں بلکہ غلام کے معنی میں کرا ہت بھی نہیں ، جیسے کوئی شخص عبدالتی نام رکھے، جس کے معنی بنی کا غلام بیں تواس میں ایبام اس طرح نہیں کہ یہ بندگی کی بات کر رہاہے،اس واسطے اس میں حرمت بھی نہیں اور کراہت بھی نہیں ۔

# عبد''عمرو'' کی شرعی حیثیت

عبد عمر واس میں عمر وکوئی ایسی چیز تو نہیں ہے لوگ جس کی عبادت کرتے ہوں للہذا حرام نہیں تھا البتہ اس زمانے میں عبادت کا ایبام ہوسکتا تھا اس لئے زیادہ سے زیادہ مکروہ تھا اور حقیقت میں کوئی ایسا عمر ونہیں تھا کہ اس کی طرف نسبت کی جائے کہ میں اس کا اپنے آپ کو بندہ قرار دیے رہا ہوں ، للہذا کراہت بھی وہ تنزیہی قتم کی تھی اس واسطے عبدالرحمٰن بن عوف شنے اس کو گوارا کرلیا کہ چلوا صرار کررہا ہے تو یوں ہی نام رکھ دیتا ہوں۔

"فلما كان في يوم بدر...........سمع وسف صالحا وابراهيم أباه"

### عبارت كالزجمها ورتشريح

جب بدرگاون آیا پوئند میرااست ایک معاہدہ بواتنی (اور پیدشر کین کی طرف سے لڑنے کے لئے آیاتی ) بہذا تیں ان وٹ مرائی پیار کی طرف نگل کیا تا کہاں کی حفاظت کروں ، میں نے اس سے کہا کہا گرتو گئیں جو ارت ساتھے چل ، میں تجھے ایک گئیں جو رہ ساتھے چل ، میں تجھے ایک پہاڑ کی طرف کے بوئ ہواں ، چنانچے وہاں کے گئی جو کے پہاڑ کی طرف کے بوئ ہواں ، چنانچے وہاں گئی جب کہاؤگ سوگئے تے لیمن معالیہ کرام پھواس وقت سوئ جو کے پہاڑ کی طرف کے ایک تھے۔ دھنرت بالل پھوٹ وورت و کیے لیا تو وہ نگل اور انصار کی ایک مجلس سے یاس کھڑے ، دورت و کیے لیا تو وہ نگل اور انصار کی ایک مجلس سے یاس کھڑے ، دورت اور کہا۔

امید بن خف ۔ ۔ یہ منسوب علی سمبیل الاغوا، ہے کہ ویکھوا بیامید بن خلف آر باہے ، چلواس کی طف اس کو گیز واور مار داور دخترے باول علی نے کہا کہ اگر آئ امید بن خلف نج کر آئل گیا تو گیر میں کہلی نجاھ نہ پاؤل لین میں کہلی نجی زندہ ندر بھول ۔ ایک طرح سے عزم کیا کہ آئ ان کوموت ہے تھا ہتا تار ناہے ، ان کے ساتھ انھار کی ایسانولی بھی جھیے گئی کی ایسانولی بھارت ہوں کہ یہ بھی پائے ہیں ہوگئی کی ایسانولی بھارت کے ساتھ قداجب میں بھی کی کیولیس کے میں نہ بوا کہ یہ جھی پائے لیس کے میں نے ان کے اور میں نے ان کے ان کے امید بین خف کے بیٹے کو چھوڑ دیا تا کہ وہ ان واقع فول سے لیمن بھی کو تھوڑ وہا تا کہ وہ ان میں مشغول ہوج کمی اور میں امید بین خف وہ تا کہ ان اور میں امید بین خف وہ تا کہ ان ان کے انہوں نے بھی کو تا تھی شرون کے انہوں کے انہوں کے بیٹے کو تو تو کہ انہوں کے بیٹے کو تو تو کہ انہوں کے بیٹے کو تو تو کہ انہوں کے انہوں کے بیٹے کو تو تو کہ بیٹے کو تو تو کہ بیٹے کو تو کو کہ بیٹے کو تو کو کا دو بالیمن کر بیٹے کو تو تو کو کہ بیٹے کو تو کو کہ بیٹے کو تو کہ بیٹے کو تو کی کر نے کا بیٹے کو کو کر بیٹے کر نے بیٹے کو تو کو کہ بیٹے کو تو کہ بیٹے کو تو کہ کو کہ بیٹے کو تو کر کر بیٹے کو تو کو کر بیٹے کو کر کر کے کے لیموں کے کہ کو کر کو کر کیا گئی کو کر کو بیٹے کو تو کر کر کا جو کر کر کیا تھی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کے کہ کو کر کے کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کر کے کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کے کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر ک

## معاہدے کی پاسداری

ا حساس کیا، لیکن حضرت بلال ﷺ اور دوسرے صحابہ کرام ﷺ نے معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کوئل کرنے سے بازندر ہے۔

# ذمة المسلمين و احدة يسعى بها ادناهم كاحكم

نیغزوہ بدر کی بات ہے، بعد میں '' فحمۃ السمسلسین و احساق یسعی بھا ادناھم'' کا حکم آگیا تھا،اگرایک مسلمان بھی کسی کا فرکوامان وید ہے تو تمام مسلمانوں براس کی پاسداری لازم بوجاتی ہے،اگروہ قاعدہ اس برجاری بوتا تو امیہ بن خلف کوئل کرنا جائز نہ بوتا 'بیکن اس وقت تک یختم نہیں آیا تحالیکن اگرامام کو بیخد شد بوکہ کہ اس طرح سے اگر کیا جائے تو کا فروں کے جاسوں وغیرہ گھس آئیں گے، تو پھر اس صورت میں اس بات کی سخائش ہے کہ وہ اعلان کرد ہے کہ ان خطرات کے بیش نظراس وقت امان معتر نہیں ہوگی۔

#### (m)باب الوكالة في الصرف والميزان

"وقد وكل عمر وابن عمرفي الصرف"

"باب الو کالة فی الصوف" کتم میری طرف سے فلال سے بیچ صرف کرلو بیجا ئز ہے اور ترجمة الباب قائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ سی کے دل میں بیشبہ ہوسکتا تھا کہ بیچ صرف میں متعاقدین کا مجلس میں تقابض ضروری ہے، توا گراصل آدمی جو بیچ کرر ہا ہے وہ مجلس میں موجود نہیں تو شاید بیچ درست نہ ہو۔

امام بخاری رحمة اللّه علیہ نے اس شبہ کا زالہ کردیا کہ نہیں ،اگر سی کو وکیل بنایا ہے اور وکیل اصل مؤکل کی طرف سے قبضہ کرلے تو قبضہ کا فی ہے اور بیچ صرف درست ہوجائے گی کیونکہ وکیل کا قبضہ حکماً مؤکل کا قبضہ ہوتا ہے۔ صرف کے اندروکالت جائز ہے۔

اور میزان میں وکالت جائز ہے۔ میزان سے مراداشیا ، موزوند، وزنی اشیاءان کی خرید وفروخت۔
"وقد و کل عمر وابن عمر فی الصرف" حضرت عمر الله اور حضرت عبدالله بن عمر الله عمر فی المصرف کے اندر
کسی دوسرے کو وکیل بنایا بی تعلیقاً نقل کیا اور اس میں روایت موجود ہے کہ انہوں نے صرف کے اندر وکیل بنایا
،اس سے صرف والا مسئلہ ثابت ہوگیا۔

المجيدان عبد المحيدان عبد الله بن يوسف : أخبر نامالک ، عن عبد المجيدان سهيل بن عبد المرحمٰن بن عوف ، عن سعيدبن المسيب ، عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما : أن رسول الله الله استعمل رجلا على خيبر فجاء هم بتمر جنيب فقال : " أكُلُّ تمر خيبر هكذا ؟ " فقال : انا لنأ خذ الصاع بالصاعين ، والصاعين با لثلا ثة. فقال : "لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع با لدر اهم جنيبا". وقال في الميزان مثل

 $\tilde{c}$ ذلک.[راجع: ۲۲۰۲،۲۲۰۱]  $\tilde{c}$ 

تشريح

بیحدیث موصولاً ذکر کی ہے لیکن اس کا" و کسالة فسی المصرف "سی تعلق واضح نہیں ہوتا، اول تو حضورا کرم اللہ نے استحص سے جوفر مایا کہ "بع المجمع بالدراهم فیم ابتع بالدراهم جنیبا"کہ پیجولی جلی مجوریں ہیں ان کو درا ہم سے بیچ دواور پھران درا ہم سے جنیب خریدلو۔

اولاً تویہ وکالت نہیں ہے:حضورا کرم گاکا اس شخص کو کہنا کہتم جمع کو درا ہم سے بیج دویہ وکالت نہیں بلکہ ایک حکم شرعی کا بیان ہے۔ فتو کی بیان فرمایا کہ اس طرح کرو،امام بخاریؒ نے اس کو وکالت پرمحول کرلیا۔وکالت تو اس وقت ہوتی جب حضورا کرم گافی فرماتے کہتم میری طرف سے بیج دوتب وکالت ہوتی ،لہذا وکیل تو ہوانہیں لیکن حکم شری کا بیان تھا۔

#### ترجمة الباب سيحديث كي مناسبت

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جو و کالت پرمحمول کیا یا تو و کالت کو قیاس کیا اس امر پر کہ جب آپ کھا۔

اس سے بیفر مار ہے میں کہتم دراہم کے ذریعے جمع کو نیج دوتو بیام خود جائز ہے تو بطریق و کیل بھی جائز ہوگا۔

دوسرا بیا کہ یبال' صرف'' کہیں نظر نہیں آر بی ۔اس لئے کہ یبال جو آپ کھانے تھم دیا کہ مجوروں کو دراہم سے بچو پھر درہم سے دوسری مجوری خرید لوء بین خصرف ہاور نہ و کالت ہے لیکن گویا ایک طرح سے مآل کار دیا ہور باہے کہ مجور کے بدلے میں مجور خریدی جارہی ہے یا درہم کے بدلے درہم ہور ہے ہیں ، تو اس مال کار کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو صرف میں داخل کر دیا اور اس کو و کالت فی الصرف کے باب میں ذکر کر دیا لیکن اس میں شک نہیں کہ یہ ساران تصرف غیر واضح ہے۔

# (٣)باب إذا أبصرا لراعى أو الوكيل شاة تمو ت أو شيئا يفسد ذبح أو اصلح ما يخا ف عليه الفسا د.

یہ باب قائم کیا کہ کوئی چروا ہایا کسی کا وکیل دیکھے کہ بکری مررہی ہے تو ذیح کرسکتا ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھے جوخراب ہور بی ہےاور جس چیز میں فساد کا اندیشہ ہوتو اس کو درست کرسکتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ کوئی آ دمی کسی کا وکیل ہے اور بطور وکیل اس کے جانور پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اچا تک اس نے جانور پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اچا تک اس نے کہ اس کوذیج کرے حالا نکدمؤکل نے اس کوذیج کرنے کا حکم نہیں ویا تھالیکن اگروہ ذیج کرڈالے اس وجہ سے (یعنی خوف و فسادی وجہ سے ) تو وہ مؤکل کے لئے ضامن نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ اس کے سواچارہ کا رنہیں۔

۲۳۰۳ ـ حدثنى إسحاق بن ابرا هيم: سمع المعتمر: أنبانا عبيدالله، عن نا فع: انه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه انه كا نت له غنم ترعى بسلع. فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم: لاتأ كلو حتى أسال رسول الله في أو أرسل الى النبى في من يسأله وأنه سأل النبى في عن ذاك أو أرسل فا مره بأكلها. قال عبيدالله: فيعجبنى انها أمة وأنها ذبحت، تابعه عبدة عن عبيد الله. [أنظر: ١٠٥٥، ٢٠٥٥، ٥٥٠٠].

#### تشريح

اس میں کعب بن ما لک کھی کی روایت ہے کہ ان کی کچھ بکریاں تھیں جو مدینہ منورہ کی سلعہ بہاڑ پر چر رہی تھیں ، تو ہماری ایک جاریہ تھیں اس نے ایک بکری کواس گلے میں مرتے ہوئے دیکھا لیمی وہ بکری مرنے کے قریب تھی ، اس جاریہ نے برابر سے ایک دھاری دار پھر تو ڑا اور اس پھر سے بکری کو ذرج کر دیا اور حضرت کعب بھی نہاں گئے ہاں گئے انہوں نے کہا کہ "لا تیا کلواحتی اسال النبی بھی "جب تک حضور بھی سے پوچھ نہوں یا میں کسی آ دمی کو بھیجوں گا جو حضور اکرم بھی سے پوچھ ، اس وقت تک نہ کھا نا کہ اس نے پھر سے ذرج کیا ہے اس حالت میں کہ وہ مرنے کے قریب ہور ہی تھی اب وہ حلال ہوئی کہ بیں ؟

# عورت كا ذبيجه كاحكم

"قال عبيد الله : فيعجبني انها أمة وأنها ذبحت، تا بعه عبدة عن عبيد الله"

عبیداللہ جوراوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہوہ باندی تھی اوراس نے ذرج کیا لینی ایک طرف تو اس کے ذرج کرنے کو درست قرار دیا گیا اس معنی میں کہ باوجودیہ کہ اس کو مالک کی طرف سے ذرج کرنے کاحکم نہیں تھا، پھر بھی ذرج کرنے کی اجازت دی گئی۔

اور دوسرایه پیده چلا که عورت اورعورت بھی باندی وہ ذبح کرے تووہ ذبح درست ہوجاتا ہے۔ تو کہتے

هـ وفي سنين ابين ماجه ، كتاب الذبائح ، رقم : ٣١٤٣ ، ومسند احمد ، رقم :٥٢٠٥ ا ، ١٥٩ ٩٥ ، ومؤطا امام مالك ، كتاب الذبائح ، رقم : ٩٢٨ .

ہیں کہ لیے بھے اس سے اتبال کا اس سے میں سکند مستنبط ہوتا ہے کہ باندی بھی فرخ کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باندی نے جو تسرف کیا اس میں نبی کریم ﷺ نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا،

ا کا خدرت کے معلوم ہوا تدہا مدل کے بوشرف عیا آن میں بن برے بوشرف الیا ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک حالت میس اگر کو فی شخص سی داوسر سے کے ملک میں اس طرح تصرف کرے تو جا نز ہے۔

#### (٥) باب وكالة الشاهد والغائب جائزة،

"و كتب عبدالله بن عمرو اللي قهرما نه وهو غائب عنه ان يزكي عن اهله التعفيروالكبير"

#### شامدو نائن كى وكالت

فر ما یا که شاہداور نائب دونوں کی و کالت جائز ہے لیعنی کسی ایسے آ دمی کو وکیل بنا نابھی جائز ہے جواس وفت بہاں سوجود ناوکا سے کے متنت میں اورا پسے آ دمی کوبھی وکیل بنانا جائز ہے جواس وقت موجود نہیں ، کہیں دورے ماوران کو رحق ویدیا کہ وواس کی طرف ہے باقعہ ف کرے۔

یبال اہ م بغاری نے نواب ک و کالت پرایک علیق سے استدلال کیا ہے کہ مبداللہ بن عمروً نے اپنے قبر مان کو کھوا۔

''قہرمان''اسل میں فاری کلم ہے، یہ مربی میں استعمال کیا اور اس کے معنی نتظم این مالا مورک دوتے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں جو بڑے بڑے ساحب منصب لوگ : وت میں ایک نشی ، وتا تھا جوان کی تمام ضروریات کی تکمیل کرتا تھا۔ آئ کل اس کوسیکرٹری کہتے ہیں، پرائیوٹ سیکرٹری ہوتا ہے وہ مختلف امور کے تمام کا مانجام ویتا ہے۔

عبداللد بن عمر ورضی الله عنهمائے اس قبر مان کو خطائلھا کہ میرے گھر والے بڑے ہول یا جیلوٹے ہتم ان کی طرف سے زکو قرادا کردیا کرو،اب قبر مان جو کہ نا ئب تی تو اس کوادائے زکو قرکا وکیل بنایا۔معلوم ہوا کہ نا ب کووکیل بنانا جائز ہے۔

٢٣٠٥ - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة شه قال : كان لرجل على النبى شه جمل سنٌ من الإبل فجاء ٥ يتقا ضاه فقال : "أعطوه" فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال : "أعطوه" فقال : أوفيتنى أو فى الله بك. قال النبى شه : "ان خياركم احسنكم قضاء" [أنظر: ٢٣٠١، ٢٣٩٠، ٢٣٩٠،

# حدیث کی تشریح

امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے جو غائب سے متعلق نہیں ہے، بلکہ شاہر سے متعلق ہے کہ حضرت ابو ہر رہ ہ کے فرمات ہیں کہ نبی کریم کی کے ذمہ کی شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ تھا، وہ شخص آیا اور اس نے تقاضا کیا کہ جھے وہ اونٹ واپس دیدیں، آپ کی نے فرمایا کہ اس کو دیدو، چنا نچہ تلاش کیا گیا، گر اس عمر کا اونٹ نہیں ملا، اس سے بڑی عمر کا اونٹ ملاتو آپ کی نے فرمایا کہ دیدو۔ تو اس نے دعادی کہ آپ نے میراحق واپس کردیا، اللہ تعالی آپ کو بھی پورا بدلہ دے، تو نبی کریم کی نے فرمایا ''ان حیاد کی احسن کی قضاء ''.

# شافعيه كى دليل

یباں آپ ﷺ نے اونٹ دینے کے لئے اور حق کی ادائیگل کے لئے اپنے صحابہ ؓ میں سے کسی ایک کو وکیل بنایا کہتم دیے دو، تو پیشام کووکیل بنا ناہوا۔

میرتر جمۃ الباب سے مناسبت ہے اور بیر حدیث شافعیہ کی اس بارے میں دلیل بھی ہے کہ حیوان کا استقراض جائز ہے۔ <sup>کے</sup>

اور حنفیہ کے نز دیک استقراض کیلئے ضروری ہے کہ شکی قرض مثلیات میں سے ہو، کیونکہ قرض ہمیشہ مثلیات میں درست ہوتا ہے اور قیمیات، ذوات القیم یا عدد متفاوتہ میں استقراض نہیں ہوتا، کیونکہ بیتاعدہ ہے کہ "الاقراض تقضی بامثالها" تو جس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے اس کا قرض بھی درست نہیں ہوگا۔ <sup>۸</sup>

ق وفي صبحب مسلم، كتاب المساقاة، رقم: ٣٠٠٣، ٣٠٠٥، ٣٠٠٥، وسنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله من الله عن رسول الله من الله عن رسول الله عن رقم: ٢٣١٤، وسنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم: ٢٣١٢، ٢٥٣٩، وسنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم: ٢٣١٢، ٢٥٣٩، ٢٠٢١، ١٠٢٠١.

<sup>﴾</sup> صدهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قر ض جميع الحيوان الخ تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي ، رقم : ٢٣٧ .

 <sup>(</sup>وكره بعضهم ذالك) وهو قول الثورى وأبى حنيفة رحمهما الله ، واحتجوا بحديث النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة الخ (تحفة الاحوذى بشرح جا مع التر مذى ، رقم : ٢٣٧ ا ، وقال صاحب العرف الشذى : قال أبوحنيفة لا يجو ز القرض الا فى المكيل اوالموزون).

#### حنفيه كااستدلال

حنفیہ کا استدلال حضرت جابر بن سمرۃ کھی کی حدیث ہے ہے (جو پہلے گزر چکی ہے) کہ انہوں نے فر مایا کہ ''نھی دسول اللہ کھی عن البیع الحیوان ہالحیوان نسینہ'' نعنی نسیئٹا حیوان کی حیوان ہے تئے نہ کرو۔ لہذا جب آپ کھی نے تئے ہے منع فر مایا تو قرض ہے بطریق اولی ممانعت ہوگی ، کیونکہ تئے کے اندر مثلیات میں سے ہونا ضروری ہے، اس واسطے اس میں بطریق اولی ممانعت ہوگی ہے۔

نیز مصنف عبدالرزاق میں حضرت فا روق اعظم کھی کا ارشا دُقل ہے کہ ربوا کے پچھا بوا ب ایسے ہیں کہ جن کا حکم کسی پربھی پوشید ہنبیں ہوسکتا ، انہی میں سے ایک حکم سن میں سلم کرنا ہے اور سن کا مطلب حیوان ہے یعنی حیوان کے اندرسلم کرخورت فاروق اعظم کھی نے ربوا کا واضح شعبہ قر اردیا، نل اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کا استقر اض جا بڑنہیں ۔

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور اقد س ﷺ نے جس آ دمی سے کوئی حیوان قرض لیا تھا تو اس کے بدلے میں آپ ﷺ پر قرض دینا واجب ہو گیا تھا تو آپ ﷺ نے اس کو اس سے بہتر سِن والا دیا اور فرمایا کہ '' **حیار کیم احسن کیم قضاءُ** ''.

### بعض حضرات کی تو جیبہ

بعض حضرات نے فر مایا کہ بیا بندا کا واقعہ ہے اور بعد میں استقر اض منع ہو گیا تھا۔

بعض نے کہا کہ یہ استقراض بیت المال کے لئے تھا اور بیت المال میں چونکہ تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے،اس لئے اس کے احکام افراد کے احکام ہے مختلف ہوتے ہیں،لہذا بیت المال کیلئے حیوان کا استقراض بھی جائز ہے،لیکن ان میں سے کوئی جواب بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔

تیسرا جواب شاید زیادہ بہتر ہو، وہ یہ کہ یہاں حدیث میں صرف اتناہے کہ نبی کریم ﷺ کے ذمہ اس آ دمی کا ایک جانورتھا لینی آپ ﷺ کے ذمہ تھا کہ اس کوایک جانو را دا کریں اب بیہ جانور کس طرح اور کس عقد کے ذریعہ آنخضرت ﷺ پرواجب ہوا تھا، حدیث میں عقد کی صراحت نہیں ہے۔

وأحرجه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة ، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف وفي الجملة وصالح للحجة ،
 وادعى الطحاوى أنه نباسخ لحديث الباب ...... والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفين .. أنه لا يجوز قرض شئى من الحيوان. (تحفة الاحوذي بشرح جا مع التر مذى ، رقم : ٢٣٧ )

ال مصنف عبدالرزاق ، باب السلف في الحيوان ، رقم ١٢١١.

# ا ما م شافعی رحمه الله کا استدلال تا منہیں

امام شافعیؒ میہ کہتے ہیں کہ وہ عقد قرض کے ذریعہ ہواتھا حالا نکہ اس کی صراحت نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ اس جانور کا وجوب قرض کے علاوہ کسی اور جائز عقد کے ذریعہ ہوا ہو، مثلاً آپ ﷺ نے کوئی چیزخریدی ہواور اس کی قیمت ایک اونٹ مقرر کیا ہوتو اس طرح وجوب ہوگیا، چونکہ حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ یہ وجوب قرض کے ذریعہ تھا، اس واسطے امام شافعیؒ کا استدلال اس حدیث سے تامنہیں۔

### حضرت علامها نورشاه تشميري كاارشاد

ا کیے چوتھی بات علا مدانور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فر مائی ہے وہ عجیب وغریب ، بڑی قیمتی اور بڑی اصولی بات ہےادراس اصولی بات کے مدنظر ندر ہنے سے بڑا گھپلاوا قع ہوتا ہے۔

شریعت میں جن عقو د ہے منع کیا گیا ہے وہ دوقتم کے ہیں اللہ

عقد کی مہلی قسم وہ ہے جونی نفسہ حرام ہے، جس کے معنی سے ہیں کہ اس کا عقد کرنا بھی حرام ، اس عقد کے آ فار بھی حرام اور وہ شرعاً معتبر بھی نہیں ، لہذا وہ عقد کرنا حرام ہے اور اگر کوئی عقد کر ہے گا تو عقد باطل ہوگا جیسے ربوا کا عقد کرنا ، تو یہ عقد کرنا بھی حرام ہے اور اگر کوئی عقد کرے گا تو وہ باطل ہوگا یعنی شرعاً معتبر ہی نہیں ہوگا۔ قاضی کے پاس مسئلہ جائے گا تو اس کو قاضی نافذ ہی نہیں کرے گا۔

عقد کی دوسری شم بیہ ہے کہ فی نفسہ عقد کرنا حرام تو نہیں لیکن چونکہ ''مفضی الی المنازعة'' ہوسکتا ہے، اس واسطے اس عقد کوشریعت نے معترنہیں مانا، یعنی اگر قاضی کے پاس وہ عقد جائے گاتو قاضی اس کے آثار و نتائج کو مرتب نہیں کرے گا، نہ ہی اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور اس کونا فذنہیں کرے گالیکن اگر فی نفسہ اصلاً طرفین سے عقد ہور ہا ہے تو عقد کرنے میں حرمت نہیں۔

واستقراض البعير من النحو الثانى ، لأنه ليس بمعصية في نفسه ، وإنما ينهى عنه ، لأن ذوات القيم لاتعين إلا بالتعيين ، والتعيين فيها لا يحصل إلا بالاشارة ، فلا تصلح للوجوب في الذمة . فإذا لم تتعين أفضى إلى المنازعة عند القضاء لا محالة ، فإذا كان النهى فيه لعلة المنازعة جاز عند انتفاء العلة والحاصل أن كثيرا من التصرفات الخ . (فيض البارى على صحيح البحارى ، كتاب الوكالة ، المجلد الغالث ، ص: ٩٨٩ . ٩٠ ).

ال واقول من عسدى نفسى: إن الحيوانات، وإن لم تثبت في اللمة في القضاء ، لكنه يصح الاستقراض به فيما بينهم، عند عدم السنازعة والمناقشة ، وهذا الذي قلت ، ان الناس يعاملون في اشياء تكون جائزة فيما بينهم ، على طريق المرؤة والاغسماض ، فيإذا رفعت إلى القضاء يحكم عليها بعدم الجواز ، فالاستقراض المذكور عند عدم المنازعة جائز عندى ، وذلك لأن العقود على نحوين : نحو يكون معصية في نفسه ، وذا لا يجوز مطلقاً ، ونخو آخر لا يكون معصية ، وانما يحكم عليه بعدم الجواز الإفضائه إلى المنازعة ، فإذا لم تقع فيه منازعة جاز

دوسری قتم کے عقد میں اگر کوئی دوآ دمی عقد کرلیں اور عقد کرنے کے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو بلکہ باہمی اتفاق سے اس عقد کو نا فذکر دیں اور انتہا تک پہنچا دیں اور قاضی کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے تو عقد صحح ہوجاتا ہے اور اس میں کسی پربھی عقد فاسد کا گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ پہلی قتم کے عقودوہ ہیں کہ جن میں ''نہی گذاتہ'' ہے کہ ان کا کرنا بھی حرام اور قاضی کے لئے ان کونا فذکر نا بھی درست نہیں ہے۔

اور جہاں پر "نہھی لذاته" نہیں ہے، بلکہ "لغیرہ" ہوتان میں اگرکوئی عقد کرلے اوروہ غیر جس کی بنا پر نہی آئی تھی وہ مختل نہ ہوتو بالآخر وہ عقد شرعاً معتبراور شیخ ہوجا تا ہے آگر چہ قاضی نا فذ قرار نہ دے کیکن آپی میں منعقد ہوجائے گا، شلا جہاں عقد کواس بناء پر منع کیا گیا کہ اس میں جہالت مفضی الی المنازعہ ہے بینی فی نفسہ اس عقد میں نئی نہیں تھی کیکن چونکہ یہ مفطی الی المنازعہ ہو مکتا تھا اس واسطے منع کیا گیا ، کیونکہ اگر ایبا عقد کر لیا گیا تو اس عقد میں نئی نہیں تھی کیا گیا ، کیونکہ اگر ایبا عقد کر لیا گیا تو قاضی کے باس جائے گا اور قاضی اس کو فنخ کر دے گا ، کیکن آگر دوآ دمیوں نے مل کر ایبا عقد کر لیا گیا تو المنازعہ پر مشتل تھا بھر بالآخر وہ جہالت کی وجہ ہے شروع المنازعہ پر مشتل تھا بھر بالآخر وہ جہالت زائل ہوگئی اور بات طے کر لی گئی تو وہ عقد جو جہالت کی وجہ ہو اس خیا ہوں کہ دمنلا اس کی بہت سادہ ہی ایک مثل دیتا ہوں کہ ذرض کریں کوئی کیسی چلا ہے والا آپ کا دوست یا جانے والا ہے آپ نے اس سے کہا کہ وال کہا ہوا ہے گا دور گئی موضی ہو دے دیجے گا ، آپ بیٹھ گئے ۔ میٹلا اس کی بہت سادہ ہی ایک تھی خیا ہو کہا کہ کہ بیٹ اس نے کہا جوآپ کی مرضی ہودے دیجے گا ، آپ بیٹھ گئے ۔ یہ عقد جہالت تھے گئی تو کہا کہ کہ مفد عقد ہے اور بعد میں جب اس نے آپ کو لے جا کراتار دیا اور آپ نے اس کورو پے دید کے اور اس کے قبول کر لئے اور وہ بھی راضی ہوگیا ، آگر چہالت لئے ہوگی اور دونوں بہت مارض ہوگی وہ ہے تو تاضی کہتا ہے کہ بیعقد فاسد ہے ۔ لہذا اجر ہم مل واجب ہے اور اس عقد کوفا سد قرار دیتا ہے ، لیکن اس میں چونکہ جوفساد آر ہا تھا وہ بعد نہیں تھا بلکہ اجر مضی کی وجہ سے تھا، البذا جب عارض ہٹ گیا تو عقد مجے ہوگیا۔

لہذا حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سے عقو دایسے ہیں جن میں بتے بعینہ نہیں ہے بلکہ بالعارض ہے اگروہ عارض با ہمی رضا مندی سے زائل ہو جائے تو پھران میں بیچ درست ہو جاتی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ استقراض الحیوان کا مسلم بھی ایسا ہی ہے۔ اگر چہ حنفیہ اس کو نا جائز کہتے ہیں کہ اس عقد میں فتح بعینہ ہے بلکہ اس کو بالعارض منع کیا گیا ہے اور عارض منع ہیں گیا ہے اور عارض منع کیا گیا ہے اور عارض منع کیا گیا ہے اور عارض منع کیا گیا ہے اور غارض منع کیا گیا ہے اور غارض منعت منافقت میں سے نہیں ہے بعد میں جھگڑا ہوسکتا ہے کہتم نے اونی قتم کا جانور دیا اور میرا جانوراعلیٰ قتم کا تھا۔ تو مفضی الی المناز عہونے کی وجہ سے ممانعت ہے لیکن بیر ممانعت قضامیں جانور دیا اور میرا جانوراعلیٰ قتم کا تھا۔ تو مفضی الی المناز عہونے کی وجہ سے ممانعت ہے لیکن بیر ممانعت وضامیں

ہے یعنی اس کا اثر قضامیں ظاہر ہوتا ہے اگر باہمی معاملات میں استقر اض کرلیا جائے اور بعد میں جا کر دونوں فریق کسی ایک پرراضی ہوجا کیں یعنی بعد میں جب ادائیگی کا وقت آیا تو ایک شخص نے اس کوا داکر دیا اور دوسر ہے شخص نے اس کوہنی خوشی لےلیا۔تو کہتے ہیں کہ بیعقد صحیح ہوگیا اور کسی پرکوئی گناہ لازم نہیں آیا۔

اس واسطے کہتے ہیں کہ عام طور پرمسلمانوں کے معاملات میں بعض اوقات غیر مثلیات کا استقراض ہوتا ہے اس میں اگر باہمی رضا مندی ہوتو درست ہوجا تا ہے اور اگر معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا تو وہ باطل کردے گا۔ اس لئے جب تک معاملہ قاضی کے پاس نہیں گیا تو اس وقت تک باہمی رضا مندی سے اس تنازع کور فع کیا جا سکتا ہے اور اس کو درست قرار دیا جا سکتا ہے۔

یہ تفقہ والی بات ہے جو تنہا کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ جس کواللہ تبارک وتعالیٰ ملکہ عطا فرماتے ہیں تو اس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے اور وہ فرق کرتا ہے، بظاہرتو کتاب میں لکھا ہوگا کہ ربوا بھی حرام ہے اوراستقر اض الحیو ان بھی حرام ہے اور وہ عقد بھی معتبر نہیں اور یہ عقد بھی معتبر نہیں لیکن دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

لہٰذا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ اگر دوآ دمی بھائی بھائی ہیں اور ان کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں اور وہ استقراض کر لیتے ہیں اور بالکل پکا یقین ہے کہ جھگڑا پیدائہیں ہوگا تو اس استقراض میں عقد فاسد منعقد کرنے کا گناہ بھی نہ ہوگا۔

#### خلاصة كلام

خلاصہ یہ نکلا کہ استقر اض حیوان یا اس کے قبیل کے دوسر ہے احکام میں عقود کے فاسد ہونے کا جو تھم لگا یا گیا ہے وہ قضاء ہے اوراگر با ہمی انبساط فی المعاملہ کے طور پروہ کام کرلیا جائے توشر عانا جائز اور منے نہیں ہے۔

احادیث میں استقر اض حیوان کے جو واقعات آئے ہیں، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو با ہمی رضا مندی پرمحول کیا جاسکتا ہے کہ آپس میں ایسا معاملہ تھا کہ جس میں جھٹڑ افساد کا امکان نہیں تھا، لہذا کہا کہ کرلو، کوئی بات نہیں، لیکن قضاء کا اصول وہی ہے کہ استقر اض مثلیات میں ہواور یہ جو بات حضرت شاہ صاحب نے فرمائی ہے، اس میں معاملات میں سہولت کا ایک عظیم دروازہ کھلتا ہے، ورنہ جو نیکسی والے کی مثال دی ہے اور خرمائی ہے، اس میں معاملات میں سہولت کا ایک عظیم دروازہ کھلتا ہے، ورنہ جو نیکسی والے کی مثال دی ہے اور خرمائی ہیں آئی ہیں اگر اس کے او پروہ احکام جاری کے بیٹ نیس جو حرمت کے ہیں تو سار ہے واردن رات الی کتنی صورتیں پیش آئی ہیں اگر اس کے او پروہ احکام جاری کے جائیں جو حرمت کے ہیں تو سار ہے واردن رات الی توسب معاملات کے اندر سہولت پیدا ہو جائی ہے۔

عظلہ بیہ ہے کہ ''مسلم فی السن''اور''استقراض الحیوان''میں یے فرق ہے کہ سلم فی السن''اور''استھرا فی السن 'اور''استھرا فی المیں کی سلم فی السن 'اور''استھرا فی المیں کو ان است کے اندر فرق ہے کہ سلم فی المیں نا میں اس میں اس نا میں کی سلم فی المیں نا میں کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کی دور میں کی کی دور میں کی کی دور میں کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور

معنی یہ ہیں کہ ایک فض نے سن یعنی حیوان کوحیوان میں سلم کیا، "بیع المحیوان بالمحیوان نسیعاً" اس کی او پر انہوں نے وہ لفظ اطلاق کیا اور اس کے بارے میں صریح نبی موجود ہے اس واسطے حفیہ کہتے ہیں ربوا کے اندر ہی داخس ہوگا، کیونکہ اس میں صریح نص موجود ہے۔ ہم نے استقر اض کو سلم فی المسن پر قیاس کیا تھا کہ جس طرح سلم فی السن نا جائز ہے تو استقر اض بھی نا جائز ہوگا کیونکہ اس کے اندر بھی مباولہ ہوتا ہے اور بیمثلیات میں سے ہے۔ ایسانہیں ہے کہ استقر اض فی الحیوان کے لئے صریح نص ہو بلکہ بطریق قیاس "عملی بیع المحیوان بالمحیوان" نسینا اس کومنع کیا گیا۔

اوراستقراض کامعنی یہ ہے کہ میں نے آپ ہے ایک گائے ادھار لی اوراییا ہی جانورآپ کو واپس کردوں گا،اورسلم نی اسن یہ ہوتا ہے کہ میں آج آپ کوایک جانور بیچ کے طور پردے رہا ہوں اور چھ مبینے کے بعد فلاں قسم کا جانورآپ سے وصول کرلوں گا،تو یہ بیٹا اور قرض ہوتا ہے اور قرض میں تا جیل نہیں ہوتی جبکہ بیٹے میں تا جیل ہوتی ہے۔ البندا" سلم فی السن" یا" ہیسے المحیوان ہالمحیوان" نسئیۃ تو منصوص طور پرحرام ہے، لیکن "استقراض المحیوان" کی نبی چونکہ منصوص نہیں اس لئے اس میں وہ بات جاری ہوسکتی ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمائی۔

#### (٢) باب الوكالة في قضاء الديون

١٣٠٩ ـ حدثناسليمان بن حرب : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت أباسلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة في : أن رجلا أتى النبى الله يقاضاه فاغلظ فهم به اصحابه ، فقال رسول الله قل : "دعوه فان لصحاب الحق مقالاً " ثم قال : " اعطوه سنا مثل سنه "، قالو ا : يا رسول الله قل إلا أ مثل من سنه . فقال : "اعطوه ، فإن من خير كم احسنكم قضاء" " . [راجع : ٢٣٠٥]

# حدیث کی تشر تک

حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم کے پاس اپنا دین طلب کرنے کے لئے آیا اور اس نے اپنی گفتگو میں ختی اختیار کی ( یعنی حضور اکرم کے سے خت کلامی کا روبیہ اختیار کیا ) نبی کریم کے صحابہ نے کچھارا دہ کیا کہ اس کو اس سخت کلامی کی سزا دیں یا اس کو برا بھلا کہیں ۔ تو نبی کریم کے فرمایا اس کو جھوڑ دواس واسطے کہ جوصاحب حق ہاس کو بچھ بات کہنے کاحق حاصل ہے۔ ( دائن اور اس کاحق دوسرے کے فرمہ ہوا گروہ اس کو بچھ تھوڑ ابہت کہد دیے تواس کاحق رکھتا ہے )۔

### یہ جھی سنت نبوی ﷺ ہے

اب یہ نبی کریم کی عظمت ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ حق کو پہچاننے والے اور عطاء فرمانے والے بہترحق والے بہترحق والے بہتر حق سے بہترحق عطاء فرمایا ،اگر آج کل کا کوئی پیر ہوتو وہ بھی بھی گوارہ نہ کرے اور اگروہ گوارہ کربھی لے تو اس کے مریدین ہی اس کی تکہ بوئی کردیں۔

یہ نبی کریم کی کی سنتیں ہیں جوہم لوگ چھوڑ ہے ہوئے ہیں، چند ظاہری سنتوں کے اوپر توعمل کی توفیق الحمد لللہ ہو جاتی ہے لیکن نبی کریم کی کے جواخلاق وسیرت ہیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں نری ، حلم، برد باری ، لوگوں کے ساتھ عفو و درگز روغیرہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور یہ نبی کریم کی وہ سنتیں ہیں جو در حقیقت انسان کے لئے نجات اور فلاح کاراستہ ہیں ، اللہ تعالی ممل کی توفیق عطافر مائیں۔ آمین ۔

#### (٤) با ب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز

لقول النبي الوفد هوازن حين سألوه المغانم ، فقال النبي ﷺ : "نصيبي لكم" .

عن إبن شهاب قال: وزعم عرودة أن مروان بن الحكم والمسوربن مخرمة أخبراه أن رسول الله في قام حين جاء ه وفد هوازن مسلمين. فسألوه أن يرد إليهم أموالهم رسول الله في قام حين جاء ه وفد هوازن مسلمين. فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله في : "احب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى و إما المال. فقد كنت استا نيت بهم"، وقد كان رسول الله في غير راد انتظر هم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله في غير راد إليهم إلى إحدى الطائفين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله في في المسلمين فا ثني على الله بما هو أهله ثم قال: ((أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤنا تأتين، وإنى قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل) فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله في الهنا رسول الله في : "إنا لا ندرى من أذن منكم في ذلك ممن لم ياذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم"، فرجع الناس فكلمهم عرفا وهم ثم رجعوا إلى رسول الله في فأحبروه انهم قدطيبوا وأذنوا. [الحديث: ٢٣٠٠ ، هرجعوا إلى رسول الله في فاحبروه انهم قدطيبوا وأذنوا. [الحديث: ٢٣٠٠ ،

أنسطر: ۲۵۳۹، ۲۵۸۳، ۲۲۰، ۲۱۳۱، ۲۳۱۸، ۲۷۱۷)، (المحديث: ۲۳۰۸، أنطر: ۲۸،۲۵۸۳،۲۵۳، ۲۲، ۲۳۱۳، ۲۳۹، ۷۷۱۷]. ك

#### حديث كامطلب

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کے وکیل یا شفیع کو ہبہ کرد ہے تو یہ بھی جائز ہے یعنی براہ راست ''موھوب اسلا'' جو کہ ایک پوری قوم کودینے کے بجائے اس کے کسی نمائندے کو ہبہ کردیا تو اس سے بھی ہبہ تام ہوجا تا ہے ۔ توامام بخاریؒ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ کسی قوم کے نمائندے کہ بھی ببہ کیا جا سکتا ہے۔

یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ نبی کریم گانے جو ہوازن کے وفد سے فرمایا تھا۔ ہوازن یعنی حنین کے موقع پر جب حضورا قدس گانے مال غنیمت تقسیم نہیں فرمایا تھا اورا تظار کیا تھا کہ ہوسکتا ہے بدلوگ تا ئب ہوکر آجا ئیں تو ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے ،لیکن بعد میں جب آپ گانے نقسیم کر دیا اور تقسیم کے بعد بدلوگ آئے اور آکر اپنا مال غنیمت واپس لینا چاہا تو آپ گانے فرمایا کہ یا تو قیدی لے لویا مال لے لو۔ پھر آپ گانے اپنا حصد تو دیدیا جو خوشد کی سے دینا چاہیں گے وہ دیدیں گے، بعد میں سارے صحابہ کا جو خوشد کی سے دینا چاہیں۔

تو وہاں پورا قبیلہ تھالیکن آپ ﷺ کی ان کے کچھ رؤسا سے گفتگو ہوئی اور آپ ﷺ نے ان کو دیا اور انہوں نے پوری قوم کے لئے نمائندہ بن کر قبول کر لیا۔

# (٨) باب اذا وكل رجل رجلا أن يعطى شيئا

#### ولم يبين كم يعطى فاعطى على مايتعارفه الناس.

9 - ۲۳ - حدثنا المكى بن ابراهيم : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء بن أبى رباح وغيره ، يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كله ، رجل منهم ، عن جا بر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : كنت مع النبى الله في سفر فكنت على جمل ثفال انما هو في آخر القوم، فمر بي النبي الله فقال : ((من هذا؟)) قلت : جابر بن عبد الله : قال ((مالك؟)) قلت : النبي على جمل ثقال ، قال ((امعك قضيب)) قلت : نعم ، قال : ((أعطنيه)) ، فاعطيته

ال وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، رقم : ١٨ ٢٣١ ، ومسند أحمد ، اول مسند الكوفيين ، رقم :١٨١٥ .

### تشريح

امام بخاری رحمة الله علیه نے ترجمة الباب قائم کیا ہے کہ جب کی شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ تیسرے شخص کومیری طرف سے میہ چیز دیدو" و اسم بیسن" اور پنہیں بتایا کہ کتنا دینا ہے اور بعد میں اس نے عرف کے مطابق جتناعام طور پر دیا جاتا ہے، اتنا دیدیا تو بیدرست ہوگا۔

امام بخاری رحمة الله علیه کهنایه چاہ رہے ہیں کہ وکیل بالهبه کواگرید کہا کہ موھوب لہ کوکوئی چیز دیدوتو اگر چه دینے کی مقدار نہیں بتائی ، بلکہ مقدار مجہول ہے ،کیکن وکیل عرف کے مطابق تھوڑ ابہت جتنا بنرآ ہے دیدے تواس کا دینا درست ہوتا ہے۔

امام بخاریؒ نے اس میں حضرت جابر کھے کے اونٹ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے (جو پہلے کئی مرتبہ گزرگیا ہے) کہ اس کے آخر میں حضور کے نے حضرت بلال کھند سے فرمایا تھا کہ دیدواور پچھاوپر دیدواور خوداوپر کی مقدار نہیں بتائی، لہذا حضرت بلال کھندنے دیدیا اور وہ صحیح ہوگیا۔

شفال: "ففال" كمعنى ست چلنه والا اونث كآت بير "قد حلا منها" يعنى ان كشوبرانقال كركت بير "فد حلا منها" يعنى ان كشوبرانقال كركت بير "فاعطاه أربعة دنانيو وزاده قيواطأ" حضرت بلال عليه في جوزياده دياوه ايك قيراط تها، ورنه قيمت جاردينار تقى يعنى عرف كے مطابق زياده ديديا۔

### (٩) باب الوكالة الامرأة الامام في النكاح

 

#### ترجمة الباب اورحديث كامطلب

امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ اگرعورت امام کو نکاح میں اپناوکیل بنادے کہ میری طرف ہے میرا نکاح کہیں کردیجئے ،تو بیرجائز ہے۔

آپ ﷺ کے پاس جوعورت آئی تھی ،انہوں نے عرض کیا تھا یارسول اللہ! میں نے اپنے نفس کو آپ کو بہد کردیا (مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ حضور اکرم شان سے عقد کرلیس ،آپ شان نے ارادہ نہیں فرمایا ) توایک شخص نے کہا میرا نکاح ان سے کرد ہجئے ،آپ شانے فرمایا تمہارے پاس قرآن کا جوملم ہے اس کی وجہ سے تمہارا نکاح اس سے کردیا۔

اس عورت نے جویہ کہاتھا کہ "و هبت لک نفسی النے" تواس کے معنی یہ ہوئے کہ گویا آپ بھلا کو وکیل بنادیا کہ چاہے آپ بھلا خود مجھ سے نکاح کرلیں یا کسی اور سے کرادیں تو یہ عورت کی طرف سے نکاح میں توکیل ہے۔

# ( • 1 ) با ب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فاجأزه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمّى جاز.

ال وفي صحيح مسلم، كتاب النكاح رقم: ٢٥٥٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب النكاح عن رسول الله ، رقم: ١٠٣٢ ، وسنن ابن ماجه، وسنن النسائي، كتاب النكاح ، رقم: ١٨٠١ ، وسنن ابن ماجه، وسنن النسائي، كتاب النكاح ، رقم: ٢١٧٨ ، ومؤطأ مالك ، كتاب النكاح ، رقم: ٢١٧٨ ، ومؤطأ مالك ، كتاب النكاح رقم: ٩٢٨ ، ومؤطأ مالك ، كتاب النكاح رقم: ٩٢٨ ، وسنن الدارمي ، كتاب النكاح ، رقم: ٢١٠٢ .

البارحة؟))قالَ : قلت : يا رسول الله ﷺ شكا حاجة شديدة وعيال فرحمته فخلّيت سبيله . قال:"أما إنه قد كذبك و سيعود "، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ﷺ:"إنه سيعود " فيرصيدته ، فيجيعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأ رفعنك إلى رسول اللَّه على قال: دعني فإني محتاج وعلى عيال ، لااعود فرحمته فحلّيت سبيله فاصبحت فقال لي رسول اللَّه ﷺ: "يا أبا هريرة"ما فعل أسيرك؟ "فقلت : يا رسول الله ﷺ شبكا حاجة شديدة وعيا لا فرحمته فخلّيت سبيله .قال :"أما إنه قد كذبك وسيعود" فرصدته الثالثة فجعل يبحشو من الطعام فأخذته ، فقلت : لأ رفعنك إلى رسول الله الله وهنذا آخر ثالث مرات أنك تزعم لا تود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها ، قلت : ماهن؟ قال : إذا أويست إلى فراشك فاقرأ آيت الكرسي ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ حتى تختم الأية فإنك لن ينزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخلّيت سبيله . فاصبحت فقال لي رسول اللَّه ﷺ: "مافعل أسيرك البارحة ؟ "قلت : يا رسول اللَّه ﷺ ، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها وخلّيت سبيله ، قال ماهي؟ قلت قال لي : إذا أويست إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من اوّلها حتى تختم الآية ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾ وقال لى : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيئ على النحير. فقال النبي ؟ "أما إنه قدصدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب ملذ ثلاث ليال يها أبا هريرة؟ "قال: لا ، قال: ذاك شيطان" [أنظر: ٣٢٧٥ ، [0 + 1 +

# حدیث کی تشریح

حضرت ابو ہریرہ فی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کیا نے رمضان کی زکوۃ کی حفاظت کا وکیل بنایا ۔ لوگ صدقۃ الفطر لاکر جمع کررہے ہے تو آنخضرت کے ان کووکیل بنایا کہتم اس کی حفاظت کرواور جولوگ صدقۃ الفطر لے کرآ رہے ہیں ان سے لیو۔ پس ایک آنے والا آیا تو وہاں پر جوغلہ پڑا ہوا تھا اس میں سے مٹی بھر بھر کر لے جانے لگا ، میں نے پکڑلیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں رسول اللہ کی کے پاس لے کر جاؤں گا ۔ تم اس طرح چوری کررہے ہو، اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دواور میں مختاج ہوں اور میر سے بہت عیال ہیں ، میں نے شدید حاجت کی وجہ سے بیحرکت کی ہے ، میں نے چھوڑ دیا ، جب صبح ہوئی تو نبی کریم کی نے پوچھا کہ تمہار نے قیدی نے رات کوکیا کیا ؟ (آپ کی کو بذریعہ وگیا تھا) میں نے کہا کہ مجھے رحم آگیا اور میں نے چھوڑ دیا ۔

#### آپ اللے نے فرمایا کہ:

یا در کھو! اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور پھر آئے گا، تو فرماتے ہیں کہ میں اس کی گھات میں لگ گیا۔
اس نے پھر آ کے مٹھیاں بھر نی شروع کیں، تو میں نے پکڑ لیا اور کہا کہ ''لا د فسعسنک السبی دسول الله ﷺ'' تو اس نے کہا کہ اس مرتبہ چھوڑ دوآ کندہ نہیں آؤں گا، تو مجھے رحم آگیا اور میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ پھر صحح ہوئی تو پھر آپ ﷺ نے وہی پو چھا'' قبلت یا دسول اللہ ﷺ شکا حاجة شدیدة وعیالا فرحمته فحلیت سبیله'' تو آپ ﷺ نے بھروہی بات فرمائی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔

تیسری رات میں نے پھر گھات لگائی اور اسے پکڑلیا اور کہا کہتم تیسری مرتبہ پکڑے گئے ہو، اب میں نہیں چھوڑ وں گا۔ تم کہتے ہو کہ پھرنہیں کروں گا اور پھر کرتے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں ایسے کلمات سکھا تا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے ''قلت ماھن ؟'' تو وہ کہنے لگا کہتم بستر پر جاتے ہوئے یہ آیت الکری پڑھا کروتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھہبان مقرر ہوجائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، یہاں تک کہ جہوجائے۔ میں نے پھرچھوڑ دیا اور پھر جب جب کہ ہوئی۔ تو:

"يا أبا هريرة"ما فعل أسيرك؟ "فقلت: يا رسول الله الشاحكة شديدة وعيا لا فرحمته فخليت سبيله. قال: "أما إنه قد كذبك وسيعود" فرصدته الثالثة فجعل يحثو من البطعام فأخذته، فقلت: لأ رفعنك إلى رسول الله الشاح وهذا آخر ثالث مرات أنك تزعم لا تود. قال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت: ماهن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آيت الكرسى ﴿الله لا إله إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾ حتى تختم الأية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ و لا يقربنك شيطان حتى تصبح،

"و کانوا حوص شیء علی الخیو" درمیان میں راوی کا یہ جملہ معترضہ ہے کہ صحابہ کرام ان نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سب لوگوں میں زیادہ حریص سے کہ کسی نے نیکی کی بات بتادی توانہوں نے اسے بڑا غنیمت سمجھا۔ "فقال النبی گا "یعن آپ گا نے فرمایا یہ جواس نے بتایا ہے چے کہا ہے حالا نکہ وہ جھوٹا ہے ، پھر آپ گا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ خاصتہ ہیں معلوم ہے تین راتوں سے تم کس سے مخاطب ہور ہے ہو؟ "فسال: لا، فسال ذاک الشیطان" یہ خص حقیقت میں شیطان تھا اور اپنی جان بچانے کے لئے ایک صحیح بات بتادی کہ آیت الکری پڑھنے سے اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔

# امام بخاري رحمه الله كااستدلال

اس صدیث سے امام بخاری نے دوباتوں پراستدلال کیا ہے۔ چنانچ ترجمۃ الباب میں فرمایا" إذا و کل رجلا فتو ک الو کیل شیئا فاجازہ المو کل فہو جائز" کہ اگر کسی شخص نے دوسر ہے کووکیل بنایا اوروکیل نے پھے چھوڑ دیا اور مؤکل نے اس چھوڑ نے کو جائز کر دیا تو جائز ہوگا۔ مثلاً کسی کووکیل بنایا تھا کہ یہ پہے رکھیں اور ان سے فلال چیز خرید لینا، اب اس میں سے اس نے پھے صدقہ کر دیا اور بعد میں مؤکل کواطلاع بھی ہوگئی اور مؤکل نے اس پرکوئی اعتراض بھی نہیں کیا تو اس کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہوگیا۔

اس مدعا پرایک تو استدلال اس طرح ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ جب حفاظت کے وکیل تھے تو ان کو بیا ختیار نہیں تھا کہ چور کو چھوڑ دیتے ،لیکن انہوں نے چھوڑ دیا ، پھرا گلے دن حضور ﷺ نے چھوڑ نے پراعتراض نہیں فرمایا تو معلوم ہوا کہ موکل کی اجازت سے چھوڑ ناجا کزیے۔

دوسرااسدلال اس طرح ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا اس طعام کی حفاظت کے وکیل تھے، اب اس چورنے اس میں سے کچھ لے ابیا اور حضرت ابو ہریرہ کا نے اسے جھوڑ بھی دیا۔ جس کے معنی بیہوئے کہ وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ بعد میں حضور اکرم کا کو بتہ چلا اور آپ کا نے بوجھا اور حضرت ابو ہریرہ کا دیا کہ کس طرح میں نے اس کو جھوڑ اہے۔ اور آپ کا نے اس جھوڑ نے پراعتر اض نہیں فر مایا، تو معلوم ہوا کہ جو ابو ہریرہ کا نے جھوڑ اتھا اس کی اجازت ویدی، اس لئے جائز ہوگیا۔

"وان افسوضه السى أجل مستى جاز" يعنى الراس كوقرض و يامعيندت تك توبيهى جائز المحين وكيل سے كہاتھا كەتم پيے لے لو اوراك چيز ميرى طرف سے خريد لو، مثلاً ميرى طرف سے صدقه كردو، درميان ميں كوئى حاجت مندملا اوراس نے قرضه ما نگا اوروكيل نے پيے بطور قرض كے معين مدت تك كے لئے اس كو ديدئے ۔ تو كہتے ہيں كه اگر مؤكل اجازت دي تو جائز ہوگيا يعنى فى نفسه وكيل كوحى نہيں تھا كه كى كو قرض ديدينا،كين اگر مؤكل بعد ميں اجازت ديدے تو جائز ہوجائے گا۔ "ك

امام بخاریؒ نے اس پراس طرح استدلال کیا کہ اس واقعہ میں جب اس چور نے کھانا لے لیا تو حضرت ابو ہر یرہ کھی نے نر مایا کہ میں تم کورسول اکرم گئی کی خدمت میں پیش کروں گا۔جس کے معنی یہ ہوئے کہ کل صبح تک بیا مال تمہارے پاس رہے گا اور کل کوحضور اکرم گئے کے پاس پیش کروں گا اور حضور گئا اس کا فیصلہ فرمائیں گئے کہ کیا ہونا ہے، لہذا جب تک حضور گئا فیصلہ نہیں فرماتے اس وقت تک مال ان کے پاس قرض ہے۔ تو گویا

ال التح الباري ج: ۱، ص: ۲۸۵.

وکیل نے صبح تک کے لئے قرض دیدیا۔

سوال: یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ظافہ کی حدیث میں جس مال کا ذکر ہے ، یہ مال صدقة الفطر کا تفا۔ گویا عام فقراء اور مساکین کاحق تھا جب سارق نے اس میں سے چرایا تو حضرت ابو ہریرہ مظافہ نے اس کو کیوں چھوڑ ا؟ اس طرح تو کہلی دوراتوں میں حفاظت کی ذمہ داری پوری نہ ہوئی اور تیسری رات میں عامة الناس کاحق اینے ضرورت کے لئے استعمال کیا گیا۔ کیا ابھی تک اس مال میں فقراء وغیرہ کا استحقاق نہیں آیا تھا؟

بجواب: پہلی رات کا تو جواب واضح ہے کہ اس شخص نے خود کہاتھا کہ میں صاحب عیال ہوں ،مختاج ہوں، مختاج ملا محت حاجت میں مبتلا ہوں اور صدقة الفطر ہے،لہذا پہلی رات میں تو کوئی اشکال نہیں۔

البنتہ اشکال دوسری اور تیسری را توں میں ہے کہ جب نبی کریم کھٹانے صاف صاف فرمادیا تھا کہ یہ جھوٹا ہے اور دوبارہ آئے گا تو پھراس کے دینے کے کوئی معنی نہیں تھے۔

توابیا لگتا ہے (واللہ سبحانہ اعلم) کہ ان را توں میں حضرت ابو ہریرہ ظاہد نے ان کو پچھ لے جانے نہیں دیا۔ صرف اس کو چوری کی سز انہیں دلوائی بلکہ چھوڑ دیا اور اس میں بھی بہر حال وہ شیطان تھا اور شیطان کو اللہ تعالی نے بردی طاقت دی ہے تو شاید ابو ہریرہ ظاہد کے دل ود ماغ پر اس نے یہ بات بٹھا دی ہو کہ واقعی یہ پریشان حال ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہو، کیکن حدیث میں اس کی صراحت نہیں کہ پچھ لیجانے دیا آگر اس وقت لیجانے دیتے جب کہ حضور اکرم میں نے صاف فرما دیا تھا کہ جھوٹا ہے، لہذا مستحق نہیں ہے۔ تو یہ بے شک کی اشکال ہوتا لیکن یہاں حدیث میں دینے کا ذکر نہیں ہے۔ صرف '' خملیت سبیلہ'' ہے، تو اس واسطے ظاہر یہی ہے کہ اس کو وہ حق نہیں دیا گیا۔

یہ واقعہ جو حضرت ابو ہر رہ ہو ہوں کے ساتھ پیش آیا ، اسی قتم کے واقعات بعض دوسرے صحابہ مشام مثلاً عضرت معاذ ، حضرت ابو ابوب انصاری ، حضرت ابو اسید اور حضرت زید بن ثابت کے ساتھ پیش آنا بھی منقول ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے یہ واقعات اس حدیث کے تحت بیان فر مائے ہیں۔

### (١١) باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود

۲۳۱۲ حدثنا اسحاق: حدثنا يحى بن صالح: حدثنا معاوية هو ابن سلام ، عن يحى قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر: أنه سمع أبا سعيد الخدرى في قال: جاء بلال إلى النبى في بسمر برنى ، فقال له النبى في: "من أين هذا؟" قال بلال: كان عندى تمر ردئ فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبى في فقال النبى في عند ذالك: "أوه أوه. عين الربا،

عين الربا ، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به". ٥٤

# سود سے بیخے کی ایک صورت

(یہاس جیسا واقعہ ہے کہ جوجنیب کے بارے میں پہلے خیبر میں گزراتھا) یہاں خرید نے والے حضرت بلال کے بیں اور انہوں نے برنی تمرخریدی تھی (بیاعلی درجہ کی تھجور ہوتی ہے، آج بھی اسی نام سے مدینہ منورہ میں ملتی ہے) آپ کے نے فرمایا یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو حضرت بلال کے نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک ردی قتم کی تمرتھی تو میں نے اس سے دوصاع کے بدلہ میں ایک صاع لیا تا کہ نبی کریم کی اس کو تناول فرما نمیں۔

"فقال النبي الله عند ذالك: أوه أوه. عين الربا ، عين الربا ، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به"

ا ظہارِافسوس کا کلمہ ہے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ معاملہ میں ربوا ہے،ایسا نہ کرو۔اورا گر خرید نے کا ارادہ ہوتو تمہارے پاس جو تھجوریں ہیں ان کو کسی اور بیچ کے ذریعہ فروخت کر دو، دراہم وغیرہ کے ذریعہاوراس سے جودراہم حاصل ہوں ان سے بیاعلیٰ درجہ کی تھجورخریدلو۔(حدیث کا حکم پہلے گزر چکا ہے۔)

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ ''اذا ہاع المو کیل'' کہ کوئی وکیل اگر بچے فاسد کر لے بچے رد ہو جائے گی تو گویا حضرت بلال کے حضور اکرم کی کے وکیل تھے اس معنی میں کہ وہ تھجوریں حضور گئی ہوں گی ،انہوں نے دور دی قسم کے صاع نیج کرایک صاع برنی تھجور خریدی ۔لیکن چونکہ معاملہ جائز نہیں تھا شرعاً فاسدتھا،اسی واسطے آپ کی نے ردفر مادیا۔

# (۲۱)باب الوكالة في الوقف و نفقته وأن يطعم صديقا له و يأكل با لمعروف

# معروف تصرف جائز ہے

ا مام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقف اوراس کے خریج میں وکالت وقف یعنی کوئی چیز ، زمین وغیرہ کسی نے وقف کی ت کسی نے وقف کی تو وہ واقف کسی متولئی وقف کواپناوکیل بنا سکتا ہے کہتم اس کی دیکھ بھال کرواوراس میں جو پچھ

قل وفي صبحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب بيع الطعام مثلاً بمثل ، رقم : ٢٩٨٥ ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٩٨١ ، ومسند احمد ، باقي مسند المكثرين ، رقم : ٢٩٨١ ، ١ ١ ١ ١ ١ .

خرچہ ہووہ تم اداکرو۔اوراس بات کاوکیل بنایا کہ ضرورت کے مطابق اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہواورا پنے کسی دوست کو بھی کھلا سکتے ہو۔تو اگر کوئی اس طرح کا وقف کرے کہ جس میں متولنی وقف کوحق دیدے کہ وہ بھی اپنا خرچہ اس سے ضرورت کے مطابق وصول کر سکتا ہے اورا پنے دوستوں کو بھی کھلا سکتا ہے تو بیتو کیل درست ہے۔ اور یہ بالمعروف ہو یعنی خود بھی کھا کیں اور دوستوں کو بھی کھلا کیں جتنا کھانا جا ہیں۔ یہ بیس کہ اس میں بھٹہ ہی لگا دے ،تھوڑ ابہت اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتا اور کھلا سکتا ہے۔

# حدیث کی تشریح

ہیر دایت حضرت عمر فاروق ﷺ کی ہے، حضرت عمر ﷺ نے جوز مین وقف کی تھی (جس کامفصل واقعہ امام بخاریؓ نے مختلف مقامات پر ذکر فر مایا ہے، یہاں اختصار سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس وقت حضور اکرم ﷺ کےمشور سے سے ایک وقف نا مہلکھاتھا ) اوراس وقف نامہ میں بیہ جملہ تھا کہ:

" ليس على الولى جناح ..... أن يا كل ويؤكل صديقاً غير متا ثل مالا . فكان ابن عمر هو يلى صدقة عمر، يهدى لناس من أهل مكة ينزل عليهم"

و کی کو یعنی متولی وقف کواس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ خود کھائے یا اپنے دوست کو کھلائے بشرطیکہ وہ مال کو جمع کرنے والا نہ ہولیعنی اس کو مالدار بننے کا ذریعہ نہ بنائے .....کہاس کے ذریعہ اپنی جائیداد بنائے اور مالدار بن جائے۔

اورعبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عنہما حضرت عمر اللہ کے وقف کے متولی تھے اور اس وقف کی جائیداد سے جوآ مدنی ہوتی تھی وہ اہل مکہ کے لوگوں کو مدیہ میں دیا کرتے تھے، جن کے پاس جا کروہ مہمان ہوا کرتے تھے۔ لیعنی مکہ مکر مہ میں کچھلوگ تھے جن کے پاس وہ جا کران کے مہمان ہوتے تھے تو اس وقف کے مال سے حضرت عبداللہ بن عمر ان کو مدید دیا کرتے تھے۔ کیونکہ واقف نے وقف نامہ میں یہ اجازت دیدی تھی کہ خود بھی کھا کتے ہیں اور ضرورت کے مطابق اپنے دوست کو بھی کھلا کتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ واقف متولی کو وقف کے اندراوراس کے خرچہ کا بھی وکیل بنا سکتا ہے کہ خود کھائے

انفر دبه البخاری .

اور دوسرے کو بھی کھلائے۔

### (١٣) باب الوكالة في الحدود

۳۱۵٬۲۳۱۳ من تا ۲۳۱۵٬۲۳۱ می میدالله با البیت ، عن ابن شهاب ، عن عبیدالله بن عبیدالله بن عبیدالله بن عبیدالله ، عن زید بن خالد شه و آبی هریرة شه عن النبی شه قال : "واغدیا آنیس إلیامرأة هذا فإناعتر فتفارجمها" [الحدیث: ۲۳۱۸، ۱۳۲۱، ۲۲۲۹ و ۲۲۸، ۲۲۲۵، ۲۲۸۳، ۲۸۳۲، ۲۸۳۷، ۱۳۳۰ النظر: ۲۳۱۸ و ۲۲۵، ۲۲۵۸ و ۲۲۵، ۲۲۵۸ و ۲۲۸

### حديث كامفهوم

یہ معروف حدیث ہے جس کی تفصیل ان شاءاللہ تعالیٰ کتاب الحدود میں آئے گی ۔

ایک خادم تھا جس نے اپنے مخدوم کی بیوی سے زنا کرایا ، پھر بعد میں حضور اکرم بھے کے پاس آکر اعتراف بھی کیا تو آپ بھل نے اس کے رجم کا حکم دیا۔ جب اس کورجم کر دیا گیا تو پھر اس نے جس عورت کے اساتھ زنا کرنے کا اعتراف کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے تو ایک طرح سے بیاس کے اوپر قذف ہوا کہ وہ بھی زانیہ ہے ، اس واسطے حضور اکرم بھٹانے حضرت انیس مٹھ کواس عورت کے پاس بھیجا اور فرمایا اے انیس! اس کی بیوی (جو مخدوم تھا وہ وہاں پرموجود تھا) کے پاس جلے جاؤ، اگر وہ اعتراف کرلے تو اس کو بھی رجم کرلو۔

اس سے امام بخاریؒ نے استدلال کیا ہے کہ حدود قائم کرنے میں بھی وکالت ہوسکتی ہے کیونکہ آپ ﷺ نے حضرت انیس عظام کواقامت حد کے لئے وکیل بنایا۔ لبندا اس حد تک پیربات درست ہے کہ وہ امام جس کو اقامت حد کے حقوق حاصل جیں اگروہ اقامت حد میں اپنا کوئی نمائندہ مقرر کردئے کہ یہ میری طرف سے حد قائم کرے گا توابیا کرنا جائز ہے۔

besturdubr

عل وفي صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، رقم : • ٣٢١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الحدود عن رسول الله ، رقم : ٥٣١٥ ، ٢ ا ٥٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الحدود ، رقم : ٣٨٥٥ ، ٢ ١ ٥٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الحدود ، رقم : ٣٨٥٥ ، وسنن إبن ماجه ، كتاب الحدود ، رقم : ٢٥٣٩ ، ومسند أحمد ، مسند الشاميين ، رقم : ١ ١ ٢٣٢٣ ، ومؤطا مالك ، كتاب الحدود ، رقم : ٢٢١٢ .

اوراس حدیث ہے بیاستدلال درست ہے،کیکن بعض شراح نے اس کا دوسرا مطلب لے کراس میں فقہائے کرام کےاختلاف کوفل کیا ہے۔<sup>ک</sup>

د دسرا مطلب اس کا بیانیا ہے کہ جوحدودیا قصاص کا جومدی ہوتا ہے وہ اپنے دعویٰ میں کسی کوبھی وکیل بنا سکتا ہے کہتم میری طرف ہے جا کر دعویٰ کر واور میری طرف ہے جا کرحد قائم کراؤ۔

حنفیہ کے نز دیک بینبین ہوسکتا لیعنی مدعی کدیا مدعی قصاص دونوں کا خود دعویٰ کرنا ضروری ہے اگر وہ بطر ایق و کا ات دعویٰ کریں گے اورخودموجود نہ ہوں گے تو پھر حد جاری نہیں کی جاسکتی ۔ اس لئے کہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت مدعی اپنے دعویٰ سے دستبر دار ہوجائے اور رجوع کر لے اور وہ آ دمی حدسے نج جائے ۔ لہذا اصل کا قاضر ہونا ضروری ہے ۔ وکیل کے ذریعہ دعویٰ نہ حد کا ہوسکتا ہے ، نہ قصاص کا ہوسکتا ہے ۔

بعض لوگوں نے بیہ تمجھا کہ امام بخاریؒ ان فقہائے کرام کی تائید کرنا چاہتے ہیں جومد تی کیلئے بھی بیہ جائز قر اردیتے ہیں کہوہ کسی کومد تی ُ حداور مد تی قصاص کے لئے اپناوکیل بنادے،لیکن بظاہرا مام بخاریؒ کامنشأ بیہیں ہے، بلکہ امام بخاریؒ کامنشأ بیہ ہے کہ امام اقامت حدمیں کسی کواپناوکیل بنادے۔

تشريح

حضرت عقبہ بن حارث کے فرماتے ہیں نعیمان یا ابن نعیمان کوشراب پیتے ہوئے لایا گیا لیعنی ان کو شراب پیتے ہوئے پکڑلیا۔تورسول کریم کے ان لوگوں کو جوگھر میں تھے تھم دیا کہ پٹائی کرو،تو میں بھی پٹائی کر نے والوں میں شامل تھا۔ہم نے ان کی جوتوں اور فیچیوں سے لیعنی شاخوں سے پٹائی کی۔

ا بتداء میں حد شرب خمر متعین نہیں ہوئی تھی ،اس لئے اس طرح شارب خمر کی پٹائی ہوتی تھی ،کہی جوتے سے اور کہی شاخ ہے، بعد میں پھر حدمقرر ہوگئی کہائی کوڑے یا چالیس کوڑے (علی اختلاف الاقوال) لگائے جائیں۔ یہاں حضور اکرم کھی بحثیت امام خود حق تھا کہ آپ کھی مارتے ،لیکن آپ کھی نے خود مارنے کے بجائے گھر والوں ہے کہا کہتم اس کو مار و،البذا سزاد ہے کے لئے وکیل بنایا۔

<sup>1/</sup> وسيأتي هذا الحديث بتمامه والكلام عليه في كتاب الحدود أن شاء الله تعالى.

ول مسند احمد ، اوّل مسند المدينين أجمعين ، رقم: ١٥٥٢٨ ، ١٥٥٢٨ ، ١٨٢١٠ .

### (۱۳) باب الوكالة في البدن و تعاهدها

بکر بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الله قال : حدثنی مالک ، عن عبدالله بن ابی بکر بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمٰن : أنها أخبرته : قالت عائشة رضی الله تعالیٰ عنها : أنا قتلت قلائد هدی رسول الله الله بیدی ثم قلدها رسول الله الله بیدیه ، ثم بعث بها مع أبی ، فلم یحرم علی رسول الله الله شی احله الله له حتی نحر الهدی .[راجع : ۲۹۲]. بیواقعه و جمری کا به جب فی فرض بوگیا تما، شروع مین آخضرت الله کوداراد و تماکه آپ الله فی مین آخضرت الله کوداراد و تماکه آپ کی بین کی قلاده کو بنا شروع کردیا تما فی بین بعد مین آپ کی بدی کی قلاده کو بنا شروع کردیا تما کین بعد مین آپ کی بدی کی قلاده کو بنا شروع کردیا تما کین بعد مین آپ کی بدی کی قلاده کو بنا شروع کردیا تما کر بھیا، تو بیاس وقت کا واقعہ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللّہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللّہ بی جانوروں کے قلادے بی میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللّہ بی جانوروں کے قلادے بی میں اوہ جانور وقلادے بی بعد میں وہ جانور حضرت صدیق اکبر بی کے ساتھ بیسے ، کیونکہ حضورا کرم کے خود فج کوتشریف نہیں لے گئے تھے، تو اس عمل سے رسول اللّہ کے لوگئی چیز حرام نہیں بوئی جواللّہ تعالی نے آپ کی کے حلال کی ہویعنی مجر دقلادے ڈالنے سے حالت احرام تحقق نہیں بوئی ، بلکہ آپ کے عام حلت کی حالت میں رہے ، یہاں تک کہ وہ ہدی ذیح کردی گئی۔

حضرت عا نشدرضی الله عنها کیہ مئلہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص ہدی کے قلاد ہے ہیے اور ان کی گر دنوں میں ڈال بھی دے تومحض اس سے حالت احرام شروع نہیں ہوتی۔

# امام بخاريٌ كااستدلال

امام بخاریؒ نے یہاں پراس سے استدلال کیا ہے کہ بدنوں کے بارے میں کسی کووکیل بنانا یعنی اس کی گرانی کے بارے میں کسی کووکیل بنانا ، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوآپ کے ارک بنایا تھا کہتم اس کے لئے قلادے بڑ ، چنانچہ وہ حضور اکرم کی طرف سے نمائندہ بن کر قلادے بٹ رہی تھیں ۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی گرانی کے بارے میں کسی کووکیل بنایا جا سکتا ہے۔ نئے

# (٥) باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله. وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت

انه سمع أنس بن مالك شه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالا ، وكان أنه سمع أنس بن مالك شه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالا ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ، وكانت مستقبلة المسجد . وكان رسول الله شه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، فلما نزلت ﴿ لَنُ تَنَا لُوا البِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُجبُّونَ ﴾ [ال عمران: ٩ ] قام أبو طلحة إلى رسول الله شه فقال: يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه : ﴿ لَنُ تَنَا لُوا البِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُجبُّونَ ﴾ [ال عمران: ٩ ٢] وإن أحب أموالى إلى : ﴿ لَنُ تَنَا لُوا البِرَّحَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُجبُّونَ ﴾ [ال عمران: ٩ ٢] وإن أحب أموالى إلى بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها و ذخرها عندالله ، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: "بخ ، ذلك مال رائح ، ذلك مال رائح ، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين" قال: أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

تابعه إسماعيل ، عن مالك . وقال روح ، عن مالك : "رابح". [راجع: المرابع عن مالك : "رابح". [راجع : المرابع المربع ال

امام بخاریؓ نے باب قائم کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے وکیل سے کہے کہ میں کچھ صدرقہ کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو جہاں چاہیں صرف کرلیں اوروکیل کہے کہ جو کچھتم نے کہامیں نے س لیا یعنی مجھے قبول ہے۔

حضرت انس مظاہ فر ماتے ہیں کہ ابوطلحہ مظانصار میں سب سے زیادہ دولت مند تھے اور ان کو اپنے مال میں جو چیز سب سے زیادہ مجوبتھی وہ ایک کنوال تھا اور یہ کنوال معجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ آپ عظام میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا احجمایا نی پیا کرتے تھے۔

یہ کنواں دس پندرہ سال پہلے تک موجود تھا،ایک ہندوستانی تاجرنے ہندوستان اور پاکستان سے جانے والے زائرین کے لئے ایک رباط بنائی ہوئی تھی۔اور میں بھی اس میں کئی مرتبہ بالکل اس بئر حاء کے برابر میں تھمبرا ہوں،اس کا پانی بڑا بہترین ہوتا تھا اور یہ بئر طلحہ پھی تھا کے نام سے مشہور تھا،مگرنئی حکومت نے سب ہی کچھٹم کر دیا

اع وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكوة ، رقم : ١٩٢٨ ١ ، ١٩٢٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، رقم : ٢٩٢٣ ، وسنن البي داؤد ، كتاب الزكوة ، رقم : ١٣٣٩ ، ومسند ٢٩٢٣ ، وسنن البي داؤد ، كتاب الزكوة ، رقم : ١٣٥١ ، ١٩٨١ ، ١٣١٩ ، ١٣١٩ ، ١٣٢١ ، ١٣٥٢ ، ومؤطا مالك ، احمد ، باقى مسند المكثرين ، رقم : ١٥٤١ ، ١٩٨١ ، ١٩٨١ ، ١٣١٩ ، ١٣٢١ ، ١٣٥٢ ، ومؤطا مالك ، كتاب الجامع ، رقم : ١٨٥١ ، وسنن الدارمي ، كتاب الزكوة ، رقم : ١٥٩١ .

اوراس کنویں کوبھی بند کرا دیا۔

"فلما نزلت "﴿ لَنُ تَنَا لُوا البِرَّحَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [ال عمران: ٩٢] يعنى جب به آيت نازل بوئي تو ابوطلح على الله الماكه:

"قام أبو طلحة إلى رسول الله ١٠٠٠....ذلك مال رائح"

میں بیاللہ کے لئے صد قد کررہا ہوں ،اوراس کا فائدہ اور ذخیرہ میں اللہ کے پاس جاہتا ہوں کہ آخرت میں اس کا اجر ملے۔ آپ ﷺ نے فرمایا واستعال فرمائیں، میں نے بیصد قد کردیا آپﷺ نے فرمایاواہ واہ۔

"بخ بخ بخ "بغض روایتول میں دومر تبدآیا ہے اور بعض اس کو "بخ بخ " بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی کلمہ ہے جیسے کہ اردو میں کسی چیزی تعریف کرنی ہوتو کہتے ہیں ' واہ واہ تم نے بڑا اچھا کا م کیا''۔ " ذلک مسال رائے " یعنی یہ تو آنے جانے والا مال ہے۔" رافع " کے معنی ہیں جانے والا ، مطلب بہ ہے کہ دنیا میں رکھ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ، یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ تم نے جوصد قد کیا بڑا اچھا کا م کیا۔ اور بعض نسخوں میں " رائع " کے بجائے " راہع " آیا ہے،" مال راہع " کہ یہ نفع بخش مال ہے اور تم نے یہ صدقہ کر کے اچھا کیا۔

"قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين قال: أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقربه وبني عمه"

اب یہاں امام بخاری یقرار و بے رہے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ کے خضور کے اور بنا دیا تھا کہ جہاں چاہیں صرف کریں، اگر چہ بعد میں رسول اللہ کی نے فر مایا کی میری رائے یہ ہے کہتم اس کواپنے اقارب میں تقسیم کردو، پھرانہوں نے تقسیم کیالیکن شروع میں ابوطلحہ کے حضور اکرم کی کووکیل بنایا۔ اس پر حضور کی نے فر مایا" قبد سسمعت ما قلت" اس سے وکالت کا قبول محقق نہیں ہوا، چنا نچہ پھر آپ کی نے انہی کوفر مایا کہتم اپنے اقارب میں تقسیم کردو۔

besturdubooks. Worldpress.com

# رع-گناب العرث والمزارعة

رقم الحديث: ٢٣٢٠ – ٢٣٥٠

# ا ٣-كتاب الحرث والمزارعة

# حدیث باب کی تشریح

سب سے پہلے تو یہ بھے لینا چا ہے کہ "مسز ارعت "کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمین کا مالک اپنی زمین دوسر یے خص کواس شرط پرکاشت کیلئے و سے کہ وہ پیداوار کا کچھ حصد زمین کے استعمال کے عوض ما لک کوادا کر سے گا۔

اگر پیداوار کا کوئی حصہ کا شکار کے ذمہ لازم کر دیا جائے تو اسے عربی میں "مزارعة" یا" معامله " جاتا ہے اور اگر یہی معاملہ باغات اور درختوں میں کیا جائے تو اسے عربی زبان میں "مساقاة" یا" معامله " کہتے ہیں۔اور "مزارعة " یا" مساقاة " کوار دومیں " بٹائی" بھی کہا جاتا ہے۔

لیکن اگر مالک زمین کا شکار کوز مین دیتے وقت پیداوار کا کوئی حصہ طے کرنے کے بجائے زمین کا کرایا نقدی کی صورت میں مقرر کرلے تواسے عربی میں "کوایا نقدی کی صورت میں مقرر کرلے تواسے عربی میں "کوایا نقدی کی صورت میں مقرر کرلے تواسے عربی میں "کوایا نقط "کرایا پردینے" یا" نقطے پردینے" سے تعبیر کرتے ہیں ،البتہ بھی بھی عربی زبان میں "کوا الارض" کا لفظ "مزادعة" کے لئے بھی استعال کرلیا جاتا ہے۔

" مزادعة، مساقاة، اور اجاره" تينول طريقے زمانهٔ جابليت سے عربوں ميں معروف چلة تے سے اور ان پر بے کھنگے عمل ہوتا تھا، کيکن سر کار دو عالم ﷺ نے ان طريقوں ميں کچھا صلاحی تبديلياں فرمائيں، ان کی بعض صورتوں کو نا جائز قر ار دیا اور بعض کو جائز رکھا، بعض احکام وجو بی انداز کے دیئے اور بعض احکام مشور ہے ، نصیحت اور بھائی چارے کے طور پرعطافر مائے۔

# (١) باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ، وقول الله تعالى :

﴿ أَفَرَايُتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ ٥ ءَ أَنْتُمُ تَزُرَعُونَه ' اَمُ نَحْنُ الزَّرِعُونَ ٥ لَوْ نَشَآ ءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا ﴾

[الواقعه: ٢٣ ـ ٢٥]

۲۳۲۰ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة (ح) وحدثنى عبد الرحمٰن بن السمبارك: حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس شه قال: قال رسول الله شه : "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة"

وقال مسلم : حدثنا أبان : حدثنا قتادة : حدثنا أنس عن النبي الله النظر : انظر : الله الله الله الله الله الله ال

یبال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے حرث اور مزارعت کے ابواب قائم فر مائے ہیں اوران ابواب میں مزارعت ہے متعلق بہت اہم مباحث آئی ہیں۔

# شجركاري كىفضيلت

پہلا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے درخت اُ گانے کی فضیلت کے بارے میں قائم فر مایا ہے اوراس میں حضرت انس بن ما لک ﷺ کی حدیث روایت کی ہے کہ جومسلمان بھی کوئی بودایا کھیتی لگا تا ہے تو اس بودے یا کھیتی ہے جو بھی کوئی کھائے گا، چاہے وہ پرندہ ہو، انسان ہو یا چو پائے ہوں تو درخت لگانے والے کواس کے صدقہ کا ثواں ملے گا۔

نی کریم ﷺ نے درخت لگانے کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ ایک درخت کسی نے لگایا ، جب تک وہ درخت زندہ ہے اور اس سے اللہ تعالی کی مخلوق استفادہ کر رہی ہے جاہے وہ استفادہ انسان کر رہا ہویا جانور کررہے ہول ، ہرصورت میں لگانے والے کوصدقہ کا ثواب ملتاہے۔

# بغیر نیت کے بھی تصدق کا ثواب ملتاہے

اس سے حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی صاحبؓ نے ایک اہم اصولی مسئلے پر بھی استدلال فر مایا ہے، وہ یہ کہ اگر مسلمان کے کسی عمل سے اللہ کی کسی مخلوق کوکوئی فائدہ پہنچ جائے ، چاہے اس کی نیت فائدہ پہنچانے کی نہ ہوتب بھی اس شخص کوفائدہ پہنچنے کا ثواب ملے گا یعنی اس کی دوصور تیں ہوتی ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آ دمی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے کوئی کام کرے تب تو ثواب ہے ہی یعن عمل کا بھی ثواب اور نیت کا بھی ثواب ہے۔

اور **دوسری صورت یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے کی نیت نہیں کی لیکن عملاً اس سے فائدہ پہنچ گیا ، یہ دوسرے** کے فائدے کا سبب بن گیا ، تو بغیر نیت کے بھی تصدق کا ثواب ماتا ہے۔

اوراستدلال اس حدیث ہے کیا ہے کہ جب انسان کوئی بودہ لگا تا ہے تو بسااوقات اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ کون ساچو یا یا کھائے گا۔اس کے باوجود آنخضرت ﷺ نے مطلقاً اس کوصد قد فر مایا اورموجب اجر

وفي صحيح مسلم، كتاب المساقات، رقم: ۲۹۰۳، وسنن الترمذي ، كتاب الاحكام عن رسول الله، رقم: ۱۳۰۳،
 ومسند احمد، رقم: ۲۰۳۸، ۱۲۵۲۹، ۱۲۹۱۰، ۱۲۹۱، ۱۳۰۷.

قر ار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ نیت کے بغیر بھی اگر تصدق ہوجائے تو تصدق پر تو اب ماتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس سے بڑی فضیات معلوم ہوتی ہے۔

# (۲) باب ما يحذر من عواقب الإشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به.

#### ترجمه

حضرت ابوا مامہ ظاہر کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک سکہ دیکھا (بل یعنی جس سے زمین کو گاہا جاتا ہے) اور کچھ کا شذکاری کے آلات دیکھ کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم بھٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ'' بید چیزیں داخل نہیں ہوتیں کسی شخص کے گھر میں مگر اللہ تعالی اس کے اوپر ذلت داخل کر دیتے ہیں'' یعنی کا شذکاری کے آلات کو دیکھ کرفر مایا کہ جب کسی کے گھر میں بید چیزیں داخل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ذلت داخل کر دیتے ہیں۔

# زراعت وتجارت كي دوميثيتين: فضل الله و متاع الغرور

اس حدیث سے بظاہر کا شکاری کے عمل کی کراہت اور اس کا موجبِ ذلت ہونا معلوم ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ بیام مفہوم مرادنہیں ، کیونکہ ابھی حدیث گزری ہے جس میں آپ وہ نے پودالگانے اور زراعت کرنے کی فضیلت بطریقِ اولی ہوجائے گی کیونکہ انہی کرنے کی فضیلت بطریقِ اولی ہوجائے گی کیونکہ انہی کے ذریعے بیکام ہوتا ہے۔

لبندا امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں اس کی وضاحت فرمادی کہ مراد مطلق کا شتکاری یا زراعت کی مذمت کرنانہیں بلکہ اس میں ایسا انہاک جس کی وجہ سے وہ فرائضِ شرعیہ سے غافل ہوجائے یا مامور بہ حد سے تجاوز کر جائے تو پھر آلات قابلِ مذمت ہوجاتے ہیں۔

اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کاشتکاری کے عمل میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ اللہ تبارک وقعالی کے ذکر سے عافل ہوتا ہے تو بیآلات مزید منہمک کر دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے غافل کر دیتے ہیں ، مسلم کے ذکر سے خافل کر دیتے ہیں ،

اس واسط آنخضرت ﷺ نے اس کی مدمت فر ما کی۔

اوریہ مندمت آلات کا شکاری کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام اسباب وآلات اور سازو سامان کے بھی یہی تھم ہے کہ جب کہ جب تک وہ مامور بہ میں اشہاک نہ ہواوران میں اشتغال سے انسان فرائف سے غافل نہ ہو اس وقت تک وہ قابل تعریف ہیں لیکن جب یہ چیزیں اس کو منہمک کر دیں اور فرائفس شرعیہ سے غافل کر دیں تو اس صورت میں وہ قابل مذمت بن جاتی ہیں۔

اورآیہ قرآ نیے میں بعض جگہ مال کوخیر کہا گیااور تجارت کوفضل اللہ کہا گیااور بعض جگہ متاع الغرور فرمایا گیا تو اس کی تطبیق کہی ہے کہ جہاں وہ فرائض شرعیہ سے غافل کر دے وہاں وہ فتنہ ہے ، متاع الغرور ہے اور جہاں انسان کوغافل نہ کرے اور وہ حد میں رہے وہاں باعث فضیلت ہے۔

### (٣) باب اقتناء الكلب للحرث

۔ ''یعنی ویسے تو کتے پالنے کی ممانعت کی ٹن ہے لیکن کھیتی کی حفاظت کے لئے جائز قرار دیا گیا،اس واسطے امام بخار کی بیبال پر بیحدیث لائے میں۔

السائب بن يزيد حدثه: أنه سمع سفيان بن أبى زهير. رجل من أزد شنوئة ، وكان من السائب بن يزيد حدثه: أنه سمع سفيان بن أبى زهير. رجل من أزد شنوئة ، وكان من أصحاب النبى الله قال : سمعت النبى الله يقول : "من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط". قلت : أنت سمعت هذا من رسول الله الله ورب هذا المسجد . [أنظر: ٣٣٢٥].

"لایٹنی النج " یعنی جو کتا کھیتی کی مدد پہنچانے کے لئے ندہو یا مولیش کی حفاظت کے لئے ندہو۔ وہی تھن اور "ماشمی" کے مفہوم ، لیکن مشاکلت فرمائی نبی کریم ﷺ نے" زرعا ولا ضرعا" ہے۔

### (٣) باب إستعمال البقر للحراثة

٢٣٢٣ \_ حدثنى مسحمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة ، عن سعد بن

### مقصو دترجمة الباب

حضرت ابو ہریرہ کے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے نے فرمایا اس دوران کہ ایک تخص ایک گائے پر سواری کرر ہاتھا۔"المت فقت النج" گائے ملتفت ہوئی یعنی گائے نے اپنے سواری طرف رخ کیا اور کہا کہ میں اس کا م کے لئے پیدا نہیں گی کہ لوگ مجھ پرسواری کریں بلکہ میں تو کا شتکاری کے لئے پیدا کی گئی ہوں، گائے لئورنیل کو کا شتکاری میں استعال کیا جاتا ہے اور یہی ترجمة الباب کا مقصود ہے۔

#### "قال آمنت به أنا و أبو بكر الله وعمر الله "

اور دوسری روایت میں تفصیل ہے کہ جس وقت نبی کریم ﷺ نے بیہ بات بیان فر مائی کہ گائے نے بیہ کہا کہ میں اس کام کے لئے بید کہا کہار کہ میں اس کام کے لئے بیدانہیں کی گئی ہوں ،تو سامعین پر تعجب کے آثار نظر آئے اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا گئے کہ میں ایمان لایال پر اور ابو بکر اور عمرٌ اس پر ایمان لائے۔ کیا کہ عمر ایمان لایال پر اور ابو بکر اور عمرٌ اس پر ایمان لائے۔

# مقام صديق وفاروق رضى الله تعالى عنهما

صرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنهمااس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے اس کے باوجود آپ اللہ عنہاں کے باوجود آپ اللہ نے ۔ ان کی طرف سے بیار شاوفر مایا کہ وہ بھی ایمان لائے۔

اس سے حضرت صدیقِ اکبر ﷺ اور حضرت عمر ﷺ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے گئے کہ نبی کریم ﷺ کوان پر کس قدراعتادتھا کہ ان کی غیرموجود گی میں آپ ﷺ نے ایک واقعہ بیان فر مایا اور فر مایا کہ میں بھی ایمان لایا اور ابو بکر ﷺ اور عمر ﷺ بھی ایمان لائے۔ چنانچے امام بخاریؒ اس روایت کومنا قب شخین میں بھی لائے ہیں۔

وفى صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة ، رقم : ١ • ٣٣٠ ، و سنن الترمذي ، كتاب الماقب عن رسول ، رقم : ٣٩٢٨ ،
 و مسند أحمد ، كتاب باقى مسند المكثرين ، رقم : ٢٠٣٧ ، ٨٩٠٥ .

ع. قال العلماء: إنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيما نهما وقوت يقينهما ، وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته. ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر". صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب فضائل الصحابة ، رقم: ١ ٣٣٠ .

"واخد الذنب الغ" دوسراوا قعد آپ ﷺ نے یہ بیان فر مایا کدایک بھیٹریا ایک مرتبدایک بکری کواٹھا کرلے گیا۔ چرواہا اس کے پیچھے دوڑا تا کہ اس کوچھڑائے ، تو بھیٹرئے نے اس چروا ہے ہے کہا کہ ان بکریوں کا یوم السبع میں کون نگہبان ہوگا۔

# یوم السبع سے کیا مراد ہے؟

یوم السبع کی تشریح میں شراح حدیث نے مختلف رائے اختیار کی ہیں:

ایک تشریح اس کی مید کی گئی که یوم اسبع سے مراد کہ جس دن دوسرے درندے کثرت سے حملہ آور ہو نگے اور اتنی کثرت سے حملہ آور ہو نگے اور اتنی کثرت سے حملہ آور ہو نگے کہ اے چروا ہے! مجھے میہ ہوش نہیں رہے گا کہ تو میرے پیچھے بھا گے، بلکہ اپنی جان کی کرخود بھا گئے کی فکر کرے گا، کی اس روز ان کرد کھے کرخود بھا گ جائے گا، اس روز ان کبریوں کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے کسی آئندہ آنے والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جوآ گے ایک حدیث کے اندر بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک وقت مدینہ منورہ میں ایسا آئے گا کہ مدینہ منورہ میں مرنے والوں کی تعدا د اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے اوپر درندے اور سباع الطبور کثرت سے منڈ لائیں گے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہاس سے فتنہ حرہ کی طرف اشارہ ہے یعنی جب فینہ حرہ پیش آیا تو اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداداتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر ٹرٹس ہی گھو متے نظر آتے تھے (العیاذ باللہ العظیم) تو اس دن کی طرف اشارہ کیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوم السبع یہ کوئی عیریا جشن کا دن ہوتا تھا،اس دن شہروا لے عید منانے کے لئے کہیں باہر چلے جایا کرتے تھے،کوئی ان کا رکھوالانہیں ہوتا تھا تو کہیں باہر چلے جایا کرتے تھے،کوئی ان کا رکھوالانہیں ہوتا تھا تو بھیٹریا اس دن کی طرف اشارہ کررہا ہے کہ وہ دن آئے گا تو کوئی ان کا رکھوالانہیں ہوگا اس وقت کون ان کی حفاظت کرےگا؟ آج تو تم اس کے پیچھے دوڑرہے ہواس وقت کیسے حفاظت کرےگا؟

"يوما لا راعى لها غيرى ؟ قال :أمنتُ به أنا و أبوبكر وعمر قال أبو سُلمة : وما هما يومئذ في القوم"

اس دن میرے سوا بکریوں کا کوئی نگہبان نہ ہوگا ، اس دن کون بچائے گا ؟ یبال پر بھیڑیا کا بولنا مٰدکور ہے۔لہٰذااس وقت بھی لوگوں کو تعجب اور حیرت ہوئی ہوگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں ایمان لایا اور حضرت ابو بکر

هي وقبال أبيو منوسيل بناسينناده عن أبي عبيدة : يوم السبع عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون بعيد هم ولهوهم الخ (تحقة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، رقم :٣٢٢٨).

صدیق ﷺ اورحضرت عمر ﷺ بھی ایمان لائے۔

ابوسلمہ راوی کہتے ہیں شیخین اس روز قوم (مجلس) میں موجود نہیں تھے اس کے باوجود آپ ﷺ نے ان پراس اعماد کا اظہار کیا۔

#### (۵) باب إذا قال: اكفنى: مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر.

### مسا قات ومزارعت کے جواز کے دلائل

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ انصار نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ ہمارے اور ہمارے بھائی مہاجرین کے درمیان نخستان تقسیم کرو بیجئے۔

یعنی مدینه منورہ میں جونخلتان تھے وہ انصار کی ملکت تھے، جب مہاجرین کی بڑی تعداد مکہ مکر مہ سے بھرت کر کے مدینه منورہ آئی تو مکہ میں بید حضرات اگر چہ خاصے صاحب زمین وجائداد تھے لیکن یہال جب آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ حضرات انصار نے پیشکش کی کہ آپ نخلتان ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان تقسیم کردیجئے کہ آدھے آدھے ہم آپس میں تقسیم کرلیں گویا ہم مہاجرین کو ہمہ کردیں۔

#### "قال: لا ، فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة"

آپ ﷺ نے فرمایا نہیں ، پھرانصار نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ ﷺ ہمارے لئے کافی ہوجا کیں مؤنۃ سے بعنی ان درختوں کی دیکھ بھال اوراس پرمخت آپ ﷺ کریں اور ہم آپ ﷺ کو پھل کے اندرشریک کرلیں گے۔ آپ ﷺ درختوں کی دیکھ بھال کریں ، ان کی خدمت کریں ، مخت کریں اور اس کے نتیج میں جو پیداوار ہوگی وہ ہمارے اور آپ ﷺ کے درمیان تقسیم ہوجائے گی۔

**تقالوا سمعنا واطعنا النع " مہاجرین نے اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور ہم** ایبا ہی کریں گے۔

اس ہے مساقات کا جواز معلوم ہوا یعنی باغ کا مالک توایک ہے اور عمل دوسر اٹخص کرر ہا ہے اوراس کے بعد ثمرہ میں دونوں شریک ہوجاتے ہیں ،اس کومساقات کہتے ہیں ۔لہذااس حدیث ہے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

۲ انفردیه البخاری:

اور په جوازمتفق مييه ہے۔

# عوام کی زمینیں قو می ملکیت میں لینے کا حکم

اس میں یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ جس وقت حضرات مہاجرین مدینه منورہ آئ تو ان کی آباد کاری ایک مستقل بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے در پیش تھااورانصار نے خوشد کی کے ساتھ یہ پیششش کی تھی کہ آ د صے مخلستان ان کے حوالے کر دئے جائیں۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو دووجہ سے منظور نہیں فر مایا۔

ایک وجہ یہ کدا گرآ تخضرت الله استجویز کومنظور فرمالیتے تو کل کو حکمران اس واقعہ کولو گوں کی املاک پر دست و درازی کے لئے دلیل بناتے کہ حضور اللہ نے مہاجرین کی آباد کاری کے لئے انصارے آ دھے نخستان لے لئے تھے اور مہاجرین میں تقسیم کردئے تھے، جیسے آج کل کہاجا تا ہے کہ مصالح عامہ کے تحت لوگوں کی املاک کو زبر دئتی لین جائز ہے، تو اس پراستدلال کیاجا تا۔

جب سے اشتراکیت کا زور ہوا ہے اس کے بعد یہ بہت بڑا فیشن بن گیا تھا کیکن جب سے اشتر اکیت کو شکست ہوئی سے اشتراکیت کا زور ہوا ہے اس کے بعد یہ بہت بڑا فیشن بیانا اب بھی فیشن ہے اور بڑے شکست ہوئی ہے اور وہ چھچے ہٹ گئی تو اگر چہ اب اتناز ورشور تو نہیں رہائیکن یہ کہنا اب بھی فیشن ہوئی پرزور تقریریں بڑے زمیندار ، جا گیر دار اور دولت مند نیشنلا کریشن (Nationalization) کے حق میں بڑی پرزور تقریریں کرتے ہیں کہتمام زمینیں مصالح عامد کی خاطر تو می ملکیت میں لے لینی جا بئیں۔

البذاآپ کا نے اپنیمل سے یہ بات واضح فر مادی کہ جب دینے والاخوشد لی سے دے رہا ہے تب بھی منظونہیں فر مایا، تو زبردسی لینے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا ہے ورندا گرمصالے عامہ کے لئے لین جائز ہوتا تو اس سے زیادہ ضرورت اور سی وقت نہیں تھی کہ مہاجرین کی آئی بڑی تعداد آگئی ہے کہ جو بے روزگار ہے، رہنے کے لئے گھر نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے اور بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے تو ان مصالے عامہ کے لئے لئے کیونکہ اس سے زیادہ مصلحت کوئی اور نہیں آپ کھانے اس وقت بھی ان کی رضا مندی سے بھی گوارانہیں فر مایا۔

دل میں بیا حساس ہمیشہ باقی رہتا کہ ہمیں جوزمینیں ملی میں وہ بطورا حسان ملی میں اور وہ ہمیشہ زیر بارا حسان رہے ،

ول میں بیا حساس ہمیشہ باقی رہتا کہ ہمیں جوزمینیں ملی میں وہ بطورا حسان ملی میں اور وہ ہمیشہ زیر بارا حسان رہنے ،

عابہ حضرات انصار نے خوش ولی سے پیش کی میں ۔لیکن ان کی خود داری کا تقاضا بیتھا کہ ووزیر بارا حسان رہنے کے بجائے اپنی کوشش اور محنت سے اپنے لئے روزگار پیدا کریں اور دوسر سے کا حسان اپنے سرنہ لیں ۔ تو ہمیشہ کے لئے یہ تعلیم دیدی کہ انسان کو جائے ہو کہتی الا مکان اپنے دست باز وکی قوت سے روزگار کمائے اور کسی کا زیر بارا حسان نہ ہواور نہ ہے۔

### (٢) باب قطع الشجر و النخل

وقال أنس ص : أمر النبي ﷺ بالنخل فقطع .

الله عن نافع ، عن عبد الله ص ٢٣٢٦ ـ حدثنا موسى بن اسماعيل : حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن عبد الله ص

عن النبي ﷺ أنه حرق نخل بني النضير وقطع ، وهي البويرة ولها يقول حسان :

حريق بالبويرة مستطير

لهان على سراة بنى لؤى

ر أنظر: ۲۱ - ۳ ، ۳۱ - ۳ ، ۳۳ - ۳ ، ۳۸۸۳ م ک

دشمن پررعب ڈ النا ہوتو تخریب جائز ہے

یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور ﷺ نے بنونضیر کو دہشت ز دہ کرنے کے لئے ان کے خلستانوں کوجلا دیا تھا اوران کوجلا وطن بھی کیا گیا۔

لہزااس ہے معلوم ہوا کہ جنگ کے مواقع پردشمن کے دل میں رعب ڈالنامنطور ہوتو نخلستانوں کو کا ثنا جائز ہے۔ ﴿ اوراس کی با قاعد دقر آن مجید نے اجازت دی ہے کہ:

﴿مَا قَطَعُتُمُ مِنُ لِيُنَةٍ أَوْ تَرَ كُتُمُو هَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذُن اللَّهِ وَلِيُخُزِىَ الْفَاسِقِينَ﴾

[الحشر: ۵]

ترجمہ: جو کاٹ ڈالاتم نے تھجور کا درخت یا رہنے دیا کھڑا اپنی جڑ پرسواللہ کے تھم سے اور تا کہ رسوا کرے نافر مانوں کو۔

حضرت حسان ﷺ نے اس واقعہ کا اس شعر میں ذکر کیا ہے :

حريق بالبويرة مستطير

لهان على سراة بني لؤي

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب الجهاد و السير ، رقم : ٣٢٨٥ ، ٣٢٨٥ ، ٣٢٨٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب السير عن رسول الله ، رقم : ٣٢٢٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، رقم : ٣٢٢٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، رقم : ٢٢٣٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الجهاد ، رقم : ٢٨٣٥ ، و مسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، رقم : ٢٢٣٨ ، ٣٣٠٠ ، ٥٩٤٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب السير ، رقم : ٢٣٥١ .

و الحديث بدل على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق و القطع لمصلحة في ذلك. قال في سبل السلام: وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق و التخريب في بلاد العدو (عن المعبود شرح سنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، رقم: ٢٢٣٨.

سراۃ جمع ہے سرید کی ، جس کے معنی سردار کے ہیں ۔اور بنی لؤی حضورا کرم ﷺ کا قبیلہ ہے تو فر مایا کے۔ آ سان رنبی بنی لؤی کی سرداروں پر ، وہ آگ جو بویرہ کے مقام پر شعلہ مارتی ہوئی اڑر بی پتی ۔ یعنی آگ کا لگا دینا لؤی کے سرداروں کے لئے آ سان رہااوراس میں بنی لؤی کے سرداروں کوکوئی دشورائی پیش نہ آئی۔

### (ك) بابٌ

٢٣٢٧ ـ حدثنا محمد بن مقاتل: أخبر نا عبدالله: أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس الأنصارى: سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مز درعا ، كنا نكرى الأرض بالناحية ، منها مسمى ليسد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك ، فنهينا ، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ أ

### ز مین کومزارعت کے لئے دینا

یبال سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی مزارعت کے سلسلہ میں متعدابواب قائم فر مارہے ہیں یعنی زمین کسی ایک شخص کی مملوک ہواوروہ زمین دوسر ہے کو کاشت کے لئے دیے تواس کی متعددصور تیں ہوتی ہیں۔

ایک صورت اس کی بیر ہے کہ ایک شخص اپنی زمین دوسرے کو کراپیر پر دیدے اور اس سے ماہانہ یا سالانہ کراپیرو ہے، پیسے کی شکل میں وصول کرے۔اس میں اس سے بحث نہیں کہ وہ شخص اس زمین کو کشت میں استعال کرتا ہے؟ اور کیا کاشت کرتا ہے؟ کتنی پیداوار ہوتی ہے؟ بلکہ زمین کراپیر دیدی ،اب متا جرچا ہے اس کو کاشت میں استعال کرے، اس کو اجارۃ الارش یا کرا،

الا رض کہا جاتا ہے یعنی زمین کورویے پیسے کےعوض کرایہ پردے دینااوراس کومقاطعہ بھی کہا جاتا ہے۔

### ائمهار بعثأ ورجمهورفقهاء

اورائمہار بعثاس بات پرمتفق ہیں کہ بیصورت جائز ہے بلکہ جمہور فقہاءامت اس کو جائز کہتے ہیں۔لہذا اس میں جمہور کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ <sup>نا</sup>

و وفي صحيح مسلم، كتباب البيوع، رقم: ٢٨٨١ ..... ٢٨٨٥ و ٢٨٨٠ .... ٢٨٨٩ ، وسنن الترمذي ، كتباب الأحكام عن رسول الله ، رقم: ١٣٠٩ ، ١٣٠١ ، ١٣٠٩ ، وسنن النسائي ، كتاب الأيمان والنذور، رقم: ٣٨٠١ ، ٣٨٠١ ، ٣٨٠٥ ، ٣٨٠١ ، ١٠٥٥ ، ١٠٥٥ ، ١٠٥٥ ، ١٠٥٥ ، ١٠٥٥ ، ١٠٥٥ ، ١٠٥٥ ، وهم ، ٢٩٣٥ ، وهم ، ٢٩٣٥ ، وهم ، ٢٩٣٥ ، وهم ، ٢٩٣٥ ، وهم الأحكام ، رقم: ١٩٩١ . ١٩٣٩ ، ومؤطامالك، كتاب كراء الأرض ، رقم: ١٩٩١ . وهم والاراضي للزراعة أن بين مايزرع فيها أوقال على أن يزرع فيها ماشاء أي صح ذلك للاجماع العملي عليه (البحر الرائق ج: ٤، ص: ٣٠٠٠).

# علامها بن حزئم كاقول شاذ

اس میں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کا ایک شاذ قول ہے ، ابن حزم اس کونا جائز کہتے ہیں لیمن کھیتی کے لئے زمین کوروپے پہنے کے عوض کرایہ پرویناان کے نزدیک جائز بی نہیں ہے۔ اور اسی مسلک کو انہوں نے طاوس بن کمیان اور حسن بھری کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ یہ دونوں بھی اسی کے قائل رہے ہیں کہ کراء الارض یا اجارة الارض جائز نہیں۔

کیکن جمہور فقہاء جن میں ائمہار بعد بھی شامل ہیں اس جواز کے قائل ہیں <sup>الل</sup> اورا بن حزم کا قول ایک شاذ کی حیثیت رکھتا ہے۔

# مودودی صاحب مرحوم نے رویے اور زمین میں فرق نہیں کیا

اوریبی شاذ قول مولانا مودودی مرحوم نے بھی اختیار کرلیا کیونکہ انہوں نے بید کہا ہے کہ کراء الارض بالذھب والفضة جائز نبیس ہے، ابن حزم نے جونا جائز کہا ہے اس کی وجہ پچھاور ہے اور مودودی صاحب مرحوم نے جونا جائز کہا ہے اس کی وجہ پچھاور ہے۔

ابن حزم نے ناجائز اس لئے کہا کہ بعض روایت میں کراءالارض سے نبی وار دہوئی۔ جیسے حضرت رافع بن خدیج ﷺ کی بعض روایتیں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہیں کہ ''نہی رسول اللہ ﷺ عن گراء الارض'' اور کراءالارض کا مطلب عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ زمین کوکرایہ پردیدینا اوراس کے بدلہ میں روپ پیسے لین ،البذا ابن حزم نے ان حدیثوں سے استدلال کر کے کہا ہے کہ بینا جائز ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ میا صطلاحات کہ روپے پیسے کے عوض اگر زمین کو دیا جائے تو اس کو کراء الارض کہا جائے اور پیداوار کا کچھ حصہ اگر متعین کیا جائے تو اس کو مزارعت کہا جائے میا صطلاحات بعد میں وضع ہوئی ہیں اور ان کے درمیان فرق بعد میں ظاہر ہوا ہے، شروع میں مطلق بمعا وضد زمین کو دے دینا اس کو کراء الارض کہتے سے چاہوہ روپ پیسے کے عوض ہویا پیداوار کے کچھ حصہ متعین کر کے ہو، تو جہاں کراء الارض سے نہی وار ہوئی ہے وہاں مزارعت کی وہی صور تیں مراد ہیں جونا جائز ہیں یا پھروہ نبی تنزیبی ہے اور مشورے کے طور پر کہا گیا ہے کہا گراہے کہ تربی کے بجائے بہتر ہے کہ ویسے بی بہہ کر دو۔

اور حضرت رافع بن خدت کے اس مراحة کہتے ہیں کہ ذھب اور فضہ کے ذریعہ اگر کرایہ پردی جائے تواس میں کوئی مضا کقنہیں ہے، چنانچہ بیصدیث جوابھی گزری کہ "واما اللھب والورق الخ" سونا اور چاندی تو

ل حواله بالا

اس دن تھا ہی نہیں یعنی سونے چاندی سے عام طور پرزمین کو کرایے نہیں دیا جاتا تھا،مسلم شریف کی روایت میں اس کی صراحت ہےاوراس میں بھی آ گے آئیگی کہ "**وامیا الذھب والورق فلم النح"** کہ سونے اور چاندی کے عوض سب زمین کرامیہ پر دینے سے آپ **کا** نے جمیں منع فر مایا، لہٰذا ابن حزم کا بیا کہنا کہ کراءالارض کی ممانعت سے اجارة الارض کی ممانعت لازم آتی ہے بیدرست نہیں ہوا۔

اورمولا نامودودی صاحب مرحوم نے جوموقف اختیار کیا کہ زمین کوسونے اور جاندی یاروپے پیسے سے نہیں دوسر سے خض نہیں دے سکتے تو انہوں نے درحقیقت اس کوسود کے اوپر قیاس کیا کہ شریعت میں اگر کوئی مخص کسی دوسر سے مخض کوکاروبار کے لئے ، تجارت کے لئے روپید دے گاتو یہ کہنا جائز ہوگا کہ کاروبار میں جونفع ہواس کا آ دھاتمہارااور آ دھامیراہے۔

لیکن اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں پیسے دیتا ہوں اورتم اس کے بدلے مجھے ایک ہزار روپید دینا تو بدرام ہوا اگر وسیلہ پیدا وار کو دیا جائے تو اس کا کوئی مشاع حصہ نفع مقرر کر سکتے ہیں کیکن کوئی مشاع حصہ نفع مقرر کر سکتے ہیں کیکن کوئی معین مقدار مقرر نہیں کی جاسکتی ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کر ایہ مقرر کر لیا کہتم مجھے اس زمین کے ایک ہزار روپید دینا تو بیم مقرر کرنا ایبا ہی ہے جیسے پیدا وار کا ایک حصہ مقرر کر لیا کہ ہمیں دس من پیدا وار دینا تو جس طرح وہ نا جائز ہے۔ اس طرح زمین کا کرایہ بھی نا جائز ہے۔ جس طرح سودنا جائز ہے۔ اس طرح زمین کا کرایہ بھی نا جائز ہے۔

# شریعت میں روپے اور زمین کے احکام الگ الگ ہیں

مولا نا مودودی صاحب مرحوم کا یہ کہنا کہ درحقیقت روپے میں اور زمین میں فرق نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ شریعت میں روپے کے احکام الگ ہیں اور عروض کے احکام الگ ہیں ، روپے کو کرایہ پرنہیں چلایا جاسکتا ، کیونکہ اگر روپے کو کرائے پرچلایا جائے گاتو اس کا نام سود ہے۔ لیکن زمین کو کرایہ پرچلایا جاسکتا ہے۔

اس کی ایک وجہ بیہ ہے کہ رو پیداس وقت تک استعال نہیں ہوسکتا جب تک اس کوخرج نہ کرلیا جائے ، لینی رو پیدکو بذات خود باتی رکھتے ہوئے استعال کر ناممکن نہیں اور کرائے میں کرابیاس چیز کا ہوتا ہے کہ جس کا عین باتی رہے اور منفعت حاصل کی جائے اور روپے میں بیصورت نہیں ہوسکتی کہ عین باتی رہے اور آ دمی منفعت حاصل کرتا رہے ، کیونکہ روپے سے نفع اس وقت ہوگا جب وہ روپید کی تاجر کو دے گا اور اس سے کوئی شئی خریدے ، تو روپید چلا جائے گا اور اس کے بدلے میں کوئی چیز آ جائے گالیکن میمکن نہیں ہے کہ روپید باتی رہے اور بیاس کو جیٹے اسے دکھر دوش ہوتا رہے اور منفعت حاصل کرلے ، بیمکن نہیں ہے۔

لبندا جن چیزوں سے انتفاع کے لئے ان کوخرچ کرنا پڑتا ہے وہ کرائے کامحل نہیں ہوتیں ،لیکن جن چیزوں میں عین کو ہاتی رکھتے ہوئے اس کی منفعت سے انتفاع کیا جائے وہ کرائے کامحل ہوتی ہیں ،زمین ایسی چیز ہے کہ بین باقی رہے گا اور اس سے منفعت حاصل کی جائے گی۔

دوسرا فرق روپاوردوسری چیزوں میں میہ ہوتا ہے کہ روپیالی چیز ہے جس کے استعال سے اس کی قدر نہیں گھٹی بعنی اگر روپ کا استعال کرلیا جائے تو روپ کی قدر میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی ، قدر کے اعتبار سے اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا۔

بخلاف اوراشیاء کے کہ ان کے استعال سے ان کی قدر تھنی ہے، مثلاً مکان ہے اس کو استعال کیا جائے تو اس کی قدر گھٹے گی، اس واسطے اس میں کرایہ لینا جائز ہے، کین روپے کو استعال کرنے سے اس کی قدر نہیں تھٹی اس واسطے اس پر کرایہ لینا جائز نہیں ہے، اس لئے کراء الارض کا عدم جواز اس بنیاد پر درست نہیں ہے۔ یہ سب کراء الارض کی تفصیل ہے۔

# مزارعت کی تین صورتیں اوران کا حکم

دوسری چیز مزارعت ہے۔مزارعت کے معنی ہیں کہ زمیندار نے زمین دی اور زمین دیے جہ لے میں پیداوار کا پچھ حصہ معاوضے کے طور پر لیتا ہے۔اسکی تین صورتیں ہیں۔

مہلی صورت یہ ہے کہ پیداوار کا پچھ حصہ مقرر کرے کہ میں زمین دیتا ہوں تم کا شت کرو۔ جو پیداوار ہوگی اس میں سے ہیں من میں لوں گااور باقی تمہاری۔

اب اس صورت میں کچھ پیۃ نہیں کہ ہیں من ہوگی یانہیں ہوگی ۔لہذاا گرکل پیداوار ہیں من ہوگی تو سب زمیندار لے جائے گااور کا شتکار کو کچھ نہ ملے گا۔اس واسطے بیصورت بالا جماع حرام ہے۔ <sup>تك</sup>

دوسری صورت وہ جواس زمانے میں رائے تھی ہے ہے کہ زمیندار زمین کا پھے حصہ مقرر کرلیتا تھا کہ اس حصے پر جو پیداوار ہوگی وہ تبہاری ہوگی۔اور عام طور سے زمیندار صحصے پر جو پیداوار ہوگی وہ تبہاری ہوگی۔اور عام طور سے زمیندار اپنے لئے ایسی جگہ مقرر کرتا تھا جو پانی کی گزرگاہ کے قریب ہوتی تھی، حدیث میں رہیج اور جدار کا لفظ آیا ہے۔ یعنی جو نبروں اور نالیوں کے آس پاس کا حصہ ہوتا تو کہتے تھے کہ بیتو میرا ہے اور باقی جوادھروالا حصہ ہے وہ تبہارا ہے۔

میصورت بھی بالا جماع حرام ہے، علی اس لئے کہ اس نے جو حصد اپنے لئے متعین کیا ہے ہوسکتا ہے کہ وہیں بیدا وار ہواور دوسری جگہ نہ ہویا اس کے برعکس ہو۔

ای بات کورافع بن خدی کله فرماتے ہیں کہ "دسما اخرجت هذه ولم تنحرج هذه" ایعنی بھی

ال المسوط للسرخسي ، ج : ٢٣ ، ص: ٢٨- ١٢٤.

الميسوط للسرخسيء ج: ٢٣ ، ص: ٧٠.

پیداوار ادھرے ہوتی تھی اور اُدھر سے نہیں ہوتی تھی۔لہذا آنخضرت ﷺ نے اس کومنع فر مایا ہے اس لئے یہ صورت بالا جماع حرام ہے۔

ت**نیسری صورت یہ ہے کہ پیدا**وار کا کوئی حصدمشاع یعنی فیصد حصد مقرر کرلیا جائے مثلاً پیداوار کا رابع میر ا جوگا، یا سد ّس میرا ہوگا، یا نصف میرا ہوگا،اور **باتی تمہارا ہوگا۔** 

اس صورت کے جواز پر فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے۔

# ندابب كي تفصيل

امام احمدا ورصاحبين رحمهم الله كالمسلك

امام ابویوسف، امام محمداورا مام احمد بن حنبل رحمهم الله اس صورت کوبغیر کسی شرط کے مطلقاً جائز کہتے ہیں۔

امام ابوحنيفه رحمه الله كالمسلك

ا ما م ابوحنیفه رحمه الله اس کومطلقاً نا جائز کہتے ہیں۔

# امام شافعی رحمه الله کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مزارعت مساقات کے شمن میں ہوتو جائز ہے، مثلاً کوئی باغ ہے جس میں درخت گئے ہوئے ہیں اور درختوں کے درمیان کوئی زمین بھی ہے، درختوں پر پھل آرہے ہیں اور زمین پر کھیتی اگائی جارہی ہے تو امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ درختوں پر مساقات کا اصل عقد ہواور اس کے شمن میں اگر مزارعت بھی ہوجائے تو جائز ہے لیکن اگر مساقات کے بغیر ہوتو اس کو وہ بھی نا جائز کہتے ہیں۔

# امام ما لك رحمه الله كالمسلك

امام ما لک ؒ کا مسلک بھی قریب قریب یہی ہے کہ وہ بھی اس کومسا قات کے ذیل میں قرار دیتے ہیں ، لیکن شرط بیقرار دیتے ہیں کہ مساقات میں درخت زیادہ ہوں اور زمین کم ہوتو جائز ہے۔ <sup>گا</sup>

### شركت في المزارعت

لیکن امام شافعی اورامام ما لک ایک اورصورت کوجائز کہتے ہیں جس کووہ شرکت فی المز ارعت سے تعبیر کرتے ہیں کہ نین ایک شخص کی ہے کئی دوسر شخص نے بیل دیدیا اور تیسر سے نے عمل شروع کردیا تو تینوں میں معتصر علیل ، ج: ا ، مو: ۳۴۳.

نے مل کر شرکت کر لی ،اس کوشر کت فی المز ارعت کہتے ہیں۔

شرکت فی المز ارعت کےا حکام وتفاصیل الگ ہیں ،کیکن مزارعت بالمعنی المعروف ان کےنز دیک بغیر مساقات کے درست نہیں ہے۔

امام ابوحنیفی امام ما لک اور شافعی چونکه سب اس بات پر شن ہوگئے ہیں کدا لگ ہے مزارعت جائز نہیں۔
ان کا استداال حضرت رافع بمن خدتی عظم کی روایت ہے جس میں نبی کریم وی ہے مزارعت کی ممانعت منقول ہے اور متعدد الفاظ میں منقول ہے ، بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ " میں لمم یدع المسمخاہوة فلیو دن ہموب من الله ورسوله "یعنی جومخابرہ نہ چھوڑ ہے واللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اعلان جنگ من لے یعنی وہی احکام اس میں جاری کئے جوسود کے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ صاحبین اورامام احمد بن صنبل جومزارعت کے علی الاطلاق جواز کے قائل ہیں ، وہ خیبر کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ خیبر میں نبی کریم ﷺ نے یہود یوں کوزینیں دیں اوران سے مزارعت کا معاملہ فر مایا اوریہ طے کردیا کہ آدھی پیدا وارمسلمانوں کی ہوگی۔

اور جوا حادیث نبی عن المز ارعت اور نبی عن المخابرہ کے سلسلے میں وار د ہوئی ہیں وہ ان کومزارعت کی پہلی دوسورتوں پر محمول کرتے ہیں، جن کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا کہ بالا جماع حرام ہیں، یہ نداہب کی تفصیل ہے۔ حنفی ، مالکی اور شافعی ، تینوں اصل ند ہب میں مزارعت منفصلہ کے عدم جواز کے قائل تھے لیکن بعد میں تینوں کے فقہاء متاخرین نے صاحبین رحمہما اللہ اور امام احمد بن ضبل کے قول کے مطابق جواز کا فتویٰ دیا۔ ھا

یوں سے صبا عربی سے صابی تا رہما اللہ اور امام اللہ عن بن سے ول سے مطاب ہوار ہا تو ہی دیا۔ ۔ اور اس کی وجہ بیتھی کہ در حقیقت صاحبین اور امام احمد بن صنبل کے دلائل دوسرے حضرات کے مقابلے میں بڑے مضبوط تھے۔

# خيبركي زمينوں كامعامله

ان کی سب سے مضبوط دلیل خیبر کا واقعہ ہے ، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ خود حضورا قدس ﷺ نے یہود خیبر کے ساتھ مزارعت کا معاملہ فر مایا اور بیہ معاملہ حضورا قدس ﷺ کی باقی ماندہ پوری حیات طیبہ میں جاری رہا۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم ﷺ نے یہود یوں میں میں صدیق اکبر ﷺ اور فاروق اعظم ﷺ نے یہود یوں کو تیا ء کی طرف جلا وطن کردیا۔ <sup>نا</sup>

دل الا أن القعوى صلى قولهـما لحاجة الناس اليها ولظهور تعامل الأمة بها والقياس يعرك با لتعامل كما في الاستصناع .
 الهداية شرح البداية ، ج : ٣ ، ص : ٥٣ .

ل صحيح البخارى ، كتاب المزارعته ، رقم : ٢٣٣٨.

معلوم ہوا کہ حضورا قدس کا یہودیوں کے ساتھ مزارعت کا معاملہ آپ کے وصال تک رہا، اگر اس سے پہلے کی احادیث ہیں تو وہ اس ممل سے منسوخ سمجھی جائیں گی اور بیمل کوئی اکا دکاعمل نہیں تھا، بلکہ خیبر کا پورانخلستان اور جتنی زمینیں تھیں وہ اس بنیاد پردی گئی تھیں۔

# حنفیه کی طرف سے خیبروا لےمعاملے کا جواب

امام ابوحنیفہ کی طرف بیمنسوب ہے کہ انہوں نے خیبر کے واقعہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ درحقیقت وہ مزارعت نہیں تھی بلکہ خراج مقاسمہ تھا۔ کیا

#### خراج مقاسمه

خراج مقاسمہ کے معنی میہ ہوتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی علاقے کو فتح کریں اور وہاں کے مالکوں کو اس زمین پر برقر ارر کھیں تو ان سے جوخراج لیا جاتا ہے وہ خراج دونتم کا ہوتا ہے:

ایک خراج مؤظف کہلاتا ہے لین جورویے کی شکل میں ہو۔

اوردوسراخراج مقاسمه کہلاتا ہے، یعنی جو بیداوار کے کسی فیصد حصے کی شکل میں ہو۔

لیکن زیادہ دفت نظر ہے ویکھا جائے تو اس کوخراج مقاسمہ کہنا ہوا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہہ خراج مقاسمہ اس وقت ہوسکتا تھا جبکہ یہود یوں کوخیبر کی زمینوں کا ما لک تنلیم کیا گیا ہولیمی ان سے کہا گیا ہو کہ ہم تمہاری ملکیت تشلیم کرتے ہیں ، تم اپنی ملکیت پر برقر ارر کھا جائے اور ان کی ملکیت کوتشلیم کرلیا جائے لیکن اگر فتح کے ہوتا جبکہ ملاک الارض کوان زمینوں پر برقر ارر کھا جائے اور ان کی ملکیت کوتشلیم کرلیا جائے لیکن اگر فتح کے بعد زمینیں مجاہدین میں تقسیم کردی گئی ہوں تو مجاہد مالک بن گئے ، لہذا جب مجاہد مالک بن گئے تو اب اگر ان کودیں گئے تو بیا بیک دوسری صورت تھی کیونکہ اس پر متعددا حادیث شاہد ہیں کودیں گئی تی زمینیں آپ کھانے نے جاہدین میں تھیں اور خیبر میں یہی دوسری صورت تھی کیونکہ اس پر متعددا حادیث شاہد ہیں کہ ذمیبر کی زمینیں آپ کھانے کا کہ آپ کھانے فرمایا" فیکانت الارض حین ظہر افلہ ولموسوله وللمسلمین " یعنی خیبر کی زمین پر جب مسلمان غالب آگئے تو وہ النداور اس کے رسول اور مسلمین کی تھی۔

ابوداؤد میں "کتاب المحراج والمفنی والا مارة" میں بہت تفصیل سے روایتی آئی ہیں، جن میں تفصیل سے روایتی آئی ہیں، جن میں تفصیل سے بتایا ہے کہ آنخضرت اللہ نے خیبر کی زمینوں کو کس طرح تقسیم فرمایا یعنی اس میں سے خس بھی نکالا اور جاہدین میں تقسیم بھی فرمائیں کہ آئی زمین فلال کی ، آئی فلال کی اور آئی فلال کی ۔ یعنی با قاعدہ زمینیں تقسیم

على المبسوط للسرخسي ، ج : ٢٣ ، ص : ١٠ ، دارالنشو ، بيروت.

ہوئیں ،للذا جب زمینیں تقسیم ہوئیں تو مسلما نوں کی ملکیت ہوئیں ، پھرخراج کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

مسلمانوں کی طرف سے یہود یوں کو جوزمینیں دی گئی تھیں اس کی وجہ بھی دوسری روایات سے منقول ہے کہ یہود یوں نے خود آکر کہا کہ زمینیں تو آپ کی ہو گئیں لیکن آپ کوان زمینوں کی کا شتکاری کا اتنا ملکہ اور مہارت نہیں ہے جتنا ہم لوگوں کو ہے آگر آپ ہمیں ہی کا شت کے لئے دیدیں توبیا چھا ہے آپ کے حق میں بھی فا کدہ مند ہوگا ، آنخضرت نے وہ زمینیں ان کودیدیں اور فر مایا کہ '' نقر کم علی ذالک ماشئنا' بیعنی ہم تہمیں اس پر برقر ادر کھیں گے جب تک چاہیں گے اور پھر حضرت عمر ملکا زمانہ آیا تو انہوں نے اس پر مل کرتے ہوئے ان کو نکال دیا اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ان کو تھا ء کی طرف جلا وطن کر دیا۔ آگریہ ما لک ہوتے تو جلا وطن کرنے کا بھی کو نکی جو از نہیں تھا، لہٰذا اس کو خراج مقاسمہ پر محمول کرنا مشکل ہے ، یقینا یہ مزارعت کا معاملہ تھا۔ گل

اب رہ گئیں وہ احادیث جن میں ممانعت آئی ہے، تو ممانعت والی احادیث تین قتم کی ہیں۔ (بیسب خلاصہ ذکر کیا جارہاہے۔)

پہلی میم احادیث کی وہ ہے جن میں راوی نے ممانعت کی صراحت کردی ہے کہ ممانعت کی صورت کیاتھی
یا تو عام طور سے جگہ متعین کردیتے تھے کہ یہاں پر جو پیداوار ہوگی وہ میری ہوگی اور دوسری جگہ پر جو پیداوار ہوگی
وہ تمہاری ہوگی ، یا مقدار متعین کردیتے تھے کہ اتن مقدار ہماری اور باقی آپ کی ہوگی ، تو جہاں بی تشریح موجود ہے
اس کا جواب دینے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ، کیونکہ اس میں خود وضاحت موجود ہے ، جیسا کہ حضرت رافع بن
خدت کے ہوروایت ابھی گزری ہے اس میں یہی وضاحت موجود ہے کہ " کسل المدینة مندی ہم مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ کھیتوں والے تھے۔

" كتانكري الارض بالناجية منها مسمى لسيد الارض"

لعنیٰ زمین کوکرامیہ پردیتے تھے اس کے ایک کوشے کے وض میں 'مسمی''جو ما لک زمین کے لئے متعین ہوتا تھا۔

" قال: فعمها يصاب ذالك وتسلم الأرض، ومها يصاب الأرض ويسلم ذلك" تو بهى ايها موتا تها كه اس حصه پرتو مصيبت آجاتى تقى اور باقى زيين سلامت رەجاتى تقى يعنى اورجگه پيداوار موتى تقى اوريبال نېيى موتى يا اورجگنېيى موتى تقى اوريبال موتى تقى، "فنهينا "پسېمين منع كرديا گيا-

لہذااس روایت میں صراحت ہے کہ '' فیامیا المذھب فلم یکن یو مند '' سونایا جا ندی اس دن تھا بی نہیں ،اس سے ممانعت نہیں ہے ،ممانعت کی بیصورت تھی ، تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔

الميسوط للسرخسي ، ج: ٢٣ ، ص: ٤.

الأرض " تو ان احادیث کوان احادیث کی روشن میں کسی خاص صورت پرمحمول کیا جائے گا کہ جہاں مزارعت کی مطلق ممانعت آئی ہے وہ مزارعت اور خابرت کی اس خاص صورت پرمحمول ہے، تو اس مطلق ممانعت آئی ہے وہ مزارعت اور خابرت کی اس خاص صورت پرمحمول ہے، تو اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں ،اس لئے کہ ''المحدیث یفسرہ بعضہ بعضہ "لہٰذا مطلق مزارعت کی ممانعت مقصود نہیں ہے کہ برقتم کی اور برطرح کی مزارعت نا جائز ہے بلکہ اس خاص قتم کومنع کیا گیاا وراس کی دلیل خیبر کا واقعہ ہے۔

تیسری قتم احادیث کی وہ ہے جن میں خاص طور سے صراحت ہے کہ پیدا وار کے کچھ فیصد حصد کے مقابلہ میں مزارعت کرنا جس کوالٹٹ یاالر بع کہاجا تا ہے اور جو مختلف فیہ ہے، آنخضرت کا نے اس سے منع فر مایا ہے۔

اور بعض روایتوں میں اس کی صراحت بھی آئی ہے، تو یہ تیسری قشم نبی ارشاد تنزیبہ ہے، اس لئے کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کا نے ارشاد فر مایا کہ جب تمہارے پاس کوئی فالتو زمین بوتو دوسرے ضرورت مند بھائی کود ہے دو، یہ بہتر ہے اس سے کہتم با قاعدہ آمدنی حاصل کرو۔ بیحدیث آگے آئے گی اس میں بیلفظ ہے کہ اس میں بیلفظ ہے کہ اس میں بیلفظ ہے کہ اس میں ان یا جد علیه حرجا معلوما"

یبال خیر کالفظ خود بتار ہاہے کہ ممانعت تحریمی مقصود نہیں ہے بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ اس ہے بہتر ہے تم اپنے بھائی کو ویسے ہی دے دو، تو وہ ارشاد تنزیبی پرمحمول ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ( ابھی حدیث آئے گی) جب حضرت عبداللہ بن عمر ملے مزارعت بالثلث اور بالربع کیا کرتے تھے تو رافع بن خدتی ملے نے ان کوحدیث سائی کہ نبی کریم ملے نے مزارعت ہے منع فر مایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر طلف نے فرمایا کہ ہم تو ساری عمر دیکھتے آئے ہیں کہ حضور وہ کا کے زمانے میں خود حضور وہ کا مزارعت کیا کرتے ہے اور صحابہ کرام دی بھی مزارعت کیا کرتے ہے ، تو ہم نے کہیں بینیں دیکھا کہ آپ وہ کیا کہ آپ وہ کیا کہ آپ وہ کیا کہ آپ وہ کیا کہ ایک من بعد میں خود مزارعت چھوڑ دی اور نہیں کی ، کسی نے بو چھا کہ حضرت رافع بن خد تی کھا ہو۔ بیا عتراض کیا لیکن بعد میں خود مزارعت چھوڑ نے کی بات کہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ حضرت رافع بن خد تی مبد نالوکر لیا ہے بینی مما نعت تو چندصور تو س کے ساتھ مخصوص تھی ، انہوں نے اس معا ملے کو اتنا کر دیا ہے اور اکثر علاقوں میں اس مما نعت تو چندصور تو س کے ساتھ مخصوص تھی ، انہوں نے اس معا ملے کو اتنا کر دیا ہے اور اکثر علاقوں میں اس کو نا جا کر جیوز دی گار کہ جب آپ اس روا بیت کو ( جو معالم کو تا تا جہ کہا ہی ہے ۔ کہا: میں سے اس کو تا ہوئی بن خدتے کہا: میں نواو کو اوا کیٹر مشتبہ کا م کیوں کروں؟ اس لئے کی سیبل التو بی اس کو چھوڑ دیا ۔ لئے جھوڑ دی کہرا فع بین نہ تی بوتو میں خوا و کو اوا کیٹر مشتبہ کا م کیوں کروں؟ اس لئے کی سیبیل التو بی اس کو چھوڑ دیا ۔ لئے کہر بور میر سے تا میں نہ آئی بوتو میں خوا وہ ایک مشتبہ کا م کیوں کروں؟ اس لئے کی سیبیل التو بی اس کو چھوڑ دیا ۔

حضرت عبداللہ بن عمر ظاہ بعد میں بیکہا کرتے تھے" قد منع دا فع نفع اد صنا "کدرافع نے ہماری زمین کا نفع ہم پرروک دیا۔ لہذا خود بیا لفظ بتار ہے ہیں کہ وہ اس کونا جا تزنبیں سجھتے تھے لیکن چونکہ رافع ظاہدے حدیث بن تھی اوراس حدیث کے او پرتقوی کے طور پر عمل کرر ہے تھے اس لئے اس کورا فع بن خد بج ظاہ کی طرف منسوب کیا کہ " قد منع دا فع نفع اد صنا "

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ روایتیں ''بشطر ما یعرج منھا'' آیا ہے جن میں نبی وارد ہوئی ہے تو وہ نبی تنزیبی ہے تحریم نہیں ہے۔

# ہمار ہے زیانے کی مزارعت کے مفاسداوران کا انسداد

آج کل جوحضرات مزارعت کو ناجائز قرار دینے پراصرار فرماتے ہیں ،ان کا ایک بنیادی استدلال بیا ہے کہ ہمارے زمانے میں زمینداری اور جاگیرداری کا جونظام صدیوں سے رائج ہے اس میں یہ بات بداہتا نظر آتی ہے کہ زمینداروں نے اپنے کا شکاروں پر نا قابل بیان ظلم توڑے ہیں۔ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ظلم وستم کا اصل سبب مزارعت کا بینظام ہے،اگراسے خم کر دیا جائے تو کا شکاروں کو اس ظلم سے نجات مل جائے گی۔ اس سلسلے میں میں دو نکات کی وضاحت کرتا ہوں۔

(۱) بلاشبہ ماضی قریب میں زمینداروں کی طرف سے کا شکاروں کے ساتھ ظلم وزیادتی اور ناانصائی کے بہت سے روح فرساوا قعات رونما ہوئے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان افسوس ناک واقعات کا سیب ' مزارعت' کا معاملہ ہے؟ اگر ان افسوس ناک واقعات کا حقیقت پہندی سے جائز ولیا جائے تو واضح طور پر یہ بات نظر آئے گی کہ ان واقعات کا اصل سبب ' مزارعت' کا معاملہ نہیں ، بلکہ وہ نا جائز اور فاسد شرطیں ہیں جوزمینداروں نے قولی یا عملی طور سے کا شکاروں پر عائد کرر کھی تھیں ، ان فاسد اور نا جائز شرطوں میں کا شکاروں سے بیگار لینا ، اس پر ناواجی اوائیکیوں کا بوجھ ڈالنا ، اس کی محنت کا منصفا نہ معا دضہ نہ دینا ، انہیں اپنا غلام یا رعایا سے بیگار لینا ، اس پر ناواجی اوائیکہ شریعت نے جس' 'مزارعت' کی اجازت دی ہے وہ دوسرے معاشی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے جس کے دونوں فریق برابر کی حیثیت رکھتے ہیں ، ان میں سے کسی بھی فریق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو کمتر سمجھے، یا اس پر معاسلے کی جائز شرائط کے مطاوہ کوئی اضافی شرط عائد کرے ، اس سے بیگار لے یا اس کے ساتھ غلاموں کا سابر تا ؤکرے ۔ ان تمام باتوں کا اسلام اور اس کی شریعت کے دورکا بھی واسط نہیں ہے۔

اسلامی احکام کی روسے جس طرح ایک مخص اپنا مال دوسرے کودے کراس سے مضار بت کا معاملہ کرتا ہے ( جس کا مطلب بیرہے کہ وہ مخص اس مال سے کا روبار کرے ، اور جونفع حاصل کرے وہ دونوں کے درمیان تقسیم ہوجائے ) تو اس سے مال دینے والے اور کا م کرنے والے کے درمیان ایک معاشی رشتہ قائم ہوتا ہے جس میں دونوں کی حیثیت برابر کے فریقوں کی ہے ، ان میں سے کوئی فریق دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں رکھتا اس طرح مزارعت میں بھی مالک زمین اور کا شتکار برابر کے دوفریق ہیں اور کا شتکار کو کمتر سجھنا یا اس پر ناوا جبی شرائط عاکم کرنا اسلامی احکام کے قطعی خلاف ہے۔

اگران ناواجب شرا کط کوخلاف قانون بلکه تعزیری جرم قرار دیکراس پرموَثر عملدرآ مدکیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیخرابیاں باقی رہیں۔

اس کے علاوہ مزارعت کے معاملے کو ایک منصفانہ معاملہ بنانے کے لئے جس میں کا شتکار کو اپنی محنت کا پوراصلہ مل سکے بھومت کی طرف سے بہت سے اقدام کئے جاسکتے ہیں جن کے بارے میں چند معین تجاویز ہیں۔
درحقیقت ان خرابیوں کے انسداد کے لئے اسلام نے ایسے احکام دئے ہیں جن کے ذریعے بالواسطہ طور پرخود بخو داملاک میں تحدید ہوتی رہتی ہے ،اور چند ہاتھوں میں زمینوں کے بے جاار تکاز کا کوئی راستہ برقرار نہیں رہتا۔ان احکام میں سے مندر جہذیل بطور خاص قابل ذکر ہیں:

(۱) شرعی وراثت کے احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے ،اوران احکام کوموثر بہ ماضی قرار دیا جائے ، کیونکہ جس کسی شخص نے دوسرے وارث کاحق پا مال کر کے اس پر قبضہ کیا ہے ،اس کی ملکیت نا جائز ہے اور وہ بمیشہ نا جائز ہیں رہے گی ، جب تک اسے اصل مالک کو نہ لوٹا یا جائے۔

(۲) جن لوگوں نے کسی ایسے طریقے سے کسی زمین کی قانونی ملکیت حاصل کی ہے جوشریعت میں حرام ہے، مثلاً رشوت وغیرہ، ان سے وہ زمینیں واپس لے کراصل مالکوں کولوٹائی جائیں، اور اگر اصل مالک معلوم نہ ہوں، یا قابل دریافت نہ ہوں تو غربیوں میں تقسیم کی جائیں، اس غرض کے لئے ایک کمیشن قائم کیا جاسکتا ہے، جو اراضی کی تحقیق کر کے اس بڑمل کر ہے۔

(۳) جن احادیث میں بیتھم بیان کیا گیا ہے کہ غیر مملوک بنجر زمین کو جو مخص بھی آباد کر لے، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس طرح آباد کرنے کے لئے حکومت کی اجازت ضروری ہے، اس اصول کے تحت نئ آبادی کے وقت ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے جن کے پاس پہلے سے زمین نہیں ہے، یا بہت کم ہے۔

( ۳ ) پھرغیرمملوک بنجرزمینوں کی آباد کاری کے تحت اگر کسی زمیندار نے خود یاا پے تنخواہ دار مزدور کے ذریعے زمین آباد کی ہی کاشتکاروں کے ذریعے کروائی ہے ذریعے کروائی ہے تو پھر آباد کی ہی کاشتکاروں کے ذریعے کروائی ہے تو پھر آباد شدہ زمین کا مالک انہی کا شت کاروں کو قرار دیا جاسکتا ہے جنہوں نے وہ زمین خود آباد کی۔

(۵) بہت ی زمینیں لوگوں نے سودی رہن کے طور پر قبضے میں لی تھیں ،اور رفتہ رفتہ وہ ان زمینوں کے

ما لک بن بیٹھے۔ بیدملکیت بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ بید نمینیں ان کے اصل مالکوں کی طرف واپس کی جائیں ، اور اس دوران ان زمینوں سے رہن رکھنے والوں نے جو فائدہ اٹھایا ہے ، اس کا کرا بیداصل قرض میں محسوب کیا جائے اور قرض میں محسوب ہونے کے بعد زمینیں ان کے تصرف میں رہی ہوں تو اس سے زائد مدت کا کرا بیداصل مالکوں کودلوا یا جاسکتا ہے۔

(۲) مزارعت (بٹائی) کے معاملات میں جوظلم وستم زمینداروں کی طرف سے کسانوں پر ہوتے ہیں،
ان کی وجہ وہ فاسد شرطیں ہیں جو زمیندار کسانوں کی بے چارگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر تولی یاعملی طور پر عائد
کردیتے ہیں اور جواسلام کی روسے قطعی ناجائز اور حرام ہیں، اوران میں سے بہت ہی بیگار کے تھم میں آتی ہیں۔
الی تمام شرا اَط کوخواہ وہ زبانی طے کی جاتی ہوں، یارسم ورواج کے ذریعے ان پڑمل چلا آیا ہو، قانو نا ممنوع قرار
دے کرقانون کی تختی سے پابندی کرائی جائے۔

(2) اسلامی حکومت کو بیبھی اختیار ہے کہ اگر زمینداروں کے بارے میں بیاحساس ہو کہ وہ کا شتکاروں کی مجبوری کی وجہ سے ناجا بز فائدہ اٹھا کران سے بٹائی کی شرح اتنی مقرر کرتے ہیں جو کا شتکار کے ساتھ انصاف پر بٹن نہیں ہوتی ، تو وہ بٹائی کی کم از کم شرح قانونی طور پرمقرر کرسکتی ہے ، جس کے ذریعے کا شتکار کو اس کی محنت کا پوراصلدل جائے ، اور معاشی تفاوت میں کی واقع ہو۔

(۸) مزارعت کے نظام میں جوموجودہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اگر ندکورہ بالاطریقوں سے ان پر پوری طرح قابو پا ناممکن نہ ہوتو اسلامی حکومت کو بیا ختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک عبوری دور کے لئے بیا علان کرد بے کہ اب زمینیں بٹائی پرنہیں دی جائیں گی، بلکہ کا شکار مقررہ اجرت پر زمیندار کے لئے بحثیت مزدور کام کریں گے، اس اجرت کی تعین بھی حکومت کر سکتی ہے، اور بڑی بڑی زمینوں کے مالکان پر بیشر طبھی عائد کی جاسکتی ہے کہ وہ ایک عبوری دور تک زمین کا بچھ حصر سالانہ اجرت میں مزدور کا شکار کودیں گے۔

(۹) پیداوار کی فروخت کے موجودہ نظام میں پیفر وختگی اتنے واسطوں سے ہوکرگز رتی ہے کہ ہردرمیانی مرحلے پر قیمت کا حصہ تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے ،آ ڑہتوں ، دلالوں اور دوسرے درمیانی اشخاص Middle کی بہتات سے جونقصانات ہوتے ہیں ، وہ ظاہر ہیں ، اسی لئے اسلام میں ان درمیانی واسطوں کو پند نہیں کیا گیا۔ان واسطوں کوختم یا کم کرنے کے لئے تو ایسے منظم بازار قائم کیے جا کیں جن میں دیمی کا شذکار خود نہیں کیا گیا۔ان واسطوں کوختم یا کم کرنے کے لئے تو ایسے منظم بازار قائم کیے جا کیں جن میں دیمی کا شذکار خود پیداوار فروخت کرسکیں یا امداد با ہمی کی ایسی انجمنیں قائم کی جا کیں جوخود کا شت کاروں پر مشتل ہوں اور وہ فروختگی کا کام انجام دیں ، تا کہ قیمت کا جو ہوا حصہ درمیانی اشخاص کے پاس چلاجا تا ہے ، اس سے کا شنکار اور عام صارفین فائدہ اٹھا سکیں۔

اگر زرمی اصلاحات ان خطوط پر کی جائیں تو نہ صرف میہ کہ بیا اقد امات شریعت کے عین تفاضے کے مطابق ہوں گے، بلکہ ان سے وہ خرابیاں بھی پیدائہیں ہوں گی جو کمیاتی تحدید ملکیت کے: ریعے پیدا ہوتی ہیں۔

یہ اس موضوع کے تمام ابواب واحادیث کا خلاصہ ہے، اگر آ دمی ان احادیث وابواب کی تحقیق و تلاش میں پڑجائے تو پریشان ہوجائے گا۔ کیونکہ کہیں پچھ آر باہے، کہیں پچھ آر ہاہے۔ ابندا جو خلاصہ ذکر کیا گیا ہے اگروہ ذہمی نشین رہے تو ان شاء اللہ تعالی کسی تشم کی وشواری پیش نہیں آئے گی۔

یہ م از کم دوتین مہینوں کی کاوش ،احادیث کی جیمان پھٹک ،ان کی تحقیق تفتیش کے نتیجے میں جوصورت منقح ہوکر سامنے آئی ہے وہ مخضر لفظوں میں ذکر کردگ گنی ہے۔

### (٨) باب المزارعة بالشرط ونحوه

وقال قيس بن مسلم ،عن أبى جعفر ، قال : مابالمدينة أهل بيت هجرة إلا ينزرعون على النلث والربع .وزار ع على وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر ابن عبدالعزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل أبى بكر و آل عمر على وابن سيرين. وقال عبدالرحمن بن الاسود : كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وان جاؤ وابا لبذر فنهم كذا. وقال الحسن : لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهرى ، وقال الحسن : لا بأس أن يعتنى القطن على النصف . وقال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهرى وقتادة : لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه . وقال معمر : لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع الى أجل مسمى .

امام بخاریؒ نے با قاعدہ باب المزارعہ بالشطر ونحوہ کا باب قائم کیا ہے کہ مزارعت بالشطریعیٰ ' فیصد ھے کے مقاللے میں''۔

# مزارعت کے جواز پرآثار صحابہ ﷺ وتا بعین ؓ

حضرت ابوجعفر یعنی محمد الباقر فرماتے ہیں کہ مدینه منورہ میں مہاجرین کا کوئی خاندان ایسانہیں ہے جو ثلث اور رفع پر مزارعت نہ کرتا ہو، یعنی سارے مہاجرین ثلث اور رفع پر مزارعت کیا کرتے تھے۔اب ویکھئے! صحابہ علیہ وتا بعین کا تعامل کتناز بروست ہوا۔ آ گےامام بخاری نام لےرہے ہیں زارع علی کہ خود حضرت علی طف نے مزارعت کی۔اورعبداللہ بن مسعود ، آل ابی بکر ،آل عمر ،آل علی ،عروہ طفہ اور عمر بن عبدالعزیز ، ما لک ، قاسم بن محمداور محمد بن سیرین رحمهم اللہ نے مزارعت کی۔ اور علامہ عینی "نے ان سب کے آثار نقل کئے ہیں۔

"و قبال عبد الموحسين بن الاسود" عبدالرحن بن الود كت بين كعبدالرحن بن يزيد عد زرع مين شراكت كرتا تحا-

"و عامل عنو الناس الغ" اور حضرت عمر فل نے لوگوں ہے اس شرط پر معاملہ کیا کہ اگر تئے عمر فل کیں گے تو ان کو پیداوار کا نصف حصہ ملے گا اور اگر کا م کرنے والے تئے لا کیں تو ان کو اتنا ملے گا۔

"و قال المحسن الغ" اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ زمین ان میں ہے کہ زمین ان میں ہے کہ زمین ہو۔
ان میں ہے کسی ایک کی ہواور دونوں خرچ کریں اور اس میں سے جتنا نکلے وہ دونوں کے درمیان ہو۔
"ورائی ذلک الزهری "اور یہی رائے امام زہری کی کفل کی ہے۔
امام بخاری نے مزارعت کے جوازیر بیسب آثار فل کے ہیں۔

### "اجتناء القطن" كامسكهاور حنفيه كامسلك

"وقال الحسن" يبال من مزارعت من ما جاتا الك دوسرا منكه شروع كرديا بجومزارعت كى مناحبت من حب كد من المعنى القطن على النصف" كهاس مين كوئى مناحبت من بهرك فرمات بين "لا باس أن فسحتنى القطن على النصف" كهاس مين كوئى حرج نبيس به كدروئى آدهى مقدار كي وض مين توثى جائع يعنى الكروئى كا كھيت به ، زميندار بجھمز دوروں سامن كي الجرت بيه وگى كه جننى روئى توثر و كياس كى سے كہتا ہے كہتم روئى يبال سے توثر كرجع كرواور تبهار ساس كى اجرت بيه وگى كه جننى روئى توثر و كياس كى آدهى روئى تمبارى موگى د

حفیہ ٹے نز دیک بیکہا جائے کہ روئی تو ڑواورتو ڑنے کے نتیج میں جو پچھ نکلے گااس کا آ دھاتمہارا ہوگا۔ بیصورت جائز نہیں ہے۔علامہ عینیؓ نے یہی مسلک امام مالکؓ اورامام شافعیؓ کا بھی نقل کیا ہے۔البتہ امام احمدؓ کے مذہب میں بیدجائز ہے۔ نٹے

وع عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٢٠.

اع سنن الدارقطني ، رقم ١٩٥ ، ج: ٣٠ ص: ٣٨.

### مسكه"قفيز الطحان"

تفیز الطحان اس کو کہتے ہیں کہ سی مخص کو گندم دی کہ اس کو پیس کر آٹا بنا وَاوراس آئے کا ایک تفیز تمہاری اجرت ہوگی ،اس سے نبی کریم ﷺ نے منع فر مایا ہے۔

البذاامام ابوصنیفدر حمداللہ نے ان تمام صورتوں کواس پر قیاس کیا ہے جہاں نتیجۂ عمل کے پچھ جھے کوا جرت بنادیا گیا ہومٹلاکسی کو دھاگا دیا اور کہا کہ کپڑ ابناؤ، جو کپڑ ابناؤ کے اس کا ایک گز تمہارا ہوگا۔ یا کہا کہ روئی تو ڑو، جتنی روئی تو ڑو گے اس کی آدھی تمہاری ہوگی ، یا کہا کہ گندم کا ٹو، جو گندم کا ٹو کے اس میں سے ایک من تمہارا ہوگا، تو یہ سب امورنا جائز ہیں ، امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مزارعت کو نا جائز کہا ہے اس کی بنیا دبھی قفیز الطحان ہے ، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زمین دی اور کہا کہ زمین پر کا شت کرواور جو کا شت کروگے اس میں اتنا تمہارا ہوگا، اور اتنامیر اہوگا تو یہ تفیز الطحان کے معنی میں ہے، لہذا بینا جائز ہے۔

# "قفيز الطحان"كى ناجا ترصورت

ا یک بات سیمجھ لیس کہ تفیز الطحان کے ناجائز ہونے کی صورت میہ ہے کہ بیشرط لگائی جائے کہ جوآٹاتم بناؤ کے اس کا ایک تفیز اجرت ہوگا، تب تو یہ ناجائز ہے ۔لیکن اگر یوں کہا جائے کہتم اس گندم کا آٹا بناؤاور تبہارے اس کمل کی اجرت ایک تفیز آٹا ہوگی ۔ یعنی اس کے اندر بیشر طنہیں کہ اسی میں سے ہو بلکہ ایک تفیز آٹا مطلق کہیں ہے بھی دیدیں تو بیصورت جائز ہے۔

البتہ مشائخ بلخ نے بیفر مایا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں عرف ہوجائے بینی اس طرح اجارہ کا عام رواج ہوجائے تو عرف نص کے لئے تخصص بن سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے اجارۃ الحائک بعض الغزل کوجائز قرار دیا۔ یعنی جولا ہے کواجرت پرلیا کہ کپڑے کا جو حصہ تم بناؤ گے اس میں سے اتنا حصہ تمہارا ہے، تو بیجائز ہے۔ <sup>27</sup>

اس طرح اجتناءالقطن مثلاً باالنصف کہتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں اس کا تعامل اور عرف ہوگیا ہے اور جب عرف ہو جائے تو وہ نص میں شخصیص پیدا کرتا ہے تو عن قفیز الطحان والی نص میں شخصیص کر کے یہ چیزیں اس سے نکل جائیں گی بعنی اس کا حاصل ہے ہے کہ وہ نص قفیز الطحان ہی تک محدودر ہے گی۔ اس کو دوسری اشیاء کی طرف متعدی نہیں کیا جائے گا کیونکہ عرف جاری نہیں ۔ لہذا مشائخ بلخ کے قول پر یہ جائز ہے اور جو حسن بھری اور امام احمدر حمہما اللہ کا قول ہے وہ ہی مشائخ بلخ کا بھی ہے۔

٣٢ عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٢١ -٢٠٠.

"وقال ابسراهيسم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقعادة : لا بأس أن يعطى الفوب بالغلث أوالربع نجوه"

یعنی بیتمام بزرگ بیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نساج یاعز ال کو کپڑ ادے کہ اس کو بُو اور اس میں ہے ایک تہائی تمہارایا ایک چوتھائی تمہارا ہوگا تو بیسب لوگ اس کو جائز کہتے ہیں۔

ام م ابوطنيفة كاصل ندب مين ناجائز بي كين مشائخ بلخ في اللعرف والتعامل اس كرجواز كافتوى ديا ب- " وقال معمو: لا بأس أن قكرى المعاشية على الفلث والربع إلى أجل مسمى" يهال ايك تيسرا مسلم بيان بور بالم كين اس كامزارعت سي تعلق نبيس ب-

وہ مسئلہ یہ ہے کہ معمر بن راشد کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مویش ایک تہائی یا ایک چوتھائی
پرایک معین مدت تک کرائے پر دیے جا کیں۔ مثلاً کسی مخص کوایک دابد دیدیا، ایک گدھا دیدیا، اور بیکہا کہ تم اس
کے او پراجرت پر بار برداری کر ویعنی تم اس پرلوگوں کا سامان لا دکر لے جاؤاوران سے اجرت وصول کرواور جو
پھھا جرت ملے گی اس کا ایک تہائی تمہارا اور دو تہائی میرا ہوگا۔ یا آ دھا تمہارا اور آ دھا میرا ہوگا۔ تو معمر بن راشد
فرماتے ہیں کہ یہ صورت جائز ہے۔ معمر نے در حقیقت ایک مثال دی ہے لین یہ بہت ساری جزئیات کوشامل ہے۔

#### خد مات میںمضاربت

یدایک بڑا باب ہے بینی خدمات میں مضاربت کا باب،مضاربت جوشفق علیہ طور پرجائز ہے وہ تجارت میں ہوتی ہے کہ رب المال نے پیسے دئے ،مضارب نے اس سے سامان خرید ااور بازار میں بیجا جونفع ہوا وہ رب المال اورمضارت کے درمیان تقسیم ہوگیا۔

لیکن اگر کوئی شخص نقدرو ہے دینے کے بجائے کوئی ایسی چیز مضارت کو دیدے کہ جس کومضارب پیچے نہیں بلکہ اس کوکرائے پر چڑھائے اور اس ہے آمدنی حاصل کرے تو کیا بیہ عقد بھی جائز ہوجائے گا؟ یعنی اس سے جوکرا بیہ حاصل ہوا ہے وہ اصل مالک اور عامل کے درمیان مشترک ہوجائے۔"عملسی سبیسل المشیوع"اس میں اختلاف یا باجا تا ہے۔

### ائمه ثلا ثنركا مسلك

امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی حمہم الله فرماتے ہیں کہ مضاربت کی بیصورت جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک عام مثال لے لیس کہ فرض کریں ایک شخص نے دوسرے کوایک گاڑی (کار) دی اور کہا کہ بیگاڑی (کار) تم نیکسی کے طور پر چلاؤاور شام کو جتنی آمدنی ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کرلیں گے۔ آدھی تمہاری، آدھی میری ،امام مالک ،امام ابوحنیفه اورامام شافعی رحمهم الله تنیو س حضرات اس کونا جائز کہتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ سہ مضار بت نہیں ہے ،اگر کوئی ایسا کرے گاتو جتنی بھی آمدنی بوگ وہ کاروالے کی ہوگی اور جس نے کار چلائی ہے اس کواجرت مثل ملے گی۔لہذا میہ جونسیم کی بات ہوتی ہے کہ جتنا نفع ہوگا اس کوہم آپس میں تقسیم کردیں گے میسیح نہیں ہے۔

#### امام احدر حمد الله كامسلك

امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے یعنی وہ مضار بت کی اس صورت کو جائز کہتے ہیں ،اور معمر بن راشد کا بھی یہی مذہب ہے جوامام بخاریؓ نے نقل کیا ہے۔

اس میں ہارے دور کے بڑے بڑے کاروبار، بزنس اور تجارتیں داخل ہوجاتی ہیں جس میں خدمات کے اندرمضار بت ہوتی ہے کہ پچھتو سامان ہوتا ہے اور پچھل ہوتا ہے مثلاً ڈرائی کے لیانگ (کپڑے دھونے کا کاروبار ہے) اس میں کوئی چیز فروخت تو نہیں کی جاتی لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ ائمہ ہلا شہ کے نزدیک ڈرائی کے لیانگ میں مضار بت نہیں ہوسکتی ۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ڈرائی کے لیانگ کرنے کے لئے مشنری لگا دی ہے میں مضار بت نہیں ہوسکتی ۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ڈرائی کے لیانگ کرنے کے لئے مشنری لگا دی ہے تم اس میں کا م کرواور جو پچھ نفع ہوگا وہ ہم آ دھا آ دھا تقسیم کرلیں گے تو ان کے نزد کیک جائز نہیں ہوگا ، جبکہ امام احمد بن طبل کے نزدیک و پائز نہیں دوسر کو دیدیں کہ تان کو چلا وَ اور ان سے جو کرا یہ ہوگا وہ ہم تقسیم کرلیں گے تو انفہ شلا شکے نزدیک یہ جائز نہیں ہوگا۔

آج کل پی نہیں خدمات کی کتنی ہے شارفتمیں ہیں جواس طریقے سے خدمات انجام دیتی ہیں،اس میں کوئی چیز بیچی نہیں جاتی ،توائمہ ثلاثہ کے نزدیک ان کومضار بت پرلگاناممکن نہیں ہے۔الا بیکہ یوں کہاجائے کہ کسی نے بچھ سامان دیا ہے وہ یا تو اس کی طرف سے تیزع کہ دیں اور عمل کے اندر تقبل کی شرکت قرار دیں جس کو ''مسو محت صنافع'' اور شرکت تقبل کہتے ہیں۔ گراس میں کئی مسائل ہیں جس سے بہت الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔
لبندااگر ان تمام کاروباروں میں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے مضار بت کو بالکل خارج کردیا جائے تو موجودہ کاروبار میں بڑی سخت تنگی اور حرج پیش آئے گا ، اور کوئی نص ایسی نہیں ہے جوان چیزوں میں کاروبار کونا جائز قرار دیتی ہو۔الہٰذااس مسئلہ میں امام احمد بن ضبل کے قول پڑمل کرنے کی گنجائش ہے۔

المندر: حدثنا السراهيم بن المندر: حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيدالله ، عن نافع: ان عبدالله بن عمررضى الله عنهما أخبره أن النبى الله عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطى أزواجه مائة وسق . ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير. وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبى الله أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضى لهن ، فمنهن من اختار الأرض. ومنهن من اختار الوسق ، وكانت عائشة اختارت الأرض.

[راجع: ۲۲۸۵] <sup>تاج</sup>

#### سالا نەنفقە

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عمرضی اللہ عنبما کی حدیث قل کی ہے کہ "ان النبی کا عامل خوبسو بیشسطو ما بیعوج منہا من قمو او زرع" بیسب تفصیل و بی خیبر کی ہے۔" لمکان بعطی ازوجه مائة وستی" اور جوآپ کا ہے ہی ہی آتا تھا اس میں سے سووی آئی از واج مطبر ات رضی الله عنبها کوسال بحر کا نفقہ دیا کرتے ہے۔ جس میں سے اسی (۸۰) وس مجوری بھی اور دس وس شعیر ہوتا تھا، جب حضرت عرضی الله عنہ کا وقت آیا تو انہوں نے نبی کریم کی کی از واج مطبر ات رضی الله عنبها کو افتیار دیا "ان بقطع عرضی الله عنہ کا وقت آیا تو انہوں نے نبی کریم کی کی از واج مطبر ات رضی الله عنبها کو افتیار دیا "ان بقطع لمن من الماء والا وحس" کہ اگر وہ چاہیں تو زمین اور پائی بطور جا گیران کودیدی جائے یعنی خیبر کی جوزمینیں ان کے جسے میں تھیں وہ زمینیں اگر وہ چاہیں تو دیدی جا نمیں یا وہی طریقہ جاری رکھیں جوحضور کی کے زمانے سے چلا آتا تھا یعنی سووس ان کو دیدیا جائے ، تو بعض از واج نے زمین کو پند کیا اور بعض نے وس کو پند کیا کہ وہ پیداوار ایا کریں گی ، حضرت عائشہ رضی الله عنبانے زمین کو افتیار کیا۔

#### (٩) باب اذالم يشتر ط السنين في المزارعة

۲۳۲۹ ــ حدثنا مسدد: حدثنا يحلي بن سعيد ، عن عبيد الله : حدثني نافع عن ابن عسر رضى الله عنهما قال : عامل النبي الله خيبر بشيطر منا يخرج منها من ثمر أو زرع [راجع: ۲۲۸۵]

# مزارعت کی مدت طے نہ ہوتو

امام بخاری رحمداللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ نخابرہ کی اجل مقرر نہیں کی اور مزارعت کا عقد کیا یعنی یہ طے نہیں کیا کہ تنی مدت کے لئے کیا جارہا ہے۔

عبداللہ بن عمرض اللہ عنہماروایت کرتے ہیں کہ حضوراقدی کانے جیبر کے یہودیوں سے مدت معاہدہ مقرر نہیں فرمائی بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ "نقور کے علیها ماشننا" جب تک ہم چاہیں گے، تومدت مقرر نہیں فرمائی۔

٣٠ سنن الترمذي، كتاب الاحكام عن رسول الله ، رقم : ١٣٠٣ ، وسنن ابي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٩٥٩ ، ٢٩١٠ ، ٢٩١٠ وسنن ابن ماجه ، كتاب الاحكام ، رقم: ٢١٨٥ ، ٢٢٢٥ ، ٣٦٢٢ ، ٢١٨٠ . ٢١٨٠ . ٢١٨٠ . ٢١٨٠ . ٢٠٥٠ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ . ٢٠٠٠ .

ا مام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرنا جا ہتے ہیں کہ مزارعت کے اندرا گرمدت مقرر نہ ہوتو کوئی ۔ مضا لُقة نہیں ہے اور حنفیہ کا فد بہب بھی یہی ہے کہ اگر مدت مقرر نہ کریں تب بھی مزارعت ورست ہوجائے گی۔ البتہ اس کا اطلاق صرف ایک فصل پر ہوگا۔ ایک فصل پوری ہونے کے بعد پھر رب الارض کو اختیار ہوگا جا ہے آگے وہ دوبارہ معاہدہ کرے یا نہ کرے۔

#### (۱۰) باب

• ۲۳۳۰ حدث على بن عبدالله: حدثنا سفيان قال عمرو: قلت لطاؤس: تركت المخابر قفانهم يزعمون أن النبى الله نهى عنه: قال أى عمرو، أنى أعطيهم وأعنيهم وإن أعلمهم أخبرنى، يعنى ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى الله عنه ولكن قال: "أن يمنح أحد كم أخاه خير له من أن يا خذ عليه خرجا معلوما". [أنظر: ٢٣٣٢، ٢٣٣٢]. فيمنح أحد كم أخاه خير له من أن يا خذ عليه خرجا معلوما". [أنظر: ٢٣٣٢، ٢٣٣٢].

# حدیث کی تشریح

عمر و بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے طاؤی بن کیسان سے کہا کہتم اگریہ مزارعت چھوڑ دوتو اچھا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ''ان النبی ﷺ نہلی عنه '' تو طاؤی نے کہا کہا سے عمر و! میں ان کوز مین دیتا ہوں اور ان کی مدوجھی کرتا ہوں ، مطلب بیر کہ مزارعت بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ مدد بھی کرتا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟

اور جواعلم الصحابہ بیں ، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہماانہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حضورا قدس اللہ نے منع نہیں فرمایا بلکہ بیفر مایا تھا کہ اگرتم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دیدے تویہ بہتر ہے بہنست اس کے کہ ''ان یا حد علیہ محوجا''.

#### (١١) باب المزارعة مع اليهود

ا ٢٣٣١ - حدثما محمد بن مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا عبيدالله ، عن نافع عن ابن عسر رضى الله عنهما: أن رسول الله الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. [راجع: ٢٢٨٥]

2] وفي صبحيح مسلم، كتاب البيوع ، رقم: ٢٨٩٥ ، ٢٨٩٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الاحكام عن رسول الله ، رقم: ٢٠٩١ ، وسنن النسائي، كتاب البيوع ، رقم: ٣٨١٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب البيوع ، رقم: ٣٨٣ ، ٣٨٥٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الاحكام ، رقم: ٣٨٣ ، ٢٣٥٥ ، ٢٣٥٥ ، ومسند احمد ، رقم: ١٩٨٣ ، ٢٣٥٥ ، ومسند احمد ، رقم: ١٩٨٣ ، ٢٣١٥ ، ٢٣٥٥ ، ومسند احمد ، رقم: ٢٣٨٠ ، ٢٣١٠ ، ٢٢١٥ ، ٢٤١٩ ، ٣٩٠٩ .

امام بخاری رحمہاللہ یہاں بیرٹا بت کرنا جا ہتے ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں مزارعت میں برابر ہیں اور دونوں سے مزارعت کی جاسکتی ہے۔

سوال: ایک مخص نصف پرگھاس کا ٹنے کے لئے دیتا ہے کہتم اتن جگہ سے گھاس کا ٹو اس میں نصف میری ہوگی اور نصف تمہاری ہوگی۔ بیرجائز ہے یانہیں؟

جواب: یوتو یسے بی ناجائز ہے، گھاس کا منے کے اندرمباح عام ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں ہوتی۔

#### (١٢) باب مايكره من الشروط في المزارعة

۲۳۳۲ ـ حدثنا صدقة بن الفصل: أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى سمع حنظلة الزرقى، عن رافع عله قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكرى أرضه فيقول: هذه القطعة لى وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه ، فنها هم النبي الله [راجع: ٢٢٨٦]

یہاں پر حضرت را فع ﷺ کمری ارضہ کالفظ استعمال کرر ہے ہیں اوراس کوکراءالا رض کہدر ہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جہاں نھی عن کراءالا رض آئی ہے اس سے مراد بھی یہی صورت ہے۔

بات دراصل بیتی کہ حضور کے نے نمیں اوگ زمین اس طرح کرائے پردیتے تھے کہ پانی کی گزر گاہوں اور نالیوں کے سامنے والے حصوں پر یا کھیتی کے کسی خاص جھے میں اگنے والی بیدا وار اپنے لئے طے کر لیتے تھے، جس کا بتیجہ یہ ہوتا کہ بھی زمین کے اس جھے کی پیدا وار تباہ ہو جاتی اور دوسرے جھے کی سلامت رہتی۔ اس وقت لوگوں میں زمین کرائے پر دینے کا بھی طریقہ تھا۔ اس لئے آنخضرت کے اس سے منع فرما دیا، لیکن اگر کسی متعین اور خطرے سے خالی چیز کو مقرر کیا جائے تو اس میں پھے جرج نہیں۔

#### (۱۳) باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم

ابراهیم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبى بن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى الله قال :" بسنما ثلاثة نفر يمشون ...... ففرج الله "قال أبو عبد الله وقال إسماعيل بن ابراهيم بن عقبى ، عن نافع: " فسعيت " وراجع: ٢٢١٥].

بلاا جازت دوسرے کے مال کوزراعت میں لگانے کا حکم یہ وہی غاروالی مدیث لائے ہیں اور اس پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ''کسی قوم کے مال سے اس ک

ا جازت کے بغیر زراعت کی اوراس میں ان کی مصلحت تھی'' تو اس شخص نے بھی زراعت کر دی تھی ، جو پچھ بھی نمو ہوئی و داس کی ہوئی ۔

"عن نافع: فسعیت" یعنی اوپر "فبعیت" آیا ہاس کی جگد حضرت نافع نے "سعیت" کہا ہے۔ سوال: بعض علاقوں میں بیروائ ہے کہ گندم پینے کے لئے پن چکی والے کے پاس آتے ہیں تو وہ پینے سے پہلے دوکلو گندم فی من اپنی مزدوری اٹھالیتا ہے، کیا بیرجائز ہے؟۔

جواب: اگروہ گندم ہی اٹھالیتا ہے آٹائبیں لیتا تو اس کا حاصل بیہوا کہ اس نے اپنی اجرت دو کلو گندم قر اردی ، تو اگر دوسرافریق اس پرراضی ہے تو اس میں کوئی مضا کقہنبیں ہے۔

#### (۱۲) باب أوقاف أصحاب النبي ه

#### وأرض الخرأج ومزارعتهم ومعاملتهم.

وقال النبي الله لعمر:" تصدق بأصله ، لايباع ولكن ينفق ثمره " فعصدق به .

#### ترجمة الباب كى تشريح

امام بخاری رحمه الله نے بیہ باب قائم کیا ہے کہ بی کریم کی کے صحابہ کرام کے نے اپنی زمینوں کو وقف کیا ۔ پھرآ گے فرمایا" وارض المنحواج" کہ خراجی زمین کا کیا تھم ہے؟" و منزار عنہ موسما ملعهم" اوران کا مزارعت کرنا اور معاملہ کرنے کا کیا تھم؟

مزارعت کھیتی میں ہوتی ہے اور معاملہ مساقات ہی کا دوسرالفظ ہے جو باغات میں ہوتا ہے، یہاں تمین چیزیں بیان کرنامقصود ہیں ،ایک تو وقف کا تھم بیان کرنا ، دوسراارض خراج کا تھم بیان کرنا اور تیسرے مزارعت اور معاملہ کا تھم بیان کرنا۔

امام بخاری رحمداللہ نے ان میں سے پہلے جزویعنی اوقاف، مزارعت اورمعاملہ کا اثبات ایک تعلق سے کیا ہے جو ای ترجمۃ الباب میں امام بخاریؒ نے ذکر کی ہے کہ نبی کریم کی نے حضرت عمر اللہ سے فرمایا کہ جو تمہاری زمین ہاس کے اصل کوتم صدقہ کر دوکہ وہ بچی نہ جاسکے، اس سے وقف کرنا مراد ہے اور آ کے فرمایا کہ " ولکن منفق قمرہ" یعنی بچی تو نہ جاسکے گیکن اس کا جو پھل ہے وہ متصد ق علیم پرخرج کیا جائے گا۔

ای سے یہ بات بھی نکل رہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے نے خود زمین کے اندرغری نہیں کیا، نہاس کی دکھے بھال کی ، تو یقیناً وہ باغ یا وہ زمین انہوں نے دوسرے کوبطور مزارعت یا بطور معاملہ کے دی ہوگی ۔ لبذا اس سے ترجمۃ الباب کا جزو "منز اعتہم وصعا ملعہم ملتھم" ٹابت ہوگیا، جہال تک مزارعت ومعاملہ کا

تعلق ہے اس پر پہلے بحث ہو چک ہے۔البتہ یہاں صرف ترجمۃ الباب ک دوجز وں کے اوپر َ نِقَلُو باقی ہے ایک ''وقف''اوردوسرے''ارض خراج کے احکام''میں جوموصولاروایت لائے میں اس کے اندرآ رہے میں ۔

#### وقف

ترجمۃ الباب كا پبلا جزو، وقف ہاس كى اصل حضرت فاروق العظم كا واقعہ ہاورا مام بخارى فارق العظم كا واقعہ ہاورا مام بخارى في اس كوتعليقا نقل فرما يا ہے۔ اس كا تفصيل واقعہ يہ كہ حضرت عمر كا كا گونيبر ميں مال نغيمت كى تقييم كے وقت ايك زمين في جس كا نام ممغ تھا۔ انہوں نے نبی كريم كا سے يو چھا كہ يارسول اللہ! مجھے نيبر كے اندرا لي زمين في ہاس سے زياد ونفيس زمين مجھے پہلے بھی نہيں فی تو آپ كا كيا تھم ہے كہ ميں كيا كروں؟ تو آپ كا فيا كا كيا تھم ہے كہ ميں كيا كروں؟ تو آپ كا فيا كو مايا كہ "الرقم چا ہوتو اس كی اصل كوموں كراويعن وقف كردو اور اس كے جومنا فع بيں وه صدقہ كردوتا كداور فقراء ومساكين كے پاس پنجيس، تمہارے لئے صدقہ جاريہ ہو جاريہ ہو

چنا نچ نبی تریم اس مصورے کے مطابق حضرت فاروق انظم علیہ نے اس زمین کو وقف تردیا تھا اوراس کے لئے وقف نامہ بھی تحریفر مایا تھا جس میں بیشرا نظر تھیں کہ " لا بیاع و لا ہو هب و لا ہورث "اور پیچھے تزرات " من ولیه فلیا کل و لیطم صدیقه غیر معالل مالا "کہ جواس کا متولی ہوو و خود کھا سکتا ہے، اندا ہے دوست کو کھلا سکتا ہے البتداس کو اپنی جائدا و بنانے والا نہ ہو۔ لبندا اس وقف نا ہے کی شرا نظ کے مطابق اس کو وقف کردیا گیا۔

یباں یہ بات متفق علیہ ہے کہ ایک انسان اپنی کسی جائیدا دکوفقرا ، ومساکین کے اوپر وقف کرسکتا ہے کہ اس کی آمدنی یا جواس کے ثمرات میں وہ فقرا ، اورمساکین کے استعمال میں آئیں ، وہ موقوف علیہم کہلاتے میں۔

#### وقف کی اصل حیثیت

وقف کی اصل میثیت کیا ہے؟ اس میں تھوڑ اساا ختلاف ہے۔

#### أمام ابوحنيفه رحمه الله كأمذبب

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بیمنسوب ہے کہ جب کوئی مخص کوئی زمین وغیرہ وقف کرتا ہے تو وہ زمین واقف کی ملکت میں دوقت کی ملکت میں رہتی ہے، چنانچہ اگروہ کسی وقت رجوع کرنا جاتو رجوع کرنا جاتو رجوع کرنا جاتو رجوع کرنا ہے۔

جمهور كامذبب

جمہور کا مذہب یہ ہے جس میں صاحبین رحمہما اللہ بھی داخل ہیں کہ جب وقف کر دیا تو وقف کرنے ہے وہ جائیدا دوا قف کی ملکیت سے نگل جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور اس کے منافع کے حقد ارموقو ف علیہم ہو جاتے ہیں ، لہنداا گروا قف کسی وقت اس سے رجوع کر کے واپس اپنی ملکیت میں لانا چاہے تو اس کو یہا ختیار نہیں ہوتا ، یعنی جب ایک مرتبدد قف کر دیا تو دہ وقف ہوگئی ، یہ جمہور کا مذہب ہے۔

# ا ما م ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی تفصیل

امام ابوصنیفہ ؒ کے مذہب کو عام طور سے بیسمجھا جاتا ہے کہ وہ ہروقف کے بارے میں بیہ کہتے ہیں کہ وہ واقف کی ملیت میں برقر ارر ہتا ہے اور جب چاہے وہ رجوع کرسکتا ہے حالانکہ ایبانہیں ہے، اگر کوئی مخض رقبہ زمین کو وقف کرنے کی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ رقبہ اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔

امام ابوصنیفهٔ میفرماتے ہیں کہ وقف واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا وہ اس صورت میں ہے کہ جب بیا کہا جائے کہ میں اس کے منافع کوصدقہ کرر ہاہوں یا منافع کو وقف کرر ہا ہوں اور مندر ذیل تین صورتوں میں وقف واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے:

مہلی صورت میر کر رقبہ زمین کو وقف کیا تو اس صورت میں امام ابو صنیفہ ؒ کے نز دیک بھی وہ واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا۔

دوسری صورت ہیہ ہے کہ اگر کوئی مخص وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر لے کہ جب میں مرجاؤں تو میری بیز مین وقف ہوگی کو یا وقف کی وصیت کرے تب بھی وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی حاکم فیصلہ کرد ہے کہ بیدوقف ہے اور واقف کی ملکیت سے نکل کئی ہے تو اگر حاکم کا حکم اس کے ساتھ متصل ہو جائے تب بھی وقف اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔

لہٰذا معلوم ہوا کہ اکثر و بیشتر صورتوں میں امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی وہی ہے جو جمہور کا مذہب ہے کہ وقف، واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے ، البتہ اس صورت میں نہیں نکلتا کہ جب کو کی مخص اصل رقبہ کا وقف نہ کرے بلکہ منافع کا وقف کرے۔

یا مام ابوصنیفہ کے مذہب کی حقیقت ہے، اس لحاظ سے اس پرکوئی اشکال نہیں، اور انہوں نے جو بیفر مایا ہے کہ اگر منافع وقف کرے تو زمین ملکیت سے نہیں لگتی وہ بھی نبی کریم شکا کے اس ارشاد کی بنا پر کہا ہے جوآپ شکا

نے حضرت فاروق اعظم کا کوفر مایا تھا، اس میں بیالفاظ مروی ہیں کہ آپ کے نے فر مایا کہ ''ان حبست اصلها ' تصدقت بھا ''یا '' تصدقت ہمنا فعھا او کما قال گھ'' کہا گرتم چاہوتو اس کی اصل کومجوس کرلو۔

ا مام ابوصنیفداس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ اصل مے محبوس کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ملکیت پر اس کو برقر ارر کھوا ورمنا فع کوصد قہ کرلو، وقف کے سلسلے میں پیختھری حقیقت تھی۔

اب آخری بات ارض خراج کے سلسلے میں روگئ ہے امام بخاریؒ نے اس کے بارے میں یہاں پر حدیث روایت کی ہے۔

٢٣٣٢ ـ حدثنا صدقة :أخبرنا عبد الرحمٰن ، عن مالک ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : "قال عمر فه : لو لا آخر المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي هو خيبر".[أنظر: ٣١٣٥ ، ٣٢٣٥]."

# حضرت عمر ﷺ كى پالىسى

حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے فر مایا کہ اگر آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جو بھی بستی فتح ہوتی میں اس کواس کے اہل یعنی مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیتا جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے خیبر کی زمین تقسیم فر مائی تھی۔

ا مام بخاریؒ نے بیر حدیث بہت اختصار کے ساتھ نقل فر مائی ہے، جس سے پورامنہوم واضح نہیں ہوتا، اس کی تھوڑی سی تفصیل سیجھنے کی ضرورت ہے، جو بڑی اہم ہے، کیونکہ اس کی بنیا و پر بہت سے احکام شرعیہ اس متعلق ہیں۔

وہ تفصیل یہ ہے کہ حضور اقد س کے زمانہ مبارک میں عام طور سے بیطریقہ تھا کہ جب طاقت کے ذریعے کوئی شہریا ملک فتح ہوتا تھا تو اس کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تھیں، جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے فتح ہونے کے وقت نبی کریم کے نے خیبر کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمادیں جس میں حضرت خیبر کے فتح ہو نے کے وقت نبی کریم کے نواز میں جس میں حضرت عمر کے کوئی ملی تقسیم فرمائیں۔ عمر کے بعد بھی نبی کریم کے وہاں کی زمینیں مجاہدین میں تقسیم فرمائیں۔

حضرت صدیق اکبر کا کے زمانے میں بھی یہی طریقہ برقر ارر ہاکہ جب کوئی بستی یا ملک فتح ہوتا تو اس کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تھیں۔

٢٠ وفي سنن أبي داؤد ، كتاب المخراج والإمارة والفئ ، رقم :٢٢٢٥ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، رقم : ٢٠٨ ، ٢٠١ .

جب حضرت فاروق اعظم علد کاز مانیآیا تو فتو حات کا دائر ہمزید وسیع ہوااور عراق فتح ہوا، اس کے بعد شام فتح ہوا، جب عراق فتح ہواتو و جلہ اور فرات کے درمیانی علاقے کی زمینوں کو ''ار من المسواد''کہا جاتا تھا، اس وقت جن مجاہدین نے عراق فتح کیا تھا ان کا خیال بیتھا کہ پرانے دستور اور معمول کے مطابق بیز نمینیں ہمارے درمیان تقسیم ہوں گی اور جمیں ان کا مالک بنایا جائے گا، لیکن حضرت فاروق اعظم علیہ کو اس بارے میں ترقد و بوااور ان کی رائے بیتھی کہ زمینوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کے بجائے اگر ان پرانے مالکوں کو ہی زمینوں پر برقر اررکھا جائے اور ان برخراج عائد کیا جائے تو بیزیا دہ بہتر ہے۔

حضرت فاروق اعظم کے نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر ساری زمینیں اسی طرح تقسیم کی جاتی رہیں کہ جب بھی کوئی ملک فتح ہوا مجابدین میں تقسیم کردی گئیں تو ساری زمینوں کا مجابدین کے درمیان ارتکا زہوجائے گا کہ سب مجابدین بڑی بڑی زمینوں اور رقبوں کے مالک ہوجا کیں گے اور آنے والی نسلیں یا جو ہے مسلمان ہو گئے جو جہا دمیں شریک نہیں سے تو ان کے لئے کوئی زمین باقی نہیں رہے گی ، لہٰذا انہوں نے محسوس کیا کہ اگر سب میں تقسیم کردیا جائے تو یہ مفسدہ لازم آنے کا اندیشہ ہے ، اس لئے حضرت عمر محلہ کی رائے میکھی کہ ایسا کرنے کے بجائے ہم میکریں کہ جن ممالک کوہم نے فتح کیا ہے ان کے مالکان اراضی سے کہیں کہ آپ بدستوران کی کاشت جاری رکھیں البتہ ہمیں خراج دیں ، تو ان پرخراج عاکد کر کے وہ خراج بیت المال میں جمع کردیا جائے ، اور بیت جاری رکھیں البتہ ہمیں خراج دیں ، تو ان پرخراج عاکد کر کے وہ خراج بیت المال میں جمع کردیا جائے ، اور بیت المال چونکہ سارے مسلمانوں کو پہنچے گا اور ان میں آنے والے مسلمان بھی داخل ہوں گے۔

جب فاروق اعظم على نے بیدخیال ظاہر کیا کہ میری رائے بدہ تو صحابہ کرام کے کبھی دوگروہ ہو گئے۔

# بعض صحابه رضى الله عنهم كاحضرت عمر هي ياليسي سياختلاف

ایک گروہ جیسے عبد الرحمٰن بن عوف کہ وغیرہ کا کہنا یہ تھا کہ زمینوں کے اندر وہی طریقہ جاری ر بنا چاہئے جو نبی کریم کے زمانۂ مبارک میں جاری تھا اور حضرت صدیق اکبر کے کے زمانہ میں بھی جاری تھا، زمینوں کی تقسیم مجاہدین کا حق ہے، ہم نے ان زمینوں کو حاصل کرنے کے لئے جنگیس لڑی ہیں ، مختش کی ہیں۔ لبذا یہ زمین ہارے درمیان ضرور تقسیم ہونی جاہئے۔

بعض دوسرے صحابہ کرام کے حضرت عمر کے ہم خیال تھے جن میں حضرت عثمان کے اور حضرت علی کے ہم خیال تھے جن میں حضرت عثمان کے اور حضرت عمر کے اس رائے سے منفق تھے کہ اگر اس طرح زمینیں تقسیم کی جاتی رہیں تو آنے والوں کے لئے کوئی زمین نہیں رہے گی۔

جب بیا ختلاف سامنے آیا تو حضرت فاروق اعظم اللہ نے مہاجرین وانصار کے مختلف گروہوں کے

بڑے بڑے حضرات کوجمع کیااوران کے سامنے یقضیلی تقریر فر مائی۔

#### حضرت عمر رفظته کی تقریر

یقصیلی تقریرام ابو بوسف نے "کتاب المعواج" سی لفظ بلفظ دوایت کی ہے علماس میں حضرت فاروق اعظم رضی الله عند نے شروع میں بیفر مایا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کہ جواللہ اوراس کے رسول ملا کے احکام کے خلاف ہویا کوئی بدعت یا سنت کے خلاف ہو، لیکن میری ایک رائے ہے، میں وہ رائے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کھلے دل سے اس پر تبعرہ کریں اورجس کی جورائے ہووہ اپنی رائے بیان کر سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کھلے دل سے اس پر تبعرہ کریں اورجس کی جورائے ہووہ اپنی رائے بیان ساری زمینیں جاہدیں دائے ہے۔ کہ اگر اس طرح سے زمینیں تقسیم کی جاتی رہیں تو ایک طرف تو یہ ہوگا کہ ساری زمینیں جاہدیں کی ملکیت میں آ جائیں گی اوردوسرے حضرات جو آئندہ آنے والے ہیں ان کو پچھٹیں طرح ان دوسری طرف یہ ہوگا کہ عالم اسلام کی ضروریا ت برحق جارہی ہیں، عالم اسلام کا خطہ وسیع ہورہا ہے، ہمیں سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے خوج کی ضرورت ہے، اسکے کی ضرورت ہے، اسکے کی ضرورت ہے، اسکے کی ضرورت ہے، اسکوری ضروریا ہے کو کون پورا کر سے گا؟ اور کردی کئیں تو ان سرحدوں کی دیجہ بھال کون کر ہے گا؟ عالم اسلام کی ان نت نی ضروریا ہے کو کون پورا کر سے گا؟ اور سرت خواروں علی مصارف وغیمت کا ذکر کرتے کے بعد آخر میں "والم ہیں تو می جو کا کہ عالم اسلام کی ان خوص کی ہوت کے ان الم خلامی انفسهم و لوگان بھم بوت کی ہے مہاں مال غیمت کے سختین کا ذکر کرتے کے مصاحب " بی ہم" والم ہے ہوں میں بعد ھم " آیا ہے۔ کہ جہاں مال غیمت کے سختین کا ذکر کرتے کو مصاحب " بی ہم" والم ہور واللہ ہیں جو اس بعد ھم " آیا ہے۔

حضرت فاروق اعظم عله کا فرمانا بیرتھا کرننیمت کے مستحقین میں اللہ تعالی نے تین درجات مقرر فرمائے بیں۔ایک مہاجرین، دوسرے انصار اور تیسرے ''والمذہن جاء وا من بعد هم ''.

حضرت فاروق اعظم علا کا استدلال بیقا که اگر میں ساری زمینوں کومہاجرین اور انصار میں تقسیم کردوں گاتو بعد میں آنے والوں کا کیا ہے گا۔ لہذا میں کسی پرظم نہیں کررہا اور نہ میں کسی کی ملیت کو ضبط کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں بیچاہتا ہوں کہ جو مال غنیمت حاصل ہورہا ہے وہ سارا کا سارا اگر اسی طرح تقسیم کردیا گیا، زمینیں اسی طرح تقسیم کردی گئیں تو بعد میں آنے والوں کے لئے پچھ نہیں نیچے گا۔ حالانکہ قرآن کریم میں "والمدین جاء وا من بعد هم "کہا گیا ہے۔ لہذا میری رائے بیہ کہ جوموجودہ الملک اراضی ہیں ان کو اس کی اراضی پر برقر اررکھا جائے اور ان پرخراج عا کدکر کے وہ خراج بیت المال میں واضل کیا جائے، تا کہ بیت

<sup>27</sup> كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم ، ص: ٢٥ - ٢٩.

المال کے ذریعے سارے مسلمانوں کواس ہے نفع پہنچے ، یہاں تک کہ آنے والی نسلوں کو بھی نفع پہنچے ۔

جب یہ تقریر فرمائی اوراپے دلائل پیش کئے تو تمام محابۂ کرام کے دعرت فاروق اعظم کا سے اتفاق کرایں اوراق کی زمینوں کو تقسیم کرنے کے بجائے اتفاق کر ایا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کا نے یہ کہا کہ سواد اور عراق کی زمینوں کو تقسیم کرنے کے بجائے وہاں کے پہلے کا شکاروں کو کاشت کے لئے دیدیں اور ان پر خراج عائد کر لیا اور و دخراج بیت المال میں جمع بوتار با، پھریہی معاملہ حضرت فاروق اعظم کے نے شام کی زمینوں کے ساتھ بھی کیا۔ اس مجلس شوری کے بعدیہ بات تمام سے لیا تھام کی زمینوں کے ساتھ بھی کیا۔ اس مجلس شوری کے بعدیہ بات تمام سے لیا گئے۔

یہ واقعہ ہے جس کوامام بخاریؒ نے روایت کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے نے فرمایا کہا گر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو کوئی ستی فتح نہ کی جاتی مگر میں اس کومجابدین میں تقسیم کر دیتا'' جیسا کہ نبی کریم کے ان خیال نے نمینوں کوتقسیم فرمایا تھا، چونکہ آنے والوں کا خیال ہے اس واسطے میں تقسیم نہیں کررہا، بلکہ موجود وما اکان کو برقر اررکھتے ہوئے ان برخراج عائد کررہا ہوں۔

اس واقعہ نے فقہی مسئلم منفق علیہ طور پر نکاتا ہے کہ اگر فوجی طاقت سے کوئی علاقہ فتح کیا جائے تو اس میں امام کواختیار ہے کہ اگر والے سیاس کی زمینیں مجاہدین کے درمیان تقسیم کرد ہے پھر مجاہدین ان زمینوں کے ساتھ جو چاہیں کریں اور اگر چاہیں تو و ہاں کے زمینداروں کو بر قرار رکھ کران پر خراج عائد کردیں ، امام کو یہ دونوں اختیار حاصل ہیں۔ اور وہ جس میں مصلحت مجھے اس کواختیا رکر ہے ، ایک فقہی مسئلہ یہ مستنبط ہوا ، جس پر سارے فقہا ، کا آخاق ہے۔

لیکن اگراهام دوسری صورت اختیار کرے یعنی مجاہدین میں تقتیم نہ کرے بلکہ وہاں کے املاک اراضی کو برقر ارر کھتے ہوئے ان پرخراج عائد کر دیتا ہے، تو اس خراج کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ اور ان کے املاک کو زمینوں پر برقر ارر کھنے کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ اس میں فقہائے کرام کے مختلف اقوال میں۔

#### امام ابوحنيفه رحمة الله عليه كامؤقف

امام آبو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول یہ ہے کہ فاروق اعظم عظم نے جوسابقہ املاک کو برقر اررکھا تھا،
اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زمینیں ان بی مالکان کی ملکیت میں برقر ارربیں، و بیں کے لوگ ان زمینوں کے مالک رہے، ملکیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ،صرف اتنا ہوا کہ ان پرخراج عائد کر دیا گیا اور خراج بیت المال میں داخل کردیا گیا، کیکن زمینیں انہی کی ملکیت بیں اور ان میں ان کی میراث بھی جاری ہوگی اور ان کے اوپر مالکا نہ تصرف کردیا گیا تاکہ اس سے دوسر کے کربیت المال میں داخل کر دیا گیا تاکہ اس سے دوسر سے مسلمانوں کی ضروریات بوری کی جاسکیں ، بید حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مؤقف ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# امام شافعی رحمه الله کا قول

اما مشافعی کی مجمی ایک روایت اس قول کے مطابق ہے۔

### امام ما لك رحمه الله كاقول

امام ما لک یوفر ماتے کہ حضرت فاروق اعظم علام نے جوعمل کیا تھا،اس کے نتیج میں وہ زمینیں سابق املاک کی ملکیت میں برقر ارنہیں رہیں، بلکہ وہ بیت المال پر وقف ہونے کے معنی یہ بیں کہ بیت المال ایک طرح سے ان کا متولی یا مالک بن گیا،اب جوخراج وہ اداکر رہے ہیں وہ در حقیقت اس زمین کا کرایہ ہے، جو بیت المال میں داخل کیا جارہا ہے، تا کہ اس بیت المال کے ذریعے موقوف علیہم میں تقسیم کیا جائے۔

# ا ما م ابوحنیفه اورامام ما لک رحمهما الله کے اقوال میں فرق

امام ابو حنیفہ یک نز دیک سابقہ الماک کی ملکت برقر ارر ہے گی اور وہ مالکا نہ تصرفات کے حقد اربیں اور جو خراج دیا جارہا ہے، وہ ایک ٹیکس ہے جوان سے وصول کیا جارہا ہے جیسے مسلمانوں سے ان کی زمینوں پرعشر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا فروں سے ٹیکس کی طور پرخراج لیا جا رہا ہے، ورنہ ملکیت انہی کی برقر ارہے جب کہ امام مالک کے نز دیک یہ ٹیکس نہیں بلکہ زمین وقف ہوگئی ہے اور وقف ہونے کی وجہ سے وہ اس کی ملکیت نہیں رہی اور اب جو وہ استعمال کرر ہے ہیں اس کے خراج کی صورت میں کرا بیا داکرر ہے ہیں اور وہ کرا بیموتو ف علیہم پرخرج ہوگا اور موقو ف علیہم سارے مسلمان ہیں، اس لئے اراضی مزاجیہ کوامام مالک اراضی مموقو فہ کہتے ہیں اور حنفیدان کواراضی مملوکہ میں شارکر نے ہیں، تو دونوں کی ترخ بی اور تکییف میں بیفرق ہے۔

# قومی ملکیت میں لینے پراستدلال درست نہیں

میں نے یہ تفصیل اس لئے بیان کر دی ہے کہ آج کل کے معاصر متجد دین حضرت فاروق اعظم کے اس فیصلے کو تو ڑجوڑ کر نیشنلائز بیشن (Nationalization) سے تبیر کرتے ہیں کہ انہوں نے عراق کی زمینیں نیشنلائز (Nationalize) کر دی تفسیل ۔ لینی ان کو تو می ملکیت میں قرار دیا تھا ،اور خراج عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو می ملکیت میں قرار دیا تھا ،اور خراج ہوتا ہے۔ لہذا اس کو بیلوگ کہتے ہیں تو می ملکیت میں لینے کی بات ہے۔ کہ دیتو می ملکیت میں لینے کی بات ہے۔

لیکن جوتفصیل میں نے عرض کی ہے اس سے مطابق یہ بات درست نہیں ہے، کیونکدامام ابو صنیفہ کے تول کے

مطابق ان کی ملکت برقر ارتھی اوروہ ٹیکس ادا کررہے تھے۔اورامام مالک کے قول کے مطابق وہ اراضی کموقو فیھی ،ان کا کرایہ ادا کررہے تھے ،لیکن کسی بھی فقیہ نے ان کو بیت المال کی ملکیت قر ارنہیں ویا۔لہذا ان کوقو می ملکیت سے تعبیر کرنا درست نہیں ۔

# مصلحت عامه کے تحت زمینیں لینے پراستدلال

بعض لوگوں نے اس واقعہ ہے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ صلحت عامہ کی وجہ سے حکومت لوگوں کی رہنیں بلا معاوضہ لے کرقو می ملکیت قرار و ہے گئی ہے۔ لیکن اس واقعہ میں اس بات کا تصور کہیں بھی موجود نہیں کہ کسی ہے اس کی زمین چھین کر بیت المال میں داخل کر دی ہو بلکہ حقیقت صرف یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم معلقہ نے عہا یہ ین میں تقسیم کرنے کے بجائے ملکیت برقرار رکھتے ہوئے ان برخراج عائد کیا۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت فاروق اعظم عللہ کے فیصلہ پر اعتراض کیا تھا،
انہوں نے کہا تھا کہ بیتمہاری وہ زمینیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے جنگیں لڑی ہیں، لہذا یہ ہمیں ملنی چاہئیں۔
'' جنگیں لڑی ہیں' بیاس معنی میں ہے کہ ہماری ملکیت تھی، ان کی وفاع میں ہم نے جنگیں لڑی ہیں، حالانکہ وفاع کے لئے نہیں لڑی تھیں، بلکہ ان کو فتح کرنے کے لئے لڑی تھیں ۔ لہٰذااس وقعہ سے اس پر کسی طرح استدلال نہیں ہوسکتا۔ بیاس حدیث کا پس منظر ہے۔

#### تحدیدملکیت کے جائز ونا جائز طریقے

تحدید ملکیت کے دوطریقے ہوتے ہیں:

تحدید ملکت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حکومت یہ اعلان کرے کہ جوخض اب تک جتنی زمینوں کا مالک ہے،

اس سے زیادہ زمین نہیں خریدے گایا اپنی ملکیت میں نہیں لائے گا۔ اگر یہ اعلان کر دے تو جائز ہے، کیونکہ ٹی زمین خرید ناایک مباح کام ہا اور حکومت نے مصلحت عامہ کی خاطراس پر پابندی عائد کر دی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔

تحدید ملکیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس زائد زمینیں ہیں وہ اس سے چھین کی جائیں گی بعنی اگر چہاس نے جائز طریقے سے حاصل کی ہیں، کیکن اس سے زائد ہیں تو وہ چھین کی جائز طریقے سے حاصل کی ہیں، کیکن اس سے زائد ہیں تو وہ چھین کی جائز طریقے سے حاصل کی ہیں، کیکن اس سے زائد ہیں تو وہ چھین کی جائز طریقے سے حاصل کی ہیں، کیکن اس سے زائد ہیں تو وہ چھین کی جائز طریقے کے اس معنی میں تحدید ملکیت نا جائز ہے اور اس کا کہیں کوئی جواز و جبوت نہیں ہے۔

### (٥١) باب من أحيا أرضاً مواتاً

وراى ذلك على فله في أرض الخراب بالكوفة . وقال عمر : من أحيا أرضا ميتة

فهى له ، ويروى عن عمر بن عوف عن النبى ، وقال : (( في غير حق مسلم ، وليس لعرق ظالم فيه حق )). ويروى فيه عن جابر عن النبي ، .

آ کے صدیث آرہی ہے کہ جو تحف ارض موات کا احیاء کرے، وہ اس کا مالک بن جائے گا۔

#### شرعی اعتبار ہے اراضی کی اقسام

شرى اعتبار سے اراضى كى مندرجه ذيل قشميں ہوتى بيں۔

(١) ارانسي فخصيه : يعني جوكس فخف كي ذاتي مليت مين بو

(٢) اراضى سلطانيه: يعنى جوبيت المال كى ملكيت بو

(۳) اراضی موقوفہ: یعنی جوکس نے وقف کر کے رکھی ہوں، وہ کسی کی ملکت نہیں ہوتیں، کیکن اس کا نفع مختلف موقو ف علیم کو پنیچا ہے۔

(۴) اراضی اموات: یعنی بخر زمینیں ، بجر سے میری مرادیہ ہے کہ کسی نے اپنی محنت ہے اس برکوئی کاشت نہ کی بواور اگر پچھ خود رو بودے اس میں ہیں تووہ بھی موات میں شامل ہیں کیونکہ موات کے لئے بیہ ضروری نہیں کہ اس میں کوئی پیداوار نہ ہو بلکہ موات یہ ہے کہ کسی نے اپنی محنت ہے اس کوآ باونہیں کیا، جا ہا اس میں کچھخودرودرخت کھڑ ہے ہوں۔لہٰذانہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہیں، نہ دقف ہیں،اور نہ اراضی بیت المال ہوتی جیں۔ بلکہ بیالی زمین ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جوشخص بھی اس کا احیاء کرے گاوہ اس کاما لک بن جائے گا۔ (۵) اراضی مباحہ: لین وہ زمینیں جن سے کسی بتی کے حقق ق متعلق ہوں یعنی بستی کے یاس کوئی جگہ ہے جس میں بتی کے لوگ اینے جانور چراتے ہوں یعنی چراگاہ ہے، بداراضی مباح ہے جس میں برایک مخص کوایئے جانور چرانے کاحق حاصل ہےوہ نہ کسی کی ذاتی ملکیت میں آسکتی ہے، نہ وقف ہوسکتی ہےاور بیت المال اس کا ما لک ہے اور نداس کوموات کی طرح احیاء کر کے اپنی ملیت میں لایا جاسکتا ہے بلکہ وہ بمیشہ مباح عام رہیں گی، ان سے محض اپنی ضرورت کےمطابق فائدہ اٹھائے گا، جا ہے اس میں بکریاں چرائے یا اس میں درخت اے ہوئے ہوں ، تواہیے ایندھن کے لئے درخت کی لکڑیاں کا فے ادراگراس میں گھاس کی ہوئی ہے تو گھاس کا ٹ کر ا پنے ذاتی استعال میں لائے ، ہرا یک شخص کو یہ فت حاصل ہے۔ میں نے بیسب اس لئے بتادیا کہ بعض مرتبہ لوگ يه مجمعة بي كه جواراضي شخصاً مملوكه نه بواور جواراضي موقو فه نه بووه سب سركاري ملكيت بوتي ہے اور آج كل كا قانون بھی یہ ہے کہ جوزمینیں غیرا بادر پری ہوئی ہیں اس کواپنی طرف سے سرکاری زمین سجھتے ہیں ،جس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اس کے مالک نہیں ہیں۔ لبندا شرعا پیضور بالکل غلط ہے، کیونکہ جوز مین غیرآ بادیزی ہوئی ہے وہ یا تو مباح ہوگی یعنی اگر کسی بستی کی ضروریا ہے اس ہے متعلق ہیں تو اس کو بھی کوئی ملکیت میں نہیں لاسکتا اورا گراس ہے نستی کی ضروریات متعلق نہیں ہیں اورغیر آباد ہے تو موات ہے یعنی جو بھی آباد کرے گاوہ اس کا مالک بن جائے گا، یہ اسلام کا نظام اراضی ہے۔

لبذابیہ بھنا کہ جوموات پڑی ہے وہ سرکاری ملکیت ہے بیخیال فلط ہے۔سرکارصرف اس صورت میں اس کی مالک ہوسکتی ہے جب اورمسلمانوں کی طرح وہ خوداس کوآباد کر ہے۔ یعنی جوز مین موات پڑی ہے حکومت نے اس کو آباد کر دیا، اس میں مکانات بناد ئے بتمیرات کردی، اس میں کھنتی کھڑی کردی، اس میں درخت لگاد نے تو بے شک اس کی مالک بن جائے گی اور وہ اراضی سلطانیہ میں داخل ہوگی، کیکن جب تک بیسب نہیں کیا تو وہ تہ کی فرد کی ملکیت ہے۔

امام بخاریؒ نے اس میں جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ''من احیاء ارصاً امواقاً'' یعنی جو خص کس ارض اموات کا احیاء کر ہے وہ اس کا مالک بن جائے گا اور حضرت علی دی ارض خراب کے بارے میں یہی رائے تھی بعنی کوفہ کی جو دیران زمین پڑی ہو گئی اس کے بارے میں حضرت علی دی نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ جو آباد کرے گاوہ اس کا مالک بن جائے گا۔

" وقال عمو: "من احياء ارضاً ميعة فهي له " يعن حضرت عمر ظله نے فرمايا كه جو محض كى مية زين كوآبادكر يو وه اس كى موجائے گى۔

"وبروی عن عسو وہن عوف عن النبی ""اور یہی بات حضرت عمر وہن عوف عن النبی ""اور یہی بات حضرت عمر وہن عوف الله نے نی کریم اللہ سے روایت کی ہے کہ جو تض کسی مردہ زبین کوزندہ کرد سے گاتو وہ اس کاما لک بن جائے گا۔

"وقال فی غیر حق مسلم" یعنی عمر و بن عوف ید نے کہا کہ "احیا ارضاً میعة فہی له"کا حکم اس وقت کہ جب سی نے کسی مسلمان کے حق میں احیاء نہ کیا ہو، یعنی اگر ایک شخص کی ذاتی ملکت کی زمین غیر آباد پڑی ہوئی تھی یعنی اس نے اپنی زمین کوغیر آباد چھوڑا ہوا تھا تو کوئی اس کواحیاء کرنے سے مالک نہیں بنے گا۔اس جملے کے ایک معنی ہے ہے۔

اور دوسرے معنی بیہ ہے کہ اراضی مباحہ مسلمانوں کاحق ہوتی ہیں ،ان میں ہر مسلمان کوحق حاصل ہے کہ وہ اس میں اپنی بحریاں چرائے یا اپنے ایند ہن کے لئے لکڑیاں اٹھائے وغیرہ وغیرہ ۔اب کوئی اس کا احیاء کرے گا تو اس میں ''فہمی للہ'' کا تھم نہیں ہوگا۔''فہی غیر حق مسلم'' کے بیمعنی ہے۔

"ولیس لعرق ظالم فیه حق" اورکی ظالم کوزین پرکاشت کرنے کاحق حاصل نہیں۔"عوق"
اصل میں رگ کو کہتے ہیں اور توسعاً "عرق" کاشت کرنے کو کہا جاتا ہے، جوظلماً کاشت کی گئی ہو، یعنی کی نے دوسرے کے حق میں کاشت کرلی ہوتو اس کا کوئی حق ثابت نہیں ہوتا اور اس میں حضرت جابر دی ہے کہ حضور کے نے فرمایا "لیس لعرق ظالم" آ مے حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث قال کی ہے۔

عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن المست ٢٣٣٥ حدثنا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبدالرحمٰن ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها عن النبي الله قال: " من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق" قال عروة : قضى به عمر الله في خلافته. أ

#### حدیث کی تشریح

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے کوئی آلیں زمین آباد کی جو کسی نہ ہوتو وہ اس کا زیادہ حقد ارہوگا۔

### احياءارض موات كى تفصيل

بیشر بعت کا برد اا ہم اور حکیمانہ باب ہے اور اس کے بردے حکیمانہ احکام ہیں۔

اس باب میں اختلاف ہوا ہے کہ ارض موات احیاء کرنے کاحق تو برطخص کو حاصل ہے لیکن کیا ہر کوئی شخص مید کا م اذن سلطان کے بغیر کریے بعنی ارض موات پڑی ہوئی ہے اور میں نے جا کر بل چلانا شروع کر دیا تو کیااس میں اذن سلطان ضروری ہے یا بغیراذن سلطانی کے اس میں احیاء کرنا سبب ملک بن جاتا ہے؟

#### امام ابوحنيفه رحمه الله كامسلك

امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ اون سلطانی ضروری ہے، جب آپ کہیں احیاء کرنے جارہے ہوں تو پہلے اجازت کیس کہیں احیاء جائز ہوگا، ویسے جائز اجازت کیس کہ میں فلاں زمین کواحیاء کرنا چاہتا ہوں۔ اگروہ اجازت دیں تو تمہارے لئے احیاء جائز ہوگا، ویسے جائز نہیں ہوگا۔

#### صاحبين رحمهما الثدكا مسلك

صاحبین کہتے ہیں کہاؤن سلطانی ضروری نہیں ،حضور کا اذن کافی ہے، آپ کے فرمایا تھا کہ "من احیا المخ" تواب ہر مخص جاکرا حیاء کرسکتا ہے۔

امام البوضيفة قرماتے ہیں کہ ''من احسا الغ '' توضیح ہے، لیکن اس طریقة کار میں تھوڑ انظم وضبط بھی پیدا کرنا چاہئے اورنظم وضبط کے لئے ضروری ہے کہ سلطان کی اجازت ہو، ورنہ لوگ آپس میں کٹ مریں گے، بنظمی پیدا کرنا چاہئے گی۔کوئی کے گا کہ میں نے احیاء کیا،کوئی کہے گا کہ میں نے احیاء کیا وغیرہ۔

شریعت نے اصل اصول بتادیا کہ ''مسن احیا النع '' کیکن یہ ہمارا کا م ہے کہ اس کو تو اعدوضوا بط کا تابع بنا کیں ، للبذا سلطان کی اجازت ضروری ہے۔

امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے سلطان سے مراد سلطان عادل ہے جس سے جاکے اجازت لینا ممکن ہواور جہال سلطان سے بنسبت احیاء موات کے اجازت لینا مشکل ہوتو و ہاں اگر صاحبین کے قول پر فتوی دیں ، تواس کی بھی گنجائش ہے۔

سوال: کیا ارض موات کے احیاء میں جوار اور عدم جوارسب برابر کے حقد اربیں؟

جواب: جوشخصی زمین ہے،اس کا وہی شخص مالک ہے،اس میں کوئی دوسرا آ دمی حقد ارنہیں ہے، مصل ہو یا بچھ بھی ہو،اگر کسی کی ذاتی ملکیت ہے تواس میں کسی کوتصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی کی ذاتی زمین ہے اوراس کے برابر میں ارض موات ہے تواس میں اگروہ احیاء کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔لیکن امام ابوضیفہ کہتے ہیں کہاذن سلطانی ہواور صاحبین کہتے ہیں کہ بغیراذن کے بھی احیاء کر سکتے ہیں۔

جوار کی وجہ سے یہاں پرکوئی حقیت پیدانہیں ہوتی ،سب برابر ہیں ، جوبھی احیاء کر لے ، باہر سے آکر کوئی احیاء کر لے ، باہر سے آکر کوئی احیاء کر لے تو کہ میں ایک بن جائے گا اور یہ کر لے کہ جس کے برابر میں زمین ہے تو یہ مالک بن جائے گا۔ یہ ارض موات کے احکام کی تفصیل ہے۔

#### شرعی اعتبار سے زمین کی ملکیت کے راستے

شریعت میں زمین کی ملیت حاصل کرنے کے راستے یا تو شراء ہے، یا بہہ ہے یا میراث ہے۔اگران میں سے کھی نہیں تو چوتھا کام احیاء موات ہے، تب ملکیت کاحق بنمآ ہے۔اگران میں سے کوئی بھی سب نہ پایا جائے یعنی نہ آ دمی نے کوئی زمین خریدی، نہ آ دمی کوکسی ما لک حقیقی سے بہہوئی، نہ میراث میں ملی ہے اور نہ اس نے اس کوا حیاء کیا، تو پھراس کی ملکیت شرعاً معترضیں اور وہ ملکیت شرعاً کا لعدم ہے۔

#### شاملات كاحكم

ہمارے زمانے میں جو بڑے بڑے اوگ غیر آباد زمینوں کے سردار اور مالک بن بیٹے ہیں، تو ان کی ملکت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں، خاص طور پر جن کواراضی شاملات کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پنجاب اور سرحد میں بہت زیادہ ہے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی قبیلہ یا برادری سفر کر کے کسی ویران، غیر آباد جگہ پر گئے اور وہاں جا کر کوئی گاؤں بنالیا، جس وقت گاؤں بنانے والے گاؤں بناتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہا تنا حصہ تو ہم عمار تیں تھیر کریں گے اور باتی حصہ پر کا شت کریں گے اور باتی حصہ پر کا شت کریں گے اور باتی حصہ پر کا شت کریں گے اور باتی دی میں کا جو کریں گاؤں بنانے کا دور باتی دیں میں کا جو کہ یہ کہ دیا کہ چارست تک دیں میل کا جو

حصہ ہے وہ بھی گاؤں کا حصہ ہے،اس کواراضی شاملات کہتے ہیں ،اب وہ سر دار جنہوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے کی زمینوں کواپنا تصور کرلیا تھا،اس کواپنی ذاتی ملکیت سمجھتے تھے۔

توبیشا ملات سبگاؤں کے آباد کاروں کی ہوتی تھیں ،ان کوان کے درمیان تقسیم کرتے تھے، بعد میں جواور لوگ آکر آباد ہوتے تھے ان کا کوئی حصد نہ ہوتا تھا بلکہ ابتدائی آباد کاروں کوان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ تو جب بیہ مالک بن بیٹے تو دوسروں کوآباد کرنے کاحق بھی حاصل نہیں ۔لہذا بیشا ملات جن کوسرداروں کی ملکیت قرار دیا گیا ہے، اس میں شرعی اسباب تملک میں سے ایک سبب بھی نہیں پایا جاتا ، نہ بیشراء، نہ بہد، نہ میراث اور نہ احیاء ہے، الہذا شرعاً بید ملکیت معتبر نہیں ۔اگر شریعت کے احکام پرضیح صبح عمل ہوجائے توان سرداروں کی ساری چودرا ہے ختم ہوجائے اور بیاسی بنا پر کہ جو بچھ ملکیت کا دعوی انہوں نے کیا ہے وہ بالکل بے فائدہ ہے، اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں۔

سوال: اراضی موات کے لئے ضروری نہیں کہ بالکل بنجر ہو،اگرخو درو درخت ہیں تو وہ بھی موات میں داخل ہوتے ہیں ، تو اس ہے بہتی کی ضروریات متعلق ہوں گی ، لہذاوہ ارض مباح میں داخل ہے؟

جواب: بہتی کی ضروریات تو محدود ہوتی ہیں فرض کروبستی کے اندر ہزار ، بارہ سوآ دمی رہتے ہیں تو ہزار ، بارہ سو کے آس پاس کے درختوں سے جتنی ضروریات متعلق ہیں اتنی جگہ تو ارض مباح ہوجائے گی لیکن آگے جولمیا چوڑا جنگل پڑا ہے اس سے بستی کی ضروریات متعلق نہیں ہیں ، للہذاوہ ارض موات ہوگی۔ اگر چارد یواری قائم کرلیں تو وہ تجیر کہلاتی ہے ، اس سے احیاء کا حق ہو جاتا ہے۔ تین سال کے اندر اندر اس نے احیاء کرلیا تو مالک بن جائے گا اور اگر تین سال میں احیاء نہیں کیا تو نہیں ہوگا۔

#### (۱۲) با بٌ

۲۳۳۱ ـ حدثنا قتيبة :حدثنا اسمعيل بن جعفر ، عن موسى بن عقبه ،عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عله: أن النبى الله أرى وهو في معرسه بذى الخليفة في بطن الوادى ، فقيل له : إنك ببطحاء مباركة . فقال موسى : وقد اناخ بنا سالم بالمناخ الذى كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله الله وهو أسفل من المسجد الذى ببطن الوادى ، بينه وبين الطريق وسط من ذالك [راجع : ٣٨٣].

<sup>9]</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، رقم: ٢٠٠٥، ٢٠٠٧، ٢٠٠٩، ٢٠٠٩، و سنن النسائي، كتاب الطهارة، رقم: ٢٠٠٩، و مسند احمد، ٢ و ٢١٠، ٢٠١١، و كتاب اللباس ، رقم: ٣٥٣٢، ومسند احمد، ٢ رقم: ٢٨١٣، ٢٦١٢، ١٥٠٩، ومسند احمد، رقم: ٢٨١٣، ٣٨٩، وسنن الدارمي، وقم: ٣٣٣، ٣٨٩، ٣٨٩، وسنن الدارمي، كتاب الحج، رقم: ٢٣٤، ٣٨٩، وسنن الدارمي، كتاب المناسك، رقم: ٢٢٤١.

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کوخواب میں یا کشف میں دکھایا گیا،"و **ھو فی معرسہ ہذی الحلیفة**" جب که آپ ﷺ ذوالحلیفہ میں اینے معرس میں تھے۔

''مسعسوس'' کے معنی قیام گاہ کے ہیں اور تعریس کے معنی رات کے آخری حصے میں قیام کرنے کے ہیں ، تو معرس کے معنی بیہوئے کہ جہاں رات کو قیام کیا گیاہو۔

ایک فرشتہ آیا اور اس نے آگر آپ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ ایک مبارک نگریزے والی زمین پر ہیں ،اس سے مراد**'' وادی العتیق''** ہے اور وا دی العیق میں ہی ذوالحلیفہ واقع ہے۔

#### باب سےمنا سبت

اس باب میں اس حدیث کولانے کامنشأ یہ ہے کہ یہ جگہ ذوالحلیفہ کی ہے جوغیر آباد وادی تھی ، آنخضرت کے اس پر پڑاؤ ڈالا ۔معلوم ہوا کہ ارض مباح ہرانسان استعال کرسکتا ہے بعنی اس میں اپنی ضرورت کے مطابق پڑاؤ ڈال سکتا ہے اوراگرارض مملوکہ ہوتو مالک کی اجازت کے بغیراس میں پڑاؤ ڈالنا جائز نہیں ہے، چونکہ یہارض مباح ہے، اس کئے کہ نبی کریم کے اس میں پڑاؤ ڈالا ،ایک مناسبت تو یہ ہے۔

دوسری مناسبت سے ہے کہ جس چیز سے عام مسلمانوں کی ضروریات متعلق ہوں اس کا تملک جائز نہیں ہے، چنانچہ ذوالحلیفہ کاوہ مقام جہاں حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کواحرام باندھنا ہوتا ہے اس جگہ کا تملک احیاء کے ذریعے یاکسی اور طریقے سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے عام مسلمانوں کی ضروریات متعلق ہیں کہ ان کووہاں سے جا کراحرام باندھنا ہوتا ہے اس لئے بیحدیث امام بخاری میہاں لے کرآئے ہیں۔

"قال موسى وقلد اناخ الخ" موسى بن عقبہ كہتے ہيں كہ سالم بن عبداللہ بن عمراضى اللہ عنهما نے اسى جگہ پر ہمارى اونٹنياں بھا ئيں ، جباں رسول اللہ فلا كے معرس كوتلاش كرنے كے لئے عبداللہ بن عمر رضى اللہ عنهما اونٹنياں بھا يا كرتے ہے ، چونكہ آپ فلا نے يہاں پر پڑاؤؤالا تھا، تو حضر ہ عبداللہ بن عمر رضى اللہ عنهما كہتے ہيں كہ وہ اب بھى وہ بي جاكراو مئى بھا تے ہيں ، سالم نے چونكہ وہ جگہ ديكھى تھى اس لئے انہوں نے ہميں بھى وہ جگہ دكھائى كه ديكھو يہاں حضور فلا بھى پڑاؤؤالتے ہے ، لہذا ہم نے بھى وہاں جاكر پڑاؤؤالا۔ بھى پڑاؤؤالتے ہے ، لہذا ہم نے بھى وہاں جاكر پڑاؤؤالا۔ جو حضرات تيركات كے قائل نہيں ہيں اور اسے شرك كہتے ہيں ، ان كے فد جب پرتو يہ سب يعنى حضرت عبداللہ بن عمر اسلم بن عبداللہ اور موسى بن عقبہ مشرك ہو گئے ہيں ، كونكہ يہ نى كريم فلا كے آثار كے ساتھ تيرك كرد ہے ہيں اور اس كا اہتما م كرد ہے ہيں اور جگہ بھى بتا وى "و هو اسف من المسجد الذى بهطن الوادى " يہ جگہ جہاں آپ اس كا اہتما م كرد ہے ہيں اور كے ہے ۔ "بينه و بين الطويق و سط من ذالك" ہياں كے درميان جانے كاراستہ ہے۔ (خداج نے كہاں ہے؟ اب تو دنيا بى بدل گئ ہے ، اس واسطے اس كوتلاش كرنامكن نہيں )۔

•1<del>•1•1•1•1•1•1•1•1•1•1•1•1</del>

۲۳۳۷ ـ حدثنا اسحاق بن ابراهيم: أخبرنا شعيب بن اسحاق ، عن الأوزاعى قال: حدثنى يحى عن عكرمه ، عن ابن عباس ، عن عمر شه عن النبى قال: "الليلة أتانى آت من ربى وهو بالعتيق أن صل فى هذا الوادى المبارك ، وقل: عمرة فى حجة" [راجع عصل المعنيق أن صل فى هذا الوادى المبارك ، وقل: عمرة فى حجة" [راجع عصل المعنيق أن صل فى هذا الوادى المبارك ، وقل: عمرة فى حجة " [راجع عصل المعنيق أن صل فى هذا الوادى المبارك ، وقل المعنيق أن صل فى هذا الوادى المبارك ، وقل المعرة فى حجة " [راجع المعنية المعني

بدروایت حنفید کی دلیل ہے کہ حضورا قدس اللہ اللہ نے قر ان فر مایا تھا کیونکہ بیکہا گیا ہے کہ یوں کہو "عمرة فی حجة".

# (21) باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلامعلومافهما على تراضيهما.

اخبرنا نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله السيمان : حدثنا موسى : اخبرنا نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله السيمين وقال عبد الرزاق : اخبرنا ابن جريج قال : حدثنى موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب الخاجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز . وكان رسول الله الله الما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها ، لله ولرسوله وللمسلمين . وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله القرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر ، فقال لهم رسول الله النا الناسم عمر إلى تيما واريحاً .[راجع ٢٢٨٥].

#### حديث باب كامطلب

حضرت عمر علله نے یہودیوں کوارض حجاز سے جلا وطن کیا۔

اس کا واقعہ بیتھا کہ '' کان دسول اللہ ﷺ لسما ظہر علی حیبر'' جب حضور ﷺ کوخیبر پر فتح ہوئی تو یہودکو ذکا النے کا ارادہ فرمایا ، کیونکہ جب زمین فتح کرلی تو وہ زمین اللہ کی ،رسول کی اورمسلمانوں کی بن گئ تھی ۔ یہی بات کی جارہی ہے کہ زمین خیبر سے مجاہرین کے درمیان تقسیم کی گئ تھی ، یہودیوں کوبطور خراج باتی نہیں رکھا گیا تھا۔

وفي سنين أبي داؤد ، كتاب المناسك ، رقم : ١٥٣٥ ، وسنن ابن ماجة ، كتاب المناسك، رقم : ٢٩٧٧ ،
 ومسند احمد ، رقم : ١٥٢ .

آ پ ﷺ نے یہود یوں کو نکا لنے کا ارادہ فر مایا ، بعد میں حضرت عمر ﷺ نے ان کی شرارتوں کی وجہ ہے ان کو تیماً اوراریحاً کی طرف جلا وطن کر دیا۔

اس میں جوباب قائم کیا ہے وہ یہ ہے "اذا قسال رب الارض السخ" یہ مسئلہ بتایا جاچکا ہے کہ حفیہ کے نزدیک ایک صورت میں عقدتو صحیح ہوجائے گالیکن وہ ایک فصل کے لئے ہوگا۔

# (۱۱) باب ماكان من أصحاب النبى ﷺ يوا سى بعضهم بعضا فى الزراعة والثمر.

النجا الأوزاعى عن أبى النجا شي مولى رافع بن خديج بن رافع : عن عمه ظهير بن رافع قال شي مولى رافع بن خديج : سمعت رافع بن خديج بن رافع : عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير : لقد ثها نا رسول الله عن أصركان بنا رافقاً ، قلت : ما قال رسول الله في فهو حق، قال : دعانى رسول الله أن قال : "ما تصنعون بمحا قلكم؟" قلت : نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير .قال : "لا تفعلوا ، أزرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها" قال رافع : قلت : سمعا وطاعة [أنظر: ٢٣٣٧ ، ١ ٢ ، ٢]

• ٢٣٣٠ ـ حدثنا عبد الله بن موسى: أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابري قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف ، فقال النبي الله النبي المنحها فان لم يفعل فليمسك أرضه "[أنظر: ٢٦٣٢].

ا ۲۳۳ ـ وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية ، عن يحى ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة الله قال: قال رسول الله قال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن ابى فليمسك ارضه".

# ترجمة الباب اوراحاديث كي تشريح

حضرت رافع بن خد ج ﷺ کہتے ہیں کہ میرے چپانے یہ بات کی تھی کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فر مایا ہے جس میں ہمارے لئے سہولت تھی۔ بظاہراس جملہ کا جومفہوم نظر آتا ہے وہ تھوڑ اساشکوہ کا ہے کہ حضور ﷺ

اع. وفي سنين الترميذي ، كتباب الأحكم عن رسول الله ، رقم :١٣٠٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الأيمان والنذور، وقم: ١٣٠٥ ، وسنن النمان والنذور، وقم: ٢٩٣١ ، وسنن الن ماجه ، كتاب البيوع ، رقم : ٢٩٣١ ، و٩٣٩ ، وسنن الن ماجه ، كتاب الأحكام، رقم : ٢٩٣١ ، ومسند احمد ، رقم : ١٥٢٢ ، ومسند احمد ، رقم : ١٥٠١ ، ومسند احمد ، رقم : ١٥٢١ ، ومسند احمد ، رقم : ١٥٢١ ، ومسند احمد ، رقم : ١٥٠١ ، وسند احمد ، رقم : ١٥٠١ ، ومسند احمد ، رقم : ١٥٠ ، ومسند احمد ، رقم : ١١٠ ، ومسند احمد ، رقم : ١٥٠ ، ومسند احمد ، رقم : ١٥٠ ، ومسند احمد ، رقم : ١٥٠ ، ومسند احمد ، ومسند ،

نے ایک نفع والی چیز سے روک دیا۔ حضرت رافع بن خدیج یہ نے فو را کہا کہ رسول اللہ کے جوفر مایا ہے وہی حق ہے اور بیر کہنا کہ میں نفع بخش چیز سے روک دیا یہ بات درست نہیں ہے۔

" وعلى الاوسق المغ" اور بعض اوقات" مجوز" اور" جو" كم تعين مقدار وس كوض ميں ديتے ہيں كه اس كى پيدا وار ميں ہے اتن وسق تمر اور اتن وسق شعير ميرى ہوگى اور باقى تمہا رى ہوگى ۔ ( اور دونوں صورتوں جيسا كه ذكر كيا جا چكا ہے كہ با جماع حرام ہے ) ۔

" قال لا تفعلوا" آپ لگانے فرمایا کہ مت کرو۔خود کاشت کرو،یا دوسرے سے کاشت کراؤ،یاا پے پاس کے کررکھو۔مطلب یہ ہے کہ معطل چھوڑ دو،حرام طریقے سے دینے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ اس کو معطل چھوڑ دیا جائے۔
"قال دافع: قلت سمعا و طاعة".

۲۳۳۲ حدثنا قبيصة : حدثنا سفيان عن عمرو قال : ذكرته لطاؤس فقال : يزرع قال ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبى الله لم ينه عنه ، ولكن قال: "أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما". [راجع : ٢٣٣٠]

حضرت عمر وابن دینا ر کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس بن کیسان سے حضرت رافع کے حدیث ذکر کی کہ''خود کاشت کیا کرو، یا دوسرے کومفت دیدو کہ وہ اس میں کاشت کریں'' تو حضرت طاؤس کہ ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس عن النبی کا لم ینه عنه'' نی کریم کا نے عباس عن النبی کا لم ینه عنه'' نی کریم کا نے مزادعة برد یئے سے منع نہیں فرمایا۔

"ولكن قال" تم دوسر كومفت ديدواس سے بہتر ہے كهتم كوئى متعين چيزلو۔

میدوہی چیز ہے جومیں نے بیان کی کہاس کی افضلیت میہ ہے کہ ضرورت مند بھائی کواس سے کرایہ لینے کے بجائے بہتر بیہ ہے کہتم اس کوایسے ہی دیدوتا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، بیام رارشاد ہے نہ کہ امر وجوب۔

۲۳۳۳ ـ حدثنا سلیمان بن حرب : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع : أن ابن عـمر رضى الله عنهـما كان يكرى مزارعه على عهدالنبى الله عنهـما كان يكرى مزارعه على عهدالنبى الله عنهـما وعمر و عثمان وصدرامن أمارة معاوية . [أنظر : ۲۳۳۵]

٢٣٣٣ ـ ثم حدث عن رافع بن خديج : "أن النبي الله نهى عن كراء المزارع ،

فلهب ابن عمر إلى رافع ، فلهبت معه فسأله فقال: نهى النبى هاعن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكرى مزارعنا على عهد رسول الله الها على الاربعاء وبشئ من التبن ".[راجع: ٢٢٨٦] "

نی کریم کی ، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثان اور معاوید کی امارت کے ابتدائی زمانے میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماا پنے کھیتوں کو کرایہ پردیتے تھے، پھران کو رافع بن خدتی کھی کہ حدیث سائی گئی کہ نبی کریم کی نے "کے واع المعزادع" سے منع فر مایا ہے تو حضرت عبدالله بن عمر کی بار فع بن خدتی کھی کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ گیا۔

حضرت عبدالله بن عمر علیہ نے رافع بن خدی کے اسے پوچھا کہ'' کیا آپ روایت کرتے ہیں؟'' تو حضرت رافع نے فرمایا کہ ''نہھی النبی گی عن کسواء المعزادع'' توابن عمر علیہ نے فرمایا کہ آپ کو پہتہ ہے کہ ہم نبی کریم کی کرایہ کے فرمایا کہ آپ کھیتوں کو اس بیداوار کے عوض میں جونالیوں پر بیدا ہوں ،اور پچھ متعین بھوسے کے عوض کرایہ پر ویت ہے۔ نبی کریم کی کا یہ سے منع فرمایا تھا اور آپ جوروایت کرتے ہیں کہ برقتم کے کرایہ سے منع فرمایا تھا اور آپ جوروایت کرتے ہیں کہ برقتم کے کرایہ سے منع فرمایا ہے ،اس طرح عموم سے یہ بیان کرنا درست نہیں ہے۔

٢٣٣٥ ـ حدثنا يحى بن بكير: حدثنا الليث ، عن ابن شهاب: أخبرنى سالم: أن عبد الله بن عمر الله قال: "كنت أعلم في عهد رسول الله أن الأرض تكرى ، ثم خشى عبد الله أن يكون النبى أقد أحدث في ذالك شيئا لم يكن يعلمه ، فترك كراء الأرض" . [راجع: ٢٣٣٣]

#### خشىعبدالله

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ میں بیہ جانتا ہوں کہ نبی کریم کے زمانے میں زمین کرا بیہ پر جا کز طریقوں سے دی جاتی تھی لیکن پھر حضرت عبداللہ بن عمر کے وڈر ہوا کہ نبی کریم کا نے اس بارے میں کوئی نئی بات کہد دی ہوا وران کومعلوم نہ ہواس واسطے کراء الارض کو بالکل چھوڑ دیا ، حالا نکہ اصل مذہب پہلے بتا دیا کہ اصل طریقہ وہ تھا لیکن علی سبیل الاحتیاط اس کو بھی چپوڑ دیا۔

(١٩) باب كراء الارض بالذهب والفضة

"وقال ابن عباس رضى الله عنهما: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستا جروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة"

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ سب سے افضل طریقہ جوتم کر سکتے ہووہ یہ ہے کہ خالی زمین کوایک سال سے دوسرے سال تک کے لئے کرایہ پر لے لوجیسا کہ میں نے سال بھر تک کے لئے کرایہ پر لے لیا،ا ب جو کچھ بیدا وارتم کرتے ہویہ سب تبہاری ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔

الكرمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: حدثنى عماى أنهم كانوا عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: حدثنى عماى أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله الله المنها ينبت على الاربعاء أو شئ يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبى عن ذالك. فقلت لرافع: فكيف هى بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذى نهى من ذالك مالو نظر فيه ذو والفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. [راجع: ٢٣٣٩، وأنظر: ٣٠١٣]

" و کسان المذی نھی من ذلک" پیلیث بن سعد کا قول ہے کہ ایسالگتا ہے کہ جس طریقے ہے منع کیا گیا تھاوہ ایسا ہے کہ اگر حلال وحرام کافنم رکھنے والے اس پرغور کریں کوئی بھی اس کو جائز قرار نہ دے ، کیونکہ اس میں ضرر کا احتمال ہے کہ پیدا وار ہوگی یانہیں۔

"قال أبو عبد الله"امام بخاري يركت بي كه "عن ذالك "عة كليث بن سعد كا تول بـ

#### (۲۰) بابٌ

١٣٣٨ ـ حدثنا محمد بن سنان : حدثنا فليح : حدثنا هلال . ح و حدثنى عبدالله إبن محمد : حدثنا أبو عامر : حدثنا فليح ، عن هلال بن على ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى هريرة فله : أن النبى الله كان يوما يحدث ، و عنده رجل من أهل البادية "أن رجلا من أهل البحدة استأذن ربه في الزرع فقال له : الست فيماشئت ؟ قال : بلى ولكن أحب أن أزرع . قال : فبلر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله تعالى: دونك يا إبن آدم فانه لا يشبعك شي " فقال الأعرابي : و الله لا نجده إلا قرشيا أو

انصاریا فإنهم اصحاب زرع ، واما نحن فلسنا باصحاب زرع ، فضحک النبی ﷺ .[انظر : 2019]

# حدیث کی تشریح

نی کریم کا کے پاس ایک دیہاتی شخص تھا اور آپ کے یہ صدیث بیان فرمارہ سے کہ'' جنت کے لوگوں میں سے ایک آ دمی اللہ تعالی سے اجازت طلب کرے گا کہ میں جنت میں کھیتی کرنا چا ہتا ہوں ، تو اللہ تعالی اس سے فرما ئیں گے یہ جوساری نعتیں ملی ہوئیں ہیں کیا یہ تہہیں حاصل نہیں؟ وہ کہ گا کہ سب پچھ حاصل ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ کھیتی کروں ، چنا نچہ وہ کھیتی کرنے کے لئے بڑے ڈالے گا۔ تو وہ کھیتی اس کے پلکہ جھیکئے سے بھی پہلے اگ آئے گی۔ اور ایک لیحہ میں سیدھی ہو کراس کے کا شنے کا وقت آ جائے گا۔ اور پہاڑوں کی ما ننداس کی پیداوار ہوگی ، بازی تعالی فرما ئیں گے کہ اے ابن آ دم! بیلو تہمارا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ''فلف ل الاعبواہی النے'' اس دیہا تی نے کہا جو نبی کریم کی پاس بیٹا تھا کہ یہ کھیتی ما تکنے والا کوئی قریش یا انصاری ہوگا ، اس واسطے کہ کھیتی کرنا انہی کا کام ہے۔ ہم لوگ کھیتی والے نہیں ہیں اس لئے ہم وہاں یہ خواہش نہیں کریں گے۔ نبی کریم کھیتی کرنا انہی کا کام ہے۔ ہم لوگ کھیتی والے نہیں ہیں اس لئے ہم وہاں یہ خواہش نہیں کریں گے۔ نبی کریم کھیتی کرنا انہی کا کام ہے۔ ہم لوگ کھیتی والے نہیں ہیں اس لئے ہم وہاں یہ خواہش نہیں کریں گے۔ نبی کریم کھیل

\* ۲۳۵ - حدثنا موسى بن اسمعيل: حدثنا ابراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن الاعرج ، عن أبى هريرة كان يقولون: إن أبا هريرة يكثر ، والله الموعد ، ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه ؟ وإن إخوتى من المهاجرين كان يشغلهم المسفق بالأسواق ، وإن إخوتى من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم ، وكنت امرأ مسكينا الزم رسول الله كا على مل عبطنى. فاحضر حين يغيبون ، وأعى حين ينسون . وقال النبى اليوما: "لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضى مقالتى هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتى شيئا أبدا" فبسطت نمرة ليس على ثوب غيرها حتى قضى النبى مقالته ثم جمعتها إلى صدرى ، فوالذى بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومى هذا . والله لو لا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا :

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا آنُوَلْنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُدَى ﴾

إلى قوله :

﴿ الْرَحِيْمُ ﴾

(البقرة ١٥٩ - ١٠٠).[راجع: ١١٨]

"واللّه الموعد" يعنى الله تبارك وتعالى كے پاس جانا ہے،اس كے ساتھ ملاقات كا وعدہ ہے۔ ہميں الله كے سامنے كھر ابونا ہے، البذا ميں جھوٹ كيے بول سكتا ہوں۔

اللُّهم اختم لنا بالخير .

كمل بعون الله تعالى الجزء السادس من " (نعا) (الالى)"

ويليه انشاء الله تعالى الجزء السابع: أوله كتاب المساقاة ، رقم الحديث: ١ ° ٢٣٠ نسأل الله الاعانة والتوفيق لاتمامه

والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائد الغر المحجلين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين ـ



#### شخ الاسلام مولا نامفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم شخ الحدیث جامعه دارالعلوم کراچی گرانقدراورزندگی کانچوزاهم موضوعات کیسئوں اور ی دیز کی شکل میں

درس بخاری شریف (مکمل) • • سوكيسٽون مين کتاب البیوع درس بخاری شریف عصر حاضر کے جدید مسائل (معاملات) پرسیر حاصل بحث ٧ کيپڻون مين أصول افتاء للعلماء والمتخصصين ☆ وم کیسٹوں میں دورؤ اقتصاديات ۵ کینٹول میں دورهٔ اسلامی بینکاری ۱۵ کیسٹول میں 🖈 دورهٔ اسلامی ساست تقريب "تكملة فتح الملهم" علماءاوردين مدارس (بموقع نتم بخاري هام إه) جهاداورتبليغ كادائره كار \$ افتتاح بخاری شریف کےموقع پرتقریرول پذیر ☆ زائزین حرمین کے لئے مدایات زكوة كي فضيلت واجمت ☆ ساكيسٹوں میں والدین کے ساتھ حسن سلوک امت مسلمه کی بیداری 5∕5 جوش وغضب، حرص طعام ، حسد ، كيينه اوربغض ، د نيائ ندموم ، فاستبقو االخيرات ، مشق عقلي وعشق طبعی،حب جاه وغیره اصلاحی بیا نات اور برسال کا ماه رمضان المبارک کا بیان به اصلاحی بیانات به بمقام جامعه دارالعلوم کراچی بشکسل نمبرا تا ۳۲۵ کیسٹوں می<u>ں ۳۳۱ اھ</u>تک ب حراء ریکار ڈنگ سینٹر ۸/۱۳۱، دیل روم، " ۲ "ابریا کورنگی، کراچی \_ پوسٹ کوژ: ۰۰ ۹۸ ۷ 

www.deeneislam.com

# تصانيف شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتقي عثماني صاحب معغلم (للله معالي ل

| عدالتي فضلي                                  | 常                                         | انعام الباري (وروس بخاري شريف عجلد)                | ☆                          |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| فرد کی اصلاح                                 | 5/7                                       | اندلس میں چندروز                                   | 7                          |
| فقهي مقالات                                  | 4.                                        | اسلام اورجد يدمعيثت وتجارت                         | 7.4                        |
| تا نْر <sup>ح</sup> ضرت عار في               | 77                                        | اسلام اورسياست حاضره                               | :Ar                        |
| ميرے والدميرے <u>شيخ</u><br>ميرے والدميرے تا | ग्रंट :                                   | العلام اورجدت پیندی                                |                            |
| ملَذِيت زمين اوراس كي تحديد                  | 7/2                                       | اصلات معاشره                                       | 7.4                        |
| نشری تقریریں                                 | <del>i</del>                              | اصلاحی خطبات                                       | ٠,٠                        |
| نقوش رفتگال                                  | · 33                                      | اصلاحي مواعظ                                       | n n                        |
| نفاذ شراجت اوراس كےمسائل                     | **<br>*********************************** | اصلاحي مجالس                                       | ☆                          |
| نی زیں سنت کے مطابق پڑھنے                    | 52                                        | احكام احتكاف                                       | ric .                      |
| بمارت ما كلي مسأئل                           | 菜                                         | ا کابر دیوبند کیا تھے؟                             | 7.4                        |
| جمارامعاشي نظام                              | * \$\frac{1}{2} \tag{7}                   | آ سان نکیاں                                        | Ž.                         |
| نماراتغلیمی نظام                             | \$₹.                                      | بائبل حقرآن تك                                     | *                          |
| تكمله فتح الملهم (شرح صحيح مسلم)             | <b>*</b>                                  | بالجل کیا ہے؟                                      | 74                         |
| ماهى النصرانية؟                              | **                                        | پرنوروعا نمیں                                      | ***                        |
| نظرة عابرة حول التعليم الاسلامي              | - 27.                                     | تراثي                                              | · *                        |
| احكام الدبائح                                | <b>5</b> .7                               | تقلید کی شرعی حیث <sub>الی</sub> ت                 | $\stackrel{\cdot}{\simeq}$ |
| بحوث في قضايافقيهة المعاصره                  | $\stackrel{\wedge}{\sim}$                 | جبان دیده (بیس ملکون کاسفرنامیه)                   | :77                        |
| ☆ An Introduction to Islamic Finance         | е                                         | حضرت معاوية أورتار يخي حقائق                       | ☆                          |
| ☆ The Historic Judgement on Interest         | est                                       | جي <i>ت مد</i> يث                                  | 27.                        |
| ਮੰ The Rules of I'tikaf                      |                                           | حضور ﷺ نفرمایا (انتخاب حدیث)                       | ☆                          |
| ਕੇ The Language of the Friday Khu            | تحليم الامت كسياحي افكار                  | ☆                                                  |                            |
| ☆ Discourses on the Islamic way of           | life                                      | در <i>ن تر</i> ندی                                 | ☆                          |
| ☆ Easy good Deeds                            | •                                         | دنیام ہےآئے (سفرنامہ)                              | 经                          |
| 🕸 Sayings of Muhammad 🥳 👚                    |                                           | دینی مدارت کانصاب ونظام<br>دینی مدارت کانصاب ونظام | مأرك                       |
| ☆ The Legal Status of                        |                                           | \$.\frac{\pi}{2}                                   | ۲.۶                        |
| following a Madhab                           |                                           | مراد و الار <b>ت</b><br>منيط والاد <b>ت</b>        | ☆                          |
| ☆ Perform Salah Correctly                    |                                           | ستبہا دیا دیا۔<br>مبہا انیت کما ہے؟                | ^<br>5∤                    |
| ☆ Contemporary Fatawa                        |                                           | عبسا نیت میا ہے:<br>علوم الفرآن                    | r<br>公                     |
| ☆ The Authority of Sunnah                    |                                           | معوم القرآن                                        | :4                         |

تبره: تكملة فتح الملهم ومؤلف كتاب

شخ عبدالفتاح ابوغدہ درحمہ اللہ نے حضرت مولا نامح رتقی عثانی صاحب مظلیم کے بارے میں تحریر کیا کہ:
علامہ شبیراحمہ عثانی کی کتاب شرح صحیح مسلم جس کانام ( فصح المسلم بشوح صحیح مسلم ) اس کی تکیل علی ایسی ناء سے قبل ہی اپنی الک حقیق سے جالے ۔ تو ضروری تھا کہ آپ کے کام اوراس حسن کارکردگی کو پایئے تکمیل تک پہنچا تمیں اس بناء پر ہمارے شخ ، علامہ فتی اعظم حضرت مولا نامح شفیع رحمہ اللہ نے ذبین وذک فرزند ، محدث جلیل ، فقہ یہ ، اویب واریب مولا نامحمہ تقی عثانی کی اس سلسلہ میں ہمت وکوشش کو ابھارا کہ فت مع المسلم می سمسلم کی تحمیل کرے ، کیونکہ آپ حضرت شخ شارح شبیراحم عثانی "کے مقام اور حق کو خوب جائے شے اور پھر اس کو بھی بخوبی جانے ہے کہ اس با کمال فرزند کے باتھوں انشاء اللہ تعالیٰ یہ خدمت کما حقہ انجام کو بہنے گی۔

اسى طرح عالم اسلام كى مشهور فقبى شخصيت و اكثر علا مديوسف القرضاوى تكملة فتح الملهم برتبهره كرت بوئ فرات باس:

انہوں نے فر مایا کہ میں نے آپ میں فقہی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و ما خذ فقہید پر بھر پوراطلا گاور فقہ میں نظر وفکر اور استنباط کا ملکہ اور ترجیح واختیار برخوب قدرت محسوں کی۔

اس کے ساتھ آپ کے اردگرد جو خیالات ونظریات اور مشکلات منڈ لار بی ہیں جو اس زمانے کا نتیجہ ہیں ان میں بھی سوچ سمجھ رکھنے والا پایا اور آپ ماشاء اللہ اس بات پرحریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامید کی بالا دی قائم ہواور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہواور بلا شبہ آپ کی پیڈھو صیات آپ کی شرح سمجھ مسلم (دیکھ مللہ فتح الملھم) میں خوب نمایاں اور دوثن ہے۔

میں نے اس شرح کے اندرا یک محدث کا شعور، نقیہ کا ملکہ، ایک معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا تد براورا یک عالم کی بسیرت محسوس کی۔ میں نے صحیح مسلم کی قدیم وجدید بہت می شروح دیکھی ہیں لیکن بیشرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل استفادہ ہے، بیجد بید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقہی انسا نکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ قت دارے کہ اس کو صحیح مسلم کی اس زمانے میں سب سے عظیم شرح قرار دی جائے۔

ییشرح قانون کو وسعت سے بیان کرتی ہے اور سیر حاصل ابحاث اور جد ید تحقیقات اور فقہی ، دعوتی ، تربیتی مباحث کو خوب شامل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت مؤلف کو کئی زبانوں ہے ہم آ جنگی خصوصاً انگریزی سے معرفت کام آئی ہے اس کو خوب شامل ہے۔ اس کی تہذیب وثقافت پر آپ کا مطالعہ اور بہت کی فکری ربحانات پر اطلاع وغیرہ میں بھی آپ کو دسترس ہے۔ ان تمام چیزوں نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی احکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلفے اور مخالف نظریات کے درمیان فیصلہ کن رائے دیں اور ایسے مقامات پر اسلام کی خصوصیات اور انتیاز کو اجاگر کریں۔

بثارت عظمي

حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمر تقی عثانی صاحب حفظ الله تعالی جہاں فقیہ عصر، علم اسرار شریعت، شیخ طریقت ، زمد وورع کے عادی ، علم وحمل کے دائی ، عدل وانصاف کے قاضی ، ماہر قانون ومعاشیات اور بے شار طالبان سلوک کیلئے مرکز فیض رسانی اور اصلاح باطن اور ترکیفس کا مرجع ہیں ؛ وہاں آپ درس بخاری شریف کے کتاب المغازی میں میدان حرب وضرب کے مجامد، شمشیر و سنان کے استاد نظر آتے ہیں آپ کا درس بخاری میں میدان حرب وضرب کے مجامد شمشیر و سنان کے استاد نظر آتے ہیں آپ کا درس بخاری میں میدان حرب و مرب کے مجامد ترقی کرتی ، دورا ندیش بڑھتی ، حزم واحتیاط کی عادت پیدا ہوجاتی ہے۔ موجاتی ہے ، احقاق حق اور ابطال باطل کی قوت ترقی کرتی اور قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے۔ ہوجاتی ہے۔ آپ کیا استمام مدیث تک پہنچانے کا استمام آتے ! ان علمی جو اہر کوزیا دہ سے زیادہ طلبہ علم حدیث تک پہنچانے کا استمام کریں۔

#### رابطه:

مكتبةالحراء

8/131 سکیٹر A-36 ڈیل روم، کے ایریا، کورنگی، کراچی، پاکستان۔ فون: 35031039 موبائل: 03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneisla.n.com

website:www.deeneislam.com

# فقه المعاملات كى خصوصيات ﴿ انعام البارى جلد ٢٠١٧ ﴾ اذ: شخ الإسلام فتى عثاني ساحب يظلم العال

#### معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ

معاملات کے میدان میں دین ہے دوری کی وجہ بیتھی کہ چندسو سالوں ہے مسلمانوں پر غیرملکی اور غیرمسلم یہ ہی اقتد ارمیلط ریااوراس نیم سلم سیاسی اقتد ار نے مسلمانوں کوزیادہ سے زیادہ اس بات کی تواجازت دی کہ وہ اسپنے عقائد پر قائم رہیں اورمسجدوں میں عبادات انجام دیتے رہیں، اپنی انفرادی زندگی میں عبادات کا اہتمام کریں نیکن زندگی میں تجارت (Business) ومعیشت (Economy) کے جو عام کام بیں وہ سارے کے سارے ان کے ا بے قوانین کے تحت چلائے گئے اور دبن کے معاملات کے احکام کوزندگی سے خارج کردیا گیا، چنانچہ سجد ومدر سدمیں تو دین کا تذکرہ ہے لیکن بازاروں میں ،حکومت کے ایوانوں میں اور انصاف کی عدالتوں میں دین کا ذکراوراس کی وکی فکرنہیں ہے۔ پیسلسله ای وقت سے شروع ہوا جب ہے مسلمانوں کا ساسی اقتدار ختم ہوا اور غیرمسلموں نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جومعاملات ہے متعلق احکام ہیں وہمل میں نہیں آ رہے متھے اوران کاعملی چلن دنیا میں نہیں رہااں لنے اوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت گھٹ گئی اور ان پر بحث ومباحثہ اور ان کے اندر تحقیق واشنباط کا میدان بھی بہت محد و د ہو کرر و گیا۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے سارے عالم میں ایک شعور پیدا ہوریا ہے اور و ہ شعور پیرے كه جس طرح بهم ابني عبادتين ثريعت كے مطابق انجام وينا جاہتے ہيں اس طرح اپنے معاملات كر بھی شريعت كے سانتے میں و صالیں ، بیقدرت کی طرف سے ایک شعور ہے جوساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض ایسےلوگ جن کی ظاہری شکل وصورت اور خلا بڑی وضع قطع کود کیھے کر دور دور تک پیگمان جن کنبیس ہوتا تما کہ بیمتدین ہوں گےلیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حرام مال کی نفرے اور حلال مال کی طرف رغبت پیدافر مادی۔ اب و ہ اس فکر میں میں کہ کسی طرح ہمار ہے معاملات شریعت کے مطابق ہوجا کیں وہ اس تلاش میں، بیاں کہ و کی ہاری رہنمائی کرے الین اس میدان میں رہنمائی کرنے والے تم ہو گئے ۔ ان کے مزات و مزاقی کو مجھ کر ان کے معاملات اورا صطلاحات کوسمجھ کر جواب دینے والے بہت کم ہو گئے اس وقت ضرورت تو بہت ہڑی ہے کیکن اس نسرورت کو پورا کرنے والے افراد بہت کم ہیں۔

اس لئے میں عرصه درانہ ہے اس قار میں ہوں کہ دینی مداری کے تعلیمی نصاب میں '' فیقیہ السمعاملات'' کو خصوصی اجمیت وی جائے ، یہ بہت ہی اہمیت والا باب ہے اس لئے خیال میہ ہے کہ '' کتا ہا ہو گا' سے متعلقہ جو مسائل سامنہ آئیں ، یہ بہت ہی اجمال انوا ہا اباری سالباری جد اس مند انہیں ، رانفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تا کہ کم از کم ان میں واقفیت ہوجائے۔ بہر حال انوا ہم الباری جمد انہی انہی ہم انداث میں مشتمل ہے۔

# **(نعام (لباری** دروس بخاری شریف

انعام البارى جلداول: كتاب بدء الوحى ، كتاب الإيمان

انعام الباري جلدا : كتاب العلم ، كتاب الوضوء ، كتاب الغسل ، كتاب الحيض ، كتاب التيمم.

انعام البارى جلر : كتاب الصلاة ، كتاب مواقيت الصلاة ، كتاب الأذان .

انعام الباري جلد المناب الجمعة ، كتاب الجمعة ، كتاب النوف ، كتاب العيدين ، كتاب الوتر ، كتاب الإستسقاء ،

كتاب الكسوف ، كتاب سجود القرآن ، كتاب تقصير الصلاة ، كتاب التهجد ،

كتاب قضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، كتاب العمل في الصلاة ،

كتاب السهو ، كتاب الجنائز.

انعام الباري جلده: كتاب الزكاة ، كتاب المحج ، كتاب العمرة ، كتاب المجصر ، كتاب جزاء الصيد ،

كتاب فضائل المدينة ، كتاب الصوم ، كتاب صلاة التراويح ،

كتاب فضل ليلة القدر ، كتاب الاعتكاف .

انع م الراري جلد ٢ : كتاب البيوع ، كتاب السلم ، كتاب الشفعة ، كتاب الإجارة ، كتاب الحوالات ،

كتاب الكفالة ، كتاب الوكالة ، كتاب الحرث والمزارعة .

انعام الباري طِلاك : كتاب المساقاة ، كتاب الإستقراض واداء الديون والحجر والتفليس ،

كتاب الخصومات ، كتاب في اللقطة ، كتاب المظالم ، كتاب الشركة ،

كتاب الرهن ، كتاب العني ، كتاب المكاتب ، كتاب الهبة وفضلها والعجريض عليها ،

كتساب الشهسادات ، كتساب المصلح ، كتباب الشروط ، كتباب الوصيايا ،

كتباب الجهباد والسيسر ، كتباب فرض الحمس ، كتاب الجزية والموادعة .

انعام الباري جلد ٨ : كتاب بده المنحلق، كتاب أحاديث الأنبياء ، كتاب المناقب ، كتاب نطباتل

أصحاب النبي 🙈 ، كتاب مناقب الأنصار . (زرطع)

# علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

# www.deenEislam.com

اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا مجبر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اوراس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو،اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں صحیح رہنمانی کرنا ہے۔

تو بین رسانت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور

تعلیمات ہے آگا ہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔

اسلام کےخلاف پھیلائی گئی غلطفہیوں کو دور کرنا اورمسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیداررکھنا بھی اس

کوشش کا حصہ ہے۔

رابطد:

PH:00922135031039 Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com E-Mail:info@deeneislam.com

WebSite:www.deeneislam.com